إِنَّ كُلُولُ الْقُنُ إِنَّ يَهُدِّ كَ لِلَّتِي هِ الْعُومُ بلات برق رآن نهایت سیدهی راه دکھاتا ہے

# (تفصيلات

نام كتاب : بدايت القرآن جلداول

تاليف : حضرت اقدس مولانامفتي سعيد احمرصاحب ياكن بورى دامت بركاتهم

فيخ الحديث وصدرالمدرسين وارالعسام ديوسب

تاریخ طباعت: باراول ذوالقعده ۱۲۳۸ انجری مطابق اگست ۱۴۴ عیسوی

كاتب : مولوى احمرياكن يورى فاصل دارانعسا واديب ند 09997658227

ىركىس : انچى،ايس رىناس ،۱۲ چاندى کل، درياتىنچ دېلى ( 011-23244240) 🕾

المحوظه: يتفيير آئھ جلدول ميں مکمل ہے، شروع کی تين جلديں اور پارہ عم حضرت مولانا محمد عثمان کا کھوظہ: يتفیر آئھ جلدول ميں مکمل ہے، شروع کی تين جلديں اور پارہ عم حضرت مولانا کا کھنٹ الباثمی رحمہ اللہ کی کھی ہوئی بھی ہیں، پارہ عم جو آٹھویں جلد میں شامل ہے وہ حضرت کھورہے ہیں مفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری نے بھی کھورہے ہیں کھونکہ ہر گلے رازنگ و ہوئے دیگر است!

میں پہلی جلدہے، آگے کی دوجلدیں حضرت اور کھیں گے، مولانا کاشف رحمہ اللہ کی تفسیر بھی ال سکتی ہے اور بیہ جلد بھی۔

ناشر

مکتبه حجاز دیوبند ضلع سهارن پور ـ (یهلی)

| <b>۲</b> ۳-۳ | فهرست مضامين                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1%-1°        | تقريب                                                                                       |
|              | (سورة الفاتحه)                                                                              |
| 19           | لبهم الله مرسورت كاجزء بياقرآن كى ستقل آيت بيد من الله مرسورت كاجزء بياقرآن كى ستقل آيت بيء |
| 1"           | سورة الفاتحه كے فضائل                                                                       |
| ٣٢           | سورة الفاتح میں توحید، آخرت اور رسالت کا اثبات ہے اور سارے دین کی طرف اشارہ ہے              |
| ٣٧           | سورة الفاتح میں پورے قرآن کا خلاص آگیاہے                                                    |
| 12           | فوائد شیخ الہند میں استعانت کامسکد در حقیقت توسل کامسکہ ہے                                  |
|              | نماز میں سورهٔ فاتحہ پرٹی ہے کامسئلہ                                                        |
|              | سورة البقرق                                                                                 |
| 149          | سورت كے فضائل:                                                                              |
| ٢٦           | ہدایت (دینی راہ نمائی) قرآن کریم میں ہے                                                     |
| m            | برہیزگاروں کے پانچ اوصاف                                                                    |
| ۲۳           | غیب کیاہے؟                                                                                  |
| سام          | ﴿وِينًا مَرَزَقُنْهُمْ ﴾ كي قيد كافائده                                                     |
| سلما         | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا النَّوْلَ إِلَيْكَ ﴾ الآية كى دومرى تفير                    |
| الماما       | آیت ختم نبوت کی صرح کرلیل ہے                                                                |
| ١٣           | جب منكرانكاركي آخرى حدكوجهوليتا بإوالله تعالى اس كى ايمانى صلاحيت فتم كردية بي              |
|              | منافقين كاتذكره                                                                             |
| 72           | من فقین کے معاملات                                                                          |
| ۲Z           | ا-منافق بےایمان ہیں:                                                                        |

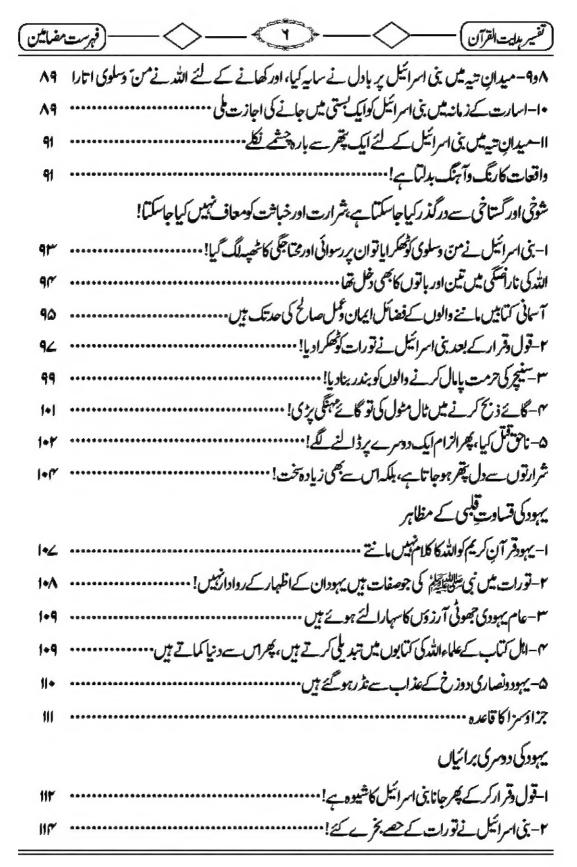



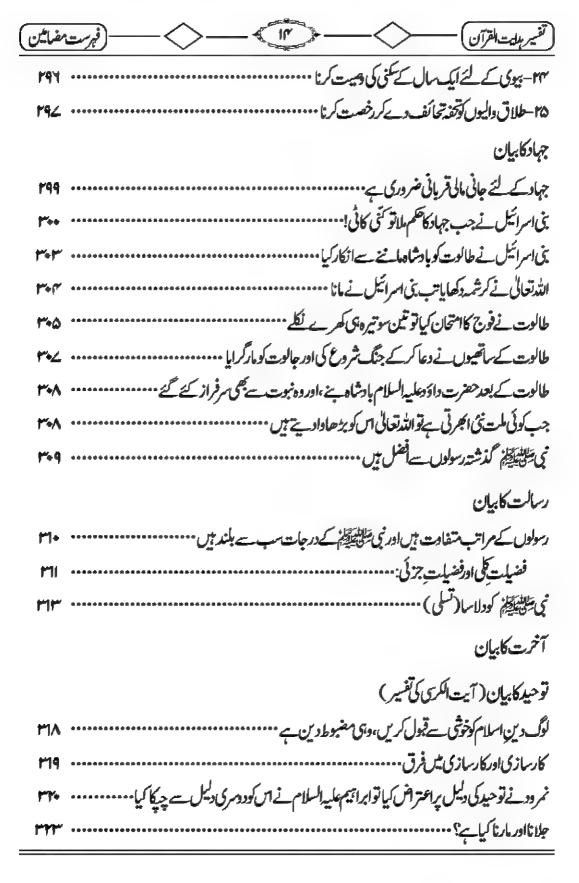

| مضامين       | - (فهرست   | <u> </u>                                | — < <u>'I'</u> }-                       | $- \diamondsuit -$      | تفسير مدليت القرآن 🖳 —           |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| P"ן"ן        | ********   | 62                                      | نېيں،اب <u>ل</u> گانوسزايا_             | كااس كالجيير ناضرور     | جابليت ميل جوسودلياجا <u>دٍ</u>  |
| ra+          | ********   | *************************************** |                                         | نېيى بھاتا! ·····       | سودخوراللد تعالى كوسى طرر        |
| <b>10</b> +  | •••••      | *************************************** |                                         |                         | مبغوض لوگوں کے بالقابل           |
| 101          | •••••      |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | يم إ                    | سودخورول كوجنك كالثي             |
| 101          | •••••      | ور بھی بہتر ہے                          | به اور قرضه معاف کرے توا                | بلت ديناواجب            | مقروض تنك دست بواؤم              |
|              |            |                                         |                                         |                         | دستاویز <del>لکھن</del> ے کابیان |
| ۲۵۲          | ********   | ا تين مسائل                             | تين نصائحاور باتى                       | ےتین مسائل              | دستاويز لكصنه كتنين فائد         |
| <b>1</b> "Y• | ********   |                                         | مؤاخذه فيس موگا                         | ه بوگا،اور کن با توں ب  | دل کی کن باتوں پرمواخذ           |
| MAL          | •••••      |                                         |                                         | ن لا ناضر وری ہے •      | بلاتفريق تمام ببيول برايما       |
| mile         | ********   | **************                          |                                         | ی جاتی ہے؟ ۰۰۰۰۰        | تكليف شرى كن اموركى د            |
| ۵۲۳          | *******    | *************                           |                                         | القر و پوری ہوئی        | مومنین کی دعا وک پرسوره          |
|              |            |                                         | رة آلِعمران                             | سو                      |                                  |
| <b>*</b>     | *******    | ***********                             | *************                           | کی معنویت:              | سورت کا نام اوراک                |
| <b>171</b> 2 | ********   |                                         |                                         | إن ميں ہم آہنگی …       | سورة بقرة اورسورة أل عمر         |
| <b>1</b> "19 | •••••      |                                         | *************************************** | بت كاشانِ نزول:         | سورت کی ابتدائی آبا              |
| 12.          |            |                                         | كريم نازل كيا                           |                         |                                  |
|              | تعالیٰنے   | .(ناك نقشه) نجمی الله                   | يبينى عليه السلام كى صورت               | اکے پیٹ میں حضرر        | حضرت مريم رضى اللدعنه            |
| 121          | ********** | *************************************** |                                         |                         | بنایا ہے                         |
|              | کے پیچیے   | ئدلال كرو، متشابهات                     | ورمتشابه تحكم آمات سے است               | ، آمیتی ہیں بھنکم او    | قرآنِ کريم ميں دوشم ک            |
| <b>121</b>   | *******    | *************                           |                                         | *************           | مت ريدود                         |
| <b>1</b> 21  | *******    | *********                               | امرقت                                   | نابهات <i>کےمر</i> اتب: | محكم ومتشابه متنا                |
| 120          | *******    |                                         | اموتف                                   | مين يخته كارلوگول)      | متشاہبات کے بار                  |

| 191          | غز دهٔ احدیش بزیمت کی چیمکشیں                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۲          | جہاد کا منہ اللہ کی سر بلندی کے لئے ہے، رسول کی ذات کے لئے ہیں                                                                 |
| MA           | موت كاوقت مقرر بميدان من بي آسكتي باوردوسري جليهي إ                                                                            |
| 194          | كم بمتول كي عبرت ك لئه ماضى كى أيك مثال                                                                                        |
|              | مشركين نے مسلمانوں كوكفرى طرف لوٹنے كى دعوت دى                                                                                 |
|              | جنگ کے شروع میں اللہ نے کا فرول کے دلول میں رعب ڈالا                                                                           |
|              | جنگ میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے پانسا پلٹا · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| ۵+۲          | تقهم عدولی کاسبب مال کی از حدمحبت                                                                                              |
|              | جنگ إحد ميں عارضي نا كامي ميں حكمت                                                                                             |
|              | جن لوگول نے مورچے چھوڑ اتھا: اللہ نے ان کومعاف کر دیا                                                                          |
| <b>△•</b> 6° | غزوة احديس جو بھگدر مجى اس ميں حكمت ريقى كەجنگ كاپانسا بلنے اورمسلمان رضابة قضاء رئيں                                          |
|              | ادگه چين بن کراتري اور بچينې دور ډيونې                                                                                         |
|              | مخلص مسلمانوں کے بالمقابل نخالص مسلمانوں کا حال                                                                                |
|              | مجھٹی میل کوجلادیتی ہے اور خالص سونا کھر جاتا ہے۔                                                                              |
|              | جنگ احدیث پیرٹے والوں کواللہ نے معاف کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| ۵1+          | مسلمان کافروں کی وسوسہ اندازی ہے متاکر نہوں ، مارتے جلاتے اللہ تعالی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۵۱۱          | عجابد کی موت اور دوسری موت برابرتین<br>م                                                                                       |
| ماد          | غزوهٔ احدیس نی مالانتیار نے اپنی زم خوتی سے خطاکاروں کومعاف کیا                                                                |
| ۵۱۲          | نبي مَيْلاَيْمَا لِيَّا مَالْت دارى كابيان                                                                                     |
| ria          | نی میلاندگان کی بعثت مسلمانوں پراللہ کا بڑااحسان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ΔΙΛ          | اگراهد میں مسلمانوں کو پچھ نکلیف نینجی تو تعجب کی کیابات ہے؟<br>مصل میں نمتر میں نہ سری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
|              | مصلحت نبین تقی که غزوهٔ احدیث مسلمانول کونگی غلبه حاصل ہو                                                                      |
| ۵۲۰          | احديث جوصورت يش آئي ال مين صلحت يقى كه كر ع كوث كالتياز بوجائے                                                                 |

| ا۵۵  | آخرواول بهم آبنكسورت كانام اوربط                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۲  | عورتول تخليق كامسكه                                                                                  |
| ممم  | تخلوقات تين طرح پيدامور بي بين                                                                       |
| ۲۵۵  | رشته داری کاتعلق ختم مت کروه اوررشته داری کاتعلق تمام انسانوں ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۵۸  | ييمول تعلق سينتن احكام                                                                               |
| ۵۵۹  | يتيم الركى كے ساتھ ناانصافى كاو روتوال كے ساتھ نكاح نه كياجائے                                       |
|      | تعدداز دواج مردول کی واقعی ضرورت ہے                                                                  |
| 4٢۵  | چارے ذیادہ مورتوں کو تکاح میں جمع کرنا جائز نہیں                                                     |
| ۱۲۵  | ایک سے زیادہ نکاح کا جواز انصاف کی شرط کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|      | ت<br>شوہر مہر خوش دلی سے اداکر ہے، اور عورت مہر معاف کر سکتی ہے                                      |
| ۳۲۵  | مال مائية رَندگانى ہے، نائىجھە بچول كوزيادە خرچ نَد ياجائے، ان كى عادت خراب ہوگى                     |
| ayr  | فاص يتامى كِعلق سے حاراحكام                                                                          |
|      | التيمول سے كاروباركراكران كوآ زماياجائے                                                              |
| ۵۲۵  | ۲-جب ينتم كى شادى بوجائے اور وہ مجھدار بوجائے تواس كامال اس كے حوالے كياجائے                         |
|      | ٣- يتيم كے باپ كاور شركجي يتيم كے لئے بچايا جائے                                                     |
|      | ٣-جب يتيم كامال اس كوسونية كواه بنالي                                                                |
|      | عورتوں اور نابالغ لڑکوں کا بھی میراث میں حصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|      | تقسیم میراث کے وقت غیر وارث رشته داریا بتیم غریب آجائیں توان کو بھی بچھ دیاجائے                      |
|      | عنى ايروك كوروك و معرود في ما ريب ب ين ون و ن بعد في بات من      |
|      | ت بات يتيم كامال كھانا بيك ميں انگار بر برنا ہے:                                                     |
| - 17 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                               |

## احکام میراث آیات میراث کاشان نزول فروش مقدره .... میراث می مرد کی برتری کی وجه اولاد کی میراث والدین کی میراث میراث سیمقدم کیول ہے؟

ز چین کی میراث اخیافی بھائی بہن کی میراث

گناه پراقدام کی تین صورتیں .... کچی توب کے لئے تین شرطیں ....

دو څخصول کی نؤب الله تعالی قبول نبیل کرتے ....

جوارت باپدادایاناناک نکاح میں رو چک ہے: اس سے نکاح حرام ہے

زنااوردواعي زنائي جمي حرمت مصاهرت ثابت بوتى ب

پندر ہو یں عورت جس نے نکاح حرام ہے: اس کاذ کر انگی جلد میں آئے گا .....



# بسم التدالرحمن الرحيم

# تقريب

الحمد لله الذي بتوفيقه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات، وعلى آله وصحبه زبدة الموجودات، أما بعد:

کسی کے ذہن میں وال پیدا ہوسکتا ہے کہ آپ نے تیفیر کیول کھی؟ عربی، فاری اور اردو میں تفییر وں کی کی نہیں، پھر آپ نے وخل در معقولات کیول کیا؟ جواب بیس نے فییز نہیں لکھی، مجھ سے کھوائی گئی ہے!اگر مجھ سے نہ کھوائی جاتی تو شاید میں ہمت نہ کرتا من آنم کہ من وائم!

ال کی تفصیل بیہ کہ آئے سے بچپال سال پہلے جب میں ارائعب اور دیوب بیں طالب علم تھا: حضرت مولانا محموطانا محموطانا محموطانا کاشف الہاشی رحمہ اللہ نے ہدایت القرآن شروع کی تھی، انھوں نے پہلے آخری پارہ لکھا، وہ مقبول ہوا تو انھوں نے شروع سے لکھنا شروع کیا، بیس سال میں نو پارے لکھا اور چھا ہے، خود ہی چھا ہے تھے اور خود ہی خریداروں کو بھیجتے ہے۔ پھر مہینوں آرام کرتے تھے، پھر مہینوں آرام کرتے تھے، پھر اگلا یارہ لکھتے تھے۔

۳۵۱ء یس جب میں وارالعب اور دیوست میں مدرس بوکر آیا تو مکتبہ تجاذ کے مالک میرے ساتھی جناب مولانا قاضی محد انوارصاحب سے بمولانا کاشف صاحب کھتے سے اور قاضی صاحب چھاہتے تھے، انھوں نے مکتبہ تجازخرید لیا تھا، اور مولانا کاشف صاحب مدرسہ اصغربی مدرس ہوگئے تھے، مگر وہ آئی دیریس پارہ کھتے تھے کہ قاضی صاحب کا نقصان ہوتا تھا، خرید اراؤٹ جاتے تھے۔

جب میں مدرس ہوکرآیا تو قاضی صاحب نے دوئتی کے ناتے اصرار کیا کہ میں تفسیر کھوں اور وہ چھاپیں، میں لکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، گر وہ شب وروز اصرار کرتے رہے ایس میں نے قلم پکڑا اور دسواں پارہ ککھا، جب وہ مولانا کاشف صاحب رحمہ اللّٰہ کو پہنچا تو اُنھوں نے پڑھ کرتبھرہ کیا:''پیوند کچھ برا تو نہیں!''اس سے ہمت بڑھی۔

پھر میں وقفہ وقفہ سے لکھتار ہا، استعداد بھی ناتھ تھی اور زبان بھی پھس پھسی تھی، جب قاضی صاحب سر ہوجاتے تو لکھتا، پھر جب پار ہچھپتا تو میں سوجاتا، تا آئکہ ایک سال بارش بہت ہوئی اور قاضی صاحب کے گھر کا ایک حصہ کر گیا، ان کومر مت کے لئے پییوں کی ضرورت تھی اور ہاتھ تھا، اُنھوں نے اصرار کیا کہ میں مکتبہ تجاز خریدلوں، میں نے خیال کیا کہ جب مکتبہ میر ابوجائے گاتو کام میں تیزی آئے گی، گرمعاملہ بھس بوا، مزیدستی پیدا ہوگئ، بلکہ پارہ اٹھارہ آ دھا

كصف كي بعد كام بالكل بي رك كيا مين دومر كامون مين لك كيا ، مُرتفير ي تحيل كافكر بميشيه واررا-

ایک خواب: جس زمانہ میں خود وقفہ وقفہ وقفہ سے تقسیر لکھتا تھا اور چھاہا تھا: ایک سال فیملی کے ساتھ عید الاقتیٰ کی انعطیل میں وہ میری میٹھک تعطیل میں وہ میری میٹھک تعطیل میں وہ میری میٹھک میں ہوئے ہیں، وہ میری میٹھک میں لیٹے تھے، انھوں نے خواب دیکھا: نبی قبال میں گائے ہیری جگہ تشریف فرما ہیں بطلبہ آپ گوگیرے ہوئے ہیں، آپ نے طلبہ میں لیٹے تھے، انھوں نے خواب دیکھا: نبی قبال کے گئے ہیں کے گئے فرما یا: دسمعید سے کہنا۔ سیسند ہوری کرنے 'ان کی آئکھ کل گئی، وہ بھول گئے کوئی کتاب یوری کرنے کے لئے فرما یا

تقابكريس ال زمانيين بدايت القرآن كأكوني ياره كمصر باتقا

دوسراخواب: پھرایک عرصہ کے بعد سہارن پورے کی خاتون کا خطآیا، وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلاتی ہیں، اُھوں نے خواب میں نبی ﷺ کودیکھااور پوچھا کہ وہ طالبات کو کیا پڑھائیں؟ آپ نے فرمایا:'' ہدایت القرآن پڑھاؤ'' ۔۔۔۔ اس کے باوجود میری ناتص استعداد مانع بنی رہی اور کام میں کوئی تیزی نہیں آئی۔

پھراتفاق بہواکہ ۱۳۸۸ھ میں بھیل علوم کے طلب نے پورے سال کی ججۃ اللہ البالغہ کی تقریریٹیپ کی ،اور کاغذ پر نشقل کر کے جھے دی کہ بیس اس پر نظر ثانی کروں ، چنانچہ ۱۹۹۱ھ میں جب سبق شروع ہوا تو میں نے اس تقریر پر نظر ثانی شروع کی ،مگر دہ تقریر چوشے ہوئے ہوئے مرحق ہوگئ ، کیونکہ درس میں کتاب اتنی ہیں پڑھائی جاتی تھی ،اس لئے مجبوراً کام آ کے بوھانا پڑا ، اور ۱۹ رذی الحجہ ۱۳۲۲ اھے کو ججۃ اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ پانچ تھنے جلدوں میں پوری ہوئی ،اس عرصہ میں تفسیر کا کوئی یار ذہیں کھے سکا۔

پهرتخة الله می شرح سنن التر ندی کا کام شروع ہوگیا، بیشرح آشھ جلدوں میں شعبان ۱۳۳۰ هیں تکیل پذیر ہوئی،
پھر فوراً تخفة القاری شرح سنج ابخاری کا کام شروع ہوگیا، بیشرح بارہ جلدوں میں جمادی الاخری ۱۳۳۱ هیں پوری
ہوئی، پھر بلاتو قف تفییر شروع کی اور ۱۳۳۷ هے شخص تک سورة النور ہے آخر تک تفییر کھل کی، اب شروع ہے لکھنا شروع
کیا ہے، شروع کا حصد اگر چہ مولانا کا شف الہاشی قدس سر الکھ بچے ہیں، اور وہ مطبوعہ اور مقبول بھی ہے، اور اس کویس ہی
چھاپ رہا ہوں اور چھپتار ہے گا، تاہم میں بھی لکھ رہا ہوں، میرے دل پر اس کا شدید تقاضا ہے، اس کویس کہ رہا ہوں کہ
میں تے فیر کھی نہیں، جھ سے لکھوائی گئی!

حضرت مولانا كاشف الهاشى رحمه الله عوام كويش نظرر كارتفير كلصة عنه ،ال لئه ال بين وعظ وهيحت كے مضامين كاغلبه وتا تها، ميں نے بھی شروع ميں بير بات پيش نظر ركھی تھی ،اورساتھ ہی قر آنِ كريم كی تنبيم بھی لمحوظ ركھی تھی ،اورآيات اورآیات کے شمولات میں ارتباط کا بھی خیال رکھاتھا، پھر جلد ہفتم سے عنوانات بھی بڑھائے ہیں، اس لئے میری کھی ہوئی تفسیر کی عبارت تو اس طرح آسان ہے مگر مضامین فررابلند ہیں، چنانچے مولانار حمداللہ کی تفسیر عوام کے لئے بہت مفید ہے، اور میری کھی ہوئی تفسیر خواص کے لئے خاصہ کی چیز ہے، اس میں مشکل الفاظ کے معانی حاشیہ میں دیتے ہیں، اور ضرورت کی جگہ ترکیب کی طرف بھی اشارے کئے ہیں چس سے خواص استفادہ کرسکتے ہیں۔

جانناچاہے کہ آیات پاک ہیں اور آیات کے اجزاء میں ربط تعلق ہے یا نہیں؟ اس ہیں ہمیشہ دورا کیں رہی ہیں:

ایک رائے: بیہے کہ ارتباطنہیں ہے، جو بات بندوں کی صلحت کی ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، بیلوگ اس کی مثال دیتے ہیں: باپ بیٹا ساتھ کھارہے ہیں، باپ بیٹے کو مجھارہا ہے کہ تعلیم میں دلچی لینی چاہئے، اس کے بیاور یہ فاکدے ہیں، اچا تک باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے بڑاسالقہ منہ میں رکھا، اس نے سلسلۂ کلام روک کر مجھانا شروع کیا کہ بڑالقہ نہیں لینا چاہئے، وہ اچھی طرح نہیں چے گا، اور اچھی طرح مضم نہیں ہوگا، چھرسابقہ تھیجت شروع کی، تو کلام میں برالقہ نہیں ہوگا، چھرسابقہ تھیجت شروع کی، تو کلام میں برالقہ نہیں ہوگا، چھرسابقہ تھیجت شروع کی، تو کلام میں بے ربطی ہوگی، گھرسابقہ تھیجت شروع کی، تو کلام میں بے ربطی ہوگی، گھر سیٹے کی مصلحت کا یہی تقاضا ہے۔

دوسری رائے: بہے کہ آیات میں اور آیات کے اجزاء میں نصرف ربط ہے، بلکہ غایت ارتباط ہے، اس لئے کہ تیم کا کلام بے ربط نہیں ہوسکتا، اور اللہ تعالیٰ اسم الحاکمین ہیں ان کا کلام بے ربط کیے ہوسکتا ہے؟ ترتیب نزولی میں تو پہلی بات سے ہوسکتا ہے، مرکورِ محفوظ کی ترتیب میں برطی نہیں ہوسکتی، اس لئے بہی رائے سے، ای لئے مفسرین عظام نے ہر زمانہ میں ربط بیان کیا ہے، اور متعدد مختیں وجود میں آئی ہیں، بیان القرآن میں حضرت تعانوی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے بھی تفسیر میں ٹوئی چھوٹی محنت کی ہے، شاید کی کو پہند آئے، البت آ مہ اور آ ورد میں فرق ہے، باہر سے دبط داخل کرنا آ ورد ہے اور آیات سے دبط نکالنا آ مدہ میں نے کوشش کی ہے کہ دبط آیات ہی سے نکے، باہر سے داخل نہ کیا جائے ۔ چنانچ میں نے عبارت الحص پیش نظر دکھ کرتفیر کی ہے، باقی تین استدلالات فا کدے کی صورت میں بیان کئے ہیں۔

نع فنى كمفيد يقين طريق صرف جارين

ا-عبارة الص سے استدلال: جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو کسی نہ مضمون کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے، یہ مقصدی مضمون اورمرکزی تقطر نظر بعبارت میں پائی جانے والی دوسری باتوں سے یقیناً زیادہ اہم ہوتا ہے، ای کواصطلاح میں عبارة الص کہتے ہیں، جیسے: ﴿ اَلْحَمْدُ یَلْدِدَتِ الْعُلِیْنَ ﴾ سے حمد باری مقصود ہے، ای معنی کی ادائیگی کے لئے

عبارت لائی گئی ہے۔

۲-اشارة النص سے استدلال: یعنی عبارت ایک معنی کے لئے بیس انگائی بیکن الفاظ اپنوی معنی یاعرفی مراد
یالازی معنی کے طور پر کسی بات پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ بات متکلم کے مقصد کے خلاف بھی نہیں تو یہ اشارة النص سے
استدلال ہے، جیسے ذرکورہ آبت سے تو حیدالوہیت اور تو حیدر ہوبیت پر استدلال کرنا اشارة النص سے استدلال بعنی ایک بات نص کے ترجمہ الغوی سے قرابت نہیں ہوتی، مگر ترجمہ الغوی سے
سے دلاجہ اولی اس کو سے استدلال : یعنی ایک بات نص سے استدلال کرنا کہتے ہیں، جیسے: ﴿ وَ لَا تَقُلُ لَا هُمَا اُقِی ﴾ :
ہوڑھے والدین سے فت مت کہو، اس سے معلوم ہوا کہ سب وشتم اور ضرب بدرجہ اولی ممنوع ہیں، کے ونکہ ان سے فت کئے
سے ذیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔

٧- اقتضاء الص سے استدلال: یعنی نص میں جوبات کہی گئی ہے، اس کا صحیح ہونایا اس بڑمل کرناعقلاً یاشر عاکسی امرزائد کے مان لینے پرموتوف ہوتواس امرزائد کو مقدر ماننا اقتضاء الص سے استدال کرنا کہلاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے: دفع عن المتی المنطا و النسیان: میری امت سے بھول چوک اٹھادی گئی ہے، حالا تکہ امت سے بھول چوک ہوتی ہے، اس کئے عقلاً وشرعاتھے کلام کے لئے ضروری ہے کہ گناہ مقدر مانا جائے یعنی بھول سے کوئی تحص کوئی کام کرے یا چوک جائے اورکوئی کام کرلے تواس کا گناہ بیس ہوگا، رہا دی کام رقب ہونا تو وہ دومری بات ہے۔

ان کےعلاوہ اخذ واستنباط کے اور طریقے بھی ہیں ، جیسے مفہوم مخالف سے استدلال کرنا، مگر وہ صدفی صدیحی نتیج نہیں دیتے ، اس کئے احناف نے ان کانصوص میں اعتبار ٹرہیں کیا ، اور اصول فقہ کی کتابوں میں ان کو وجو ہو فاسدہ کے عنوان سے بیان کیا ہے، میں نے غیبر میں عبارت الص ہی کو پیش نے ظرر کھا ہے ، اس کئے ارتباط خود بخود کھی آتا ہے۔

ایک خاص بات بیہ کہ عربی تفییروں میں نص قرآنی کوعلائے نوکے مرتب کردہ قوانین کے تابع کیا جاتا ہے، جبکہ
ان میں بعض قواعد میں اختلاف بھی ہے۔ مفسرین اس کی رعایت سے ترکیبی اختالات بیان کرتے ہیں، گر ہمارے اکابر
ایسے اختالات بیان نہیں کرتے ، اس لئے کہ نوک قواعد زبان سے اخذ کے گئے ہیں، اور بعض قواعد میں اختلاف
بھی ہے، اس لئے اللہ کے کلام کوان قواعد کے تابع نہیں کرنا چاہئے ، سیاتی کلام سے جو ترکیب ہم آہنگ ہووہ تعین ہے اور
ای کو چیش نظر رکھ کرم ادخداوندی بیان کرنی چاہئے۔

میدچند ضروری باتین تعیس جوعرض کی گئیں ،ان کے علاوہ علوم قرآنی کے موضوع پر علائے کرام بہت کچھ کھھ چکے ہیں ، ان سے استفادہ کیا جائے۔

# أَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللَّدَ كَي يِنَاهِ مَا تَكَمَّا بهول مردود شيطان سے!

قاعدہ مستعاذبہ (جس کی پناہ جاہی گئی) پر ہاءاور ترجمہیں گئ آتاہے،اورمستعاد منہ (جسسے پناہ جاہی گئی) پر مِنْ اور ترجمہیں ٹے آتاہے،طالب علم اس بیس بھی غلطی کرجاتاہے، جوخطرنا کے غلطی ہوگی۔

تعوذ سنت ہے: مؤمن بھی شیطان سے متاثر ہوسکتا ہے اس لئے تلاوت سے پہلے تعوذ سنت ہے، اور تعوذ صرف تلاوت کے دنت مسنون ہے، اور کتاب پڑھتے ونت مسنون نہیں، تعوذ کا تھم سورۃ انحل (آیت ۹۸) میں ہے، اور جمہور کے نزدیک امرا یخباب کے لئے ہے۔

استعاده کی حکمت: تلاوت سے پہلے استعاده کی حکمت بیہے کہ جوفض بھوکر تلاوت کرتاہے شیطان اس کو بہکانے کی اور اس کی فکر وہم کو فلا راہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کرتاہے، اس لئے اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فکر وہم کو عمرانی سے بچائیں، اور شیطانی وسوس سے محفوظ رکھیں، اگر قاری قرآن ایسا کرے گا تو امید ہے کہ وہ قرآن کی باتوں کو صحیح سمجھے گا، ورنہ شکوک و جہات میں بہتلا ہو سکتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اللدكنام \_\_ (شروع كرتابول)جونهايت مبريان بردرم واليين

حدیث میں ہے کہ جو بھی اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوجا تا ہے، اور تلاوت قرآن اہم کام ہے، لیل تعوذ کے بعد تشمیہ چاہئے، اور حدیث میں ہے کہ دروازہ بھیڑ وتوبسم اللہ کہہ کر بند کرو، چراغ گل کروتوبسم اللہ کہو، برتن ڈھا نکوتوبسم اللہ پڑھ کر ڈھا نکو، غرض: کھانا کھانے، پانی چینے، وضو کرنے، سواری پر سوارہ وتے وقت اور امر تے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہئے، بیسنت ہے، واجب نہیں۔

بسم الله جرسورت كاجزءب ياقرآن كى ستقل آيت ب

سورہ نمل میں جوبسم اللہ ہے وہ بالیقین قرآن کا جڑء ہے، اس کامشر کا فرہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے جو ۱۱۳ جگہ بسم اللہ کھی گئے ہاں کے بارے میں نظریے ہیں:

دوسرانظرید: احتاف کے نزدیک سور فیمل کی ہم اللہ کے علاوہ ایک اور ہم اللہ قرآن کی منتقل آیت ہے اور وہ فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ دور عثانی میں جب مصحف تیار ہوا تو صحاب کے مشورہ سے ای ہم اللہ کو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا۔ ای لئے احتاف کے نزدیک تراوت کے میں کم از کم ایک جگہ ہم اللہ جہراً پڑھنا ضروری ہے ورنہ قرآن بھوں سرکا

تیسر انظریہ: امام شافعی رحماللہ کی رائے میں بیقر آن کی ۱۱۳ آئیسی ہیں یعنی سورتوں کے شروع میں جائیہ ہیں وہ سب آیات قرآنیہ ہیں۔ پھر سیفل آئیسی ہیں یا مابعد سورت کا جزء ہیں؟ اس کی فصیل یہ ہے کہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ تو شوافع کے نزدیک بالا جماع فاتحہ کا جزء ہے وہ فاتحہ کی پہلی آئیت بسم اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں اور صواط اللہ بین سے آخرتک ایک آئیت شاد کرتے ہیں اور باتی بسم اللہ کے بارے میں شوافع کے قاف اقوال ہیں، راج قول ہیں۔ اللہ بین کہ ہر بسم اللہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں، مینوں خاہر ہے موافق غرض یہ سئلہ مصورت کا جزء ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں، مینوں خاہر ہے موافق غرض یہ سئلہ مصور نہیں اجتہادی ہے اور اہام احمد رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں تین قول ہیں، مینوں خاہر ایک کو نہ تو ایمان سے سے فاری کیا جائے گائے گرافتر اردیا جائے گا۔

### سورة الفاتحه

یقر آنِ کریم کی پہلی اور نہایت اہم سورت ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کے متعددنام ہیں، جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہوتی ہے اور زبان میں کوئی ایک لفظ ایسانہیں ہوتا جوسب کمالات پر دلالت کرے تو متعددنا موں سے ان خوبیوں کو واضح کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بے شار اسائے حتیٰ ہیں، کیونکہ ان میں کمالات بے حساب ہیں، اور اسی وجہ سے نبی میں اور اسی وجہ سے نبی میں اور اسی وجہ سے ایک شخص کومولوی، مولانا، حافظ، قاری ، مفتی، قاضی وغیر ہ کہاجاتا ہے۔ سورة الفاتحہ کے درج ذیل نام ہیں:

ا-سورت الصلاق: نمازی سورت: بیسورت نمازی بررکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ، اس کے ایک صدیث قدی میں ان کو الصلاۃ فر مایا ہے، الله رتحالی ارشاد فر ماتے ہیں: میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتح کو اپنا اور بندے کے درمیان آ دھا آ دھا بائٹا ہے، ساڑھی تین آ نیول میں الله کی صفات کا بیان ہے، اور ساڑھی تین آ نیول میں بندے کی دعا ہے، بیحدیث سلم شریف میں ہے (معکات ح:۸۲۳)

۲-سورت الحمد: وہ سورت جس کا پہلاکلمہ ﴿ اَلْحَمْدُ ﴾ ہے، اور جس میں اللہ کی بھر پورتعریف ہے، توحید الوہیت اور توحیدر بوہیت کابیان ہے، لیعنی معبود وہی اسلیے ہیں اور وہی کا نئات کے یالنہار ہیں۔

س-فاتحة الكتاب: لينى قرآن كريم كاديباجي، پيش لفظ، فتح كے معنى بين: كھولنا، اور فاتحہ كے معنى بين: ہر چيز كا آغاز، امام بخارى رحمہ اللّذ فرماتے بين: قرآن كريم كى پہلى سورت كانام فاتحة الكتاب دووجہ ہے : ايك: يسورت قرآن ميں سب سے پہلاكھى گئ ہے۔ دوم: نماز ميں قراءت اى سورت سے شروع كى جاتى ہے (امام بخارى كى بات بوئى ہوئى) اى لئے اس كوكى پارے ميں شامل نہيں كيا، پہلا پارہ آلم يعنى سورة بقرہ سے شروع ہونا ہے، اگر فاتح كو پہلے پارے ميں شامل كرتے تو وہ اى كا پيش لفظ ہوكر رہ جاتا، حالانكہ وہ پورے قرآن كا مقدمہ ہے۔

٧٦- ام الکتاب: قرآن کی مال، یعنی اصل، مال سے اولاد متفرع ہوتی ہے، ال سورت میں پورے قرآن کے مضافین کا خلاصہ آگیا ہے، اور ال سورت کے مضافین پورے قرآن میں پھیلائے گئے ہیں، آگے جب ال سورت کے مضافین کا خلاصہ بیان کروں گاتو یہ بات بھی میں آئے گی، اور ای نام کے ہم عنی ال سورت کا نام ام القرآن بھی ہے۔ مضافین کا خلاصہ بیان کروں گاتو یہ بات بھی میں آئے گی، اور ای نام ہیں، حدیث میں ہے کہ سورة الفاتحہ ہر بیاری کی اس سورت کے نام ہیں، حدیث میں ہے کہ سورة الفاتحہ ہر بیاری کی شفاء ہے، ال سورت کے ذریعہ عام بیاریوں کو اور خطر ناک بیاریوں ذہر وغیرہ کو جھاڑا جاسکتا ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ال سورت کے ذریعہ ایک بیاریوں کو جھاڑا تھا اور وہ شفایا ہے، وگیا تھا، میں بھی ہر بیاری کو ال سورت سے جھاڑ تا ہوں ، اور باؤن اللہ شفاء ہوتی ہے۔

علاوه ازین: اس کے نام المثانی (باربار برٹ صنے کی سورت)، القرآن العظیم اور الاساس (بنیاد) بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل

سورة الفاتحرك نامول كى كثرت اس كى اہميت پردلالت كرتى ہے، علاو دازيں: احاديث يس اس كے اور بھى فضائل آئے ہيں:

ا- نی سین اور آن میں نازل نہیں کی اور آن اور آن اور آن افاقی جیسی سورت: تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی سیکی وہ بار بردھی جانے والی سات آینیں اور قرآنِ ظیم ہے، جو میں دیا گیا ہول" (رواہ التر غدی صدیث ۱۸۸۳)
۲- ایک دن حضرت جبر سیل علیہ السلام نبی علاق اور کہا کہ آج آسان کا ایک ایسان رواز و کھلا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں حضرت جبر سیل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسان کا ایک ایسادرواز و کھلا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں کھلا ،اس ورواز و سے ایک فرشتہ اتر ا،اور عض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کومبارک بادد سے کے لئے حاضر ہوا ہول ،آپ کو کھلا ،اس ورواز و سے ایک فرشتہ اتر ا،اور عض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کومبارک بادد سے کے لئے حاضر ہوا ہول ،آپ کو

دوالیے نوردیئے گئے بیں جواس سے پہلے کسی نی کوئیل دیئے گئے، ایک سورہ فاتحہ دوسرے سورہ بقرۃ کی آخری آئیتیں، آپ ان کو پڑھیں گئوان میں جودعا کیں ہیں دہ قبول ہوگئی (رواہ سلم مشکات ۲۱۲۲)

۳-آپ بیلانی آیم کاارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بھاری کے لئے شفامہ اور آپ نے بیکی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ و تہائی قر آن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بھاری کے لئے اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا جا ہے۔
کہ سورہ فاتحہ دو تہائی قر آن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بھاری کے لئے اس سورت کو پڑھ کردم کرنا جا ہے۔
(ہدایت القرآن کا شف)

۷ سعدیث قدی ش ہے: اللہ تعالی ارشا افر ماتے ہیں: تعین نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدمی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدمی کا تعلق بندے سے، اس میں بندے کی دعا ہے، اور بندہ جو چیز ما نگتا ہے میں اس کو دہ چیز دیتا ہوں' (رواہ سلم معد کا ت ۸۲۳)

تشری المحداللہ بہترین دعاال لئے ہے کہ دعا کی دوشمیں ہیں: ایک: وہ جن سے دل و دماغ عظمت خداوندی سے لبریز ہوجا نیں اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو۔ دوم: وہ جن کے ذریعہ دنیا و آخرت کی خیر طلب کی جائے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جائے، اور ﴿ اَلْحَدُ لَا لِنْهِ ﴾ میں بید دانوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ستانشوں کے سزاوار اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے جرجاتا ہے۔ اور الحمد للد کلہ شکر بھی ہے۔ اور شکر سے متحت برقتی ہے۔ اور شکر میں معادتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور شرور فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔

سورة الفاتح میں توحید، آخرت اور رسالت کا اثبات ہے اور سارے دین کی طرف اشارہ ہے پہلے دوہا تیں بھیلیں:

ا-اسلام کے بنیادی عقائد تمن ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور ان میں ترتیب بھی بی ہے، مگر بھی قرآنِ کریم بیانِ عقائد میں کسی خاص وجہ سے ترتیب بدلتا ہے، اس سورت میں پہلے توحید کا، پھر آخرت کا، پھر رسالت کا بیان ہے، اور ایساخاص وجہ سے کیا ہے، جیسا کہ آگے آرہاہے۔

۲-قرآن کریم عام طور پربات قریب سے بیان کرتا ہے، گربھی دور سے لیتا ہے، او حیداوراً خرت کو وراست بیان کیا ہے، گر گررسالت کے مسئلہ کو کو میشن کی ہدایت کی دعا کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ آدھی سورت میں موسنین کو ایک دعا کی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ سے ہدایت طلب کریں ،اور ہدایت (دینی راہ نمائی) اللہ تعالی رسولوں کے ذریعہ کرتے ہیں،اس طرح رسالت کامسئلہ ذیر بحث آگیا، پھر ہدایت عقائد واعمال کے جموعہ کا نام ہے،اوراس کے لئے تذکیرو موسط سے ضروری ہے،انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات ای مقصد سے ذکر کئے ہیں، نیز پندونصائے بھی ضروری ہیں، اس طرح رسالت، دلیلِ رسالت (قرآنِ کریم)اوراس کے تمام شمولات کی طرف اشارہ ہوگیا،اورسورۃ الفاتحہ:ام الکتاب اورام القرآن بن گئی۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ:﴿ اَلْهُ مَهُ لُولِانِهِ ﴾ ہیں قوحید الوہیت کا بیان ہے،الف لام استفراقی ہیں بعنی ہر حمد اللہ کے لئے ہے!اور حمد کے معنی ہیں:کسی کے ذاتی (خانداد) کمالات (خوبیوں) کفظیم کے طور پر قول سے یافعل سے سراہنا،اور ہر کمال کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، دوسروں کو جو بھی کمال حاصل ہواہے وہ اللہ کی دین ہے، پس کسی کی کوئی تعریف نہیں،

تعریف صاحبِ کمال کی ہوتی ہے،اور تمام کمالات کا مرجع اللہ کی ذات ہے،اور کمالات میں سب سے بڑا کمال معبود ہوتا ہے، یہ کمال بھی دیگر کمالات کی طرح اللہ کے ساتھ وخاص ہے، قابل پر پتش وہی ہیں، یہی تو حبیدالوہیت ہے۔

اور ﴿ دَتِ الْعُلِمِينَ ﴾ مِن قوحيدر بوبيت كابيان ہے، الله تعالى بى سارے جہانوں كے پالنہار بي، دب كے عنی بين اکسى چيز كو وجو د بخشا، نيست سے بست كرنا، كھراس چيز كى بقاء كاسامان كرنا، تاكہ وہ وجو د ميں آكر ختم نہ ہوجائے، پھر اس كو آبستہ آبستہ بردھاكر منجائے كمال تك پہنچانا، يتين كام الله كے سواكون كرسكتا ہے؟ پس كائنات كے پروردگار بھى وہى بين، اور بجى توحيدر بوبيت ہے۔

اوردونوں توحیدوں میں چونی دائن کا ساتھ ہے، ایک دوسر سے سے جدانہیں ہوتکتیں، چونی: کرتے کا بالائی حصہ اور دائن ک دائن: زیریں حصہ، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک کے بغیر دوسر انہیں ہوتا، پس جومعبود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کو پالے، اور جو پالنہار ہے وہی قابل پرستش ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہوسکتا، کیونکہ پالے کوئی اور سرنیاز خم کرے دوسرے کی چوکھٹ پر:اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہوسکتی ہے؟

پھر جاننا جاہئے کہ رحمان: رحیم سے عام ہے، کیونکہ رحمان میں پانچ حروف ہیں، اور رحیم میں جار، اور کثرت ِمبانی کثرت ِمعانی پر ولالت کرتی ہے، پس ﴿ الدَّحَمٰنِ ﴾ ایک سوال کا جواب ہے۔

سوال: ونيايس كافر بهي بين الله تعالى ان باغيون كوكيون بإلت بين؟

جواب: وہ رحمان ہیں، بے حدم ہر بان ہیں، اس دنیا میں ان کی رحمت ہر کسی کے لئے عام ہے، اس لئے کفار کو بھی روزی دیتے ہیں۔

پھر ﴿ الرَّحِدِيْمِ ﴾ بطور استناء آيا ہے، رحيم: خاص ہے، آخرت ميں الله کی مبريانی صرف مؤمنين کے لئے ہوگ، رحمت کاعموم اس جہال کی صدتک ہے۔

پھر ﴿ مٰیابِ یَوْمِ الْلِیْنِ ﴾ خصوصت کی دلیل کے طور پر آیا ہے، آخرت میں رحمت مؤمنین کے ساتھ مفاص اس لئے ہوگی کہ اس دن تنہا الہمی مالک ہوئے ، سی کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی ،اس دنیا میں مجازی ملکتیں ہیں، پس جب کافر کے گھریس گیہوں بھراہواہے،اوروہ اس کا مجازی مالک بھی ہے، پھر بھی وہ بھوکا مرجائے: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اس کئے اس دنیا میں اللہ سب کورزق پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بی اس دن مالک ہوئے ، پس وہ وفاداروں کونوازیں گے، اورغداروں کومحروم کریں گے، اس طرح آخرت کا مسئلہ رسالت کے مسئلہ سے پہلے ذریجے ہے آگیا۔

نیز آخرت کے مسئلہ کی تقدیم کی اور رسالت کے مسئلہ کی تاخیر کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ مدایت طلبی کا جواب سورۃ البقرۃ کے شروع میں ہے، اس لئے اس سے اتصال کے لئے بھی رسالت کے مسئلہ کومو خرکیا ہے۔

ال کے بعد آیت کریمہ: ﴿ إِیّاكَ نَعْبُلُ وَایّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ گریز کی آیت ہے، گریز: شاعری کی اصطلاح ہے، قصیدہ میں تمہید اور مقصد کے درمیان جوشعرآ تاہے وہ گریز کاشعرکہ لاتاہے، اس کامن وجہ تمہید سے تعلق ہوتاہے، اور من وجہ مقصد ہے، پس ﴿ إِیّاكَ نَعْبُدُ ﴾ کاتعلق ما مبت ہے، جب معبود اللہ بی بیل قوبندگی بھی انہی کے لئے ہے، اور ﴿ اِیّاكَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ گویا سوال ہے، اور آگے ہدایت کا سوال آرہاہے، پس یہ آگے کی تمہید ہے۔

کیمر ﴿ الله یَاالصّ کِاکُل النّ تَقِیدُو ﴾ میں بندول کو ہدایت طلی کی دعاسکھلا کی ہے، یہ بندول کی سب سے بڑی عاجت ہے، الله تک اور جنت تک چنیخے کی راہ معلوم ہوجائے تو زہنے نصیب! اور چونکہ ہرخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس کئے جوراہ قر آن بتائے گا اس کو ہرخص نہیں جان سکتا، اس کئے شبت و نفی پہلوؤس سے محسوں مثالوں سے صراطِ متنقیم کو مشخص کیا ہے، جن بندول پر الله نے نصل فرمایا ہے: ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، نبوت کا دورتو ختم ہوگیا باقی تین ہرزمانہ میں موجود ہوتے ہیں، اورقر آن وحدیث میں انبیاء کی سیرت موجود ہے، ان کے حالات پڑھا ورموجودین کی راہ پر گامزن ہوتو وصل جبیب نصیب ہوگا اور مزل مقصود تک پنچے گا۔

اور منفی پہلوسے معضوع ہم اور ضالین کی راہ سے بچے ،جو صرافط تنقیم سے ذراہ ٹا ہے وہ گمراہ ہے ،اور جو ﴿ فِی شِنقا قِ بَعِيْدِ ﴾ ہے لین گمراہی میں دور تک نکل گیا ہے وہ معضوب علیہ ہے ،ال کے سابیہ سے بھی بچے ،نزول قرآن کے وقت مسلمانوں میں ان کی مثالین ہیں تھیں ،ال لئے معضوب علیہ م کامصدات یہود کو اور ضالین کامصداق نصاری کو بتایا ،گمراب گھر میں مثالین موجود ہیں ،جوفر قے اہل النہ والجماعہ کے طریقہ سے تھوڑے ہیں وہ گمراہ ہیں ،اور جو اثنا ہے گھر میں مثالین موجود ہیں ، جوفر قے اہل النہ والجماعہ کے طریقہ سے تھوڑے ہیں وہ معضوب علیہ م ہیں۔

بیسورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، پھراگلی سورت قرآنِ کریم کے تذکرہ سے شروع ہوگی، قرآن ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے، اور فاتحہ پس ہدایت کی وعامو منین نے کی ہے، اس لئے ﴿ هُ لَّ یَ الْمُنتَّقِینَ ﴾ پس پر ہیزگاروں کی تخصیص کی ہے، ورنے قرآن ﴿ هُ لَک ے لِلنَّا مِس ﴾ ہے۔ تنعید: بدایت (وینی راه نمائی) کے لئے عقائد کابیان بھی ضروری ہے اور احکام کا بھی، ترغیب وتر ہیب بھی ضروری ہے اور پندوموعظمت بھی،ال طرح بدایت طلی کی دعامل قرآنِ کریم کے سارے مضامین کی طرف اشارہ آگیا۔



اَلْحَمُلُ اللهِ رَبِّ الْعُلِينَ فَ الرَّحِنُونَ الرَّحِنُو فَ مُلِكِ يَوْمِ النِّابِينِ ۚ وَإِيَّاكَ نَعُبُكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۚ وَإِيَّا لَهِ مِنَا الصِّرَاطَ الْسُتَقِيْءَ فَ صِرَاطَ الْإِيْنَ اَنْعَمُتَ عَكَيْهِ مُ فَ كَيْرِ الْمَغْضُونِ عَكَيْهِ مُ وَكَالضَّا لِلْيَنَ أَ

| راه                | صِرَاطُ (٢) | با لک             | مٰلِكِ          | نام سے           | رِثَ مِرْ        |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| (ان کی)جو          | الكذين      | נפל               | يؤور            | الله             | انتلم            |
| فضل فرمایا آپنے    | أنعنك       | جزاء کے           | اللينين         | نهايت مبربان     | التزخمين         |
| ان پر              | عكيهم       | آپ، يى كى         | اِيَّاكَ        | بزيرتم وألي      | الدَّحِـــيْمِ   |
| ئہ                 | غ يُرُدِ    | بندگی کرتے ہیں ہم | پر و و<br>نعیال | <i>ہرتعریف</i>   | الْحَدُّلُ       |
| غضبناك مواكميا     | البغضوب     | اورآپ بی ہے       | واياك           | الله کے لئے ہے   |                  |
| ان پر              | عَلَيْهِمُ  | مددحيات بين بم    | لتتعين          | (جو) پالنهار میں | رتب (۳)          |
| أورث               | (A)<br>88   | وكعلائين ممين     | اِهْ لِينَا     | جہانوں کے        | العلكيين         |
| هم رابول کی راه    | الطَّالِينَ | راه               | الوسكراك        | نهايت مهربان     | الرَّحْلين (٣)   |
| (البي! قبول فرما!) | (آمِین)     | سیدهی             | الستقيع         | بزے دحم والے     | الرَّجِـ لِمُورِ |

(۱) با وجرف جركا معلَّق أَفْرَ أَياأَتْلُو محذوف ب (۲) الحمد شن الف الم استغراقي ب اس كا ترجمه ب : بر (۳) رب : الله كل صفت ب (۳) الرحمن الرحيم بهى الله كل صفت بي (۵) إياك : مفول به مقدم حمر ك لئه ب (۲) صواط : المصواط سيدل ب ، يا بيلى صفت ب (۷) غير : الذين مع صله (مضاف مضاف اليه) سع بدل ب اور ما بعد كى طرف مضاف م يا المصواط كى دوسرى صفت ب (۸) لا بمعنى غير ب اور ما بعد كى طرف مضاف ب

## سورة الفاتح ميل بورق آن كاخلاصة كياب

ا-سبتعریفی ان اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کے پالتہار ہیں المحمد: اسم شن ہے آلیل وکٹر پر صادق آتا ہے، اوراس پرالف الم استغراقی ہیں، اور حمد کے معنی ہیں: کسی کی ذاتی خوبیوں کوسر اہنا، بیدر سے خاص ہے، مدح میں کمالات کا ذاتی ہونا ضرور کی ہیں، دوسر ہے کی دین پر بھی تعریف ہوسکتی ہے، جیسے تائ محل کی خوبی: کاریگر کی مہارت کی ذین ہے، اوراس کی مہارت کی ذین ہے، اوراس کی مہارت کی ذین ہے، اوراس کی خوبی پر اللہ کی تعریف مدح ہے، اوراس کی خوبی پر اللہ کی تعریف مدح ہے، اوراس کی خوبی پر اللہ کی تعریف مدح ہے، اوراس کی خوبی پر اللہ کی تعریف مدح ہے، اوراس کی میں ہوسکتی، کیونکہ ارباب کمال اللہ نے دیا ہے، لیس موسکتی، کیونکہ معبود ہونا سب سے بردا کمال ہے، جواللہ کے خاص ہے، اگر معبود ہونا سب سے بردا کمال ہے، جواللہ کے خاص ہے، اگر معبود بیت اللہ کے خاص نہیں ہوگی تو ہرتعریف اللہ دی کے کہاں ہوگی؟

اور ﴿ دَتِ الْعُلِمِينَ ﴾ مِن توحيد ربوبيت كا اثبات ہے، تمام جہانوں كے پالتہار اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور مجموعہُ مخلوقات كوعاكم كتے ہیں، اس كے اس كی جمع نہيں لاتے ، همرآيت ميں جمع اس كے لائے ہیں كہ ہر ہر جنس ايك عالم ہے، انسانوں كاعالم، فرشتوں كاعالم اور جنات كاعالم الگ الگ ہیں، قس علی بذا اور سب عالموں كے پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہیں، يہی توحيد ربوبيت ہے۔

اوربیدونول توحیدی ساتھ ساتھ ہیں، جو معبود ہوتا ہے وہی اپنے بندول کو پالٹاہے،اور جوروزی رسال ہے وہی معبود ہوتاہے، دوسرا کوئی معبود نیس ہوسکتا۔

۲-جونهایت هربان بزے دیم والے بیں — رجمان اور دیم: دونوں مبلغ کے صیغے بیں، اور جمان: رجیم سے عام ہے، کیونکہ اس بیس حزود ہوں مبلغ کے صیغے بیں، اور جمان: رجیم سے عام ہے، کیونکہ اس بیس حزود ہوں کی زیادتی ہے، اس لئے اس بیس معنی بھی زائد ہیں، اللہ تعالی اس عالم میں سب کوروزی پہنچاتے ہیں، وفاداروں کو بھی اور باغیوں کو بھی ، پھر دیم کے ذریعتہ صیف کی ہے کہ دہست کا بیم ومان دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کی رحمت مومنین کے لئے خاص ہوگی، وہی مہر بانی کے مورد ہونگے، پس رجیم: رحمان سے بمزرائہ استثناء ہے، اور اس کی دلیل آگی آبیت ہے۔

۳-وہ روز جزاء کے مالک بیں -- یعنی قیامت کے دن وہی تنہا ہر چیز کے مالک ہو نگے کمی اور کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی ، قیامت کے دن سوال ہوگا: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْمَؤْمَ ﴾! آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا ،خود ہی جواب دیں گے: ﴿ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْفَصَّارِ ﴾: آج ایک غالب اللہ کی حکومت ہے (سورہ مؤمن ۱۷) اور ریآیت قیامت کے دن رحمت ِ خاصہ کی دلیل کے طور پرآئی ہے، اور اس میں آخرت کا اثبات ہے۔ سم-ہم آپہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ۔ پہلے ہملہ میں اللہ کی تعریف ہے، اور وصر اہملہ سوال کی تمہید ہے، ایس یہ تیت نصفائصف ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ کے علاوہ کی عبادت جائز خہیں اللہ تعریف ہوا کہ جیسے اللہ کے علاوہ کی عبادت جائز خہیں اللہ تعریف اللہ کے سواکسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ، البتہ یہ بات امور غیر عادیہ کی حد تک ہے، امور غیر عادیہ وہ کام جوادر بھی اللہ کے سواکوئی نہیں کرسکتا ہوئے ہوایت ( ویٹی راہ نمائی کرنا) اولا دویتا، شفاء بخشا دغیرہ، اور روز مرہ کے کام جوادر بھی کرسکتے ہیں، جیسے کسی کے لئے کوئی چیز خرید لانا، یا ہو جو اٹھوادینا: ان میں مدد طلب کرسکتے ہیں اور مدد کرنا مطلوب بھی ہے مشفق علیہ صدیمت ہے بعن کان وی حاجت اخید کان اللہ فی حاجتہ: جوابیخ مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے: اللہ تعالی اس کا کام برائے ہیں۔

"عبید: اور فوائد شیخ البند میں جو ہے کہ 'ماں اگر کسی مقبول بندہ کوش واسط کر جمتِ البی اور غیر ستفل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے توبیہ جائز ہے کہ بیاستعانت در حقیقت جن تعالیٰ ہی سے استعانت ہے ' سے بیاتو سل کا مسلہ ہے ، اس کو استعانت مجاز آگہا ہے ، یہ بات نہ بھے کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا۔

توسل کی تین صورتیں ہیں: (۱) اپنے اعمالِ صالحہ کا توسل کرنا: یہ بالا جماع جائز ہے (۲) کسی زندہ نیک آدمی کا توسل کرنا: یہ بھی بالا تفاق جائز ہے (۳) وفات پائے ہوئے کسی نیک آدمی کا توسل کرنا: یہ بختلف فیہ ہے، غیر مقلدین اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور اٹل السنہ والجماعہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، حضرت شیخ الہندر حمد اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، مگر مجاز الفظ استعانت استعال کیا اس لئے لوگوں کو اعتر اض کا موقع ل گیا، وہ نواسی تاک میں رہتے ہیں!

۵-2-(البی!) جمیس سیدها راسته دکھا ۔ جوآپ تک اور جنت تک پہنچا ہے ۔ ان لوگوں کا راستہ بن پر آپ نے نظر فر مایا ۔ بیٹر مایا ۔ بیٹر مایا ۔ بیٹر بیلو سے صراطِ منتقیم کومسوں مثال شے خص کیا ہے ۔ ان لوگوں کا راستہ بیں جو آپ کے فصر کا مورد ہے ، اور نہ ان کا جوراہ سے بھٹلے ۔ بیٹر فی پہلو سے محسوں مثال کے ذریعہ صراطِ منتقیم کومش کیا (البی ہماری دعا قبول فر ما!) یہ امین کامطلب ہے ، سورة الفاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے ، نماز میں بھی اور خارج نماز میں مخلف میں ہورہ میں ہورہ الفاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت ہے ، نماز میں مخلف بر سے جیں۔

#### نماز مين سورهٔ فاتحه پريشنے كامسكه

تین اماموں کے نزدیک: نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنافرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، یہ فاتحہ کے نماز سے تعلق کامسئلہ ہے ہمقندی کے فاتحہ کامسئلٹہیں ، وہ سئلہ الگ ہے ، اور امام ابوھنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فاتحہ واجب ہے ، اگر بھول سے رہ جائے اور سورت پڑھ لے تو سجہ ہُ سہوکر نے نماز ہوجائے گی ، اور بالقصد جھوڑ دیے تو وفت میں نماز کا اعادہ

واجب بجدة مهوس كام بيل علي كا-

جانناچاہے کہاں اختلاف کامفاد کچھیں، کیونکہ بھی مسلمان ہر رکعت میں فاتحد پڑھتے ہیں، پھرخواہ ال کوفرض کہیں یاداجب: کیافرق پڑتاہے؟ ہاں بھول کی صورت میں اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا، مگروہ نادرصورت ہے۔

نیز جاننا چاہئے کہ فمازیں فاتحہ پڑھنے کا تھم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں مطلق قراءت کا تھم ہے، پس دور کن ہے، اور فاتحہ کا تھم اللی درجہ کی خبر واحد میں ہے: الا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ائمہ اللہ شکن درجہ کی خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو گئی ہے، اس لئے انھوں نے فاتحہ کو فرض قرار دیا ، اور احتاف کے نزدیک اعلی درجہ کی خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو گئی، اس کے لئے قطعی دلیل ضروری ہے، اس لئے احتاف نے اس صدیت احتاف نے اس صدیت سے وجوب ثابت کیا ہے۔

اور مقندی کے لئے فاتھ کی فرضیت کے صرف شوافع قائل ہیں، دوسرے بنن ایم منقدی پر فاتھ کوفرض ہیں کہتے، بلکہ احتاف کے نزدیک تو مکروہ ہے، اور اس سلم سلمیں ترفدی ہیں صرف ایک حدیث ہے، جو صرف من ہے اور فرضیت کے باب ہیں صرح محمد بندی میں مقتدی کوفر اوت سے منع کیا ہے، اور فاتحہ پڑھ نا بھی قراوت ہے، اس کے مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھ نا جا کڑئیں۔

جهری نمازوں میں جب امام سورة الفاتخة تم كرتا ہے تو امام بھی اور مقتدی بھی سراً / جهراً آمین كہتے ہیں، میسكددليل ہے كہ مقتدی پر فاتختیں ، جب اس نے امام كی درخواست پر د شخط كرديئة تو اب الگ سے درخواست دينے كی كيا ضرورت ہے؟ بينے صيل حاصل ہے!



تفير مللت القرآن - حسب القرآن - حسب القرآن - حسب القرآن البقرة

## بسم الثدالرحن الرحيم

# سورة البقرة

نمبرشار ۲ نزول کانمبر ۸۷ نزول کی نوعیت مدنی رکوع ۴۸ آیات ۲۸۶

ربط: سورهٔ فاتحد کا آخری مضمون صراطِ متنقیم کی راه نمائی کی درخواست تھی، یہ سورت اس کے جواب سے شروع ہور ہی ہے، درحقیقت پورا قر آن صراطِ متنقیم کی نشاندہی کرتا ہے، جو محف سید ھے راستہ پر چلنا چاہے وہ قر آنِ کریم کی پیردی کرے، ان شاءاللہ منزلِ مقصودتک پہنچے گا۔

جانناچاہئے کہ ہدایت (راہ نمائی) بورے قرآن ہی کادمف نہیں،اس کے اجزاء کا بھی دصف ہے، یعنی قرآن کا بعض حصہ بھی ہدایت ہے، کہیں سے کوئی کمل مضمون پڑھا جائے تو وہ بھی ہدایت ہے، اس لئے نماز میں سور ہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے بڑی ایک آبت یا چھوٹی تین آبیتیں پڑھنا یعنی سورت ملانا واجب ہے، تا کہ سور ہ فاتحہ کی درخواست کا جواب ہوجائے، چھوٹی تین آبیوں میں مضمون کممل ہوجا تا ہے۔

سورت كفضائل:

ا - ترندی شریف میں صدیث (نمبر ۱۸۸۵) ہے: ''جس گھر ہیں سورۃ البقرۃ پڑھی جاتی ہے اس ہیں شیطان داخل نہیں ہوتا'' ۲ - ترندی شریف میں صدیث (۲۸۸۷) ہے: نبی ﷺ نے فرمایا:'' ہرچیز کے لئے کو ہان ہے بعنی اس کا ایک اعلی اور افضل حصہ ہے، اور قرآن کی کو ہان سورۃ البقرۃ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے ( آیت الکری ) جوقر آن کی آیتوں کی سر دارہے'' ۳-مسلم شریف کی حدیث ہے: نبی مَثَلَّ اللَّهِ اللهِ فَعَرَاوَین (دوخوبصورت سورتوں) کو پرمعولیعن بقرة اور آل عمران کو، دو دونوں قیامت کے دن آئیں گی گویا دہ دونوں دوبادل جیں یاپرندوں کی دوڈاریں جیں، دہ الیّ پڑھنے والوں کی طرف سے جھڑ یں گی' (مشکات ۱۲۰۷) (تخد اللّٰمی ۲۳۰۰ میں ہے)

سورت کے مضامین: بیسورت گونا گول مضامین برشمل ہے، تمام مضامین کی تفصیل سورت بڑھے بغیر بے فائدہ ہوگی، البتہ خلاصة مجماح اسکتا ہے اوروہ خلاصة فہرست مضامین سے معلوم ہوجائے گا۔



الَّمِّرَ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَئِبَ ۚ فِيهِ ۚ هُ لَكَى لِلْمُثَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيهُونَ الصَّلُوةَ وَمِنْ كَارَقُنْهُ مُ يُنْفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ الدُّك وَمَا انْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْالْحِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۚ اُولِيِكَ عَلَاهُدًى عَلِيهُ وَيَوْمَ

## وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

| ايمان لائے ہيں      | <u>يُؤْمِنُو</u> ْنَ | ושיש ו            | فِيْهِ             | الف، لام بميم   | الغ                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ين دليھي چيزوں پر   | (٣)<br>بِيْغَالِ     | راہنماہے          | (۲)<br>هُدُّی      | بير(عظيم)       | ذٰلِكَ <sup>(۱)</sup> |
| اورقائم كرتے بين وه | وَيُقِيهُونَ         | پہیز گاروں کے لئے | لِلْمُتَّقِينَ     | - كتاب          | الكِيثُ               |
| ثمازكو              | الصّلوة              | <i>3</i> .        | الكزينَ<br>الكزينَ | م محمد شکر شبیس | لارتيب                |

(۱) ذلك: بمعنی هذا ہے، تعظیم کے لئے اسم اشارہ بعید استعال کرتے ہیں، جیسے مفرد کے لئے بطور تعظیم جمع کی شمیر استعال کرتے ہیں، جیسے مفرد کے لئے بطور تعظیم جمع کی شمیر استعال کرتے ہیں، جیسے فرد کی اللہ تعین: دوسری خبر ...... لاریب فیه: کہا خبر، هدی للمتقین: دوسری خبر ..... لاریب فیه: کہا خبر، اسم مفیه: خبر، جیسے لار جل فی المداد (۲) هدی، مصدر، اسل میں هدی تھا، یاء پرضمہ تھا پھر توین یعنی فون ساکن تھا، اس طرح: هدی نے برخمہ تھا تھا، حدف کیا تو دوساکن (کی اور تنوین) اکٹھا ہوئے۔ یاء گرتی اور تون ساکن کو دال کے ذہر کے ساتھ جوڑ دیا، پس هدی ہوگیا، مگر رسم الخط میں بھی لکھتے ہیں، مگر پڑھتے نہیں، یا یہ کبیل کہ یاء تحرک ماتھ جوڑ دیا۔ پس الف کرگیا، اور تنوین کو دال کے ذیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ (۳) الذین: صلہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ (۳) الذین:

| (0) (100)           |                       | Se programme       | ÷7 <sup>20 20</sup> | <u> </u>            | ( میربیدی اسرار |
|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| يقين رڪتے ہيں       | ؽؙڒۊؚڹؙٷؘؽ            | اتاری گئے ہے       | ائزل                | اور پچھال میں سے جو | وَمِهَا (ا)     |
| يبي لوگ             | اُولِيِكَ             | آپ کی طرف          |                     | بطورروزی ہم نے ان   | ى زَفْنْهُمُ    |
| بدایت پر ہیں        | عَلْهُدُّى            | اوران( کتابوں)پرجو | وَمِنَا             | کود یاہے            |                 |
| ان کمپروردگاری جانب | قِينَ لَيْهِ أَمْ     | ا تاری گئی ہیں     |                     | - ***               |                 |
| اور بہی لوگ         | وأوليك                |                    |                     |                     | وَالْدِينَ (٣)  |
| 9.9                 | و و<br><del>ط</del> م | اورآ خرت پر ( بھی) | وَبِالْلَخِكَرَةِ   | ايمان رڪھتے ہيں     |                 |
| کامیاب ہیں          | الْمُفْلِحُونَ        | 6.0                | همر                 | اس( کتاب)پرجو       | لتبا            |

[تفسيريانية والقرآل ] -

# الله کے نام پاک سے شروع کرتا ہول، جو بے حدمبر بان نہایت رحم والے ہیں مدایت (دینی راہ نمائی) قرآن کریم میں ہے

سورة فاتحہ میں اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی تھی:﴿ اِهْدِ اَنَالْصِّرَاطَا اَلْسُتَقِیْعَ ﴾ (الَهی!) ہمیں سیدها راستہ دکھا، اس کے جواب سے بیسورت شروع ہورہی ہے کہ ہدایت قر آنِ کریم میں ہے، بیکتب ای غرض سے اتاری گئ ہے، بیکتاب منزل من اللہ ہے، اس میں ذراشک نہیں کی جگہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ بیہ بات خلاف واقعہ ہے، بیکتاب نیک بندوں (متقیوں) کی راہ نمائی کرتی ہے کہ ان کوس راہ پر چلنا چاہئے کہ وہ کا میانی سے ہم کنار ہوں۔

سوال(۱):قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والے قوجمیشہ رہے ہیں، پھر بیکہنا کیے صحیح ہوگا کہ اس میں ذراشک نہیں؟

جواب:شک کی دوصورتیں ہیں: ایک: کلام میں خلل ہو، دوم: دماغ میں فقر ہو، یہاں اول کی نفی ہے، اور ثانی کا علاج آیات (۲۲۶۲۳) میں آر ہاہے۔

سوال(۲):قرآنِ کریم توسب اوگوں کے لئے راہ نماکتاب ہے،آگے (آیت ۱۸۵) میں ہے:﴿هُدَّے یّلنّاسِ﴾ پھر متقین کی تخصیص کیوں کی؟

(۱) مِها: مِن مِن جعیفیه ہے، اور مها: بنفقو ندے متعلق ہے (۲) اللذین بد المعقین کی دوسری صفت ہے اور واؤسطلق جمع کے لئے ہے، اور واو عاطفہ بھی ہوسکتا ہے، اور دوسرے اللذین کا پہلے اللذین پرعطف ہوتو من وجہ مغائرت ہوگی، پس پہلے اللذین سے مرادمشرکین ہونگے جنھول نے ایمان قبول کیا اور دوسرے اللذین سے اٹال کتاب مراد ہونگے، جنھول نے ایمان قبول کیا، تیفسر حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (روح) جواب اگر شقین کے معنی ہیں اللہ سے ڈرنے والے تو متقین عام ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے قرآن اس کوراستہ وکھا تا ہے، چاہے وہ ایمان لایا ہو یانہ لایا ہو، اس کو طاعت کا فکر اور معصیت کا ڈر ہوگا۔ اور وہی قرآن کی باتوں پر کان

دھرے گا اور ایمان لائے گا ، ہاں ٹڈرلوگ نکل جائیں گے نکل جانے دوان کو!ان سے کی چیز کی امید ہی ہیں!

اور آگرمتقین سے نیک موسین مراد ہیں تو پھراس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی کتابوں کی راہ نمائی سے کوئی ستغنی نہیں، انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کی راہ نمائی کے محتاج ہیں، کیونکہ دنیا بھول تھلیاں ہے، بڑے شہر کے رہنے والے کو بھی شہر میں

گھومنے کے لئے گائڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح متی بھی قرآن کی راہ نمائی کے عتاج ہیں۔

اور الم آم وحروف مقطعات كہتے ہيں، يرجير ہيں، بوجم صلحت ان كے معانى كھو لينيس كئے، اور بعض اكابر في جو

ان کے معانی بیان کتے ہیں وہ تاویل ہیں، اور منشابہات کی تاویل جائز ہے، مگراس کومراد خداوندی ہیں گیا۔

﴿ العِرِّ وَ ذَٰلِكَ الْكِنْبُ لَارَيْبَ ﴿ فِيهُ وَهُ مُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾

ترجمه: الف، الم ميم ال كتاب مين كوئي شكت بين الله عدد رفي والول كوراه بتلافي والى ب

# پرہیز گاروں کے پانچ اوصاف

الله عدر في والول من يافي باتس موتى بن

ا-وه يس يرده جو تفائق بي ان كامشا بده كئے بغير مض مخبر صادق كى اطلاع سے مانتے ہيں۔

۲-وہ نماز قائم کرتے ہیں بعنی ہمیشہ رعایت جھوق کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔

٣-وه الله كيخشے ہوئے مال ميں سے كچھٹرج كرتے ہيں ليعني زكات نكالتے ہيں اور دوسري خيرانيں كرتے ہيں۔

٣-وه الله كى تمام كما بول كوشمول قرآن كريم مانة بي كرسب الله كى كمايين برحق بي، كيونكه وهسب أيك چشمه

ا - وہ اللہ میں ما میں بول و حوں رہ ہی رہا ہے یں مہ ہے۔ اللہ میں منسوخ ہوچکی ہیں۔ نے کلی ہوئی نہریں ہیں ،البعثہ وہ کل قرآن ریر کرتے ہیں ، کیونکہ سابقہ کتا ہیں منسوخ ہوچکی ہیں۔

۵-وه آخرت کوهی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعددوسری دنیا آئے گی جس میں جزاؤسر ابوگ۔

جن لوگول میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں و مہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں، اور جوفعت ِایمان اور اعمالِ حسنہ سے محروم

ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں،جیسا کہ آگے آرہاہے۔

غیب کمیاہے؟غیب: ہاب ضرب کامصدرہے، اس کے لغوی معنی ہیں: پیشیدہ ہونا، غائب ہونا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: بے دیکھی ہوئی چیزیں، اور مرادوہ امور ہیں جو حواسِ خمسہ طاہرہ و باطند کی دسترس سے باہر ہیں، جن کاعلم انبیاء علیم السلام کے بتلانے سے ہوتا ہے، ان میں اصل اور سب سے اہم اللہ کی ذات وصفات ہیں، پھر ہاتی امور ہیں، جیسے جنت ودوزخ اوران کے احوال، قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات ، فرشتے ، آسانی کتابیں اور سابقد انبیاء کیہم السلام سب امورغیب ہیں۔

اُ یات کریمہ: (متقی وہ لوگ ہیں:) جوہن دیکھی چیز وں کو مانے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پکھ ہم نے ان کوبطور رزق دیا ہے اس ہیں سے پکھٹر چ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئ ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئ ہیں، اور آخرت کا بھی ان کویفین ہے، پس بہی لوگ ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور بہی لوگ کامیاب ہیں!

#### ﴿مِنْ مَا مَرَقُنْهُمْ ﴾ كاقيركافا كده

بيقيد فضية قياساتها معها كقبيل سے به يعني ايك بات جسى دليل اس كے ساتھ ہے ، يعني انفاق كا تعمم اس كے باس جواس كى روزى سے كئے ہے كہ انسان كے پاس جو كھے ہے وہ اللہ نے اس كو بطور روزى ديا ہے ، هيتى ما لك نہيں بنايا ، پس جواس كى روزى سے في رہے اس كو غريبول پر خرج كرے ، كيونكہ اللہ تعالى غريبول كا رزق مالدارول كے واسط سے بھى ديتے ہيں ، اور سورة الحديد (آبت ك) ميس ہے : ﴿ وَ أَنْفِقُوا مِنَهَا جَعَلَكُمْ مُنْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ﴾ : اور جس مال ميس اللہ تعالى نے تم كو قائم مقام بنايا ہے كھواس ميں سے خرج كرو ، يعنى انسان اپنے مال ميں فيجر ہے ما لك نبيس ، پس ما لك جو تعم و سے اس كي تقيل كرنى جا ہے ۔

## ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا النَّهُ لَ إِلَيْكَ ﴾ الآية كى دومرى تفيير

جمہور مفسرین کے نزدیک دوسراالذین بھی المعقین کی صفت ہے، پہلے الذین پر معطوف نہیں، اور ایک موصوف کے اوصاف کے درمیان واؤ آتا ہے، اور وہ طلق جمع کے لئے ہوتا ہے، پس پانچوں اوصاف متقین (مؤسنین صالحین) کے ہوتا ہے، پس پانچوں اوصاف متقین (مؤسنین صالحین) کے ہوتا ہے، پس پانچوں اور اور کی ہے۔

اور اس آیت کی ایک دومری تفییر حضرات ابن مسعود اور ابن عباس رضی الله عنهمانے کی ہے کہ دونوں الله ین کے مصداق الگ الگ جیں، پہلے الله ین شن ان مشرکین کا حال بیان کیا ہے جنھوں نے ایمان قبول کیا، یعنی اہل مکہ، اور دوسرے الله ین شن اہل کتاب (یہود وفساری) کا حال بیان کیا ہے جوشرف باسلام ہوئے، اس صورت میں دوسرے الله ین میں حال کیا ہے جوشرف باسلام ہوئے، اور واو کے ذریعہ عطف کی الله ین برعطف ہوگا، پھر معطوف علیم کی المعقین کی صفت ہوئے، اور واو کے ذریعہ عطف کی صورت میں من وجے مغائرت ہوتی ہے۔

## آیت ختم نبوت کی صری دلیل ہے

ال آیت شی گذشته کمابول اور نبیول پرائیان لانے کا ذکرہے، آئندہ کا ذکر نبیس، پس بیدلیل ہے کہ اب کوئی نیا نبی نبیس آئے گا، نہ کوئی نگا نبیس آئے گا، نہ کوئی نگا کہ تارل ہوگی، اگر نبوت جاری ہوتی تو آئندہ آنے والے نبی پر اور اس کی کماب پر ائیان لانے کا تذکرہ ہوتا، جبکہ قرآن میں کسی جگہ اس کی طرف ادنی اشارہ بھی نبیس، پس قادیانی وغیرہ جو نبوت کا دعوی کرتے ہیں وہ تنہیں اور وہ جو بالآخو ہ کی تاویل بالنبو ہ الآخو ہ سے کرتے ہیں وہ بھی خن سازی ہے!

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَا أَ عَلَيْهِمُ ءَ أَنْ لَ رَتَهُمُ اَمُ لَمْ تُنْذِينَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

| اوران کے کا ٹوں پر | وَ عَلا سَبْعِهِمْ    | بائه                   | آفرلغ               | باثك                | اِقَ              |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| اوران کی آنکھوں پر | وَعَلَا أَيْصَارِهِمْ | ۋرائىي                 | تُنْنِينَ ﴿         | جن لوگوں نے         | (۱)<br>الَّذِيْنَ |
| پرده ہے            | غِثَاوَةً             | وه ایمان بیس لائیں گئے | لايؤمينون           | (اسلام کا)انکارکیا  | گَفُرُوا          |
| اوران کے لئے       | <b>و</b> َلَهُمْ      | مہر کردی ہے            | ختم                 | کیساں ہے            | رب(r)<br>سواء     |
| سزاہ               | عَدَّابُ              | اللهف                  | ر<br>طباب           | ان پر               | عَلَيْهِمُ        |
| بماري              | عَظِيْرُ              | ان کے دلوں پر          | عَلَّى قُلْوَيْهِمْ | خواه آپ ان کوڈرائیں | ءَٱنْكَادُلَّهُمْ |

ربط: قرآنِ کریم کا بیاسلوب ہے کہ ایک فریق کے بعد دومرے فریق کا ذکر کرتا ہے، متقیوں کا حال بیان کیا کہ وہ کامیاب ہیں، اب مشکرین کا تذکرہ کرتے ہیں، مشکرین کی دوشمیں ہیں: نجا ہر اور منافق، بینی کھلے کا فراور دل میں کفر چھپائے ہوئے اور زبان سے کلمہ پڑھنے والے، میکا فرآستین کے سانب ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے، اس لئے اب دو آتنوں میں اعتقادی منافقوں کا ذکر ہے۔

جب منكرا نكارى آخرى حدكوچھوليتا ہے تواللہ تعالى اسى ايمانى صلاحيت ختم كردية بيل يريانى صلاحيت ختم كردية بيل يريان معلوم ہے كمانسان مكلف ہواداللہ تعالى نے اس كوغير معمولى اختيار ديا ہے، جب وہ كسى الحصيا برے كام كا (۱) الذين كفروا: إن كاسم ہے، اور خبر لا يؤ منون ہے، اور جملہ صواء معترضہ ہے (۲) سواءً: مبتدا اور ء أنذر تهم أم لم تنذرهم: بتاويل مفرد ہوكر خبر ہے أى الإنذار و عدمه۔

کسب کرتا ہے، بینی ابتدائی مقد مات اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس فعل کو پیدا کرتے ہیں، خالق ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہیں،
ان کے سواکوئی خالق نہیں، پس جولوگ اسلام کا انکار کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں ان کی ایمانی صلاحیت ختم
ہوجاتی ہے، اب ان کو سمجھا ٹا نہ سمجھا ٹا ہر اہر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دولت ایمان سے ہمیشہ کے لئے محروم
کردیئے گئے، جیسے ابوجہل اور ابولہ ہب وغیرہ اب وہ ق بات کوئیس سمجھیں گے، ان کے دلوں پر ڈاٹ لگ گئ، وہ پچی
وعوت کو متوجہ ہو کرنہیں سنیں گے، ان کے کان ہو چھل ہو گئے اور وہ راوی کوئیس دیکھیں گے، ان کی آنکھوں پر پر دہ پڑگیا،
اب وہ کا فربی مریں گے، اور اپنے کفر کی مز ا آخرت میں تھگئیں گے!

فا كده: به بات ہركافر كے تعلق سے نہيں ، عكر ين قوايمان الت ، ى دہتے ہيں ، ان كو مجھانا مفيد بھى ہوتا ہے ، به بات ان كفار كے تعلق سے جوانكار كى آخرى حدكر تجھوليۃ ہيں ، جہال سے ده واپس نہيں الوٹ سكتے ، اس كوم ركر نے اور برده برنے سے تعمير كيا ہے۔ انبياء كو جب اس كى اطلاع كردى جاتى ہے تو وہ كفار كى ہلاكت كى دعاكرتے ہيں ، سورة ہودكى (آيت ٣٦) ہے: ﴿ وَ اُوجِى إِلَىٰ نَوْ ہِى اَنَّهُ لَىٰ يُؤُومِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ اُمَنَ قَلَا تَبْتَيْسِ بِهَا كَا نُو اِلَىٰ اَوْ مَنْ قَلْ اُمَنَ قَلَا تَبْتَيْسِ بِهَا كَا نُو اَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آیات کا ترجمہ: جن اوگوں نے اٹکارکیا — کیسال ہےان کے ق میں خواہ آپ اُن کوڈرائیس یاندڈرائیس اُندل سے اللہ کے اللہ کا میرا ہے۔ کی آنگھول پر بردہ ہے، اور ال کے لئے برسی بھاری سزاہے۔

فا کدہ: دل میں آنے والا خیال ہرسمت ہے آتا ہے، اسی طرح کان میں آواز بھی ہرست ہے آتی ہے، پس ان کی بندش جھی ہوسکتی ہے کہ ان پرمہر کر دی جائے ، ڈاٹ لگادی جائے ، اور آنکھ صرف سامنے کی چیز کا اور اک کرتی ہے اس لئے جب اس پر پردہ پڑجائے تو ادراک ختم ہو جائے گا،مہر لگانے کی ضرورت نہیں (مظہری) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَمَا هُمْ بِنُوْمِنِيْنَ ﴿ يُخْدِعُونَ اللهُ وَ النَّذِيْنَ الْمَنُواءَ وَمَا يَغُونَ الْآانَفْ مُمْ وَمَا يَشْعُرُ فَنَ ﴿ فِي قُلُومِهُمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ وَ النَّذِيْنَ الْمَنُواءَ وَمَا يَغُونَ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ النِيَّرَةِ بِهَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ النِيَّرَةِ بِهَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞

| يس برها يا ان كا    | فَزَادَهُمُ      | الندكو                |                   | اور بعض لوگ                    | وَمِنَ النَّاسِ        |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| اللهن               | वंगी             | أوران كوجو            | وَ الَّذِينَ      | جو كبتة بيل                    | مَنْ يَقُولُ           |
| روگ                 | رر مراز)<br>مرضا | ائيانلائے             |                   |                                | أمَنَّا                |
| اوران کے لئے        | وَلَهُمْ         | اورنیس دهو که دیتے وه | وَهَا يَغُلَعُونَ | اللدير                         | عِشْلِ                 |
| سزاہے               | عَذَاكِ          | مگرا پنی ذاتوں کو     | الْأَانْفُسُمُ    | اور قیامت کے دن پر             | وَبِالْيَوْمِالْلَاخِر |
| وروناك              | ألينتر           | اورنین شعور رکھتے وہ  | وَمَاكِشُعُ إِنَّ | اورنیس بیں وہ<br>اورنیس بیں وہ | وَمَاهُمُ              |
| ال دجه سے کہ تھے وہ | بِهَاكَاثُوا     | ان کے دلول میں        | فِي قُلُونِهِمُ   | ایمان لانے والے                | بِمُؤْمِتِينَ          |
| جھوٹ ہو گئے         | يَكُلْوِبُوْنَ   | روگ ہے                | ير ۽<br>مرض       | دهوكه ديية بين وه              | يحرعون                 |

#### منافقين كاتذكره

کھلے کافروں کے بعداب اعتقادی منافقوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، منافق: باب مفاعلہ سے اسم فاعل واحد فکر ہے، نفاق اور منافقت اصطلاح میں دور فی کا نام ہے، بظاہر آ دمی زبان سے موسمن ہونے کا اقرار کرے، دکھانے کے لئے نماز بھی پڑھے لیکن دل میں کافر ہو، اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، ای کومنافق کہا جاتا ہے، اورا گرعقیدہ مومنانہ ہواور ملک کافرانہ تو وہ تھی دور فی کی ایک شکل ہے، گراس کومنافی نہیں کہا جاتا، بلکہ فاحق اور عاصی کہا جاتا ہے۔ ہواور ملک کافرانہ تو وہ تھی دور فی کی ایک شکل ہے، گراس کومنافی نہیں کہا جاتا، بلکہ فاحق اور عاصی کہا جاتا ہے۔

کی دور میں منافقوں کا وجو ذبیس تفا، اس لئے کی سورتوں میں ان کا تذکر ذبیبی، اور مدنی زندگی میں ان کی ایک پوری جماعت بن گئی تھی، افعوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، سلمانوں کے ساتھ شریک کارتھے، گر تھیقت میں کا فرتھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، ممل سے دکھا وابھی کرتے تھے، گران کا دل کا فرول کے ساتھ تھا، ایسے لوگ اعتقادی منافق کہلاتے ہیں، مگران کا پیتے نہیں چل سکتا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ تعالی جانے ہیں، پس حالات وعلامات سے کی پرمنافق ہونے کا تھم

(١)موضًا: زاد كامفول الى بمزاد:متعدى بدومفول بـ

نہیں لگانا چاہئے، دورِنبوی میں تو وی سے ان کا پیۃ چلتا تھا، اب ان کو جاننے کی کوئی صورت نہیں، البتہ جن کے حالات ومعاملات مشکوک ہوں ان سے ملت کومخاط رہنا جاہئے۔

#### منافقين كيمعاملات

ا منافق بے ایمان ہیں: \_\_\_\_ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں: 'نہم اللّٰد پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے!'' \_\_\_\_ حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے! \_\_\_\_ یعنی ول سے ایمان نہیں لائے جو تقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لئے اظہار ایمان کرتے ہیں (فوائد)

۲-منافق فریب کرتے ہیں: — وہ (اپ خیال میں) اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں اللہ کا ذکر تو مومنین کی سکیدن کے لئے ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی فریب نہیں کرسکتا، وہ عالم الغیب ہیں، جیسے مصارف فینیمت وفی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی مصارف کی سکیدن کے لئے ہے، تقیقت میں منافقین مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی مصارف کی سکیدن کے لئے ہے، تقیقت میں منافقین مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کی دورہ اپنے آپ ہی کے ساتھ فریب کرد ہے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کوان کی حرکتوں سے واقف کردیں گے، انہیں پر المث پڑے کا ،اللہ تعالیٰ مومنین کوان کی حرکتوں سے واقف کردیں گے، اور وہ نے اس کی مرمنافق ہے بات جھے نہیں!

طموطه: باب مفاعله میں ہمیشہ اشتر اکن ہیں ہوتا، جیسے:عاقبتُ اللّصّ: میں نے چورکوسزا دی، اس میں مشارکت نہیں ، پس مؤمنین کی طرف سے کوئی دھوکن ہیں ،منافقین ہی فریب کرتے ہیں۔

سے انفاق دل کا بڑاروگ ہے: \_\_\_\_ ان کے دلوں میں بڑاروگ ہے \_\_\_ نفاق: کفر سے برتر برعقیدگ ہے \_\_\_ نفاق دل کا بڑاروگ ہے: \_\_\_ اس کے دلوں میں بڑاروگ ہے \_\_\_ اور (آخرت \_\_\_ پس اللہ نے ان کاروگ اور بڑھایا \_\_\_ اسلام کی ترقی د کھے کران کے دل کہا ہور ہے ہیں \_\_\_ اور (آخرت میں )ان کے لئے درد ناک سزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جموٹ بولا کرتے تھے \_\_\_ ہردن ایمان کا جموٹادعوی کرتے تھے، اس کی سزا ملے گی۔

وَلِذَا قِنْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْلَا أَمْنَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ الْآ اِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَسِدُونَ وَالْآ اِنَّهُمُ هُمُ اللهُ فَسِدُونَ وَلَاكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمِنْوَاكُمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوْا النَّوْمِنُ كَمَا الْمَنْوَاكُمَا الْمَنَ النَّافَعَ الْمُوالِيَ اللَّهُ وَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

مُسْتَهْزِءُوْنَ⊚اللهُ لِبَنَتَهْزِئُ بِرَمْ وَيُنْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ اُولِيكَ الَّذِيْنَ الشَّتَرُوُا الصَّلَلَةَ بِالْهُلْحَ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿

| بيثك تم تمهاك ساتعوي  | إِنَّا مَعَكُمْ              | (تو)جواب سية بين    | قَالُوۡآ          | أورجب كهاجا تاب                | وَلِمَا التِّيلُ   |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| اس كسوانيس كرجم       | اِنَّهَا لَحْنُ              | كياايمان لائس بم    | ٱنُـوْمِنُ        | ان ہے                          | لَحُمُ             |
| مصنحاكن والعبي        | مُستَه إِءُونَ               | جس طرح اليان لائے   | كُهَآ أَمَنَ      | نەبگاژىچىلاۋ                   | كاتُفْسِدُوْا      |
| الله تعالى            | वंगेरी                       | بِ وقوف لوگ         |                   | ز مین میں                      | فِي الْأَرْضِ      |
| ہنی اڑاتے ہیں         | <u>بَ</u> شَتَهٰذِئُ         | سنو!بشك ده          |                   | (تو)جواب نيخ بين وه            | قَالُوَآ           |
| ان کی                 | 103                          | بی                  | رو<br>هم          | اس كسوانبين كهم                | اِثْمَا نَحْنُ     |
| اور ڈھیل دیتے ہیں     | وَيُلْكُمُ                   | ب وقوف ہیں          | الشَّفَهَا ءُ     | اصلاح كرنے والے بيں            | مُصْلِحُونَ        |
| ان کی سرختی میں       | فِي طُعْيَارِهِ              | مگر                 |                   | سنو!بِ شک وه                   | الْآرَائِمَمُ      |
| وه حيران ٻي           | (۱)<br>يَ <b>عُ</b> بَهُوْنَ | جائے ہیں            | لاً يَعْلَمُونَ   | بى                             | هُمُ               |
|                       |                              | اورجب ملاقات يحتين  |                   | خرابی پھی <u>لا نہوالے ہیں</u> |                    |
| جنھول نے خریدی        | الَّذِيْنَ الشَّتَرُوُا      | ان سے جو            | الَّذِيْنَ        | عمر                            | <b>وَ</b> لَٰكِينَ |
| همرابی                | الصُّللَة                    |                     |                   | سمجھتے ہیں                     |                    |
| ہدایت کے بدل          | كألهأل                       | کہتے ہیں            | قَالُوۡآ          | اور جب کہا جاتا ہے             | وَإِذَا قِيلًا     |
| يس نبيس سود مند بوكي  | فَهَا رَبِحَتْ               | ايمان لائے ہم       | أمَنَّا           | انے                            | لَحْمُم            |
| ان کی تجارت (یرنس)    | يِّجَارَتُهُ مُ              | اورجب تنها موتي بين | وَ إِذَا خَلَوْا  | ايمان لاؤ                      | المئتوا            |
| اور بی <u>ں تھ</u> وہ | وَمَاكَانُوْا                | اہے شریروں کے پاس   | إلى شَلِطِينِهِمْ | جس طرح ايمان لائے              | كَمَا الْمَنَ      |
| راه پائے والے         | مُهْتَدِيْنَ                 | کہتے ہیں            | <u>تَالْوَآ</u>   | دوسر بےلوگ                     | النَّاسُ           |

منافقول كے ظاہرى احوال

ا-دورُ في آدى كى حركتول سے بميشه فساد كھيلتا ہے، منافقين اپنى خواجشوں كى پيروى كرتے تھے، اور احكام كى تميل (١) عَمَهُ (ف) عَمَهًا: راسته بعنك كريريثان بوناكه كهال جائے، جملہ حاليہ ہے۔ میں ست سے ، سلمانوں اور کافروں: دونوں کے پاس آتے جاتے سے اور اپنی قدر دہنرات بڑھانے کے لئے ایک کی باتیں دوسر رے کو پہنچاتے سے اور ہرایک کے سامنے اسکی ہا تیں کرتے سے کہ دہ دوسر سے بدخلن ہوجائے، اور کفار کے ساتھ مدا ہوت و مدارات سے بیش آتے سے ، اور ان کے اعتر اضات و بیہات کمز ورسلمانوں کے سامنے آل کرتے سے تاکہ وہ تذبذب کا شکار ہوں ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسی حرکتیں مت کرو، اس سے بگاڑ پھیلنا ہے تو وہ جواب دیے: ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ، ہم چاہتے ہیں کہ آلیسی تناؤختم ہو، اور سب شیر وشکر ہوکر رہیں ، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، جن اور باطل ایک ساتھ کیسے ہوجا کہ میں گے؟ مگر وہ اس بات کو بھتے نہیں ، اصلاح کی صورت ہی ہے کہ دین جن کہ اسلمان غلب ہو، اور سیاتی صورت ہی ہے کہ دین جی محاملہ میں کی موافقت وخالفت کی پر واہ نہ کی جائے ، سب مسلمان غلب ہو، اور سیاتی صورت میں کوئی راز فاش نہ کریں۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوْآ إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ۞ الْآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ۞﴾

ترجمہ: اورجب ان سے کہا جاتا ہے: زیمن میں بگاڑ مت پھیلا وا تو وہ جواب دیتے ہیں: ہم اصلاح کرنے والے ہی ہیں، سنوا وہ مصدین ہم مصلاح کرنے والے ہی ہیں، سنوا وہ مصدین ہم روہ بھے نہیں!

۲- سیچ مسلمان اسلام پردل وجان سے فدا تھے، لوگوں کی مخالفت کی اور اس کے نتائج کی ان کو پرواہ نہیں تھی ، اور منافق دونوں طرف بنائے رکھتے تھے، تا کہ دونوں کے ضرر سے بچیں ، پس جب ان سے کہا جاتا کہ تلف مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی ایک طرف کے ہوکر رہوتو وہ جواب دیتے: بیاوگ بے دونوف ہیں ، عواقب سے ناواقف ہیں ، مخالفت کی آندھی تیز ہے، اوراونٹ کس کروٹ بیٹھے گااس کا پروزیس ، پس احتیا طرضر وری ہے، ایساطریقہ اپنانا چاہئے کہ رام بھی رہے رامنی اور دیم بھی !

ال کا جواب دیتے ہیں کہ بے وقوف تو منافق ہیں، وہ نفت نفع دیکھ رہے ہیں، موجودہ حالات ان کے سامنے ہیں، کل کیا ہو ک کیا ہونے والا ہے اس کی ان کوخبر نہیں، کل جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو منافقین کی بری گت ہے گی، وہ مسلمانوں کے سامنے سرگوں ہوکر رہ جائیں گے۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ امِنُوْاكُمَا آصَنَ النَّاسُ قَالُوْاَ آنُوْ مِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَءُ اللَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا ءُ وَلَكِنْ لِآيَعْكُمُوْنَ۞﴾

ترجمه: اورجب ان سے كہاجاتا ہے كہتم بھى اورلوگوں كى طرح ايمان لا وَاتو وہ جواب ديتے ہيں: كياہم احقوں كى

طرح ایمان لائیں! -- سنوادہی احق ہیں بگر جانے نہیں!

۳-منافقین دوغلہ پالیسی بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنے گردھنٹالوں سے ملتے ہیں تو اسلام کا اظہار کیا ہے وہ گردھنٹالوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم تہ ہم انھے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کے سامنے جو اسلام کا اظہار کیا ہے وہ ہم نے ان کا الّو بنایا ہے، تم اس کا کچھے خیال نہ کرو! ۔۔۔ جو اب: الله تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی ان کی حرکت کی ان کو سرادی گے، اور وہ گمراہی میں منافقین کی رہیں گرتے رہیں گے، جس میں وہ ٹا کم ٹو ٹیال مارتے رہیں گے اور موت ان کو آدیو ہے گی، بھر دیکھناان کی کیسی گرتی ہے!

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوْا اَمَنَا ۗ وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شَيْطِيْنِهِمْ ۚ قَالُوَا إِنَّا مَعَكُمْ رَانَمَا نَحْنُ مُسْتَهْ وَءُوْنَ ۞ اللّٰهُ يَشِتَهْ ذِيْ يَهِمْ وَيُنْهُمْ فِي طُغْيَا ثِرِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞ ﴾

ترجمہ: اورجب منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے ہیں! اورجب شہائی ہیں اورجب منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں: ہم بالیقین تمہارے ساتھ ہیں! ہم تو مسلمانوں کا بس اُلّو منافی ہیں اور ان کو ان کی سرشی ہیں ڈھیل دیتے جارہے ہیں، درال حالے کہ وہ شذیذ ب کا شکار ہیں۔

تذیذ ب کا شکار ہیں۔

٧٠-من أغين نے بظاہر اسلام قبول كيا ، اور بباطن كافررہے ، پس وہ كافر ، ى رہے ، كيونكدا عنبار ول كاہے ، زبان كا عندبار منہ بہى أنھوں نے ہدایت كے بدل كمراى خريدى ، يكامات الله عند الله

﴿ اُولَٰہِ كَ الَّذِیْنَ اللّٰهَ مَرُوا الصَّلَامَةَ بِالْهُلْتَ فَهَا رَبِحَتْ تِبْجَارَتُهُمْ وَمَاكَ انْوَا مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ ثرات مَراسَ فَهِدَانِ اللّٰهُ اللّٰهُ بِاللّٰهُ اللّٰهُ بِاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي الْمُتُوقَلَ كَارًا ، فَلَتَا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَا يُبْصِرُهُنَ ۞صُمَّ اللهُ عُمُى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اَوْكَصَيِّبٍ قِنَ التَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمِتُ وَرَعْلُ وَّ بَرْقُ ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي الْذَانِرَمُ مِّنَ الصَّواعِق حَلَادَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيْظُ بِالْكَافِي بِنَ ﴿ يُكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ وَكُلَّمَا الْمَ اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَ لَاذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاصُوْا وَلَوْشَاءَ اللهُ لَلَهَ لَلَهَ بِسَمْعِمُ وَ اَبْصَارِهِمْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿

گو تگے مَثَلُهُمْ وَاللَّهُ بكثر أورالله تغالي أن كاحال كَمَثَيلُ() <u> گھیرنے والے ہیں</u> مُحِيْظُ و دي عني جيباحال يالڪفيين اسکاجسنے الَّذِي ر چلوه رم) نگاد انہیں اوٹیں سے لا يَرْجِعُونَ جلائی استوقك أوكصييب كوئى آگ بجلي البزق ماجيسے زور کی بارش 155 قِينَ السَّمَّاءِ رخطف فَلَتَا اجك\_ك ماول سے (برسے) اپس جب فيدو فيدو ان کی آنگھوں کو روش کرد یا آگئے أبصارهم اسيس أضًاءَت اس کے آس یاس کو كُلْبًا ظُلُمْتُ مَاحُوْلَهُ اندعيريان اصًاءً اصًاءً ورعل روشیٰ ہوتی ہے اوركرج 12/2 دُهُبُ اور بیل ہے ان کے لئے ٷ*ٛ*ڔڗؿؙ اللدتعالي الله بتورهم ممشوا مردائے ہیں وہ ان کی روشنی حلتے ہیں وہ بَچُعَلُونَ وتتركهم اسيس آصَابِعَهُمْ اینالگلیاں فنه اور چھوڑ دیاان کو فِي أَذَانِهِمُ فِي ظُلُمْتٍ اینے کا نول میں وَلِاذًا اندعير يون مين (۲) اَظْلَمَ صِّنَ الصَّوَاعِقِ كُرُاكُوں كَى وجهے نېيس د <u>سکھتے</u> وہ لآيبصرفن اندهيراجها جاتاب حَلَدَ الْمَوْتِ موت كَوْرے ال

(۱)مثل: مابعد کی طرف مضاف ہے (۲) فید: کی خمیر انسماء کی طرف عائد ہے اور انسماء سے مراد السحاب ہے، اس کئے ذکر کی خمیر لوٹائی ہے (۳) من الصواعق: پس مین اجلیہ ہے، اور حذر الموت: یجعلون کا مفعول لہ ہے (۳) یکاد: یخطف پر داخل ہے، اور وہ کی اثبات بیل فعل کی نفی کرتا ہے لیعنی آئے میں ایکی نہیں، قریب تھا کہ ایک لی جا کیں (۵) اصاء: لازم اور متعدی ہے (۲) اظلم: یعی لازم اور متعدی ہے۔

| 87.1815                   |                       | A. S. | 3 de .           | <u> </u>        | ر مسیر ملایت اهرا ا |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| ب شك الله بتعالى          | إِنَّ اللهُ           | تولے جائیں                                | لَنَهَبَ         | کھڑے ہوجاتے ہیں | قَامُوا             |
| 17.1                      | عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ | ان کے کان                                 | لِيَهُ عِرْمُمْ  | اورا گرچاہیں    | وَلُوْشًاءَ         |
| پورى قدرت <u>والے ب</u> ي | قَدِيرً               | اوران کی آنگھیں                           | وَ اَبْصَالِهِمْ | الله تعالى      | الله                |

س جالة ب

#### قرآن كريم كأتمثيل كاطريقه

منٹیل کے معنی ہیں: تشبید دینا، کسی چیز کی محسوں مثال بیان کرنا، قر آن کریم کا تمثیل کا طریقہ بہے کہ دہ مثال بیان کرنا، قر آن کریم کا تمثیل کے معنی ہیں: تشبید دینا، کسی چیز کی محسوں مثال بیان کرتے کرتے مثل لئ کی طرف منتقل ہوجا تا ہے، اس لئے تطبیق کی ضرورت نہیں رہتی، جیسے سورة النور (آیت ۲۹) میں ایک تمثیل ہے کہ کفار کے اعمال صالح آخرت میں رائگاں ہوئے گا، ان کا کھیصلانیوں طرکا، بلکہ لینے کے دینے پڑجا تمیں گئی ارشاد یا کہ ہے: ﴿ وَ الّذِینَ حَکَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ کُسَرَابِ إِنْقِیْعَةٍ یَّعَسُرُهُ الظّمُنْ اَنْ مُمَا ﴿ حَتَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدُهُ وَ اللّٰذِینَ حَکَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ کُسَرَابِ إِنْقِیْعَةٍ یَّعَسُرُهُ الظّمُنْ اَنْ مُمَا ﴿ حَتَّمَ اللّٰهُ اَنْ مُمَا ﴿ حَتَّ اللّٰهُ اللّٰهُ

ای طرح بیال بہلے مثلهم کی خمیر منافقین کی طرف لوئی ہے، وہ دھتہ ہیں، پھر الذین بمفرد ہے، جو مشتہ بہہ، اور استو قد اور حو له کا میرین اس کی طرف لوٹی ہیں کیونکہ الذی مفرد ہے، اور حو له تک مثال ہے، پھر ذھب اللہ سے کلام مثل لذی طرف نوٹیس گی۔

ای طرح اُو تکصیب کی مثال ہو ق تک ہے،اور بجعلون سے کلام مثل لۂ کی طرف منتقل ہواہے،اس کئے اب جمع کی خمیریں منافقین کی طرف لوٹیں گی ۔۔۔لیکن مثال بھی در پر دہ چلتی رہے گی جس کوتقر رمیں واضح کیاہے۔

## نفاق کی تاریخ اور منافقین کی دوشمیس

جب نی مطالطی اور صحابهٔ کرام رضی الله عنهم نے مدینه کی طرف جبرت کی تو مدینه بیس نین تو بیس تھیں۔ (۱) مسلمان: جو آئے میں نمک کے برابر تھے(۲) مشرکییں: جن کی نفری تعداد سب سے زیادہ تھی (۳) بہود: جن کی اقتصادی حالت مضبوط تھی ، نبی سِلا اللہ نے جبرت کے بعد معاً ایک فیڈریشن ( وفاقی جماعت ) بنایا بہس سے متنوں تو میں ایک ہو گئیں، پھر مکہ دالوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی سوچی تو ان کا مقابلہ ضروری ہوا، چھوٹی جھڑ پول کے بعد پہلی بردی جنگ بدر میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح کامیانی ملی ہشرکوں کے ستر سور مامارے گئے اور ستر قید میں آئے ، پھر بدر
سے لوٹ کر نبی ﷺ آئے ہے بہود کے قبیلہ ہنو قبیقاع کو شہر بدر کیا تو مدینہ کے مشرکین ہل گئے ، ان کا سر دارعبداللہ بن ابی
(رکیس المنافقین) تھا، ہجرت سے پہلے اس کی تاج ہوٹی کی تیاری کرلی گئی تھی ، مگر ہجرت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور
اس کی تاج ہوٹی رک گئی ، مگر بہر حال وہ تھا مشرکین کا ہڑا، غزوہ بدر کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا: اِن ھذا الأمو قد
تو جُدہ: اسلام تو ہڑھ چلا! اب اس کے جھنٹرے تلے بناہ لینی ضروری ہے ، اس طرح عبداللہ کی پارٹی بظاہر مسلمان ہوئی اور
براطن کا فررنی ، اور نفاق وجود میں آیا۔

سیمنافقین دوسم کے تھے: ایک: دل میں کو کافرتے، گرفکمہ اسلام پڑھتے تھے، اورخودکوسلمان کہتے تھے، کہا مثال ان کی ہے، ان کو بالکل اندھیر یوں میں رہ جانے والوں کے مانند قرار دیا ہے، دوسری تشم: کے منافق وہ تھے جونفاق میں دھیلے تھے، جب وہ کسی غزوہ میں سلمانوں کی کامیابی دیکھتے تو اسلام کی طرف لیکتے، اوران کو اسلام کے حق ہونے کا خیال آتا، اورغزوہ احدیث بظاہرنا کا می ہوئی تو انھوں نے قدم پیچھے ہٹالیا، اور اسلام کے بارے میں بدخن ہوگئے، دوسری مثال ان لوگول کی ہے۔

## منافقوں کے باطنی احوال

کر منافقوں کی مثال: ایک شخص خطرناک جنگل میں ہے، اس نے خطرات سے بچنے کے لئے شب تاریس آگ جھائی ، جب ماحول روثن ہوگیا اور وہ خطرات سے ما مون ہوگیا تو یکدم آگ بچھائی اور وہ گھپ اندھیر سے میں رہ گیا، یہی حال کر منافقوں کا ہے، وہ بظاہر ایمان لائے، یہ انھوں نے آگ روثن کی اور مسلمانوں کی گرفت سے فی گئے، یہ ماحول روثن ہوگیا کہ وی نے ان کا بھا تڈ ابھوڑ دیا، یہ آگ بچھائی، اب وہ کفر کی تاریکیوں میں ٹا مک ٹو ئیاں مارہ ہے ہیں، ان کو پھر سوجھائی نہیں دیتا کہ کیا کریں، وہ بہرے ہیں، تی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں، مصیبت میں کی کو پھار نہیں سکتے، اندھے ہیں، ان کو ایکارنہیں سکتے، اندھے ہیں، ان کو اینانفع نقصان نظر نہیں آتا، اب ان سے ہرگر تو تعنہیں کہ وہ گمراہی سے تن کی طرف لوٹیں، مدینہ ہیں اللہ عنہ کو بتائے ہے۔

﴿ مَثَلُهُ مُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَكُ نَارًا ۚ فَلَتَا آصَاءَتْ مَا حَوْلَهٔ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمْتٍ لاَ يُبْصِرُ فِنَ ۞صُمَّ بُكُمْ عُمْنً فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ ۞

ترجمہ:ان کا حال اس مخص کے حال جیسا ہے جس نے کوئی آگ جلائی، پس جب آگ نے اس کے ماحول کوروش کردیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھادی، اور ان کو اندھیر یول میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے! وہ بہرے، کو تکے،

الدھے ہیں،اب وہ بیں لوٹیس کے!

ڈھیلے منافقوں کی مثال: ایک شخص لق ودق جنگل (سنسان بیابان) میں چل رہا ہے کہ زور کا مینہ برسنے لگا، تاریکیاں ہی تاریکیاں: تہ بہتہ بادل، بارش موسلادهارادررات کا گھپ اندھیرا، اورساتھ ہی خضب کی کڑک اور چک، کڑک ایسی کہ موت کے ڈرسے آ دمی انگلیاں کانوں میں ٹھنس لے اور چمک ایسی کہ خطرہ ہے آئکھیں نہ چلی جا تیں، جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چندقدم چلتا ہے اور جب اندھیر ابوتا ہے تو وہ کھڑ ارہ جاتا ہے۔

یکی حال ندبذب منافقوں کا ہے، رحمت اللی کی موسلاد دھار بارش ہور ہی ہے، اس میں ترہیات اور وعیدیں بھی ہیں،
اور کافروں اور منافقوں کو کھڑ کھڑ ایا جار ہاہے، جن کے سننے کی ان میں تاب نہیں، وہ جب اسلام میں اپنا کوئی مفاد و یکھتے
ہیں تو آگے برجے ہیں اور دوسری صورت میں اپنی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے
ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں منافقین کو اندھا بہرہ کر دیں، وہ سب کچھ کرسکتے ہیں، بیلوگ بعد میں سے پکھ مسلمان ہوگئے تھے۔
مسلمان ہوگئے تھے۔

﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمْتُ وَّرَعْلُ وَّ بَوْقُ ، يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيَّ اَذَا فِهُمْ صِّنَ الصَّوَاعِقِ حَلَا الْمَوْتِ ، وَاللّهُ مُحِيْظٌ بِالْكِفِمِ بِنَ ۞ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمُ ، كُلَّمَا آصَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ فَوَاذًا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ، وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ لِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ، رانَّ اللّهَ عَلَى كُلِّشَى وَقَلِيْرُ ۞ ﴾

ترجمہ: یاجیے آسان سے موسلادھار بازش، اس میں اندھیریاں، گرن اور چک ہے ۔۔۔۔ گرن کا حال: ۔۔۔ وہ

کڑاکوں کی وجہ سے موت کے ڈرسے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں کھونستے ہیں ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے
والے ہیں ۔۔۔ وہ الن وعیدوں سے کہال نج سکتے ہیں! ۔۔۔۔ اور بحل کا حال: ۔۔۔ بحل قریب ہے کہان کی آنکھوں کو
اچک لے، جب جب الن کے لئے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب الن پر اندھیرا چھا جا تا ہے تو کھڑے یہ جاتے ہیں، اور جب الن پر اندھیرا چھا جا تا ہے تو کھڑے یہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری جدد کھنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت دکھنے والے ہیں!

فائدہ: بارش کے ساتھ تین چیزیں ہیں: تاریکی، بادل کی گرج اور بکل کی چک، تینوں غیر معمولی تھیں، تاریکی کی شدت ﴿ ظُلْمَاتُ ﴾ جمع لاکر بتائی، اور کڑک کی شدت ﴿ یَجْعَلُونَ اَصَالِعَهُمْ ﴾ سے بیان کی ہے، اور برق کی شدت ﴿ یَجْعَلُونَ اَصَالِعَهُمْ ﴾ سے بیان کی ہے، اور برق کی شدت ﴿ یَکِادُ الْبَرُقُ ﴾ سے بیان کی ہے۔

يَا يُهَا النَّاسُ اعْبُلُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿

## الَّذِي ْجَعَلَ لَكُورُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً ﴿ وَالْنَزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُكِ رِزْقًا لَكُورُ ، فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَنْدَادًا وَّ اَنْتُهُ رَبَّعُ لَمُونَ ﴿

| يس نكالى      | فَأَخْرَجُ                          | جسنے        | الَّذِي (۱)<br>الَّذِي يُ | اے              | لَيْأَيْكُ      |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| اس كے ذراجہ   | <b>ب</b>                            | يايا        | جَعَلَ                    | لوگو            | النَّاسُ        |
| مچلول سے      | وبن التَّمَرُتِ<br>مِنَ التَّمَرُتِ | تمہارے لئے  | لكنة                      | عبادت كرو       | اغينكؤا         |
| روزی          | ڔڒڰ                                 | زمين كو     | الأرض                     | اینے اس رب کی   | كَنْگُذُرُ      |
| تہارے لئے     | لكنر                                | چچو†        | فيراشا                    | جسنے            | الَّذِي         |
| پس نه بنا وتم | فَلا تَجْعَلُوا                     | اورآ سان کو | وَّالسَّمَاءُ             | تمكويداكيا      | خَلَقَكُو       |
| الله کے لئے   | चेत्रूर                             | مچيت        | بَلَةِ                    | أوران كوجو      | وَالَّذِيْنَ    |
| ہم سر (مقابل) | ٱنْكَادًا                           | أوراتارا    | <u> </u> گانزل            | تم ہے بہلے ہوئے | مِنْ قَبْلِكُمْ |
| درانحاليك تم  | وَّ اَنْكُمُ                        | آسان۔۔      | مِنَ التَّمَّاء           | تاكيتم          | لعَلَّكُمْ      |
| جائے ہو       | تعكمون                              | پانی        | 红                         | متقى بنو        | تَتَقُونَ       |

#### توحيدكابيان

الله کی بندگی کرو، الله نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی جسمانی وروحانی ضرور توں کا انظام کیا ہے

﴿ یَا اَنْهَا النّاسُ ﴾ عام خطاب ہے، گر قرآن اس سے غیر سلموں کو خاطب بناتا ہے، پہلے کھے اور چھے کافروں کا

ذکر آیا ہے، اب ان کو اسلام کے بین بنیادی عقائد مجھاتے ہیں، ان دوآ یتوں میں آو حید کا بیان ہے، اور اس پر بوبیت سے

استدلال کیا ہے، پھر رسالت کا بیان ہے، اور اس کوآخرت پر مقدم اس لئے کیا ہے کہ رسالت ربوبیت کا ایک حصہ ہے،

اس سے انسان کی روحانی ضرورت بوری ہوتی ہے۔

غیر سلمول سے خطاب ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کروہ کی کوائ کا ہم سرمت بناؤ، کیونکہ موجودہ انسانوں کواوران کے اسکے باپ وادول کو اللہ ہی نے بیدا کیا ہے، کوئی اور خالق نہیں، پھر پیدا کرنے کے بعد انسان کی ضرور توں کا انتظام کیا، اللہ عالی باللہ اللہ علیہ اللہ عالی کرہ ہوتو حال کو مقدم لاتے ہیں، ای رزقًا کا حال مقدم ہے، ذوالحال کرہ ہوتو حال کو مقدم لاتے ہیں، ای رزقًا کا تنا من الشعر ات (۳) انداد: نِد کی جمع: مقابل، برابر۔

زین کوفرش بنایا یعنی قابل رہائش بنایا،آسان کوچت بنایا، چیت کے بغیر کمرہ برامعلوم ہوتا ہے، اور چیت او پر کے اثرات بھی روئی ہے، اور آسان سے بیانی برسایا، اس سے پھل پیدا ہوئے، جوانسان کی روزی بغتے ہیں، پس اللہ ہی رب ہیں، الہذا ای کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کوبندگی ہیں شریک مت کرو، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہی پروردگار ہیں، پھرکوئی دوسرا معبود کیے ہوسکتا ہے؟ اور انسان روح اور بدن کا مجموعہ ہے، اور دونوں کی ضرور تیں الگ الگ ہیں، جسمانی ضرور توں کا ذکر آگے آرہا ہے۔

آیا، اور روحانی ضرورت کی تعمیل کے لئے نبوت کا سلسلہ قائم کیا، اس کا تذکرہ آگے آرہا ہے۔

آیات پاک کا ترجمہ: اے لوگو! اپناس پروردگار کی بندگی کروجس نے تم کواور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تا کہ تم مقی بنو ۔۔۔ بنامی (اشارہ) ہے: ﴿ هُ مَّ یَ لِاکْتَقِینَ ﴾ کی طرف اور توحید الوہیت کے فائدہ کا بیان ہے۔۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا، اور آسان کو چھت بنایا، اور آسان سے پانی برسایا، پس اس کے ذریعہ تمہارے لئے بھلوں کی روزی پیدا کی، الہٰ داللہ کا ہم سرمت بنا کو، درانحالیکہ تم جانے ہو ۔۔۔ کہ اورکوئی نہ خالق ہے نہ پروردگار!

| اینے بندے پر | عَلَى عَبْدِينَا  | ال كلام كم بالرييس جو | تمتا      | أورا گر ہوتم | وَإِنْ كُنْتُمُ |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| پس لاوتم     | <b>فَ</b> اتْتُوا | اتاراہم نے            | نَزُلْنَا | مى شك ميں    | فِي رَبْبٍ      |

| سورة البقرق       | $- \diamondsuit$    | >                          | <u> </u>              | <u>ن</u>              | لنفسير بدليت القرآا |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| اوروه ان ميں      | وَهُمْ فِيهِا       | نيكام                      | الصالحة               | کوئی سورت (ککڑا)      | بِسُورَةٍ           |
| ہیشدر ہے والے ہیں | خْلِدُونَ           | كدان كے لئے                | آنَّ لَهُمُ           | ال جيسي               | مِّنْ مِثْلِهُ      |
| ب شك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ       | باغات بين                  | جَنَّتِ               | أور بلاؤتم            | وَادْعُوا           |
| نہیں شر ماتے      | لاينتنجتى           | بہتی ہیں                   | تُجَرِي               | ايئے حمایتوں کو       | شهكاء كم            |
| كهمارين           | آن يَضِيبُ          | ان کے نیچے                 |                       |                       | مِّنْ دُوْنِ اللهِ  |
| کوئی بھی مثال     | مَثَلَامًا          | شهری                       | الأنهر                | اكربوتم               | إِنْ كُنْتُؤ        |
| مچمري             | رود برائي<br>لعوضات | جبجى                       | كُلُّ                 | چ ۔                   | ۻڔۊؚؽؙؽ             |
| ياس بروكر         | فتافؤقها            | ویئے جائیں گےوہ            |                       | ىس<br>ئىساگرىنە       | فَإِنَّ لَّهُ       |
| پس رہے جنھوں نے   | فَالْمَا الَّذِينَ  | ان                         | مِنْهَا               | كروتم                 | تَفْعَلُوا          |
| مان ليا           | أمنوا               | کوئی مچھل                  |                       | اور ہر گرنیں کروھےتم  | وَلَنْ تَفْعَلُوْا  |
| تووه جانتے ہیں    | فَيُصَلِّمُونَ      | بطورروزي                   | زِنْ قَا              | ĘĪ                    | فَاثْقُوا           |
| کہوہ مثال برحق ہے | آنَّهُ الْحَثَّى    | کہیں گےوہ                  | قَالُوا               | اس آگ ہے              | القار               |
| ان کے رب کی طرف   | مِنْ كَوْرَمُ       | بيدهې.9                    | <b>خ</b> ٰنَ الَّذِيئ | <i>9</i> .            | التيني              |
| اوررہے جنھول نے   | وَلَمُنَا الَّذِينَ | کھا <u>۔ ڈکیلیزیز گڑ</u> م | رُ <b>زِقْنَ</b> ا    | اس کا ایندهن          | وقنودكها            |
| الكادكيا          | لَّقُرُوا           | اسے میلے                   | مِنْ قَبْلُ           | لوگ                   | التّاسُ             |
| وه کہتے ہیں       | فَيَعُولُونَ        |                            |                       | اور پھر ہیں           | وَ الْحِجَارَةُ     |
| کیامرادلیہ        | مَاذَآآزادَ         | مچل                        | را                    | تیاری گئی ہے          | اُعِلَّاتُ          |
| الله في           | 4                   | آیک صورت کے                | مُتشابِها             | ندمان والول كيلي      | لِلْكُوْمِينَ       |
| اسمثال            | يهٰلَا مَثَلًا      | اوران کے لئے ان میں        | وَلَهُمْ فِيهِا       | اوراجيمي خبردي        | <b>وَلَيْثِي</b> رِ |
| ممراه كرتے بيں    | يُضِلُ              | يويا <u>ل بي</u>           | أنواج                 | ان كوجنھوں نے مان ليا | النيائي أمنوا       |
| اس کے ڈرایعہ      | ړه                  | ياكيزه                     | مُطَهِّرَةً           | اور کئے انھوں نے      | وَعَيِلُوا          |

(۱) شھید: کے اصلی معنی ہیں: گواہ، مجازی معنی ہیں: حاضر، حال بتانے والا اور مددگار، کیونکہ گواہ میں بیسب کچھ ہوتا ہے۔ (۲) مثلاً: تمیز ہے نسبت کے ابہام کودور کرتی ہے۔

| وره اجتره           | $\overline{}$ |                        | A STATE OF THE STA | <u></u>                | <u> رستیر مالیت اعرا ا</u> |
|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| اس کے بارے ش        | Ã,            | £.                     | الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بهت سول کو             | <b>گیٹی</b> ا              |
| كهجوزاجات           | آن يُؤْصَلَ   | توڑ <u>تے ہیں</u>      | ينقط ون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اورراه دکھاتے ہیں      | قَ <b>کِیْ</b> نِی         |
| اوربكار بميلاتين وه |               | الله کا پیان (وچن)     | عَهُلَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ال كذريعه              | dy.                        |
| زمين ميس            | في الأرض      | ال كومضبوط بالدصف      | مِنْ بَعْدِ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                            |
| يي لوگ              | افليك         | کے بعد                 | مِيْثَاقِهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اورتین مراه کرتے       | وَمَا يُضِلُ               |
| 9.9                 | r da          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال كى ذراج             | Ą                          |
| گھائے ہیں دہنے      | المغيثرةن     | اس رشنه کو که محم دیاہ | متاآمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرحداطاعت سے           | إلكَّ الْفُسِقِينَ         |
| والي                |               | اللدني                 | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> تكلنے والول كو</u> |                            |

( to to the ....

#### رسالت كابيان

دور سے ربط: سورہ بقرة كے شروع ش آيا ہے كر آن كريم الله كى كتاب ہے، اس ش جو شك نبيس بنك دووجه سے ہوسكتا ہے: ايك: كلام مس كوئى بات قابل اعتراض ہو، ﴿ لاَدَيْبَ ﴾ فِينْ ﴿ هِينَ اللهَ فَى كَى ہے۔ دوم جم كى كى يا عنادكى زيادتى سے شك ہو، اس كاميان يہاں ہے۔

قریب سے دبط: قرآنِ کریم دلیل رسالت ہے، ادرسالت کا مضمون توحید کے مضمون سے اس اعتبار سے جڑا ہوا ہے کہ رسالت: مخلوقات کی روحانی چارہ سازی ہے، نبوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں، پس رسالت: الوہیت کا تقاضاہے، اس کے توحید کے بیان کے بعدرسالت کا مضمون شروع ہواہے۔

# اكركسى كوقرآن ككلام اللي موني مين شك موتوجميس چوگال جميس ميدال!

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تن پر مامور ہوتے ہیں، ان کو اثبات دعوی کے لئے اورامت کو مائل و قائل کرنے کے لئے بطور ججت مجزات عطا کئے جاتے ہیں، پس دعوت و ججت دوعلا حدہ علا حدہ کیزیں ہیں۔ چزیں ہیں۔

پھر ہر تیفیبرکواس کے زمانہ کے نقاضوں کے مطابق میجزات عطا کئے جاتے ہیں، موی علیہ السلام کے زمانہ میں جادوکا زورتھا تو ان کوعصا اور ید بیضاء کے جمزات عطام وے، اورئیسٹی علیہ السلام کا زمانہ طب و حکمت کا زمانہ تھا تو ان کوا کمہ (مادرز او نابینا) کو بینا کرنے اور ابرص (کوڑھی) کو چنگا کرنے کے مجزات دیئے گئے، اور ساتھ دی اللہ کی کتابیس (تورات وانجیل) بھی دی گئیں، جود کوت پڑشمل تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، کلام بیں تھیں، چنانچے ان بیں تحریف وتبدیلی مکن ہوئی،
حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے براہین قاسمیہ (جواب ترکی بہترکی) میں بیہ بات ارشاد فر مائی ہے کہ
تورات وانجیل وغیرہ کتب من جانب اللہ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی طرح فصیح و بلیغ کیون ہیں؟ فرماتے ہیں:
'' ہاں خداکی کتاب میں تورات وانجیل اور زبانوں میں بھی نازل ہوئیں، گر ظاہر ہے کہ کسی کوئی کتاب ہوتو بہلازم
نہیں کہ اس کا کلام بھی ہو، کیونکہ عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں، اور خط اور ول سے بھی ککھواسکتے ہیں، سواگر
مضمون الہامی ہو، اور عبارت ملائکہ کی ہو، یا فرض کرو کہ عبارت انہیاء کی ہو، جیسے انل کتاب کا بہ نسبت تورات وانجیل
خیال ہے تو تورات وانجیل کتاب اللہ تو ہوگی، پر کلام اللہ نہ ہوگئی۔

شاید یکی وجہ کر آن کریم میں جہال تورات وانجیل کا ذکر ہو ہال ان کو کتاب اللہ کہا ہے، کلام اللہ بی اور ایک آدھ جگہ (سورة البقرة آیت ۵۷) سوائے قرآن اور کلام اللہ کہا ہے تو دہاں نہ تورات کا ذکر ہے نہ انجیل کا، بلکہ بدلالت قرآن اس کلام کا ذکر معلوم ہوتا ہے جوہم راہیان موئی علیہ السلام نے سناتھا، اور پھر بہ کہا تھا: ﴿ لَنْ تُوفِینَ لِکُ حَتّی ذَرِ اللّٰهِ جَهُرَةً ﴾ (سورة البقرة آیت ۵۵) معنی فقط کلام س کرایمان نہ لا کیں گے، خدا کو دیکھ لیس گے تو ایک نہیں گیا ہے کی فقط کلام س کرایمان نہ لا کیں گیا ہے نی خدا کا ایمان لا کیں گے۔ اور یکی وجہ علوم ہوتی ہے کہ اور کتابول کے اعجاز بلاغت وفصاحت کا دعوی نہیں کیا گیا ، لیمنی خدا کا کمام ہوتی ہے کہ اور کتابول کے اعجاز بلاغت وفصاحت کا دعوی نہیں کیا گیا ، لیمنی خدا کا کمام ہوتی ہے کہ اور کتابول کے اعجاز بلاغت وفصاحت کا دعوی نہیں کیا گیا ، لیمنی کوئی ایک آخرہ (براہین قاسمیص: ۱۵)

پھرجب ہمارے نی شائی آئے اور آیا تو آپ کو چر ہے طور پر قر آن کر یم عطا ہوا، کیونکہ عربوں میں فصاحت وبلاغت کا ذور تھا، اور قر آن میں چینے دیا گیاہے کہ میں چوگال ہمیں میدال، یہی مقابلہ کی جگہہ ہے یہیں آ زمائش ہوجائے، اگر تہمیں کچھ طلجان ہواس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم بنالا وایک چھوٹا سائلزا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور اپنے ان حمایتوں کو بھی بلالوجو تم نے اللہ سے ور ہے جو یز کرر کھے ہیں، اگر تم (تکفیب میں) سے ہو، کین اگر تم مید کام نہ کرسکو، اور ہر گر نہیں کرسکو گے، تو پھرائس آگ سے ڈروجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں، جو کا فروں کے لئے تیار کی ہوئی ہوئی ہو این اور پھر میں کو گا جو تر اور اپنا اور کوئی دقیقہ تھی کا کیوں اٹھار کھا ہوگا؟ پھر عاجز ہوکر اپنا سا

اور قر آنِ کریم میں دعوت وجمت دونوں جمع ہیں، وہ حنی کے لحاظ سے دعوت ہے، اور بلاغت وفصاحت کے لحاظ سے جست ہے۔ لی جست ہے، لیمنی اس کی جیت اس کی ذات میں مضمر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، نہاس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے نہاس میں تندیل ممکن ہے، وہ نی ﷺ کا زندہ جاوید (ہمیشہ ہمیش کے لئے) معجز ہے، اور وجوہ اعجاز بے شار ہیں جو ہڑی کتابوں میں فدکور

مند لے کرید فر من اطعی دلیل ہے کہ قرآنِ مجید مجز ہے اتھانوی قدس مرہ)

ين، اور حضرت مولانا محرقق عثمانى صاحب مظلى كتاب علوم القرآن مين الى برفصل بحث بجوقا بل مراجعت ب و وَان كُنْتُمُ فِي رَبِّ بِهِمَا لَوَ لَنْ عَلَى عَبْرِينَا فَاتُوا اللهُورَةِ مِنْ مِعْشَلِهِ وَادْعُوا شُهَا كَاتُو لَنْ مُونِ اللهِ وَانْ كُنْتُمُ فِي رَبِّ بِهِمَا لَوَ لَنْ عَلَى عَبْرِينَا فَاتُوا اللّهُ وَاللّهِ مِنْ وَادْعُوا شُهَا اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: اوراگرتم کی شک میں ہواں کتاب کے بارے میں جوہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بنالا و کوئی مکڑا جواس کے ہم ہواں کتاب کے بارے میں جوہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بنالا و کوئی مکڑا ہو، اور پر حمایتوں کو جواللہ سے قرے جیں بلالو، اگرتم سے ہو سے بھراگرتم ہیکام نہ کرسکو سے ہوگر نہیں کرسکو گے ۔۔۔ تو ڈرواں آگ سے جس کا ابندھن لوگ اور پھر جی میں ، جونہ مانے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے! ۔۔۔ جہنم کا ابندھن لوگ یعنی کافر اور پھر یعنی ان کی مورتیاں ہیں، اور جہنم سے بچنے کی صورت ہے کہ کلام اللی پر ایمان لاؤاوراس کے احکام کی تھیل کروتو جنت نصیب ہوگی۔۔

قرآنِ کریم کوکلامِ البی مانے والوں کے لئے اوراس کے احکام کی قیم ل کرنے والوں کے لئے خوشخری قرآنِ کریم کاطریقہ ہے کہ کفار کو وعید سنانے کے بعد نیک مؤشین کوخوش خبری سنا تا ہے، گر ﴿ وَ عَید کُوا الصّٰیاحٰتِ ﴾ کی قید کے ساتھ بشارت و بتا ہے، یعنی نیک مؤشین جو احکامِ قرآن کی تغییل کرتے ہیں ان کوخوش خبری سنا تا ہے، پس بے کمل مسلمان ہوشیار ہوجا کیں، جو لوگ عمل کئے بغیر جنت نشیس ہونا چاہتے ہیں وہ خام خیالی میں مبتلا ہیں، آج سنجھنے کا موقع ہے کل جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو کف اِفسون ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

جن لوگول نے قرآن کریم کواللہ کی کتاب سلیم کیا ، اوراس کے احکام پڑل کیا ، ان کوآخرت میں چار ہاتی نصیب ہونگی: ۱-ان کو بہت سے باغات ملیل گے ، جوسد ابہار ہونگے ، کیونکہ ان کے نیچے نہریں بہد رہی ہیں ،

۲-جنت میں کھانے کے لئے جو پھل ملیں گے دہ ایک صورت کے ہوئی مصورتیں یکساں ہوگئی گر ذا لقہ مختلف ہوگا، آم منگوایا امرود آیا جنتی کہے گا: امرود تو ہم نے ابھی کھایا آم لاؤ! خادم کہے گا: کھا کرتو دیکھو! کا ٹااور کھایا تو آم تھا، مزو آگیا! ۳- دہاں یا کیزہ بیویاں ملیں گی ،حورین کھی اور دنیا کی عورش تھی ،سب آلائشوں سے یا کے صاف ہوگئی۔

۱۰-جنتی ان باعات میں ہمیشہ رہیں گے، ایک دفعہ جا کر پھر نکلنا نہ پڑے گا، یہاں دنیا کی ہر نعت کے ساتھ دھڑ کا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب لے لی جائے؟ وہاں بیخطر نہیں ہوگا۔

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَىٰ اَمَنُوا وَ عَيِمُوا الصَّلِحَتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ بَخَدِىٰ مِنْ تَصَّتِهَا الْآنَهُ، كُلَمَا رُبُرَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّبُوقًا ﴿ قَالُوا هِذَهِ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنتُوا بِهِ مُتَشَائِهًا ﴿ وَلَهُمْ فِيهُا آزُواجُ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهُا

خْلِدُونَ 🔊 🆫

ترجمہ: اورخوش خبری سنائیں مانے والوں کو، جھوں نے نیک کام کئے کہ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے
یپے نہریں بہتی ہیں، جب بھی وہ کوئی پھل کھانے کے لئے دیئے جا کیں گے ان باغات میں سے تو کہیں گے: یہ تو وہی
ہے جواس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا! اور لائے جا کیں گے وہ پھل ملتا جاتا ۔ یعنی وہ پہلا پھل نہیں ہوگا ،اس کے ہم
شکل ہوگا ۔ اور ان کے لئے ان باغات میں تھری ہویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشد ہیں گے۔

#### قرآن جيسي ايك سورت بهي ندلا سكة ولكاس ميس كير ناك لنه!

جب مشرکین قرآن جیسی ایک سورت بھی نہ لاسکے تو قرآن میں فیہ نکائی شروع کی کہ اس میں مجھراور کڑی کی مثالیں جب مشرکین قرآن جیس ایس مقدل کے اس میں ایس مقدل کے اسان مثالیں جی الدین السان کا کلام ہے، انسان مثالیں جی الدین معمولی چیزوں کا ذکر کرسکتا ہے!

جواب: مثالیں ممثل لہ کے حسبِ حال ہوتی ہیں، جب مورتیوں کی بے ہی سمجھانی ہے تو ہی مثالیں ہوگی، مثالوں میں مضمون کا لحاظ ہوتا ہے، متعلم کی حیثیت کا لحاظ ہمیں ہوتا، مگر جب ذوق خراب ہوجائے تومیشی چیز بھی کڑوی گئی ہے، مؤمنین تو ان مثالوں کو برکل سجھتے ہیں، اور منکرین کے لئے میہ ثالیس پر دہ بن گئیں، اس لئے کہ وہ اطاعت کے دائر ہسے باہر نکل گئے، اس لئے کہ وہ خواہ مخواہ اس کھڑا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَ اللهَ لَا يَسْتَعْبَى أَنْ يَضِي مَثَلًا مَا يَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا. فَأَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ لَوْتَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ لَوْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْلُونَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَ

ترجمہ : بیشک اللہ تعالیٰ بیں شرماتے ال سے کہ کوئی بھی مثال بیان کریں ، خواہ چھرکی ہویا اس سے بردی سے بعنی چھر سے مقارت اور چھوٹائی میں بردی ، جیسے چھرکائی ، دنیا کی تیمثیل ایک حدیث میں آئی ہے ۔ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بیمثالیس ان کے رب کی طرف سے برکل ہیں ، اور رہے وہ لوگ جضول نے ہیں مانا سے بہتوں کو لیمنی کیا سے وہ کہتے ہیں : اس مثال سے اللہ کا کیامت مدہے؟ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بہتوں کو گراہ کرتے ہیں ، اور بہتوں کو راہ راست دکھاتے ہیں ، اور ان مثالوں سے حداطاعت سے نکلنے والوں ہی کو گر اہ کرتے ہیں !

#### حداطاعت سي نكلني والتنين شخص

ايك فخص بيس في مهد است من الله كور بويت كالبخة وجن ديا ﴿ اَلْسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ كجواب من ﴿ يَكُّ ﴾

کہا، ﴿ بَیْلَ ﴾ میں نعیم سے زیادہ تاکید ہے، پھر دنیامیں آکراس عہد کوتوڑ دیااورایمان نیمیں لایا، وہ صداطاعت سے نکل گیا۔
اس کا تعلق گذشتہ ضمون ہے بھی ہے، اور آئندہ سے بھی، قر آئنِ کریم کوجواللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ اللہ کورب نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کورب مانے گا تو مانتا پڑے گا کہ اس نے انسان کی روحانی تربیت کا انتظام کیا ہے، اور اس مقصد سے اپنی کتاب نازل کی ہے ۔۔۔ اور آگے ہے: ﴿ کَیْفَ تُکُفُونُ ﴾ یعنی جب تم عہد الست میں اللہ کی ربوبیت کا اقر ارکر بھے ہوتو اب اس کا انکار کیسے کرتے ہو؟

دوسرا: وہ خض ہے جو قطع رحی کرتا ہے، جبکہ اللہ نے صلہ رحی کا تھم دیا ہے ۔۔۔ اس کا تعلق گذشتہ ضمون سے ہے، قریش کے تمام قبائل جدی رشتہ سے بی مطالع کے ساتھ جڑ ہے ہوئے تھے، اگر وہی اسلام کے کٹر مخالف تھے، اور طرح طرح سے اذبیتیں پہنچاتے تھے، ان کو جدی رشتہ یا دولایا ہے کہ اس کا پھوٹو لحاظ کرو( میضمون سورۃ الشوری آبت ۲۳ میں طرح سے اذبیتیں ہدایت القرآن کے: ۲۸۰)

تنیسرا: وہ خص ہے جوخودتو ڈوبا دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبا ،قریش نے جب رسالت اور دلیلِ رسالت کا انکار کیا تو دوسرے عربول نے بھی انکار کیا ، وہ قریش کو دین کی کسوٹی بچھتے تھے، اس کئے کہ وہ کعبہ پر قابض تھے، بیانھوں نے زمین میں (عرب میں )فساد بھیلایا ۔۔۔ جن لوگوں میں یتین باتیں ہیں وہ گھائے میں رہتے ہیں۔

﴿ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ أَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَّا أَصَرَاللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي فِي الْاَنْضِ اُولَيِكَ هُمُ الْخِيرُ فِي ﴾

ترچمہ: جولوگ اللہ کے معاہدہ کو مضبوط باندھنے کے بعد تو ڑتے ہیں، اور جولوگ ان تعلقات کو تو ڑتے ہیں جن کی بیاسداری کا اللہ نے تکم دیاہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں!

كَيْفَ تَكُفُهُنَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ اَمُواتًا فَاخْيَاكُونِهُمُ يُمِينُكُونَ ثُورٌ يُحُدِينَكُونُ لَيَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿
هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴿ ثُورً السَّكَ إِلَى السَّكَمَ إِ فَسَوْفِي سَبْعَ سَمُونِ ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْدً ﴿

| چر ماریں گے تم کو     | ثُمُّ يُمِينتُكُو     | جبكه تقيم        | وَكُنْتُمُ <sup>م</sup> ُ | کیسے         | گیف           |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| چرزنده کریں گئے تم کو | ثُغُرُّ يُحْمِينِكُمُ | بحان             | اَصُوَاتًا                | انكارتے ہوتم | تَكُفُّرُهُنَ |
| پھران کی طرف          | ثُمْرً الَّيْهِ       | پس زنده کیاتم کو | فأخبأكثر                  | التُدكا      | بإلله         |

عارون

| (1) (1)           | $\overline{}$   | The state of the s |                      | <u> </u>                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ساتآسان           | سَبْعُ سَمُوٰتٍ | IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بجونيعا              | لوٹائے جاؤ <u>گ</u> ے تم | تُرْجَعُونَ        |
| 89./3             | وَهُوَ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | وی ہیں جنھوں نے          |                    |
| ٩٣٦               | ؠڴؙڵۣۺٛؿؙ       | آسانكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التماء (۲)<br>التماء | تهار علتے پیدا کیا       | خَلَقَ لَكُمْ      |
| خوب جانے والے ہیں | عَلِيْمُ        | پس ٹھیک بنایاان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فسوفهن               | جوز مین ش <sub>ل</sub> ے | مَّا فِي ٱلْأَرْضِ |

آنف با مالقالات <del>-</del>

سررة القت

#### آخرت كابيان

توحیدورسالت کی طرح آخرت بھی اسمام کابنیادی عقیدہ ہے، اب دوآ یہوں ہیں اس کابیان ہے، اللہ تعالیٰ نے دوعاکم بنائے ہیں، ایک آسانوں کے بیٹے، دوسرا آسانوں کے اوپ، بیٹے والاعاکم دنیا کہلاتا ہے اور اوپر والا آخرت، دنیا کو عالم مشاہد کھی کہتے ہیں، اور آخرت کوعاکم غیب، اس ہیں جنت ودو ذرخ می شمولات، ملائکہ اورعرش وغیرہ ہیں، اوروراء الوراء الدی ذات وصفات ہیں، بیسب عالم غیب ہے، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے، رسولوں کی نجرہ سے اس کا علم ہوتا ہے۔ جانسان کی اورور بخشاہ، پھرسب سے اپنی رہوبیت کا افرارلیا، جاننا چاہئے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے تخلیق آدم کے بعد معا وجود بخشاہ، پھرسب سے پی رہوبیت کا افرارلیا، پھرسب کو عالم ارواح ہیں رکھ دیا، جب کسی روح کے اس دنیا ہیں آنے کا وقت آتا ہے تو پہلے رتم مادر ہیں مٹی سے سات مراحل سے گذر کرجسم بغرا ہی حیارت اس ہیں روح کا اس دنیا ہیں اس سے کو انسان اس عالم ہیں موجود ہوجاتا ہے، اس سے پہلے وہ اس اس کے اور بدل می کے دوالے کردیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اجسام ٹی سے دوبار آنگلیں گے، اور ارواح ان ان میں جاتی ہور میار کی کے دوالے اور عالم آخرت ہیں حیار اور کی کردیا ہور کی کردیا ہور ہوری ہورے ہوریا ہوری کردیا ہور کی کا دور ہوری ہوری کی کے دوالے اور کردیا ہیں گیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کی کی دورا کی دورا کو کی دورا کو کی اور خیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کی کے دورا کو کردیا ہوری کردیا ہوری کو کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کو کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کو کردیا ہوری کو کردیا ہوری کو کردیا ہوری کردیا ہوری کو کردیا ہوری کردیا ہوری کو کردیا ہوری کردی ہوری کردیا ہوری کردی ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردی ہوری کردی ہوری کردی ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا ہوری کردیا

﴿ كَيْفَ تَكُفُّهُ نَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ أَمُوا تَا فَاخْياكُوْتُمُ يَمِيْتُكُوْ لَيْ يَجْدِينِكُوْ لَفُوَ النّبِهِ تُوجَعُوْنَ ﴿ ﴾ ترجمه: ثَمَّ اللّهُ كَا انْكَارِكِي كُرتْ ہو، حالانكه تم (اس دنیا میں) معدوم تھے، پھرتم کو جاندار کیا، پھرتم کو بے جان کریں گے، پھرتمہیں ذندہ کریں گے، پھرتم ان کی طرف لوٹائے جاؤگے!

#### دونول جہال الله نے انسان کے لئے بنائے ہیں

الله تعالى نے زير يس منزل (ونيا) بھى انسان كے لئے بنائى ہے اور بالائى منزل ( آخرت) بھى اور بالائى منزل: (١) استوى إليه: سيدهارخ كرنا، قصدكرنا (٢) السماء: اسم بنتس ہے قليل وكثير پراطلاق ہوتا ہے، اور مؤنث ساعى ہے۔ زىرى منزل سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی جانتے ہیں كہ كب انسان كوا كيد منزل سے دوسرى منزل ميں منتقل كرنا ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَ ثُعُرَ اسْتَوْلَ إِلَى التّهَارِ فَسَوْبِهُ فَ سَبْعَ سَمُولِتٍ وَهُو بِكُلِ ثَنَى ؟

ترجمہ: ای نے تمہارے فائدے کے لئے وہ تمام چیزیں پیدا کیں جوز مین میں ہیں ۔۔۔ بیڈیریں دنیاہے ۔۔۔ پھراس نے آسانوں کی طرف توجہ فرمائی اوران کوسات درست آسان بنایا ۔۔۔ اور ان کے اوپر عالم آخرت کو بنایا ، جو انسانوں کا آخری مقام ہے ۔۔۔ اور دہ ہر چیز کوخوب جاننے والے ہیں ۔۔۔ کہ کہتک انسان عالم زیریں میں رہے گا ، اور کہ اس کو عالم بالا میں منتقل کیا جائے گا۔

سوال:جبزین کی تمام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں توسب چیزیں حلال ہونی جاہئیں بعض چیزیں حرام کیوں ہیں؟

جواب: حلت وحرمت کامدار نفع دخرر پرہے، شکرانسانوں کے لئے بنتی ہے، گرشکروالے کوڈا کڑشکر سے منع کرتے ہیں، ٹی کھانا ترام ہے، حالانکہ پاک ہے، شکرانیوں سے با ہیں، ٹی کھانا ترام ہے، حالانکہ پاک ہے، شکھیا (زہر) کوئی ہیں کھا تا، مگر دواؤس میں پڑتا ہے، پس اخلاقی خرابیوں سے با جسمانی ضرر سے بچانے کے لئے شریعت نے بعض چیزیں حرام کی ہیں، مگر وہ بھی انسان کے لئے ہیں، گوابھی اس کا نفع انسان کومعلوم نہ ہو۔

## آدم عليه السلام كى خلافت ِارضى

ربط بعید: توحید کے بیان میں آیا ہے: ﴿ وَالّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُوْ ﴾ (اللہ نے آم کو) اوران لوگوں کو جو آم ہے پہلے ہوئے (پیدا کیا) سب ہے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جیں، اس لئے اب ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔

ربط قریب: گذشتہ آیت میں ہے: ﴿ هُوالْلَائِی خَلْقَ لَکُمْ مَنَا فِي اَلَادُونِ بَحِیْدِعًا ﴾: زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے انسان کے لئے بنایا ہے، انسان کوان کے جدا مجد کے واسط سے زمین میں اپنا خلیف (ٹائب) بنایا ہے، تاکہ وہ زمین میں اوراس کی چیز ول میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس طرح آدم علیہ السلام کی خلافت اور جی کا بران شروع ہوا۔

انسان کا وجود زمین فرشتوں اور جنات کے بعد ہوا ہے: جب آسان وزمین کا کارخانہ بن کرتیار ہوا تو پہلے ذمی فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب عناصر اربعہ کی فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب عناصر اربعہ کی فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب عناصر اربعہ کی جہاب (آئیم) میں مزاح بیدا ہوا تو اس پرادواح کافیضان کیا، پس نمی فرشتے وجود میں آئے، ان فرشتوں کے مزاح میں گئے رہے، چونکہ می غضر کاغلبہ بیس ، اس لئے ان میں اعتدال رہا، اور وہ شروف دساد سے بیچ رہے، اور شیخ و تجمید و تقدیس میں گئے رہے، وہاکہ کی خونکہ سے خونکہ کی غضر کاغلبہ بیس ، اس لئے ان میں اعتدال رہا، اور وہ شروف دساد سے بیچ رہے، اور شیخ و تجمید و تقدیس میں گئے رہے،

ان فرشتوں نے ہزاروں سال زمین کوآباد کیا، اور اب بھی وہ زمین میں موجود ہیں، ان ملائکہ کا بکشرت سے احادیث میں ذکر آیا ہے، سلم شریف کی روایت ہے: لا یقعُد قوم یذ کوون الله إلا حَقَّتْهُمُ المملائکة: جہال کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں توان کوفرشتے گھیر لیتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے: إن الله ملائکة بطوفون فی المُعُرُق یلتمسون اُھل الذکو: اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذاکرین کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ای روایت میں مسلم شریف میں ہے: فَصُلًا بِیعَی بِرِحْفَاظَت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں، بھی نرشتے ہیں۔

پھرایک وقت آیا، جب اللہ تعالی نے زمین میں جنات کے جدامجد جات کو پیدا کیا، ان کو مناصر کے آمیز ہے پیدا کیا،
ان کے خمیر میں آگ کا غلبہ تھا، اس لئے وہ ناری تخلوق کہلائے، وہ مکلف تھے، ان کو احکام دیئے، مگر وہ سرکش ہوئے،
زمین کو شروفساد سے بھر دیا، اور قل وقال کا بازار گرم کیا، تو فرشتوں نے ان کو جزیروں میں دھکیل دیا، جنات بھی ہزاروں
سال زمین کو آباد کئے رہے، اور اب بھی ہیں، مگر اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ان کے لئے نہیں بنائیں، اس کئے ان دونوں
کو خلافت کے اعراز سے سرفر از نہیں کیا گیا۔

# آدم عليه السلام كوخليف بنايا اورفر شنول بران كاعلمي تفوق ظاهركيا

پھرانسانوں کے جدائجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وقت آیا، ان کوخلیفہ بنانا تھا، اس لئے ضروری ہوا کہ ملائکہ اور جنات پران کی علمی برتری ثابت کی جائے، اور ملائکہ: جنات سے افضل ہیں اس لئے ان پر تفوق ثابت کرنا کافی تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہیں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جارہا ہوں، آخر میں یہ بات واضح ہوگی کہ یہ بات آدم علیہ السلام کی علمی برتری ظاہر کرنے کے لئے تھی، ورنہ اللہ تعالی :﴿ فَعَالَ بِلَا يُرِيْدُ ﴾ بات واضح ہوگی کہ یہ بات آدم علیہ السلام کی علمی برتری ظاہر کرنے کے لئے تھی، ورنہ اللہ تعالی : ﴿ فَعَالَ بِلَا يُرِيْدُ ﴾ ہیں، ان کوئی کام کے کرنے کے لئے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

قرشتوں نے عرض کیا: ینی مخلوق بھی پرانی مخلوق (جنات) کی طرح زمین میں فساداورخوں ریزی کرے گی،اورہم سیج وقتہ یدوتقذیس میں گئے ہوئے ہیں، نی مخلوق کی کیاضرورت ہے؟ بیان القرآن میں اس کی ایک مثال ہے: کوئی حاکم نیا کام کرنا چاہے،اوراس کے لئے نیا محلہ تجویز کرنے کاارادہ قدیمی عملہ کے سامنے طاہر کرے،اوروہ عرض کرے کہمیں کی طرح تحقیق ہوا ہے کہ نیا محلہ بخو بی کام انجام ہیں دے گا بعض بخو بی انجام دیں گے،اوربعض کام بالکل ہی بکاڑ دیں گے طرح تحقیق ہوا ہے کہ نیا محلہ بخو بی کام انجام ہیں، اگریڈی خدمت بھی ہم غلاموں کو ہیں دکی جائے کو کیا حرج ہے؟ اور ہم ہروقت احکام عالی پر جائ قربان کئے ہوئے ہیں، لیس اگریڈی خدمت بھی ہم غلاموں کو ہیر دکی جائے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالی نے قربایا: '' جو محلحت میں جانتا ہوں تم نہیں جائے!'' فرشتے خاموش ہوگئے، پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو زمین کی سب چیز دل کے نام سمحائے، یہ سکھانا فطری تھا، آدم علیہ السلام نے اپنی خداداد

صلاحیت سے سب چیزوں کو بھولیا، پھران چیزوں کوفرشتوں کے روبروپیش کیا، اور فرمایا: ان چیزوں کے نام (اور کام)
ہتاؤ، وہ عاجز رہ گئے، تب آدم علیہ السلام کو تکم ہوا کہ تم فرشتوں کو بتاؤ، آدم علیہ السلام نے قر قر بتادیا، تب اللہ پاک نے
فرمایا: بیدوہ صلحت ہے جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ، لینی نئی تخلوق زمنی چیزوں کو سیجھ گی، اور ان کو برتے گی، اور
تمہارے دلوں میں ہے کہ جم عبادت میں ہوئے ہوئے ہیں، یہ بات سیج ہے، مگر کمال علمی کا مرتبہ کمال علمی سے ہو ھا ہوا
ہے، بدول کمال علمی کے خلافت کا کام اور دنیا پر حکومت کی فرحمکن ہے؟ اب فرشتے خوب بچھ گئے کہ بدول اس علم عام کے
کوئی زمین میں کا رخلافت نہیں کرسکتا، اس طرح انسان کی علمی برتری فرشتوں پرواضح ہوئی!

خلیفہ(نائب) کون ہوتاہے؟ ۔۔۔ جس کو مالک اپنا قائم مقام بنائے وہ خلیفہ(نائب) ہوتاہے، مالک اس کو ایک دستور دیتاہے، جس کو قلیل انٹر کے لئے ضروری ہوتی ہے، مثلاً: بادشاہ نے کسی کوکسی علاقہ کا حاکم مقرر کیا، یا کسی نے کوئی بڑا کارغانہ بنایا، اور اس کا ایک بنیجر مقرر کیا تو وہ بادشاہ کا اور مالک کا خلیفہ (نائب) ہوگا، اب بادشاہ اور مالک اس نائب کو ایک دستور دےگا، اس کے مطابق وہ حکومت کرےگا اور کارغانہ چلائے گا، اور خلیفہ اس قانون کو اپنی ذات برجھی نافذ کرےگا اور دور وال پرجھی۔

ایک واقعہ: اگریزوں کے دور میں ایک نیم سرکاری کارخانہ گھاٹے میں جارہا تھا، حکومت نے لندن سے منبجر بھیجا،
اس نے ملاز میں کوجمع کیا، اور کہا: '' کام کی کوئی پابندی نہیں، وقت پر آنا ضروری ہے، جود میر کرے گا اس کی تخواہ کئے گئ ملاز میں نے سوچا: وقت پر آجایا کریں گے، اور بیٹھے رہیں گے۔ ایک ماہ کے بعد منبجر نے ایک دن اپنی گھڑی آ دھ گھنٹہ بچھے کرلی، اور اپنی گھڑی سے وقت پر دفتر آیا، اور دفتر دار سے کہا: دفتر کی گھڑی غلط ہے! چیڑا ہی نے کہا: سرکار! گھڑی ہے، محقیق ہوئی، معلوم ہوا کے صاحب کی گھڑی غلط ہے، اس نے بحاسی وقتم بھیجا کہ میں آڈھ گھنٹہ دیر سے آیا ہوں، میری تخواہ کائی جائے، سمارا تمالہ ہم گیا کہ جوخود کوئیس بخشاوہ دوسروں کوکیا بخشے گا!سب سید ھے ہوگئے اور کارخانہ کا نظام سے جم ہوگیا۔

وَاذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوْا اَجَعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فَهُا وَيَشْفِكُ الرِّمَاءَ ، وَنَحْنُ لَشَيْحُ بِجَيْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ الْإِنَّا اَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُوْنَ ۞ وَعَلَّمَ ادْمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَةِ قَقَالَ الْيُعُونِيُ بِاسْمَاءِ هَوُلاً و ان كُنْتُمُ طِيدِقِينَ ۞ قَالُوا سُجُنْكَ لاعِلْمُ لِنَا الْمَا عَلَيْمَ الْكَالِ الْمُكَلِيمُ الْكَلْمُ الْكَ

# السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مِا تَبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ زَكْتُمُونَ وَ

| انحكنع       | جوتم نہیں صانعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مَالَا تَعْلَمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اور(بادکرو)جنے فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَلِذْ قَالَ                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| ٱؿۣٛؽؿۿؙۄؙ   | י<br>טוم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأشكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيشك من بناني والابهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| بالسكايري    | ا<br>سادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آلِهَا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>زيرن پير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | في الكريض                               |
| فكتكا        | پھررو برد کماان چیز والح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر رر برو.(۱)<br>توعرضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آبک نائب<br>آبک نائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خَلِيقَةً                               |
| أتناهم       | فرشتوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عَلَى الْمُكِينَكُةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یں .<br>کہاانھوںنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1315                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| اَلاَاقُال   | نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالسكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ران کو)جونسادکرےگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَّنَ يُقْسِلُ<br>صَنَّ يُقْسِلُ        |
| نگ           | ا<br>ان چیز ول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فنها                                    |
| انْ أَعْلَمُ | اگر ہوقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ان کنتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اور بمائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ربب<br>وَكِسْفِكُ                       |
| غُیٰبَ       | ے<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طياقائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خونوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدَّمَاءُ                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ارد ا<br>کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عَلَيْتَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رب<br>آرکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اک                                      |
|              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا بين<br>افريايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|              | قال المنظم المن | اورسكسلاك قال قال المنطقة الم | وَعَلْمَ الْوَسَكُمُ الْمِنْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفَعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمْ الْمُنْفِعُمُ الْمُعُمُ الْمُنْفِعُمُ الْم | المن المن المن المن المن المن المن المن |

الله فرمایا: اے آدم! فرشتول کوان چیزول کے نام (اورخواص) بتاؤ، پس جب آدم نے ان کوان چیزول کے نام (مع خواص) بتاؤ، پس جب آدم نے ان کوان چیزول کے نام رکھتا ہے اور تحقیق (مع خواص) بتائے ۔۔۔ بینام آدم علیہ السلام نے خود رکھے تھے، جیسے اب بھی انسان چیزول کے نام رکھتا ہے اور تحقیق و تجربہ سے خواص جانتا ہوں اور زمین کے سربستہ راز جانتا ہوں ۔۔۔ بیس اللہ نے فرمایا: کیا جس نے میں ہے جانتا ہوں ۔۔۔ اور جس جانتا ہوں جو تم جانتا ہوں ۔۔۔ اور جو تم چھپایا کرتے ہو ۔۔۔ بینی تمہمارا سے خیال کہ تم خلافت کے لئے ذیادہ موزون ہو!

وَاذُ قُلْنَا لِلْمَلَةِ لَهُ الْمُعُدُولِ لِأَدَمُ فَلَهُ كُولَا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلْنَ مِنَ الْكَ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

تَقْرَبًا هٰنِهِ الشَّعَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ فَأَزَلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَاكُانَا فِيلِهِ وَلَيْهُ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاعُ اللهِ حِنْهِ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاعُ اللهِ حِنْهِ ﴾ فَينُهُ وَيَلُمُ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاعُ اللهِ حِنْهِ ﴾ فَتَكُفَّى الدَّمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِلْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ وَانَهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِينُ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا فَي اللهُ وَالتَّوَابُ الرَّحِينُ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا فَي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّ

يس بجسلاد بإدونوں كو اشكن فَأَزُلُّهُمَا اور(بادکرو)جب بس(ره) وَلَا قُ سرکش نے انت الشيطن کھاہمنے فأنا فرشتول وللمكيكة عنها اور تیری بیوی لى*ن نكال ديا دونون كو* 22 سجده كرو النجاروا فأخرجهما جنت میں متاكانا 363 لأدم ال ہےجو تھے دونوں اوركعا ؤردنول يسجده كيا أهوس في هِنْهَا فيلج فيحلوا السيش جنتسے ا مررحت مالوس نے انفکا الآابلِيْسَ<sup>(۱)</sup> بإفراغت اور کہا ہم نے وقُلْنا اتروتم (تینوں) الهيبطؤا جہاں ہے حبيث أثكاركيا 14 اور محمند كميا حابهوتم دونول ٤ تمهاراأيك تعضك واستككر اورندنزد يك جانادونول ليعنين وكان اور تقاوه هٰلِيهِ الشَّجَرَةَ مِنَ الْكَفِرانِيَ ر د چ علاو لىس بوجاؤكم دونول اوركها بم نے وَقُلْنَا اورتمہارے کئے فتكذنا يَادُمُ مِنَ الْقُلِيمِينَ انقصال كي والول يس في الْأَرْضِ الساآن زعن ص

(۱)إلا: استثناء نقطع ہے، اللیس فرشتہ بیس تھا، سورة الکہف (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِبِ فَفَسَقَ عَنُ اَمْدِ رَبِّهِ ﴾: وہ جنات میں سے تھا، لیس اس نے اپ پروردگاری تھم عدولی کی، آدم کو مجدہ کرنے کا تھم جنات کو بھی تھا، یہ آیت صرح ہے، اور صرف ملائکہ کاذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ افضل مخلوق تھے۔ (۲) د غدا: مصدر بمعنی صفت مشہہے، بافراغت لینی بی مجرکر، خوب چھک کر (۳) بیدر دخت متعین نہیں کیا، اگر متعین کیا جاتا تو بدنام ہوجاتا، اور اس کو کئی نہ کھاتا۔

| سورة القرق | <u>-</u> | _ { | $-\diamondsuit$ | تقير مايت القرآن |
|------------|----------|-----|-----------------|------------------|
|            |          |     | . 1             | 4.               |

| ان پر             | عَلَيْهِمْ            | بردارهم كرنے والاہے        | الترجينم               | المفهرنا ہے              | مُسْتَقَرُّ                |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| أورشروه           | وَلا هُمُ             | کیا ہم نے                  | <b>قُلْن</b> اً        | اور فائدہ اٹھانا ہے      | وَّمَتَاءً                 |
| غُم كيس بو نگ     | يَعُزُنُونَ           | الزنم                      | الهبيطؤا               | أيك وفت تك               | الىحىنين                   |
| اور جنھول نے      | وَالَّذِ <b>ي</b> ٰنَ | جنتے                       | وننها                  | پں ماصل کئے              | فَتَلَقِّىٰ<br>فَتَلَقِّىٰ |
| اتكاركيا          | گَفْرُوْا             | سجى                        | جميعا                  | آدم نے                   | أَدُمُ                     |
| أور حجتلايا       | و <i>گ</i> ڏنڊُوا     | يس أكر مينج تهبيل          | فَامًا يَأْتِيَنَّكُمُ | این دب سے                | <u>م</u> ِنَ زَيْهٖ        |
| ميرى باتوں كو     | بإينتنآ               | میری طرفء                  | مِنِیْ                 | چندالفاظ                 | كَالِمْتِ                  |
| وه لوگ            | اُولَيِك              | راه ثمائی                  | هُلُّى                 | يس توجه فرمائي           | فَتَابَ                    |
| دوزخ والے بیں     | أَصُحٰبُ النَّادِ     | يس جو پيروي کرےگا          | فكن تبيع               | اس کی طرف                | عَلَيْهِ                   |
| وه السيش          | هُمْ فِيْهَا          | میری راه نمائی کی          |                        | - + 1                    | اِقَة                      |
| ہمیشہرہے والے ہیں | خْلِدُونَ             | <sup>ك</sup> ېن شەۋىر موڭا | رم)<br>قَلَاخُونتُ     | برا اتوبه تيول كرفے والا | هُوَالتَّوَّابُ            |

#### كارخلافت انجام دينے كے لئے اطاعت كى ضرورت

حفرت علی رضی الله عنه سے ان کی خلافت میں کسی نے پوچھا: حفرت عمر رضی الله عنه کی حکومت میں اور آپ کی حکومت میں اور آپ کی حکومت میں اور آپ کی حکومت میں خلفشار ہے! آپ حکومت میں خلفشار ہے! آپ نے جواب دیا: عمر کی رعیت ہم میں کوئی جائے ہم خلیفہ کی اطاعت کرتے تھے، اور تم کوئی بات نہیں مانتے، پس فرق قو ہوگاہی! پس فرق قو ہوگاہی!

الله تعالی نے آ دم علیہ السلام کوز مین میں اپنا فلیفہ بنایا فرشتوں پران کاعلمی تفوق طاہر کیا، اب کارِ فلافت انجام دینے

کے لئے ضروری ہے کہ زمین میں موجود ذی عقل مخلوقات ان کی ماتحق قبول کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے سامنے
سریٹڈ رکریں، اس وقت زمین میں ذی عقل مخلوق فرشتے اور جنات تھے، اور فرشتے: جنات سے فضل تھے، اس لئے ان کا
ذکر کیا، ورنہ دونوں کو تھم تھا کہ آ دم کو تجدہ کرو، بیر مزی تجدہ تھا، حبادت کا تجدہ نہیں تھا، چنا نچ فرشتوں نے توسب نے تجدہ
کیا، اور جنات نے بھی تجدہ کیا، مگر ایک خاص فرد (عزازیل) ایڈیو گیا، اس نے تجدہ نہیں کیا، اس نے انسان کی ماتحتی قبول
(۱) کلفی تلفیہ: کسی کوکئی چیز پکڑانا، کی کرانا (۲) خوف: آگے کا ہوتا ہے اور غم: پیچھے کا، آگے آخرت ہے اور پیچھے دنیا ہے جو
کمٹ دبی ہے۔

نہیں کی ،اس لئے وہ رائدہ درگاہ ہوا، وہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے کا فرتھا بگراب اس کا کفر برملا خاہر ہوا۔

﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ الْمُعُلُولِلْا مُرْضَعَكُمُ وَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ الْكَفِرائِينَ ﴿ ﴾

ترجمه: اور (یادکرو) جب ہم نے فرشتوں (اور جنات کو) حکم دیا که آدم کو بحدہ کرو، پس انھوں نے سجدہ کیا ، مگر اہلیس

نے انکارکیا اور تکبرکیا، وہ (علم البی میں) کافروں (حکم نہ مانے والوں) میں سے تھا۔

آدم وحواعلیماالسلام کوزمین میں بیدا کر کے جنت میں بسایا

اورومال ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا

پہلے زمین بیں مختلف حکوتیں تھیں، اسلامی بھی اورغیر اسلامی بھی، مگر حدود (باؤر) پاسپورٹ اور ویز آبیس تھا، جو جہال چاہے جاسکتا تھا، اس طرح پہلے اللہ کی کا نئات میں بھی حدود اور پابندیاں نہیں تھیں، زمینی فرشتے اور جنات آسانوں کے اوپر جنت تک جاسکتے تھے، حدود ابعد میں قائم ہو کمیں اور پابندیاں بعد میں لگیس، اب زمینی فرشتے تو آسانوں کے اوپر جاسکتے ہیں، انسان قریب بھی نہیں جاسکتے ہیں، انسان قریب بھی نہیں جاسکتے، پھر جنات آسان کے قریب جاسکتے ہیں، انسان قریب بھی نہیں جاسکتے، کیونکہ انسان: جنات کی بنبیت کثیف ہیں۔

ال کے بعد جاننا چاہئے کہ آ دم وحوا علیماالسلام کواللہ نے مٹی سے بنایا، اور ایک نفس ناطقہ کی دوہم جنس صفیں بنا کیں،
تاکہ ایک دوسر سے سے اُنس حاصل کرے، پھر آ دم علیہ السلام کا زیمی مخلوقات پر تفوق ظاہر کیا، پھرا طاعت وفر مانبر داری کا
رمزی سجدہ کرایا، بیسب کچھ زیمن میں ہوا، پھر آ دم وحوا علیماالسلام کو جنت میں بسایا، تاکہ وہ وہ ہاں کا لطف اور مزہ پھی صیب،
اور اینے اصلی وطن کو پہچانیں۔

وہاں ان کوایک خاص درخت کے قریب جانے سے نع کیا، وہ درخت کچھ برانہیں تھا، جنت کی کوئی چیز بری نہیں، اس درخت کواطاعت وعدم اطاعت کا معیار بنایا تھا، جیسے طالوت کے لشکر کے لئے ایک خاص نہر کے پانی کواطاعت وعدم اطاعت کا معیار بنایا تھا۔ جنب تک آ دم وحواء کم بہاالسلام اس درخت کونہیں کھا کیں گے جنت میں رہیں گے، اور حکم کی خلاف ورزی کریں گے قوبا ہرز کال دیئے جاکیں گے، اور وہ اپنانقصان کریں گے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔

﴿ وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَكَ الْحَيْثُ شِنْتُمَّا وَلَا تَقْرَيَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَادُمُ السَّعَالَ النَّالِمِينَ ﴾

ترجمہ: اور ہم نے کہا: اے آ دم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور دونوں جنت میں سے جہاں سے جاہو بافراغت(بی بحرکر) کھاؤ،اوراس درخت کے نز دیک مت جاؤ،ورند دونوں اپنانقصان کروگے!

### جنت میں بہلی بارشیطان کی عداوت ظاہر ہوئی

آدم و حواعیلیماالسلام جنت میں رہتے ہے، وہ اس خاص دوخت کے قریب نہیں جاتے ہے، اس پر ایک عوصہ گذر گیا لیس شیطان نے دونوں کو درغلا یا، اور د فول کوان کے موقف سے پھسلا یا شیطان اب تک جنت میں جاتا تھا، اس پر پابندی نہیں گئی سے اس نے دونوں کو درغلا یا، اور د فول کے کرسورۃ طل (آیت ۱۳۰) میں ہے، اس نے کہا: اس درخت کے پھل میں بیتا ثیر ہے کہ جو اس کو کھائے گا امر ہوجائے گا، اور ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، اور اس نے تعم کھا کراپئی ہمدری کا یقین دالمیا، پس دونوں نے اس دونوں نے اس درخوں کے دونوں نے اس درخوں کے دونوں نے اس درخوں کے بیان ہوجائے گا، اور ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، اور اس نے اقدام کیا، اور دونوں سے بیلی خوش ہوگئی۔ جو اس نواج اپنے کہ وہ درخت امر نہیں تھا، بلکہ مرتھا، اس کو کھائے تی جو نے میں دونوں میں ہوتا ہو ہوا ، اس کو کھائے تا اس درخت کی موشی کے دشمن در ہوگے ، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فر مایا کہ اب تم زمین میں درخوں ہوئے ، تیس درہو گے، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فر مایا کہ اب تم زمین میں موسی میں درخوں ہوئے ، بیس درہو گے، اور زمین چھوڑ و گے! میں درہو گے، آسانوں پڑئیں آسکو گے، اور زمین میں گر نے بیں، ان سے معصیت (گناہ ) نہیں ہوئی، اللہ تعالی الن کی میں درخوں کہ خواج میں، اللہ تعالی ان کی دعائی میں ہوئے ہیں، ان سے معصیت (گناہ ) نہیں ہوئی، اللہ تعالی الن کی دعائی ہو تا نے ہیں، البہ تذکر النہ (نفرش ) ہوئی ہوجائے کا نام ہے، آدم و حواء کیا السلام سے فر بی خداوندی کی کا میں خواج کے کہ میں اور ذلت تھی۔ اس دور نہیں گھر کی کو دونوں کی کی خواج کے کہ میں دونوں کہ میں خواج کے کہ المی کھر کی کی دونوں کی کھر کو کہ کے میں دار دے کے خطری ہوئی، کی وہ وہ کے کہ ہوئی، کیں وہ ذلت تھی۔

﴿ فَازَلُهُمَا الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَمَتَاءً لِلْ حِيْنِ ﴿ ﴾

ترجمہ: پس شیطان نے دونوں کواں جگہ (جنت) سے بھسلایا،اور دونوں کوان نمتوں سے نکالاجن میں وہ تھے،اور ہم نے حکم دیا: پنچاتر و پتمہار اایک: دوسر ہے کا دشمن ہوگا،اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک تھم برنااور فائدہ اٹھانا ہے!

## التُدتعالى في ترمعليه السلام كوتوب كالفاظ تلقين فرمائ

جب آ دم ملی السلام نے تہدید (دهمی) آمیز خطاب سنا کہ نیچاتر واتو وہ ارز گئے اور بیجین ہوگئے ،اور تخت منفعل ہوئے ،اور تخت منفعل ہوئے ،استے کہ معافی کے لئے الفاظ تقین فرمائے ،جیسے علام سے کوئی بھاری غلطی ہوجائے ،اور وہ تخت نادم ہوکر ، ہاتھ جوڑ کر اور سرجھ کا کر آ قاکے سامنے کھڑ اہوجائے اور پچھ بول علام سے کوئی بھاری خلطی ہوجائے ،اور وہ تخت نادم ہوکر ، ہاتھ جوڑ کر اور سرجھ کا کر آ قاکے سامنے کھڑ اہوجائے اور پچھ بول



﴿ فَتَكُفُّلَ الْمُرْمِنُ زَيِّهِ كُلِلْتٍ فَتَأْبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

ترجمہ: پس آ دم نے اپنے رب سے چند الفاظ حاصل کئے، پس اللہ نے ان کی طرف توجہ فر مائی، بے شک وہی بڑے تو بہول کرنے والے، بڑے دم فر مانے والے ہیں!

# توبةبول بوئي بمرزمين پراترنے كاسم برقرارر با

دونوں کی توبہتو قبول ہوئی، گرتھم سابق برقر ارر ہا، آدم وحوا علیجاالسلام کو بھی شیطان کے ساتھ زمین پراتر ناپڑا،

﴿ جَمِیعًا ﴾ ای لئے بردھایا ہے، ان کے زمین پراتر نے میں مصلحتیں ہیں، وہ خلافت ارضی زمین پر بھنی کر بی انجام دیں
گے، البتہ پیچے سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجیں گے، کما ہیں نازل فرما کیں گے، جواس کی پیروی کرے گاوہ بخطر جنت میں
واپس آئے گا، نداس کوآ گے کا کوئی ڈر بوگا ند دنیا جھوڑ نے کاغم! کیونکہ وہ بہتر دنیا ہیں بھی گیا، البتہ جو ہدایت کو درخوراعتناء

منیس سمجے گا، اور اللہ کی باتوں کو چھٹلائے گاوہ جہنم کے کھٹر سے س کرے گا، اور دہاں ہمیشد ہے گا (نعو فر باللہ منها!)

﴿ قُلْمُنَا الْفِيطُوْلُ مِنْهَا جَمِيْعًا، فَالْمَا يَا لَيُنَا کُوْرِ فَیْ هُنَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ هُدُنَا کَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ هُو وَلَا هُمْ يَعْوَرُ وَنَ فَانَ

وَالَّذِينِيَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُوا بِاللِّينَا الوَلِيِّكَ ٱصَحَبُ التَّالِهُ مُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: ہم نے کہا: ہمی جنت سے نیچاتر وا پھر اگر تہمیں میری طرف سے ہدایت پہنچ: توجومیری ہدایت کی پیروی کر جمہ: ہم نے کہا: ہمی جنت سے نیچاتر وا پھر اگر تہمیں میری طرف سے ہدایت پہنچ: توجومیری ہدایت کی پیروی کر سے گا، اور جو انکار کرے گا اور ہماری باتوں کو جھٹلائے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا اور ہماری باتوں کو جھٹلائے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا اور ہماری باتوں کو جھٹلائے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا اور ہماری باتوں کو جھٹلائے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا اور ہماری باتوں کو جھٹلائے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دوز خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ والے ہیں اور جو انکار کرے گا تو وہ دور خ وہ کے جو میں کے جو انکار کرے گا تھ کر کے گا تو وہ دور خ وہ کے جو انکار کرے گا تھ کر کے گا تھ کے گا تو دور خ وہ کر کے گا تو دور خ وہ کے گا تو دور خ وہ کا کر کے گا تو دور کے گا

# بنی اسرائیل (یبود) کا تذکره

ربطِ عام (١):سورة البقرة قرآنِ كريم كى حقائيت كے بيان سے شروع بوئى ہے، پھر خمنى مضامين بيان بوتے ہيں،

اب بنی اسرائیل (یمبود ونصاری) کا تذکره شروع کرتے ہیں،ان کوقر آن پرایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، یمبود مدینہ شریف میں معاثی اور فدہبی حیثیت سے عالب تھے مشرکین ان کواپنے سے افضل سمجھتے تھے،اس لئے اگروہ ایمان لاتے تو مشرکین ان کی پیروی کرتے۔

ربطِ عام (۲): توحید کی دلیل میں (آیت ۲۱ میں) فرمایا ہے کہ اللہ نے موجودہ لوگوں کو اور پہلے والوں کو پیدا کیا، پہلے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ ہوگیا، اب زمانی ترتیب سے حضرت نور کے علیہ السلام کا تذکرہ آنا چاہئے، گر ان کی امت و دوت تو ہلاک ہوئی اور امت اجابت کی نسل نہیں چلی ، صرف آب کے تین بیٹوں کی نسل چلی، اس لئے وہ قابل لی افزیس۔

پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی اولا دکانمبر آتا ہے، آپ کے آٹھ صاجبز اوے سے (تقص القر آن سیو ہاروی)

پلو شے (سب سے بڑے) حضرت اساعیل علیہ السلام سے، ان کی اسل جزیرۃ العرب میں پھیلی، اوران میں حضرت خاتم

البیبین علیٰ اللہ اللہ اللہ کے نامور صاجبز اوے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، بھر ان کے نامور صاجبز اوے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ان کا لقب اسرائیل تھا، اس کے معنی جیں عبد اللہ (اللہ کا بندہ) بھر ان کے بارہ بینے ہوئے، ان کا لقب اسرائیل تھا، اس کے معنی جیں عبد اللہ (اللہ کا بندہ) بھر ان کے بارہ بینے ہوئے، ان کی اسرائیل کہ ان میں بیسف علیہ السلام سے چارسوسال بعد موئی علیہ السلام مبعوث ہوئے، موئی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں چار ہز ارانبیاء مبعوث ہوئے، آخریں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس لئے وہ خاتم انبیائے بنی اسرائیل میں چار ہز ارانبیاء مبعوث ہوئے، آخریش عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس لئے وہ خاتم انبیائے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کے چورسیال بعد بنی اساعیل میں نبی شلافی آئے ہمعوث ہوئے۔

جانناچاہے کہ یہود ونصاری ایک ملت ہیں، دونوں نیلی اور قومی مذاہب ہیں، سورۃ القف ہیں اس کی صراحت ہے،
اس کئے اب جوبی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہورہاہے: اس میں دونوں شال ہیں، دونوں کو ایمان لانے کی دعوت دی
جارہی ہے، ایک رکوع تک اجمالی تذکرہ ہے، پھر اگلے رکوع نے مسلی تذکرہ شروع ہوگا، جو (آیت ۱۲۳) تک چلے گا، پھر
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا، اور نقذیم دناخیر کسی صلحت سے کی ہے۔

ربطِ خاص: آدم علیہ السلام کوجب خلیفہ بنا کرز بین پراتاراتوان کوآگاہ کیا تھا کہ بیں چیجے سے ہدایت (راہ نمائی)

حجیجو نگا، جواس کی پیروی کرےگا وہ بے خوف وخطر اپنے اِس وطن جنت بیں واپس آئے گا، چنانچے اللہ تعالیٰ نے انسانوں
کی ہدایت کے لئے سوسے زیادہ کتابیں نازل فرما ئیں، ان بیں ایمیت کے اعتبار سے پہلا نمبر قرآن کا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا
کلام ہے، اور وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، پھر تو رات کا نمبر ہے، اس کے مائے والے (یہود) مدینہ بیس بردی تعداد میں
خصہ اس لئے اب ان کوقرآن پرایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، یوں بنی امرائیل (یہود و نصاری) کا تذکرہ شروع ہوا۔

يابني (۱) فَارْهَبُونِ (٣) باليتي میری آنتوں کے بدل يس ڈروتم أيبيثو ثَمَنًا قَلِيْلًا ایعقوب کے تھوڑی تبت ( ہونجی ) وامنوا أورايمان لاؤ إسراءيل اور جھی سے وَإِنِّيا يَ بادكرو ال كتاب يرجو ادكروا (۲) نِعبْتِی فَاتَّقُونِ يس بوري طرح ذرو أثركت اتاری میں نے ميرااحسان (٣) مُصَلِّاقًا وَلَا تَلْبِسُوا اليتي (جو) سيج بتلانے والى ہے اورخلط ملك مت كرو کیامیں نے حويكو الحق اس كماب كوجو أنعمت باطل کےساتھ بالباطل معكد ا تمہارے یا س عكينكم وُلا تَكُوْنُوْآ وَتَكْلَتُمُوا اور پورا کرو اور چھیا دُ (مت) اورنه جوؤتم وأؤفؤا آوَّل (۵) الكق ميرايكاوعده (عبد) بعَهٰدِئَ حن بات کو ددانحاليدتم كافير بورا كرول كامي وأنتم ا اثكار كرئے والے أوف بعملانر تعكبون تهرارايكادعده (عبد) اںکے اوراءتمام كرو وأقينهوا فايّاي

(۱) ابن کی جمع حالت نصی ش بنین ہے، اضافت کی وجہ سے نون گراہے(۲) النعمة: للجنس، تُقال للقليل و الكثير (مفردات) (۳) دهروات) (۳) دهروات) (۳) دهروات) (۳) دهروات) کا مقدمہ ہے (مظہری) (۴) مصدقًا: حال ہے انزلته کی خمیر محذوف سے (۵) اول: خبر اورمضاف ہے۔ (۲) تحتموا سے پہلے لائے نبی محذوف ہے۔

وي

سورة البقرة

| 2001:40             | $\overline{}$    | - 4 21            | g-dir.      | <u> </u>                          | <u> رستیر مذایت انفرا ا</u><br> |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| مر                  | 81               | درانحاليكهتم      | وَأَنْتُمُ  | نمازكا                            | الصَّلْوٰةُ                     |
| عاجزى كرنے والوں پر | عَكَالْخْشِعِينَ | پڑھے ہو           | تَتَنْلُونَ | أوراداكرو                         | وَانْوَا                        |
| 3.                  | الَّذِينَ        | الله کی کتاب      | الكِتلبُ    | زكات                              | التزكوة                         |
| خيال كرتے ہيں       | يَظُ نُّوْنَ     | _                 | أفكا        | اورركوع كرو                       | وَازَّكُعُوْا                   |
| كهوه                | أنهم             | سجھتے تم          | تعقِلُون    | ركوعكرنے والو <del>ل</del> كما تھ | مَعَ الرَّكِعِيْنَ              |
| ملنے والے ہیں       | مُلقُوا          | أورمد دخلب كرو    | واستعيينوا  | کیاتم حکم دیتے ہو                 | أتَّأْصُونَ                     |
| ان کے رب سے         | ڒؠۣٙۼۣؠ          | صبر (برداشت) سے   | بالصّبر     | لوگوں کو                          | النَّاسَ                        |
| اور مید کدوه        | وَانْهُمْ        | ا <i>ور نمازے</i> | والضلونة    | نیک کے کاموں کا                   |                                 |
| ال کی طرف           | الكيناء          | اوربيشك نماز      | وَ إِنْهَا  | اور بھول جاتے ہو                  | وتأنسون                         |
| لوشے والے ہیں       | رلجِعُونَ        | یقینا بھاری ہے    | لكينيرة     | خودكو                             | الفسكم                          |

# بنى اسرائيل يرالله كاحسانات كالجمالي تذكره

#### اوران سے وفائے عہد کامطالبہ

الله تعالی بہلے یہودکوایے انعامات واحسانات یا دولاتے ہیں، تاکدان کے لئے قرآن پرایمان لانا آسان ہو، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، بھلا انسان احسان کی ناشکری نہیں کرتا، پھروہ عہد دیان یا دولا یا ہے جو بندول نے پروردگارے باعدھا ہے، اگروہ عہد کی پابندی کریں اور ٹھیک سے تھم کی قبیل کریں تو پروردگاران کونوازیں گے، پھر فیبحت کی ہے کہ اپنے عقیدت مندوں اور دنیوی مفادات سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو!

یہود پراللہ کے احسانات: بے تارجی ، شلا: (۱) ان میں ہزاروں انبیاء بھیج (۲) ان کوتورات وغیرہ کتابیں دیں (۳) ان کوفرون کی غلامی سے نجات دی (۴) ان کے لئے من وسلو کی اتارا (۵) ان کے لئے پھر سے بارہ چشنے نکالے (۲) ان کو ملک شام میں بسایا (۷) ان کواتوام عالم پرفضیلت (برتری) بخشی وغیرہ ان احسانات کا ذکر تفصیل ہے انگلے رکوئے سے شروع ہوگا۔

يبود عهدويان ببودت تن مرتبالله نعبدلياب:

کیملی مرتبہ عہدِ الست میں تمام انسانوں کے ساتھ یہود سے بھی ربوبیت والوہیت کا اقر ارلیا ہے، اور جب انھوں نے اللہ کورب مان لیا توان کے احکام کی پیروی ضروری ہے، اور ان کے احکام میں سے یہ بات ہے کہ وہ آخر میں مبعوث

ہونے والے پیمبر براوران کی کماب برایمان لائس۔

دوسری مرتبہ بھی عہدالست میں خاص انبیاء سے ایک عہد لیا ہے ، یہ عہدانبیاء کے واسطہ سے ان کی امتوں سے بھی لیا ہے ، اس عہد کاذکر سورۃ آلی عمران (آیت ۸۱) میں ہے :﴿ وَ اِذْ اَخَلَ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ عِنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلَّٰ اللّٰمُ اللّٰل

تبیسری مرتبہ: مویٰ علیہ السلام کے ذریعہ بہود سے اس وقت عہد لیاجب ان کوفرعون کے عذاب سے نجات دی ، اس کا ذکر سورۃ المائدہ (آیت ۱۲) میں ہے ، اور یہ آیت اہم ہے ، اس میں اللہ کے وعدہ کا بھی ذکر ہے۔

﴿ وَلَقَالُ اَخَذَا اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيَ اِسْرَاءِ يْلَ ، وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ لَقِيْبًا ، وَقَالَ اللهُ إِنِّىٰ مَعَكُمُ
لَ إِنَ اَقَهْتُمُ الصَّلُوةَ وَ اَتَنْشُمُ الزَّكُوةَ وَ اَمَنْتُمْ بِرُسُلِىٰ وَعَنَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَاكُوْرَىٰ عَنْكُمْ سَيِّنَا يَكُمْ وَ لَا دُخِلَنَّكُمْ جَلَّتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُلُ ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
مِثْكُمْ فَقَدُ صَٰلً سَوَاءَ السَّيِيْلِ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اللہ نے باتحقیق بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان پر بارہ سردار مقرر کے، اور اللہ تعالی نے فرمایا: یس یقیناً تہمارے ساتھ ہوں، اگرتم نماز کی پابندی رکھو گے، اور زکات دیتے رہو گے، اور میرے تمام رسولوں پرائیمان لاتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو عمد ہ قرض دیتے رہو گے، تو میں تم سے تہمارے گنا ہ ضرور دور کر دول گا، اور تم کو ایسے باغوں میں ضرور داغل کرول گا جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں، چر جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو دویقیناً راو راست سے دور جاید ایسے باغوں میں عہد و بیان یہودکو یا دولا یا ہے۔

 زوير القاس كافكرمت كرو بميرادكام كي خلاف ورزى سي بجوا

#### يبودكوقر آن برايمان لانے كى دعوت

تمہید کے بعداب صاف تھم دیتے ہیں کے آن پرائیان لاؤ، کیونکہ یہ بھی تورات کی طرح میری نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور تہہیں اس کتاب سے وحشت نہیں ہوئی چاہئے، کیونکہ یہ تہماری کتاب کی تقدیق کرتی ہے، دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں ایک سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، اور اگرتم قرآن کا انکار کرو گے تو تم پہلے منکر تھم ہرو گے، کیونکہ عرب کے اتی (ناخواندہ) تمہاری ہیروی کریں گے، لیس ان کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں کھا جائے گا، اور تورات میں آیات ہیں جن میں قرآن پرائیان لانے کا تھم ہے، ان کو دنیوی مفادات سے مت بدلو، اور بوری طرح مجھ سے ڈرو!

﴿ وَ المِنُواعِمَا ٱثْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمُا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواۤ أَوَّلَ كَافِرِيهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِالنِّنِي ثَمَنَا قَلِيلًا : وَإِنَّا يَ

فَأَلْتُقُونِ ۞﴾

ترجمہ: اورائس کتاب پر ایمان لاؤجومیں نے اتاری، جوسچاہتلانے والی ہاس کتاب کو جوتمہارے پاس ہے، اورتم سب سے پہلے اس کے منکرمت بنو، اورتم میرے ارشادات کے بدل حقیر معادضہ مت لو، اور خاص مجھے سے پوری طرح ڈرو!

# خودغرض احکام شرعیه میں دوطرح تبدیلی کرتے ہیں

ایک:اگرقابو چلے توال کوظاہر ہی نہیں ہونے دیتے ، میر سمان ہے۔

دوم: اگرند چیپ سکے، ظاہر ہوہی جائے تو اس ٹی خلط ملط کرتے ہیں سہو کا تب بتلاتے ہیں، مجاز کا بہانہ بناتے ہیں اس محذوف و تقدر نکال دیتے ہیں، کیس ہے، تن تعالی نے دونوں مے نع فرمایا ہے (بیان القرآن)

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُنَّمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُوْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورتم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کردہ اور حق کوست چھپاؤ، درانحالیہ تم جانے (بھی) ہو \_\_\_ پس بھول چوک نکل گئ!

## ائمان كے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں

بنیادی اعمال دو بیں: بدنی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت زکات ہے، یہ دونوں عبادتیں یہود کی شریعت میں بھی تھیں، سورة المائدة کی (آیت ۱۲) میں اس کی صراحت ہے، یہ آیت ابھی گذری ہے، اس لئے تھم دیتے ہیں کہ ایمان لاکر اسلام طریقہ پرنماز پڑھو، اسلام میں نماز باجماعت ہے اور اس میں رکوع ہے، یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس سے نماز

اور جماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے، آج مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتایا با جماعت نہیں پڑھتا اور زکات سے عافل ہے، اور نجات اوّلی کی امیدر کھتا ہے، فیا مُلْعَجَبْ! ہائے تعجب!

﴿ وَآقِيْهُوا الصَّلُّوةَ وَأُلُّوا النَّرْكُونَةَ وَازْلَعُوْامَعَ الزَّرِيعِينَ ﴿ ﴾

ترجمه: اورنماز كاابتمام كرو\_\_\_يعنى فرائض وشرائط كساته يابندى سينماز يرهو،ال سے حب جاهم موگى \_\_\_

## عالم في الكود انث!

علمائے بنی امرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو پچے تھے، ان سے جب دین و فرجب کی گفتگو آتی تو کہتے: اسلام سپانہ ہب ہہ ہم کسی مسلمت سے اس کو قبول نہیں کررہے ہم اس پر جے رہو، اللہ تعالی ایسے عالموں کو ڈائٹے ہیں:
﴿ اَتَاٰ اُمُرُونَ النّا اَس بِالْبِدِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُم اَنْ اَنْسُكُم وَ اَنْتُم تَنْدُونَ الْكِتٰبِ اَفَلاَ تَعْقِدُونَ ﴿ وَهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ الللللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّ

#### حب جاه اورحب مال كاعلاج

دوبری حساسی بهودکوایمان نبیس لانے دیتی تھیں: ایک: مال کی مجت، دوسری: جاه در تبہ کی مجت، آنہیں دوسے حسد پیدا ہوگیا تھا، جوایمان لانے میں رکادٹ بن رہاتھا، اب دونوں بھار پول کاعلائ بتاتے ہیں، صبر (برداشت) سے مال کی محبت جائے گی، اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، گرشرط بیہ کہ نماز حضور دل سے پڑھے، اور بیات کچھ آسان نہیں، البت محبت جائے گی، اور نماز سے حلنے کی آرز وہوسوم: جن بندول میں تین باتیں ہول ال پر بچھ بھاری نہیں: ایک: دل میں اللہ کی عظمت ہو، دوم: اللہ سے ملنے کی آرز وہوسوم: قیامت کے دن کا ڈر ہو۔

﴿ وَاسْتَعِيْنُواْ بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوْتِهِ ۚ وَإِنَّهَا لَكُبِهِ رَقَّ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴿ الَّذِينَ كَلَطْنُوْنَ انْتُهُمْ مُلْقُوْا لَيْهِمْ وَانْتُهُمْ الَيْهِ لِجِعُونَ ۞ ﴾

ترجمد: اورصبر اورنمازے مدولو \_\_\_ يعنى ايمان لاكرصبر وہمتے كام لو، آمدنى كھٹ جانے كى پرواهمت كرو،



# بني اسرائيل پرالله كے انعامات كافصيلى تذكره

يهلي چند باتيس جان ليس:

ا - اسلاف پرانعام سے اخلاف کو بھی حصہ ملتا ہے: کیونکہ اس انعام کا پھھ نہ بھی فائدہ اولا دکو بھی پہنچتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کوخلافت ِ ارضی سے نواز اگیا تو بیشرف ان کی اولا دکو بھی حاصل ہوا، بنی اسرائیل کے اسلاف پر اللہ نے جو احسانات کئے وہ زمانہ نبوی میں موجود یہود ونصاری پر بھی ہو نگے۔

۲- دین فضائل اولادکوال وقت تک حاصل رہتے ہیں جب تک وہ دین پر باقی رہے، اولادگر اہ ہوجائے یا بڈل ہوجائے یا بڈل ہوجائے تا بدگراہ ہوجائے یا بڈل ہوجائے تا بدگراہ ہوجائے ہے ہوجائے تو وہ فضائل باقی نہیں رہتے ، جیسے آخری امت خبر امت کے بیفنیات نہیں، یہ بات حضرت عمر رضی عقائد واعمال پر ہیں، گمراہ فرقوں کے لئے اور مل سے کورے مسلمانوں کے لئے بیفنیات نہیں، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔

۳- بنی اسرائیل جب تک دین حق پر تھے دہی اقوام عاکم میں افضل تھے، پھر جب انھوں نے اختلاف کر کے دین ضائع کر دیایاان کاعمل گبڑ گیا توان کی برتری بھی ختم ہوگئی۔

۳-گذشته امتول میں جب اختلافات ہوئے تو کوئی جماعت صحیح دین پر باقی نہیں رہی،اوراس امت میں اختلافات ہونگے تو ایک جماعت ہمیشہ دین چق کومضبوط تھا مے رہے گی سب گمراہ نہیں ہوجائیں گے،ایکہتر بہتر اور تہتر فرقوں والی حدیث سے بیدبات واضح ہے۔

۵-ایک غلط بنی او گول کو بمیشه بروتی ہے کہ اولاد: آباء کے فضائل پرتکیہ کرتی ہے، بنی اسرائیل کو بھی بیغلط بنی بروگ ہے، وہ کہتے ہیں: ہم جو کچھ بھی کریں بمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمارے اسلاف بمیں بخشوالیں گے، یہی غلط بنی آج بزرگوں کی اولاد کو بوتی ہے، وہ اپنے اسلاف کے فضائل کو اپنااستحقاق بھتے ہیں۔

يَّابَنِيَّ السَّرَآءِيُلُ اذْكُرُوْانِعْمَتِيَ الَّتِيِّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَاتِّيْ فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُوْزِي لَفْسُ عَنْ نَّفْسٍ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَانُ

## مِنْهَا عَلَلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُفُنَ ﴿

| ال کی طرف سے      | مِنْهَا          | جہانوں پر              | عَلَى الْعُلَمِيْنَ | اےاولا دِلیقوب! | ينبني إسراء يل |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| کوئی سفارش        | عُوْلَوْتُ       | اورڈرو                 | وَاتَّقُوْا         | ما د کرو        | اذُكُرُوا      |
| اورئيس لياجائے گا | وَّلَا يُؤْخَانُ | اس دن ہے               | يَوْمًا             | ميرياحيانات     | نِعْبَتِي      |
| اس کی طرف سے      | مِنْهَا          | (كر)كام بين آئكًا      | لَا تَجْزِيٰ        | 3.              | الْتِي         |
| كوئى بدله         | عَلْلُ           | کوئی مخص               | تَفْسُ              | کے میں نے       | ٱلْعَيْثُ      |
| أورشروه           | وَلا هُمْ        | دوس فحض کے             | عَنْ تُقْسِ         | تم پر           | عَكَيْكُورْ    |
| مدد کئے جائیں گے  | ينصرفن           | م کھی جھی              | الثيث               | اورب شكست       | وَاتِّي        |
| �                 | <b>(4)</b>       | اور بیں قبول کی جائے گ | وَّلَا يُقْبَلُ     | برزی بخشیتم کو  | فَضَّ لْتُكُوْ |

# ا-الله تعالى في بن اسرائيل كواال زمانه بربرتري بخشى!

پہلی آیت میں پہلے تمہیدلوٹائی ہے، پھر بنی اسرائیل پراللہ کے سب سے بڑے احسان کا ذکر ہے، پھر دوسری آیت میں یہود کی ایک غلطانہی دور کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں بتم پرمیرے جوانعامات ہیں ان کو یاد کرو، خاص طور پرمیر اسیاحسان کہیں نے تم کودینی اعتبار سے اقوام عالم پر برتری پخشی ، موٹی علیہ السلام تم میں مبعوث ہوئے ، ان کومیں نے اپنی کتاب تورات عنایت فرمائی ، اور جب تک تم میرے دین کو پکڑے دے اقوام عالم پر چھائے دہے۔

پھر بعد میں تم غلط بھی میں بہتا ہوگئے بتم نے بجھ لیا کہ رفضیات بنی اسرائیل کی میراث ہے، وہ جا ہے کھ کریں بخشے اور بخشائے ہیں، اور تم نے کہنا شروع کیا: ﴿ نَحْنُ اَبْنَوْ اللّٰهِ وَاَحِبَا وَنَا ﴾ (یہود وفساری) نے کہا: ہم اللّٰہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں! [المائدة ۱۸] بیٹوں کو باپ کہاں سزادیتا ہے؟ اور دلا راتو لا ڈلا ہوتا ہے! حالا نکر تہمیں بھی قیامت کے دن بدکر داریوں کی سزاملے گی، اور قیامت کا دن ایسا تخت دن ہے کہ کوئی کی کامنیں آئے گا، نداس دن سفارش چلے دن بدکر داریوں کی سزاملے گی، اور قیامت کا دان ایسا تخت دن ہے کہ کوئی کی کامنیں آئے گا، نداس دن سفارش چلے گی، نہمی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی لڑ جھڑ کر چھڑ اسکے گا، اس دن سے ڈرو، اور خزاس دماغ سے نکا لو! فائدہ: کوئی کی بلا میں پھنستا ہے تو اس کے رفیق تین طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں: بہلے ﴿ لَا یُغْوَیْ ﴾ میں عام نفی کی کہوئی کہی کہوئی کے کہا مہیں آئے گا، پھر باتی تین صورتوں کی بالتر تیب نفی کی۔

آیات پاک کا ترجمہ: 
— اے بنی اسرائیل! میرے ان احسانات کو یاد کروجو میں نے تم پر کئے (بیٹمہید لوٹائی ہے) اور بلاشبہ میں نے تم کو (ویٹی اعتبارے) جہانوں پر سلام الیجھ لیا، اور قیامت کے جاسب بے بخوف ہوگئے ، پس سنو! 
فہبی میں بہتلا ہوگئے ، تم نے اس فضیلت کواپنا ذاتی کمال بجھ لیا، اور قیامت کے جاسب بخوف ہوگئے ، پس سنو! 
اور اس دن سے ڈروجس دن کوئی محف دو مربے محف کے بچھ کا مہیں آئے گا سے بیام نفی ہے ۔ اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ ( کسی اور طرح ) مدد کئے جا کیں گئی ہول کی وہ نے گئی اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ کی کرو۔ 
جا کیں گئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ کرک کے اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی وہ کے گئی کی کرو۔ 
جا کیں گئی گئی ۔ پس اس ہولنا ک دن سے بچنے کے لئے قر آن پر ایمان لاؤ، اور اس کے مطابق عمل کرو۔

قَاذُ نَجُنَيْنَكُمُ مِّنَ اللَّ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُو سُوءَ الْعَنَابِ يُنَابِحُونَ اَبْنَاءَكُمُ وَ لَا يَكُو الْبَحْرَ كَيْنَ عَلَيْهُ وَ وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُو الْبَحْرَ فَيَعَنَى نَشِعَخُيُونَ فِسَاءَكُو وَفِي وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى مُوسَى ارْبَعِيْنَ لَيْكُو الْبَحْرَ فَكُونَا اللَّهُ وَالْمُونَى وَوَاذْ وْعَدُنَا مُوسَى ارْبَعِيْنَ لَيْكُو الْبَعْلِ فَلَى اللَّهُ وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى وَالْمُونَى مُوسَى الْبَعْلِ لَكُونَى اللَّهُ وَالْمُونَى وَلَا عَنْكُونَى الْمُولِى الْمُولَى الْمُؤْمِنَ الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُؤْمِنَ الْمُولَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

| اورزنره يهنيوسية بين | وَكَيْنَتَجْيُونَ | چکھاتے ہیں وہتم کو | ر. و. و. (۲)<br>يَسُومُونَكُوْ | اور(یادکرو)جب       | وَاذُ (١) |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|
| تمباری فورتوں کو     | نِسَاءَكُوْ       | براعذاب            | سُوءَ الْعَلَابِ               | نجات دی ہم نے تم کو | أبخينكم   |
| اوراس میں            | وَفِيْ ذَلِكُورُ  | ذرم کرتے میں       | ؽؙۮٙڕٚڂۏؘؽ                     | لوگوں سے            | مِينَ الِ |
| آزمائش ہے            | بكلاء             | تنهار بيثوں كو     | أبْنَاءُ كُورُ                 | فرعون کے            | فِرْعُونَ |

(۱)إذ: ظرف كاعال اذكر محذوف ب(٢) يسومونكم: كا ترجمه جلالين مين يذيقونكم كياب، سَامَ الإنسانَ ذُلَّا: كا ترجمه بـ كسى كساته وذات وحقارت كابرتاؤكرنا (٣) نساء كمه: ما يؤل كاعتبارت كهاب، الزكيال برئى بوكر عورتين بنين كي (٣) ذلكم بنمير كم رجع كي طرح مشار اليه بهى اقرب بوتاب-

| سورة البقرق         | $-\Diamond$      | >                          | <u>}</u>         | <u>ي</u> —                         | تفسير مدليت القرآل  |
|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| ظلم <i>کی</i> ا     | ظَلَيْتُوْ       | ابنانقصا <u> كرزوالرتم</u> | ظلمون            | تمہائے دب کی طرف                   | ڡؚؚٞ؈ؙڗٙؾؚڰ۬ڎ       |
| ا پي ذا تول پر      | أنفسكم           | پھردرگذر کیا ہمنے          | ثُمِّعَفُونَا    | یزی (بھاری)                        | عَظِيْمً            |
| تهاك بناني وجب      | بالنخاذكم        | تمے                        | عَنْكُمْ         | اور(یاد کرو)جب                     | <b>عَل</b> اَّہ     |
| المجيمر ا           | العينل           | لبحد                       | مِنْ بَعْدِ      | پھاڑا ہم نے                        | فَرَقْنَا           |
| لى متوجه بروؤ       | فتويوا           | اںکے                       |                  | تمہاری وجدے                        | بِكُوْ              |
| تمہارے پیدا کرنے    | إلى بَادِيكُهُ   | تاكتم                      | لَعَلَّكُوٰ      | سمندرکو                            | الْبَحْرَ           |
| والے کی طرف         |                  |                            |                  | پس نجات دی <del>آم ن</del> ے تم کو |                     |
| پس مار ژالو         | فَاقْتُلُوْآ     |                            |                  | اور ڈبادیا ہمنے                    |                     |
| ائے لوگوں کو        | أنفسكفر          |                            |                  | فرعون کے لوگوں کو                  | ال فِرْعَوْنَ       |
| ايدبات              | ذُلِكُمُ         |                            |                  | ' '                                |                     |
| بہتر ہے تہارے گئے   |                  |                            |                  | د کھرہے تھے                        |                     |
| تہادے پیدا کرنے     | عِنْكَ بَارِيكُو | اور فیصله کن کتاب          | وَ الْفُرْقَانَ  | اور(یاد کرو)جب                     | <b>فَلَا</b> ذُ     |
| والے کے پاس         |                  | تاكةم                      | لعَلَّكُوْ       | وعدہ کیا ہمنے                      | وْعَدْنَا           |
| پس توجیفر مائی اسنے | فتتأب            | راه پاؤ                    | تَهْتَكُونَ      | مویٰ ہے                            | مُوْلَتَى           |
| تههاری طرف          | عَلَيْكُمْ       | اور(باد کرو)جب             | وَالْدُ          | ¥                                  |                     |
| بيشك واى            | إِنَّهُ هُوَ     | کہامویٰ نے                 | قَالَ مُوْلِمُهُ | پ <i>ھر</i> بنالیاتم نے            | ثُعْرًا ثَخَانُهُمُ |

۲-فرعون کی بلاخیزی سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کونجات دی

فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر نجومیوں نے بیددی کہ اس سال بنی اسرائیل بیں ایک بچہ پیدا ہوگا ہے س کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت جائے گی بفرعون نے فوراً تھم دیا کہ بنی اسرائیل بیں جولڑ کا پیدا ہواس کوڈن کر دیا جائے ، اور لڑ کیول کوزندہ رہنے دیا جائے تا کہ وہ بڑی ہوکر ماما گری (خدمت گاری) کریں، ای سال موٹی علیہ السلام پیدا ہوئے ، اور



﴿ وَاذْ تَجَنَيْنَكُمْ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَنَابِ يُذَا بِحُوْنَ اَبْنَاءَ كُوْوَكِيْسَتَحْيُوْنَ لِسَاءَكُوْ، وَفِيْ ذَالِكُوْرَ بَلَا ۚ مِنْ تَاتِكُوْ عَظِلْمِمْ ۞ ﴾

# ٣- سمندر پھا، بن اسرائيل پاراتر كے ،اورفرعون كالشكر دوبا!

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنِكُوْ وَاغْرَقْنَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُوْ تَنْظُرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ:اور (یادکرو)جب ہمنے تہاری خاطرسمندرکو پھاڑا، پی شہبیں نجات دی،اور فرعون کے لوگوں کوغرق کردیا درانحالیکہ تم بیمنظرد بکے دہے تھے!

الم الله المرائيل في مصر بول جبيها شرك كيا ، محر الله في الكومعاف كيا

معرى گائے كو پوجتے تھے، بني اسرائيل نے بھي بچھڑے كو بوجا، مگر الله نے ان كوشفر سزادے كرمعاف كيا،سبكو

ہلاک نہیں کیا، بیان پر اللہ کا ایک احسان تھا، تا کہ وہ منونِ احسان ہوں، اس کا واقعہ بیہے کہ جب بنی اسرائیل سمندرسے پار انزے، اور وادی سینایس پنچے اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کوطور پر بلایا، تا کہ ان کوقو رات عنایت فرمائیں، موئی علیہ السلام قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی طور پر چلے گئے، پیچھے سامری نے زیورات سے پچھڑا ڈھالا، اس ڈھانچہ میں سے گائے کی آ واز آتی تھی، بنی اسرائیل اس پر فریفتہ ہوگئے، اور اس کوخد ابنا کر پوجنے لگے، بیافھوں نے وہ ہی حرکت کی جوفرعون کے لوگ کرتے تھے، مگر اللہ نے ان کوخت سرسز اوے کرمعاف کیا، سب کو تباہ نہیں کیا، بیان پر اللہ کا احسان تھا۔

﴿ وَإِذْ وْعَدُنَا مُوْسَى ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُوّ التَّكَانَ مُ الْحِلُ مِنْ بَعْدِه وَٱنْتُمْ ظُلِبُونَ ﴿ وَلَا تُعَلَّمُ الْحِلُ مِنْ بَعْدِه وَٱنْتُمُ ظُلِبُونَ ﴿ وَلَا عَنْكُمْ وَ اللَّهِ عَلَى مُوالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

ترجمہ: اور جب ہم نے اور مؤی نے ایک دوسرے سے چالیس داتوں کا وعدہ کیا ۔۔۔ بینی موئی علیہ السلام کو وطور پر پر آکر چالیس دن اعتکاف کریں تو آئیس تو رات دی جائے گی ۔۔۔ پھرتم نے ان کے بعد ۔۔۔ بینی ان کے طور پر چائے کے بعد ۔۔۔ بیٹی ان کے طور پر چائے کے بعد ۔۔۔ بیٹی ترین تو آئیس جن تافی کرنا، چائے کے بعد ۔۔۔ بیٹی موٹور برنا گیا کہ موٹور برنا گیا گیا ہوگا ہے بھراس کے بعد ۔۔۔ بیٹی شرک کا اور تکاب کرنے بعد ۔۔۔ بیٹی شرک کا اور تکاب کرنے بعد ۔۔۔ ہم نے تم کو معاف کیا ، تا کہ تم ممنون احسان ہوؤ!

## ۵-بنی اسرائیل کوش ناحق میس امتیاز کرنے والی کتاب تورات عنایت فرمائی

الله کی ہرکتاب فرقان ہوتی ہے، ہرکتاب تن کونائن سے جدا کرتی ہے، الله تعالیٰ نے موکی علیہ السلام کے واسطہ سے بنی امرائیل کوقورات ہی کانمبرہے، یہ کتاب اس بنی امرائیل کوقورات ہی کانمبرہے، یہ کتاب اس کے عنایت فرمائی کہ بنی الله کی کتاب کی ایک عنایت فرمائی کہ بنی ایک عنایت فرمائی کہ بنی اللہ کا کہ میں آگیا، پھراس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ سوال: تورات کا ذکر تو ﴿ وْ عَ لُ نَا مُولَتَی ﴾ بیس آگیا، پھراس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟

جواب: قرآنِ کریم بھی واقعہ کوتسیم کرتاہے، اور بھی واقعہ کے اجزاء کومقدم ومؤخر کرتاہے، اول کوآخر اور آخر کواول کرتاہے، اور وہ ابیا انتخان کوستفل کرنے کے لئے کرتاہے، ایک واقعہ میں دواحسان ہوتے ہیں، اگر واقعہ سلسل بیان کیا جائے تو ایک احسان معلوم ہوگا، یہال بھی تورات عمایت فر مانے کوستفل انعام کی حیثیت سے ذکر کیاہے۔

﴿ وَإِذْ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُو تَهُ تَلُونَ ﴿ }

ترجمہ: اور (یادکرو) جب ہم نے مویٰ کوآسانی کتاب اور حق وباطل کو جدا کرنے والی کتاب دی، تا کہ تم راہ

راست يا و!

### ٢- کچھ کوسالہ پرستوں تول کرنے کے بعد باقی لوگوں کو معاف کیا

مؤی علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو بیذ مہ داری سونپ گئے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر طور پر پہنچیں، گر پیچے سامری نے زیورات سے پھڑا ڈھالا، پچھلوگ اس کوخدامان کر پوجنے گئے، اکثر لوگ دین پر جے رہے، گرانھوں نے مداہوں نے میام لیا، نہ تو گر اہوں سے جہاد کیا نہان کا بائیکاٹ کیا، نہان سے جداہوئے، بیان کا تصورتھا، کیونکہ اصلاح حال کی کوشش کے بعد آ دمی معذور ہوتا ہے، جب موئی علیہ السلام لوٹے تو قوم سے کہا: تم نے پھڑا بنا کر غضب ڈھایا، گر تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے، تو بہ کرو! اور جھول نے پھڑے کوئیں پوجادہ پوجنے والوں کوئل کریں، بیان کے غضب ڈھایا، گر تو بہ کوئی علیہ السلام کی شریعت میں ارتداد کی بہی سراتھی، چنانچہ مرتدین تل کئے جانے گئے، جب پچھلوگ تل ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کومعاف کردیا، بیاللہ کا ان پراحسان تھا۔

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَٰى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اِنَّكُوْظَلَمُنْهُ وَالْفُسَكُوْ لِلِثِّغَاذِكُو الْعِجْلَ فَتُوْيُوۤا إِلَى بَارِيِكُوْ فَاقْتُلُوۤاً اَنْفُسَكُوْ ذَٰلِكُمْ خَايِّرٌ تَكُوُّ عِنْدَ بَارِيكُوُ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُوْ اِنَّهُ هُوَ الثَّقَابُ التَّجِيْمُ ۞ ﴾

ترجمہ: اور (یادکرو) جب موی نے اپی قوم ہے کہا: اے میری قوم! بلاشبہتم نے پھڑ ابنا کراپی جانوں پڑھلم کیا،
پستم اپنے خالق تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگو، اور اپنے لوگوں کو (مرتدین کو) قتل کرو، یہ تمہمارے لئے بہتر ہے
تہمارے خالق تعالیٰ کے نزدیک، چنانچیان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت معاف کرنے والے بڑے رتم کرنے
والے ہیں۔

وَإِذْ قُلْتُمُ يِبُوسِى لَنْ نُوْمِنَ لِكَحَتَّى نَرَكِ الله جَهْرَةً فَاخَلَ تَكُو الصَّعِقَةُ وَانْتُو عَنْظُرُونَ ﴿ ثُوَّ بَعَثْنَكُوْمِنَ بَعَلِ مَوْتِكُو لَعَلَكُو الشَّكُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُو الْعُمَامُ وَانْزَلِنَا عَلَيْكُو الْمَنَ وَالسَّلُوى لَمُ كُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا رَزَقُنْكُو وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ الْعُمَامُ وَانْزَلِنَا عَلَيْكُو الْمَنَ وَالسَّلُوى لَمُ كُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا رَزَقُنْكُو وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَا ثُولًا أَنْفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَا قُلْنَا ادْخُلُوا هَلُو الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِعْنَهُ رَغَلَّا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجِعَلًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِى لَكُمُ خَطْلِيكُمْ وَسَانِوبُكُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَمَا اللّهُ فَيْ ظَلَمُوا فَوْلًا غَبُرَالَانِي قِيْلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى اللّهِ بِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَبَلَّ لَ اللّهِ مِنَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَبُرَالَانِي قِيْلَ لَهُمْ فَانُولُنَا عَلَى اللّهِ بِينَ ظَلَمُوا وَجُرًا اللّهُ مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿

| الهتى بس           | هٰذِيو الْقَرْيَة        | ئم پر                  | عَلَيْكُمُ          | اور(یادکرو)جب         |                     |
|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| پس کھاؤاسے         | فَكُلُوْامِنْهَا         |                        |                     | کہاتم نے              | قُلْتُمُ            |
| جہال سے جا ہو      | حَيْثُ شِئْلُوْ          | اورا تاراہم نے         |                     | المصوى                | يبوسى               |
| بافراغت            | رَغُلُّا (۴)             | اتم پر                 | عَلَيْكُور          | ہم ہرکزیقین نبیں کریے | كَنْ تُوْمِنَ       |
| اور داغل جودَ      |                          | من                     | المكائ              | آپ(کیبات)کا           | لك                  |
| وروازے میں         | الباب                    | اورسلوی (بٹیریں)       | والساؤي             | يهال تک کرديکھيں ہم   | حَتَّى نَرَے        |
| عاجرى كرتے ہوئے    | (۵)<br>سُجِّلُا          | كهاؤتم                 | كائوا               | التدكو                | عَلَّهُ ا           |
| اوركبو             | ۇ <b>قۇ</b> لۇا<br>«كانى | ان تقری چیزوں سے<br>یہ | مِنَ طَيِّياتِ      | عیاں(روبرو)           | (۱)<br>جهرة         |
| توبداتوبدا         | حِظَةً                   | جوروزی دی ہمنے تم کو   | مَارَزُقُنَاكُو     | پس پکڙا تهبيں         | فَأَخَانَاتُكُو     |
| بخشيل سح بم        | تغفير                    | اوننبن نقصان كيا أتعول | وَمَاظُلُونَا       | کڑک نے                | الضوقة              |
| تهاد بے لئے        | K                        | نيمارا                 |                     | درانحاليكة            | وَآنٰتُمْ           |
| تهبار نصور         | خطيكم                    | بلكه يتجهوه            | وَلَكِنْ كَأَ نُوْا | د مکھدہے تھے          | تَنْظُرُونَ         |
| اورا بھی زیادہ دیں | وَسَائِرِنيُكُ           | ا پی ذاتوں کا          | أنفسهم              | پھراتھایا ہمنے تم کو  | ثُمِّ بَعَثْنَاكُمُ |
| مح ہم              |                          | نقصان كرت              |                     | تمہاری موت کے بعد     |                     |
| نيكوكارول كو       | العيشان<br>ر (2)         | اور(یادکرو)جب          | وَلَاذُ             | تأكيم                 | كعَلَّكُوْ          |
| پس بدل دیا<br>م    | قَبَدَّالً<br>قَبَدَّالً | کیا ہم نے              | قُلْنا              | شكر بجالاؤ            | تَشْكُرُونَ         |
| ان لوگول نے جنھول  | الَّذِينَ                | داغل ہودَ              | ادْخُلُوا           | اورسائیگن کیا ہمنے    | وَ ظَلَلْنَا        |

(۱) جھو ۃ باب فتح کامصدرہے: آشکارا، روبرو، تھلم کھلا (۲) کمنّ: شبنی گوند، جو وادی تیہ میں اسرائیلیوں کے کھانے کے لئے درختوں کے پتول پرجم جاتا تھا، اسم ہے (۳) سلوی: بئیر، تیترکی تیم کا ایک چھوٹا پریدہ، اسم شس ہے (۳) وغلہ آ: ابھی آیت ۳۵ میں گذرا۔ (۵) سبحدًا: ادخلو ای شمیر فاعل سے حال ہے، اور معروف بجدہ مراز نیس، بحالت بجدہ وافل ہونا ممکن نہیں، بلکہ بھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے وافل ہونا مراد ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے واقعہ میں سرینڈر کرنا مراد ہے۔ (۲) حطۃ: کے معنی بلندی سے انتر نے کی ہیئت کا نام ہے، حَظ سے شتق ہے، جس کے معنی بلندی سے انتر نے کی ہیئت کا نام ہے، حَظ سے شتق ہے، جس کے معنی بلندی سے انتر نے کی ہیئت کا نام ہے، حَظ سے شتق ہے، جس کے معنی بلندی سے انتر نے ہیں۔

| 07-1015          |                   | A Company      | 2.00                 | <u> </u>         | ( معير ملايت القرا ا |
|------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| آسان سے          | صِّنَ السَّمَّاءِ | یں اتاراہم نے  | <i>قَ</i> انْزَلْنَا | ظلم کیا          | <u>ظَلَمُوا</u>      |
| باين وجه كه تصوه | بِهَا كَانُوْا    | ان پر جنھول نے | عَلَى الَّذِينَ      | باست کو          | (۱)<br>قَوْلًا       |
| حداطاعت نے نکل   | يَفُسُقُونَ       | نقصان كيا      |                      | اس کےعلاوہ سے جو | (r)<br>غَيْرَالَّذِي |
| جاتے             |                   | عذاب           | رِجْزًا              | كى تى تى ان سے   | قِيْلَ لَهُمْ        |

# # JIP ...

٧- بنى اسرائيل كسترا دميول كوايك واقعه مي الله تعالى في مرف كي بعد زنده كيا

بنی اسرائیل صاحبز اوے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دیتھے، اُنھوں نے ہر چندنا فرمانیاں کیس ، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر باران پر احسان کیا، ان کے گناہوں کومعاف کیا، اور اپنافضل ان کے شائلِ حال کیا۔ آئندہ چندوا تعات میں سیہ بات واضح ہوگی۔

واقعہ: حضرت موی علیہ السلام کو وطور سے تو رات لے کر آئے ، قوم سے کہا: اللہ نے یہ کتاب عنایت فر مائی ہے، اس پڑمل کر و، قوم کے نالا نقوں نے کہا: ہم کیسے بقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے! آپ چالیس دن غائب رہے، ہوسکتا ہے آپ خو تصنیف کر لائے ہوں! موی علیہ السلام نے فر مایا: آؤ! اللہ پاک سے کہلوا دوں ، لوگوں نے ستر آ دی فتخب کے ، انھوں نے اللہ کا کلام سنا، گرکہنے لگے: ہم نے آوازی ، گرکون بولایہ ہم نے ہیں جانا، اللہ پاک ہمارے رو ہروآ کر فر مائیں اتو ہم مائیں ، اس گستا خی کی ان کو بیمز ادر گئی کہ ذور کی بجلی چکی اور کڑا کا گرا ، جس سے سب ہارٹ فیل ہو گئے اور بجلی ان کی آئیسے کہا تھیں اور گری !

اب مؤی علیہ السلام کوفکر لائق ہوئی: قوم کہے گی:تم نے خود کسی طرح ان کو ہلاک کیا، چنانچہ دعافر مائی اور اللہ نے سب کوئمرے چیجیے ذندہ کیا، بیاللہ کا بنی اسرائیل پراحسان تھا۔

﴿ وَإِذُ قُلْتُمْ لِيُوسَى لَنَ نُتُومِنَ لَكَ حَتَّى شَرَكِ اللّهَ جَهْرَةً فَلَخَذَا ثَكُو الصّْعِقَةُ وَاَنْتُورَ تَنْظُرُونَ ﴿ ثُورَ بَعَثُنْكُو مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُو لَعَكَدُونَ الشَّكُرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور (یادکرو) جبتم نے کہا: اے مولی اہم ہرگز آپ کی بات نہیں مائیں گے ۔۔۔ کہ جو کلام ہم نے سنا ہے وہ اللّٰد کا کلام ہے ۔۔۔ ہو کلام ہم نے سنا ہے وہ اللّٰد کا کلام ہے ۔۔۔ تا آئکہ ہم اللّٰد کو کھی آئھوں دیکھیں ۔۔۔ یعنی اللّٰد تعالیٰ ہمارے روبروآ کرفر مائیں کہیں نے مولیٰ کو قورات دی ہے ۔۔۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کردیا نے مولیٰ کو قورات دی ہے ۔۔۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کردیا تہمارے مرنے کے لئے بعد تا کہ تم شکر بجالا ؤ!

(ا) قولاً مفعول اول ب(٢) غير الذي مفعول الني بـ

۸و۹ - میدانِ تیمین بنی اسرائیل پر بادل نے سامیکیا ، اورکھانے کے لئے اللہ نے من وسلوی اتارا
بنی اسرائیل کو چالیس سال کے لئے میدانِ تیمین محصور کردیا گیا تھا، دہاں ان کے فیعے بھٹ گئے اوردھوپ کی پیش
ستانے گئی ، اورکھانے کے بھی لالے پڑگئے ، تو اللہ نے ان پر کرم فر ملیا ، دن بھر بادل ان پر سابی گن رہتا ، اورکھانے کے لئے
من وسلوی ملنے لگا، من: میٹھا شبنی گوند تھا جو پتوں پر جم جاتا تھا، اورسلوی: بھیریں (چھوٹے تیشر) پڑاؤ کے پاس جمع
ہوجاتے ، بنی اسرائیل صلوی کھاتے اور کہا ب کا لطف اٹھاتے ، اللہ نے فر مایا: پیلطیف ولذیذ غذا کھا و ، مگر ضرورت سے
زائد مت لو، نیستیں بمیشتہ بیس ملتی رہیں گی، مگر اُنھوں نے حرص سے ذخیرہ کیا تو گوشت سڑنے لگا، بیا نھوں نے اپنا
فقصان کیا ، پھر جب اُنھول نے مسور ، کمڑی اورلیس بیاز ما گی تو نیستیں بند ہوگئیں ، بیانھوں نے اپنا
﴿ وَ طَلَلْنَا عَلَيْكُو الْعَمَا مُو اَنْوَلْنَا عَلَيْكُو الْمَا كُو اَلْمَا لُو یُ کُلُوا مِن طَلِیدِ مِن اَنْ وَقُلْکُو وَمَا طَلَامُونَا وَلَاکُونَا کَالُونَا کَالُونَا کَالُونَا کَالُونَا کَالُونَا کَالْمَا کُونَا کُونا کُونَا کُونَا کُونا ک

ترجمہ: اورہم نے تم پر باول کا سامہ کیا، اورہم نے تم پڑئ وسلوی ا تارا، کھا وَ اس پاکیزہ روزی میں سے جوہم نے شہبیں عطافر مائی، اور انھوں ہے ( تھم کی خلاف ورزی کرکے ) ہما را پچھ بیں بگاڑا، بلکہ انھوں نے اپنے پیروں پر نیشہ زنی کی !

۱۰-اسارت کے زمان میں بن اسرائیل کوایک ستی میں جانے کی اجازت ملی

برطانی میں ملکے قید بول کوسال میں ہفتہ دو ہفتہ کے لئے گھر جانے کی چھٹی ہلتی ہے، بنی اسرائیل کو بھی میدانِ تیک اسارت کے زمانہ میں جب وہ من وسلوی کھاتے کھاتے اوب گئے تو ایک شہر میں جانے کی اجازت کی، تاکہ وہاں جو چاہیں آسودہ ہوکر کھائیں، گرساتھ بی تھم دیا کہ ستی میں عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور منہ سے توبہ تو بہ پکارنا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور نیکوکاروں کو اور نوازیں گے، گروہ نا نبجارسین تان کر گیہوں گیہوں! پکارت واض ہوئے، اس کی سرائیں ان پر پلیگ مسلط کیا گیا ہے۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوَا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُهُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا وَقُولُوَا حِظَةٌ نَّغْفِيْ لَكُمُ خَطْيِكُمُ وَسَنَوْيِنُهُ الْمُغْسِنِيْنَ۞ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا قَوْلَا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا رِجْذًا مِّنَ الشَمَاءِ بِهَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞﴾

ترجمہ:اور (یادکرو)جب ہمنے کہا ۔۔ یعنی اجازت دی کہ ۔۔ ال بستی میں جاؤ،اور وہاں سے جو جاہو

آسودہ ہوکر کھاؤ، اور در دازے اس سرجھاکر ۔۔ عاجزی اور تو اضع ہے ۔۔ واغل ہوؤ، اور کہو: خطامعاف فرما! ہم

تہاری خطا کیں بخش دیں گے ،اور نیکو کاروں کو مزید لوازیں گے۔

پس طالموں نے بات کو ( مین حطة کو) بدلا اس کے علاوہ سے جس کا تھم دیا گیا تھا ۔۔۔ بین حطة کے بجائے حطة کے بجائے حطة کہ اس کی خطة کہ اس کی افران کی نافرانی کی وجہ سے آسانی عذاب اتار دیا!

فائدہ: بنی امرائیل جب سمندر پاراترے، اور وادی سینا ہیں پنچے، تو تھم ملاکہ اپنے آبائی وطن بیت المقدی کو جہاد کرکے فتح کرو، اور وہاں جالسو، گر وہ عمالقہ کا ڈیل ڈول دکھے کر گھبراگئے، اور جہاد کرنے سے صاف اٹکار کردیا، اس کی سزا این کو بیت کو بیت کے این کو بیت کے اس اسارت کے زمانہ کا ہے، ایمی ان کو بیت المقدی جانانھیں ہوا، وہ تو مولی علیہ السلام کی وفات کے بعد طالوت کے زمانہ ہیں جا تیں گے۔ اس اسارت کے زمانہ ہیں ہوا، وہ تو مولی علیہ السلام کی وفات کے بعد طالوت کے زمانہ ہیں جا تیں گے۔ اس اسارت کے زمانہ ہیں ہوا، ورکھانے کے لئے من وسلوی ملتا تھا، گر تھم تھا کہ وہ ذخیرہ نہ کریں، اور کوئی دوسری غذا خمانہ نہ کریں، گرانھوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، پس گوشت سرنے لگا، اور من وسلوی ملتا ہند ہوگیا، بیانھوں نے اپنے طلب نہ کریں، گرانھوں نے زخیرہ کرنا شروع کیا، پس گوشت سرنے لگا، اور من وسلوی ملتا ہند ہوگیا، بیانھوں نے اپنے اور پلے کا نام علماء اور می کی چکہ سور اور ایس بیاز ما گئی تو وہ بھی ان کوائی ہتی میں بلی ، اس کا ذکر ایک آیت کے بعد آر ہاہے، اس پستی کا نام علماء اور بیان بتا ہے ہیں۔

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُولِكِ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبُ بِعَصَاكَ الْجَدَرِفَانَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا وَلَا عَلِمَكُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوا فِ الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

| بالخقيق جانى | قَدْ عَلِيْمِ       | اپیلآھی    |                   | اور(بادكرو)جب  | فلذ        |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| سبالوگوںئے   | كُلُّ أَنَّاسٍ      | فلال پقرير | در ر(۱)<br>انجعو  | إنىانكا        | اسْنَسُغَى |
| ا پئی گھاٹ   | ۵ میرارد<br>مشریکه  | ہیں بہدرزے | فَانْفَجُرَت      | مویٰ نے        | مُولِك     |
| كما واور ويؤ | كُلُوًا وَاشْرَلُوا | اں         | مِثْهُ            | اپی قوم کے لئے | لِقَوْمِهِ |
| روزیہے       | مِن زِنْقِ          | باره       | اثُنَتًا عَشَرَةً | يس كيابم نے    | فَقُلْنَا  |
| التدكي       | الله                | چشے        | عَيْنَا           | ماد            | اضرب       |

(١)الحجو : إلى الف المعمدي ب، فاص يقرم ادب\_



## اا -میدان تیمی بی اسرائیل کے لئے ایک پھرے بارہ چشم نکلے

بیقصہ بھی وادی تنیکاہ، وہاں من وسلوی توسلنے لگا، گرپانی نہیں تھا، موکی علیہ السلام نے دعا کی بھم ملاکہ فلال پھر پر اپنی لاکھی مارو، فورا نہی ہارہ چیشمے بھوٹ نکلے، بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے،سب نے ایک ایک چشمہ لے لیا، اوراللہ نے فرمایا بمن وسلوی کھاؤ، اور چشمول کا پانی پیئو، اور زمین میں اور ہم مت مجاؤ ہسکون سے رہو، جب آ دی شکم سیر اور سیر اب ہوتا ہے قوشر ارت سوچھتی ہے، اس لئے اس کی ممانعت کی۔

سوال: پھر سے چشم کیے بھوٹے: پھر میں یانی کہاں؟

جواب: الله کی قدرت! زمزم کے کنویں میں پھرسے چشمہ بہتا ہے، اور اتنا پانی نکاتا ہے کہ ایک دنیاسیراب ہوتی ہے، جمراسود کی طرف سے تیز دھارا آتا ہے، شین برابر پانی کھینچی ہے، جمر لیول نیخ بیس اتر تا۔

﴿ وَإِذِ اسْنَسَقَى مُوْسِكِ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبَ بِعَصَاكَ أَنْجَكَرَ فَانْفَكَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةٌ عَيْنَا وَقَلَ عَلِمَكُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبُهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ زِزْقِ اللهِ وَلِا تَعْثَوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ:اور (یادکرو)جب موی نے اپنی قوم کے لئے پانی ما نگاتو ہم نے کہا: فلاں پھر پراپی لاُٹھی مارو، پس اس سے بار چشمے پھوٹ نکلے، باتحقیق سب لوگوں نے اپنی گھاٹ جان لی (اور ہم نے تھم دیا:)اللّٰدی روزی میں سے کھا وَاور پیرُو، اور بیم نے تھم دیا:)اللّٰدی روزی میں سے کھا وَاور پیرُو، اور زمین میں فسادمت بیاوً!

### واقعات كارنگ وآهنگ بدلتاہے!

اب تک بنی اسرائیل پراللہ تعالی کے انعامات واحسانات کا ذکر تھا، اُن میں ہے بعض واقعات میں ان کی شوخی ظاہر ہوئی، گراس سے درگذر کیا گیا، اب ایسے واقعات ذکر فر ماتے ہیں جوشرارت اور خباشت کے قبیل سے ہیں، ان میں بی اسرائیل برعماب نازل ہوا، کیونکہ و تنگیبن معاملات تھے، جیسے:

ا - جن لوگول نے اللہ کی فعت من وسلوی کو تھکرایا، اور موٹی علیہ السلام سے ترکاری، مکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز ما تگی، ان پر ذلت و محتاجی کا شمیے نہیں گئے گاتو اور کیا ہوگا!

٧-جنفول نے اللہ کی کتاب قورات کو قبول کرنے سے انکار کیا ،اان کے سرول پر بہاڑ کیول معلّق نہیں کیا جائے گا! (۱) لا تعدو ا: باب نفر اور تمح سے عَفَا يَعْفُوا عُفُوًّا: کے عنی ہیں: حتی فساد مجانا ، اور باب تمح سے عَنِی عِبْیًا کے عنی ہیں: معنوی فساد مجانا ، یہال دونوں مراد ہیں۔ ۳-جنسوں نے بیم بت کی بحر متی کی ،اور حیلہ کر سے مجھلیاں پکڑیں ،ان کوسور بندر کیوں نہیں بنایا جائے گا! شوخی اور گستاخی سے درگذر کیا جاسکتا ہے ،شرارت اور خباشت کومعاف نہیں کیا جاسکتا!

ایک واقعہ ذارالعب ای دیوب نر کے ایک سفیر سے ،حضرت مدنی رحمہ اللہ سے ان کاعقیدت کا تعلق تھا، وہ حضرت کے لئے تھی لائے اور ایک استاذ کے کرے میں رکھا ،سفیر صاحب ان کے پال تھ برتے ہے ،سر دی کا زمانہ تھا ، استاذ نے اسا تذہ کی تجوزی کی وقوت کردی اور وہ تھی کھلا دیا ،جب حضرت مدنی سفر سے لوٹے توسفیر صاحب نے شکایت کی ،حضرت مدنی سفر سے لوٹے توسفیر صاحب نے شکایت کی ،حضرت مذنی سفر سے لوٹے توسفیر صاحب نے شکایت کی ،حضرت مذنی سفر سال کے دیا "وہ منہ سکتے رہ گئے۔

دوسراواقعہ ذارالع و دوسراواقعہ دارالع و دوسراواقعہ دارالع و دوسراواقعہ دارالہ درسین ہے ہمرائیس ملاتو تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہا ہی بکرے کی طلب نے دعوت کی تھی ،حضرت مدنی رحمہ اللہ ناظم تعلیمات اورصد رالمدرسین ہے ،استاذنے ان کے یہاں طلبہ کی دیمایت کی ،حضرت نے طلبہ کو بلایا اور فرمایا: '' آپ حضرات نے ان کا بکرا بے اجازت ذرج کرکے کھالیا!'' طلبہ نے عرض کیا: '' حصاب برابرہوگیا!'' کھالیا!'' طلبہ نے عرض کیا: '' حصاب برابرہوگیا!'' تعیم او اقعہ: طلبہ نے دات میں اعلان کیا کہ فلاں طالب علم کا انتقال ہوگیا، جن جنازہ تیار کر کے اصاحلہ موسری میں تعیم او دوسری میں اعلان کیا کہ بھگدڑ کی بہت لوگ زخی ہوئے ،اس واقعہ میں ساٹھ طالب علم کا انتقال ہوگیا، جن جنازہ تیار کر کے اصاحلہ موسری میں علمول کا اخراج ہوا کیونکہ یہ ٹوئی بیس تھی ہر ارت اور خبائت تھی ،دین کے ساتھ خداتی تھا، اس سے درگذر نہیں کیا جا سکتا تھا۔

وَإِذْ قُلْتُمْ لِبُوْسِى لَنَ نَصَبِرَعَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ قَادْءُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِبُهُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقَقَا إِنِهَا وَفُوْمِهَا وَعَلَى إِنَّا فَكُوْمَ لِهَا وَقُوْمِهَا وَعَلَى إِنَّا لَكُونَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَلَا أَنْ اللَّهُ اللْ

| کھائے پر   | عَلَىٰ طَعَايِر | امے موسیٰ           | ار ۱۰۰<br>پیموسی | اور(یاد کرو)جب | وَإِذْ   |
|------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| ایک طرن کے | <u>ۊ</u> ٙٳڃڸؚ  | برگرصرنین کسی سے ہم | ڵؽؙڹٞۻؠؚڒ        | کہاتم نے       | قُلْتُمْ |

| سورة القرق | <br>- (9r)- | <br>تفسير مليت القرآن |
|------------|-------------|-----------------------|
|            |             |                       |

| الله               |                         |                     |                    | بس دعا ميج بما <u>ري لئ</u> ے |                   |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    | ı                       |                     |                    | اہے دب۔                       |                   |
| بایں وجہہے کہ وہ   | بِٱنْهُمُ               | اترو                | إهْبِطُوا          | نكاليس وه بمالي لئة           | يُخْرِجُ لَنَا    |
| انكاركيا كرتے تھے  | كَانُوٰا يَكُفُرُوْنَ   | مسى شهر ميں         | مِضرًا             | ال السياح                     | مِتَا             |
| الله کی نشانیوں کا | بإينواللو               | پس بشک              | فَاإِنَّ           | اگاتی ہے(اُس ف                | تُنغِث            |
| اورخون کیا انھوںنے | <u> وَ</u> لَفْتُلُوۡنَ | تہارے لئے           | لكثر               | زيين                          | الْأَرْضُ (۲)     |
| نبيول كا           | النَّبِينَ              | دہ ہے جوما نگاتم نے |                    | اس کی تر کاری ہے              |                   |
| Ft                 | بِغَيْرِالْحَقِّ        | اور ماری گئی        | وَحَبْرِ بَتَ      | اوراس کی مکڑی سے              | وَقِثًّا إِنَّهَا |
| يدبات باس وجهاك    | ذٰلِكَ بِهَا"           | ان پر               | عَلَيْهِمُ         | اوراس کے گیہوں سے             | وَفُوْمِهَا       |
|                    |                         | رسوائی              |                    | اوراس کے مسورے                | وَعَلَاسِهَا      |
| اورعدسے تجاوز کیا  | وَكَانُوا }             | اور مختاجی (لاچاری) | وَالْمُسْكَنَةُ    | اوراس کی بیازے                | وتصلها            |
| کرتے تھے وہ        | يَعْتَدُونَ ا           | اورلوٹے وہ          | وَبَاء <u>َ</u> وْ | کہا(مویٰنے)                   | قال               |
| ₩                  | <                       | غصه کے ساتھ         | يغضي               | كيلبل كرلينا جائج بوتم        | ٱتَشَتَبْدِلُوْنَ |

## ا-بنی اسرائیل نے من وسلوی کو محکرایا توان بررسوائی اور محتاجگی کا محصیدالگ گیا!

اُس واقعہ ہیں جس کا ذکر ابھی ایک آیت پہلے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اسارت کے ذمانہ ہیں اربیحا نامی بہتی ہیں جانے کی اجازت کی ،اس واقعہ ہیں افعول نے من وسلوی کھاتے کھا تھا، جب وہ میدانِ تبیش من وسلوی کھاتے کھاتے اکتا گئے تو موئی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے لئے زہین ہیں ترکاری ،کٹری ، گھاتے اکتا گئے تو موئی علیہ السلام نے فرمایا:عرش سے فرش پر بیٹھنا جا ہے ہو! بہتر کے بدل کم ترکولینا جا ہے ہو! بہتے جاؤاس شہر ہیں ، مہاں تہدین سے تحقیق اور محتاجی ۔ اور لا جاری کا شہر ہیں ان پر ذلت ورسوائی اور محتاجی ۔ اور لا جاری کا شہر ہیگ گیا اور اللہ تعالی ان سے تحق نارا خی ہوگئے۔

(۱) اُس کو: اسم موصول کی طرف لوٹے والی خمیر محذوف کا ترجمہ ہے(۲) مؤنٹ کی تمام خمیریں الأدض کی طرف لوثی ہیں۔ (۳) ذلك: کامشارالی غضب البی ہے جمیر کے مرجع کی طرح اسم اشارہ کامشارالیہ بھی اقرب ہوتاہے(۴) دوبارہ ذلك بطور تفتن لائے ہیں ، اور میاللد کی ٹارانسگی کی آخری وجہے۔

### الله كى نار المسكى مين تين اور باتون كالبحى وخل تها

من وسلوی کی فعمت کو تھکرانے کے علاوہ اللہ کی نارائسنگی میں تین اور ہاتوں کا بھی دخل تھا: ایک: اللہ کی آیتوں کا اٹکار!جب اُنھوں نے تو رات کو قبول نہیں کیا تو بہاڑ کوان پر اٹھانا پڑا۔

دوم: بِگناه متعددانبیاء کاتل ایسیعانی کو، رمیاه نبی کو، زکریااور یجی علیهم السلام کوتل کیا، اور میسی علیه السلام کے آل کااراده کیا، چس میں وه ناکام ہوئے۔

سوم: دیگرمعاملات میں بھی تھم الہی قبول کرنے میں چوں چرا کرتے تھے، گائے ذرج کرنے کے معاملہ میں انھوں نے بہت لیت لعل کیا، اس طرح حداطاعت سے نکلنے کی کوششیں کرتے تھے، بار بار بھواگر دن سے اتار بھینکتے تھے ۔۔۔۔ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بخت ناراض ہوئے۔

﴿ وَاذْ قُلْتُمُ يْبُولِي لَنْ نَصْيِرَعَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْءُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْفِتُ الأَرْضُ مِنَ بَقْلِهَا ۚ وَقِمَّا إِنِهَا وَفُومِهَا وَعَلَيْهِ الْوَصَالِهَاءِ قَالَ الشَّتَبْ لِلُوْنَ الَّذِي هُوَاذَنْ بِاللَّذِي هُوَخَيْرُ الْهُيطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُوْمَا سَالْتُمْ وَصُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذلِكَ بِاتَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُوْنَ بِالنِي اللهِ وَيَقْتُلُونَ الذِّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ ﴿ هِ

ترجمہ: اور (یادکرو)جبتم نے کہا: اے مویٰ! ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کرسکتے ، پس آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سے جہارے رہے ہیں آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سے جہارے رہے ہوز بین کہا! سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں ہیدا کریں جوز بین اگایا کرتی ہے ، یعنی ترکاری ، ککڑی ، گیہوں ، مسور اور بیاز ، مؤیٰ نے کہا: کیاتم بہتر غذا (من وسلوی) کوان چیز وں سے بدلنا چاہتے ہو جو معمولی ہیں ؟ کسی شہر بین ہے ہاؤ، وہال تہمیں وہ چیزیں ل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں ، اور ان پر رسوائی اور بے کسی کا ٹھپ لگادیا گیا ، اور ان پر اللّٰہ یا ک تخت ناراض ہوئے!

سیخت نارانسکی اس وجہ سے تھی کہوہ اللہ کی آیوں کا اٹکار کرتے تھے، اور نبیوں کوناحق قبل کرتے تھے، یہ بات ان کے نافر مانی کرنے اور صدیے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ الَّذِينَ هَا دُوْا وَالنَّصْلِ وَالطَّبِ بِنَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِر الْاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْ لَا رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞

| ان کے دب کے پاس                         | عِنْكَارَتِهِمْ  |                | بأشو              |                       | إِنَّ الَّذِينَ       |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| اوركوني ذرئيس                           | وَلاَحُوْثُ      | اورآ خری دن پر | واليوه الاخير     | مسلمان ہوئے           | أصَنُوا               |
| ان پر                                   | عَلَيْهِم        | اور کیااسنے    |                   | اور جولوگ يمبودي ہوئے | وَالَّذِيْنَ هَادُوْا |
| أورشوه                                  | <b>وَكَاهُمُ</b> | نيك كام        | صَالِحًا          | اورعيسائی             | والنصراء              |
| غم گين ہو گئے                           | يَحْزَنُونَ      | توان کے لئے    | فَلَهُمْ          |                       | والطبيان              |
| ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>*</b>         | ان كابدله      | آچُرُ <i>هُوْ</i> | جوائمان لايا          | مَنْ أَمَنَ           |

## آسانی کتابیں مانے والوں کے فضائل ایمان ولی صالح کی حد تک ہیں

بیاہم آیت ہے،اس میں بن اسرائیل کی اور ساتھ ہی مسلمانوں کی ایک غلط بنی دور کی ہے، اس آیت کو کما حقہ بجھنے کے لئے سلم تین یا تیس عرض ہیں:

ا - کچھاوگوں نے اس آیت سے وحدت ادیان پر استدلال کیا ہے، جو غلط ہے۔ وحدت ادیان کامطلب ہے: آسمانی کتابیں مانے والوں کا اگر اپنی ملت پر ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل ہے تو وہ ناتی ہو تگے، نبی سِلَانِی اَنْ اِیمان لانا ضروری نہیں، یہ خیال دلیا نقلی اور عقلی سے باطل ہے:

وليل لعلى بسلم شريف شرص مديث بنوالله نفسُ محمدِ بيده! لا يَسْمَعُ بِي أَحدُ من هذه الأمة: يهودى ولا نصواني، ثم يموت ولم يؤمن بالله أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار: السَّى كُلِيْم سَلَى بالهُوشِ ولا نصر النار: السَّى كُلِيْم سَلَى بالهُوشِ مِيرى جان مِيرى جان ما موجوده لوكول مِن سَاكُونَ مِن يهودى بو ياعيسانى: ميرى اطلاع ملنے كے بعد مجھ پراور مير كالت مرى جان ميرى اطلاع ملنے كے بعد مجھ پراور مير كالت بوت دين برايمان بيس لايا وه بنى بوگا (مسلم شريف، كتاب الايمان، باب محديث بين)

دلیل عقلی: امت کالجماع ہے کہ سابقہ ادیان منسوخ ہیں، پس منسوخ پرایمان عمل سے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بھی اگر اس سے نجات ہوتو نسخ کافائدہ کیا؟

۲-آیت میں مسلمانوں کے ساتھ جن تین ملتوں کا ذکر ہے وہ نتیوں بنی اسرائیل اورائل کتاب ہیں، یہود ونصاری کوتو سب جانتے ہیں: صانی زبور پڑھتے تھے، لیس وہ بھی بنی اسرائیل اور اٹال کتاب تھے، اب وہ ہیں رہے، اس کئے ان کا معاملہ نفی ہوگیا ہشرکیین ایمان لانے والے کوصانی کہتے تھے: وہ ای معنی ہیں استعمال کرتے تھے کہ بیٹھ مورتی پوجا چھوڑ کرا سمانی کتاب کو مانے لگا۔

(۱) مَن بموصوله، مضمن معنی شرط مبتدا، فلهم خبر، پرجمله إن کی خبر۔

۳-سورۃ النج میں ایک آیت (نمبر ۱۷) اس آیت سے لتی جلتی ہے، اس میں مجوی اور شرکین کا بھی ذکر ہے، مگر اس آیت کا موضوع الگ ہے، اس کا موضوع ہے: ﴿ لِمَ قَاللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾: الله تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہون مجھے تھا اور کون غلط؟ ابھی توسب خودکوئی پر پتلاتے ہیں، پس وہ آیت اس آیت سے مختلف ہے، اس سے اشتباہ نہ ہو۔

عند نے مر مائی ہے (ان کا ارستاد حیات استحابہ باب سوم سے ،اور رحمۃ القد الواسعہ ۱۵۲۰ میں اس مرس ہے)
فائدہ: یہی بات مفسرین کرام نے: علی اُھل زمانھہ کے ذریعہ سے جھائی ہے،ان کے زمانے کے لوگوں پر: یعنی
جب تک ان کی شریعت باقی تھی ،اور اس پر ان کا تھے ایمان اور اس کے مطابق نیک عمل رہاوہ اقوام عالم پر چھائے رہے،
مزول قرآن کے ذمانہ کے اہل کتاب کے لئے یفنسیات نہیں، یہی حال مسلمانوں کا ہے۔جب تک ان کی اکثریت کا
ایمان اور عمل تھے رہاوہ دنیا پر چھائے رہے،اور جب ان میں گمراہی پھیلی اور اہل تی بھی بے مل بلکہ بدعمل ہوگئے تو ان پر

زوالآگيا۔

آیتِکریمکاترجمہ: — بیٹک جولوگ (رسول الله مِلَائِیَکَیْمُ پر) ایمان لائے، اور جولوگ یہودی ہوئے، اور عیان لائے اور جولوگ یہودی ہوئے، اور عیان اورصالی (جوایے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، ان میں سے) جو بھی الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ( لعنی ایسے زمان میں ) اور اس نے ایسے کام کئے تو ان کے لئے ان کے دب کے پاس سے بعنی آخرت میں ان کاصلہ ہے، اور ان کونہ ( آگے کا ) کوئی ڈر ہوگا، نہ وہ ( مافات پر ) غم گیس ہو نگے!

سوال: آیت میں رسول برایمان کاذکر کیون بیس کیا؟ رسالت کاعقید ایمی تو بنیادی عقیده ہے!

جواب:سبالتول كانبياءالك الكين السكة الكافر كرنيس كيا علاوه الرين ايمان بالله من ايمان بالرسول بحى داغل به الله من ايمان بالرسول الله من ايمان بالرسول بحى داغل به الله من ايمان بالرسول بحى شال به الله من ايمان بالرسول بحى شال به الله من المال بالرسول بعى شال به الله من المال بالرسول بعى شال به الله من المال بالرسول الله الله من المال بالرسول بعن شاك بالرسول بالمال بالرسول بعن المال بالمال بالمالمال بالمال بالمالمال بالمال بالمالمال بالمال بالمالمال بالمال بالمالمال بالمال بالمالمال بالمال بالما

وَإِذْ اَخَدُنَا مِيْثَاقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرِ خُدُّهُ وَاصَلَّ التَيْنَكُمُ بِقُوَةٍ وَّاذَكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ ثُرِّ تَوَلَّيْتُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ فَلَوْلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

| ال كرالينے) كے بعد | مِنْ بَعُدِ ذَٰ لِكَ | جو کتاب م نے تم کودی | متأاتنينكفر      | اور(یاد کرو)جب  | وَلَاذُ       |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| يس اگر نه موتافضل  | فَلَوْلَا فَصْلُ     | مضبوطی سے            | بِقُوَّةٍ<br>(۲) | لیاہم نے        | اَخَلُانَا    |
| الثدكا             | الله                 |                      | V//              |                 | مِيْثَاقَكُمْ |
| تم پر              | عَلَيْكُوۡ           | جو پھھاس میں ہے      | مافيله           | اورا تھایا ہمنے | وَرَفَعْنَا   |
| اوراس کی مہریانی   | وَرَحْمَتُهُ         | تاكيتم               | لَعَلَّكُمْ      | تمهارےاویر      | فَوْقَكُمُ    |
| توضر در ہوتے تم    | لَكُنْتُهُ           | متقى بنو             | تَتَقُونَ        | طوركو           | الطُّورُ      |
| گھاٹا پانے والے    | قِينَ الْخُسِرِيْنَ  | پھرروگردانی کی تمنے  |                  | ( کہا:)لوتم     | خُذُوا        |

## ٢-قول وقرارك بعدين اسرائيل نے تورات كۇھكراديا!

بن امرائیل جب وادی سینایس بینچی، اور فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو انھوں نے موئی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے کوئی آسانی کماب لائے ، تاکہ ہم اس بھل کریں، یہ انھوں نے قول وقر ادکیا، اللہ تعالیٰ نے ان کوتو رات دی، اس کو جول کرنے جس ٹال مٹول کیا، کہنے گئے: ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جب سز منتخب آدمیوں نے براور است اللہ پاک سے نالیا تو کہنے گئے: اس کے احکام ہنتہ ہیں، ہمارے لئے ان بڑل کرنامشکل ہے! ایس اللہ نے ان کامر غابنایا، کو وطور کا ایک حصد ان پر معلق کیا، اور کہا: لو، ورنہ سب وب مرو گے، مرتے کیا نہ کرتے! لیا، مگر بعد میں اس کی کام عاملہ فرمایا، ورنہ سب متنا وو پر باد ہوجائے۔

بڑل نہیں کیا، تاہم اللہ پاک نے ان کوکوئی سر آئیس دی، رقم وکرم کام عاملہ فرمایا، ورنہ سب متنا وو پر باد ہوجائے۔

(۱) المطور: ش الف لام عہدی ہے بعض حصد مراد ہے (۲) فرکم سے مراقیل ہے، کیونکہ گذشتہ کتابوں کوحفظ نہیں کیا جا تا تھا۔

فَا كُده: بِدِ الْعَسُورة الاعراف (آیت الما) میں بھی آیا ہے، وہاں الفاظ ہیں: ﴿ وَرا ذَ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَو قَهُمْ كَانَةُ فَا كُده: بِدِ القَّهَا الْجَبَلَ فَو قَهُمْ كَانَةُ فَا كُده: بِدِ القَّهَا الْجَبَلَ فَو قَهُمْ كَانَةُ فَا كُلَةٌ قَطَلَقٌ وَظَنْوْ آ اَتَ الله وَاقِعَ مِنْ بِهِمَ ﴾ : اور (یاد کرو) جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، کو یا وہ سائبان ہے، اور انھوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرے گا ۔ رفعے عنی ہیں: اٹھانا، اور نقی الموسیق الله عائم کے معنی ہیں: برتن کو طالی کرنے کے لئے اٹھا کر جماڑنا، ورنی اُن بُن اُن اُن اور کیکیانا اس کے عنی ہیں۔ جھنگنا جھن ہلانا اور کیکیانا اس کے عنی ہیں۔

اور بیقد رت خداوندی کی نشانی ہے، جیسے سندر کا پھٹٹا اور اس میں راستوں کا نکل آنا، ای کانام مجز ہے، اور مجز ہ خرق عادت اور مالوف (مانوس) سے بعید ہوتا ہے، پس جس طرح دیگر قدرت کی نشانیوں کو بچھتے ہیں اس کو بھی بچھنا چاہئے۔ سوال: یہاڑ سروں پراٹھا کر تو رات منوانا اکراہ فی الدین ہے، جبکہ دین میں اکراہ نیس!

جواب: اذان سنت ہے اورختند کرانا بھی سنت ہے ، گرکسی علاقہ کے سلمان ان کوترک کریں قوجنگ کر کے ان کوان کاموں پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ اکراہ فی الدین ہیں ، ای طرح ، بچوں کا مدرسہ میں واخلہ لیتا اختیاری ہے ، گرجو واخل ہوگیا ، وہ اگر سبق یا ذہیں کر ہے گا ، وہ اگر اہ فی العلیم نہیں ، ای طرح بنی اسرائیل مؤمن تھے ، انھوں نے خود تورات ما تکی تھی ، اب اگر نہیں لیس کے قوم مجبور کیا جائے گا ، لیس بیا کراہ فی الدین ہیں ، دین میں اکراہ : دین کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کا نام ہے ، یہ دین یکمل کرائے میں تحق کرنا ہے جو جائز ہے۔

وَلَقَلْ عَلَمْ تُمُ الَّذِيْنَ اعْتَكُوا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خسِبٍ أِنَ ﴿ فَجَعَلْنُهَا ثُكَالًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿

| ان لوگوں کے لئے جو | [J               | ال۔               | ŕÚ       | اورالبية خقيق | وَلَقَالُ  |
|--------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|------------|
| الهتي كماضت        | بَيْنَ يَدَيْهَا | هوجاؤتم           |          | جان لیاتم نے  | عَلِمْتُوْ |
| £.19               | وَصَا            | بمكرد             | قِرَدَةً | ان کوچھوں نے  | الَّذِيْنَ |
| ان کے پیچیے تھے    | خَلْفَهَا        | ذ <sup>لي</sup> ل | خٰسِیائن | زیادتی کی     | اعْتَكَوْا |
| أور شيحت           | وَمَوْعِظَةً     | پس بنایا ہم نے اس | فجعلنها  | تم میں سے     | مِنْكُمُّ  |
| ڈرنے والوں کے لئے  | لِلْمُتَّقِينَ   | واقعدكو           |          | سنيچر كدن ميں | في السّبُت |
| <                  | ₩                | عبرت              | \$6      | یں کیاہم نے   | فَقُلْنَا  |

#### ٣- سنيچرى حرمت يامال كرنے والول كوبندر بناديا!

سنچ کوعر پی اور عبرانی میں 'سبت' کہتے ہیں ، یہود کے لئے بیدن عبادت کے لئے مقرر تھا، ال دن میں ان کے لئے معاثی سرگرمیاں ممنوع تھیں ، کہتے ہیں جھٹرت وا و دعلیہ السلام کے ذمانہ میں سندر کے کنار بے پر یہود یوں کی ایک بستی تنی مواقی ساتی گیر سے بچھلیاں پکڑ نا اور پچااان کا دھندا تھا، اللہ نے ان کو آ زمایا ، سورۃ الاعراف (آیت ۱۹۳۱) میں اس کا ذکر ہے ، ہفتہ کے دن چھلیوں کی کھڑ ت ، ہوئی ، سطح دریا پر تیرتیں ، دوسر بے ذوں میں قائب ، ہوجا تیں ، ان لوگوں نے حیلہ کیا ، حوض بنا کے اور ان کو سمندر سے جوڑ دیا ، جمد کو دہانا کھول دیتے ، چھلیاں حوض میں آجا تیں اور اتو ارکو پکڑ لیتے ، اللہ نے ان کو سرزا وی ، ان کی صورتیں میٹ ہوگئیں ، اور ذکیل بندر بن گئے اور تین دن کے بعد مرکئے ، بیدواقعہ معاصرین اور بعد میں آئے والوں کے لئے جوز تھی با اور جن لوگوں نے ان کو اس حیلہ سے دوکا تھا ان کے لئے بیواتھ تھی جت بن گیا۔

والوں کے لئے عبرت کا سامان بن گیا ، اور جن لوگوں نے ان کو اس حیلہ سے دوکا تھا ان کے لئے بیواتھ تھی جت بن گیا۔

ور تکوین کی حکم دیا کہتم ذیل بندر بن جاؤ! ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو ان کے معاصرین کے لئے اور بعد میں آئے والوں کے لئے سامان بحرت اور ڈر نے والوں کے لئے سے منایا۔

ع

| اور (یادکرد)جب قال مُون کے کہاموی نے لِقَوْمِی آبی قومے |
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|

| بر بهلت القرآن |
|----------------|
|----------------|

| ایزرب                | رَبِّكَ                    | اور نستن بیابی (مجیزی) | ۇلا <b>ي</b> ڭۇ                  | ب شك الله تعالى     | إِنَّ اللَّهُ       |
|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| صاف بیان کریں        | يُبَيِّنَ                  | درمیانی                | عَوَانَ                          | تحكم دية بين تهبيل  | يَامُرُكُو          |
| ہارے لئے             |                            | ان کے در میان          | بَيْنَ ذٰلِكَ                    | كهذرنج كرو          | آن تَذْ بَحُوا      |
| وہ گائے کیسی ہے؟     | مَاهِيَ                    | يس كرو                 | فافعلؤا                          | كوئى گائے           | (۱)<br>بُقَرَةً     |
| ب شك گائيں           | إِنَّ الْبَقَرَ            | جوتكم ديئے گئےتم       | مَا تُؤْمُرُونَ                  | کہاانھوں نے         | قَالُوٰآ            |
| مشتبه وگئی ہیں ہم پر | تشبكة عَلَيْنَا            | کہا آنھوں نے           | قالوا                            | كيايناتي بي آپ مارا | ٱتَنْغِذُانَا       |
| اورب شک ہم اگر       | وَائَّآ إِنْ               | دعا ميجي بهارك لئ      | ادْءُ لَنَا                      | لمضخعا              | هُـزُوًا            |
| اللدنے حیابا         | شًاءً الله                 | ليخدب                  | رَبِّكَ                          | کہا                 | <u>ئال</u>          |
| ضرورراه بلي فوالي بي |                            | صاف بتائيس ووجميس      |                                  |                     |                     |
| کہا                  | <b>ئال</b>                 | ال كارتك كيما ب        | مَالُولُهُمَا                    | (ال ) كەمودىش       | أَنْ أَكُوْنَ       |
| بيثك وهفر مات بين    | إِنَّهُ يَقَوُلُ           | کہا                    | قال                              | نادانول میں۔۔       | صِنَ الْجِهِلِينَ   |
| بيثك وه أيك كلئے     | ٳڵۿٵؠؘڨؘۯۊ۠                | بيڪ وه فرماتے ہيں      | إنَّهُ يَقُوْلُ                  | کہاانھوں نے         | قَالُوا             |
| نه محنت گش           | لاَذَكُولُ                 | بیشک وہ ایک گلئے ہے    | إِنْهَا بَقَرَةً                 | دعا میجئے ہمارے لئے | اذعُلَنَا           |
| جوتی موده            | تُثِينُدُ                  | پیلی                   | صَفُراء                          | ایندب               | رَيِّكَ             |
| زبين كو              | الأرض                      | یں<br>کھلنے والا ہے    | (٣)<br>فَاقِعُ                   | صاف بنائين جميس     | يُدَيِّنُ لَكَا     |
| سيند.<br>اورند چي هو | وَلا تَشَقِي               | الكارنگ                | <b>ل</b> َّوْنُهَا               | وہ گائے کیسی ہے؟    | مَاهِيَ             |
| ڪييق کو              | الكرك                      | خوش کرتی ہے            | ى <i>گە</i> رۇ<br>تى <i>س</i> ۇر | كيا                 | قال                 |
| بيعيبهو              | مُسَلَّبَةً                | د مکھنے والوں کو       | التظرين                          | بيثك وه فرماتي ميں  | اِنَّهُ يَقُولُ     |
| كونى دهبه شهواس ميس  | (م)<br>لَّا شِيَةَ فِيْهَا | کہاانھوں نے            | قَالُوا                          | بيئك وه أيك گلئے ہے | إِنُّهَا بَقَرَةً   |
| كها أنعول نے:اب      | قالواالن                   | دعا کیجے ہمارے لئے     | ادُمُ لَنَا                      |                     | (٢)<br>لَا فَأْرِضُ |
|                      |                            |                        |                                  |                     |                     |

(۱)بقرة: گائے بیل (نراور ماده دونوں کے لئے) حصرت تھانوی رحمہ الله ن ٹیل ترجمہ کیاہے، عام مفسرین گائے ترجمہ کرتے ہیں (۲) فَرُصَ (ک) المحیوان: جانور کا پوڑھا ہوتا (۳) فَقَعَ اللونُ (ف): رنگ کا صاف چمکدار ہوتا، اصفر کے لئے سنتعمل ہے۔ (۴) المشیة: نشان، دھبا، پورے ہم کے رنگ کے برخلاف کوئی رنگ، مادّه وَشِی۔



### ٨- گائے ذرم كرنے ميں ال مطول كي تو كائے مبتكى يرسى!

بنی اسرائیل میں ایک قبل ہوا، بھائی نے یا بھتیجوں نے میراٹ کی لا کچ میں چیا کوجنگل میں لے جا کرفتل کردیا، پھر لگے محرم الله المراعي عليه السلام كرم وكة كدقاتل بتائية اموى عليه السلام في بتكم اللي بتايا كه ايك گائے/بیل ذیج کرو، ناچنانہیں آنگن ٹیڑھا، کہنے لگے: آپ ہمارے ساتھ مذاق کررہے ہیں! موی علیہ السلام نے کہا: توبةوبانديد ميري شان، نديد ميراكام! پرانهول نے گائے كا وصاف يو چيئ شروع كئے، موكى عليدالسلام وى سے بتلاتے رہے، مرمعالم بنگ ہوتا گیا، آخر میں ایس گائے ذرئ کرنی پڑی جس کی کھال بحر کرسونا دینا پڑا، حدیث میں ہے کہ اگروه کوئی بھی گائے ذرج کرتے تو کام چل جاتا ،گرانھوں نے بال کی کھال نکالی توبیسزاملی!

آیات پاک کاتر جمہ: اور (بدواقع بھی یاد کرو:)جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا: اللہ تعالی مہیں تکم دیتے ہیں کہوئی گائے/ تبل ذرج کرو! \_\_\_ لوگوں نے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کررہے ہیں؟ مویٰ نے کہا: اللہ کی پناہ اسے م يس نادانون بيسيهوون!

لوگوں نے کہا: آپ ہمارے لئے لینے رب سے دعا کریں کدوہ ہمیں صاف بتا ئیں کہ وہ گائے کیسی ہو؟ مویٰ نے كها: الله تعالى فرماتے بين: وه گائے نه بوزهي بونه بچھيا، دونول كدرميان كى عمركى بو، پس كروتم جوتكم ديئے جاتے بوا لوگوں نے کہا: آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتا نمیں کہ اس کارنگ کیسا ہو؟ مویٰ نے کہا: الله تعالی فرماتے ہیں کہ وہ گائے پیلی ہو، اس کارنگ کھلا ہواہو، وہ دیکھنے والوں کو بھی تھی ہو!

لوگوں نے کہا: آپ ہمارے لئے اپنے رب ہے دعا کریں کہ وہ ہمیں صاف بتا نیں کہ وہ گائے کیسی ہو؟ کیونکہ كائين جميں يكسان ل رہى ہيں!اورا كراللہ نے جا ہا تو ہم ضروراس كوحاسل كرليس كے!مؤى نے كہا:اللہ تعالی فرملتے ہيں: وه كائے/بيل محنت كش ند مو، ندال بيل جتى مو، ندال نے كول تھينچا مو، بے عيب مو، اس بيل كوئى داغ دھيا ند موالوگول نے کہا: اب آپ نے تھیک بات بتائی، پس ان لوگوں نے گائے ذریح کی ، اور وہ ذریح کرتے ہوئے نظر بیں آ رہے تھے! سوال: گائے تو دودھ کا جانورہے، وہ ال کون بیں تھینچی ؟ جواب: پھرآپ بیل ترجمہ کرلیں، بقر ۃ: دونوں کے لئے مستعمل ہے۔اور یہاں مغربی یوبی میں بیل/ تھینے کے ساتھ جینس کو بھی ال اور بوگ میں جوڑتے ہیں جمکن ہے بنی اسرائیل بھی گائے سے بیر مخت لیتے ہوں۔

فائدہ: گائے اور سنہری گائے کا انتخاب غالبا اس لئے فرمایا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل سونے کی خود ساختہ گائے ہی پہتش میں مبتلا ہوگئے متھے تو ایسی ہی گائے ان کے ہاتھوں فرئے کرائی گئی تا کہ گائے کی تقذیس ہمیشہ کے لئے ان کے دل سے نکل جائے ( آسان تفسیر از مولا نا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی )

بلاوجه غیرضروری کھوئ میں پڑناٹھیکنہیں،جوبات جنتنی سادہ ہواس پراتن ہی سادگی ہے کل کرلینا چاہئے (آسان ترجمہ قرآن مولاناتق عثانی صاحب)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَّرُءُ ثُمُ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُهُ شَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا لَكَاٰ إِلَى يُجِي اللهُ الْمَوْثَى ﴿ وَيُرِنِيكُو النِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

| اسطرح                  | كَنْالِكَ                 | ثكا <u>لنيوالے ت</u> قے | مخرج           | اور(یاد کرو)جب     | وَاذَ         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| زندہ کریں گے اللہ      | يُحِي اللهُ               | اس کو جوتم              | مَّاكُنْتُمْ   | تم نے مار ڈالا     | قَتَلَتُمْ    |
| ئىر دولكو              | الْمَوْثَى                | چھپارے تھے              | تَگُلْتُمُوْنَ | أيك فخض كو         | نَفْسًا       |
| اور د کھلاتے ہیں تم کو | وَيُرِيْكُو               | پس تھم دیا ہم نے        | فَقُلْنَا      | يس جُمَّرُ نے لگئم | فَادُّنَ ثُمُ |
| ایی(قدرت)نشانیاں       | ايته                      | ماروتر دےکو             | اضْرِبُوْهُ    | ال(واقعه)ين        | فينها         |
| تا كەتم تىجھو          | لَعَلَّكُ مِ تَعْقِلُوٰنَ | ایک پارہ سے             | بِبَعْضِهَا    | أورالله تعالى      | وَاللَّهُ     |

## ۵-ناحی قل کیا، پھرالزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے!

گذشتہ آیات پی عظم شرع میں ٹال مٹول کی قباحت سمجھائی تھی، اب ای واقعہ بیں چوری اور سینٹر وری وکھلاتے بیں۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص کا تل ہوا، اس کا اثرام ایک و دسرے پردھرنے گئے، ایک و ناحق قبل سنگین جرم تھا، پھر بے گناہ کو پیضانا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لئے گائے ذرج کرنے کا تھم دیا، جب اس کا ایک کھڑا مقتول کے بدن سے لگایا تو وہ زندہ ہوا اور قاتل کا نام بتایا، پھرمرگیا، یہ ایک نظیرتھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مر دوں کو ای طرح زندہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کی نشانی دکھائی، تا کہ لوگ ہو تھیں! مادر دن اللہ تعالیٰ مر دوں کو ای طرح زندہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کی نشانی دکھائی، تا کہ لوگ ہو تھیں! مادر (۱) اِڈارَءَ اصل میں تَدَارُءَ تھا، تاء کو دال بنا کراد عام کیا، پھر ابتدا بالسکون کی دشواری کی وجہ سے ہمزہ وصل لائے، تَدَارُء کے اصل معنی ہیں: تدافع ، یعنی بات ایک دوسرے پر ڈالنا، جلالین میں اس کا ترجمہ تعناصہ کمیا ہے۔

رقم میں جب جسم تیار ہوتا ہے قفر شنہ عالم ارواح سے روح الکرجسم سے لگا تا ہے قبہ م زندہ ہوجا تا ہے، ای طرح قیامت کے دن اجسام زمین سے لگلیں گے، پھر روعیں برزخ سے لوٹ کران اجسام کوچھوئیں گی تو ابدان زندہ ہوجا ئیں گے، گائے ذرح کراکراس کا ایک پارچ میت سے لگا کراس کو زندہ کر کے مید حقیقت سمجھانی مقصود تھی ، اور یہ بات پہلے بیان کی ہے کہ قرآن کریم بھی ایک واقعہ کو دو حصول میں تقسیم کرتا ہے، اور بھی ان میں تقدیم وتا خیر کرتا ہے، تا کہ ایک واقعہ سے دوسیق حاصل ہوں، یہاں ایسانی کیا ہے، تفصیل بیان القرآن میں ہے۔

آیت کریمہ: اور (یادکرو) جبتم نے ایک مخص کول کیا، پھر ایک دوسرے پراس کوڈ النے گے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں اس کوچس کوئم چھپارہے تھے، اس لئے ہم نے تھم دیا کہ میت کوگائے کا پچھ حصد لگاؤ، اس طرح اللہ تعالیٰ مر دول کوزندہ کریں گے، اور دکھلاتے ہیں وہ تہمیں اپنی نشانیاں تا کہتم مجھو!

نُحُرِّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُّ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَلُ قَسُوةً • وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَغُرْبُهُ مِنْهُ الْمَآءُ • وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ • وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَبَا تَعْبَلُونَ ﴿

| اسے پانی                           | مِنْهُ الْبَاءُ    | اورب شک           | وَلِكَ                  | چ <i>ارسخت ہوگئے</i> | عُمْرٌ قَسَتُ            |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| اورب شك بعض يقر                    | وَإِنَّ مِنْهَا    |                   | مِنَ أَرْجَارَةِ        |                      | قُلُوْبُكُمْ             |
| يقيناً كرجاتي                      | لَمَا يَهْمِطُ     | یقیناً پھوٹی ہے   | كيايتفير <sup>(٣)</sup> |                      |                          |
| ڈرے                                | مِن خَشْيَاةِ      | اسے               | مِنْهُ                  | اں کے                | ذلِك <sup>(۱)</sup>      |
| اللہ کے                            | الله               | نبریں             | الانهارُ                | پس وه ( قلوب )       | فَهِيَ                   |
| أوربيس بين الله                    | وَصَا اللهُ        | اورب شك بعض پيقر  | وَإِنَّ مِنْهَا         | پقرجیسے ہیں          | كالحِجَارَةِ             |
| بِخِر                              | يغافل              | يقينا كهث جات بين | لهايشقق                 | يازياده              | آو اَشَكُ<br>اَوْ اَشَكُ |
| ان کامو <del>ل ج</del> وتم کرتے ہو | عَنَّا تَعُبَأُونَ | يس لكلتا ہے       | فيكفرج                  | سخت                  | قَسُوةً                  |

(۱) ذلك: كامشاراليه وه چار باتيس بيس جواو پر خدكور بوئيس (۲) أشد قسوة: أسم تفضيل ہے (۳) كمّا: بيس لام ابتداء ہے، اس كانز جمه: البت، يقيناً ہے، اور ها: موصوله بمعنى المذى ہے، اور هند: كى خمير كامر جمع هاہے، اور إندَّك اسم پر لام ابتدا آتا ہے جب اس كى خبر مقدم بو۔

#### شرارتول سے دل پھر ہوجا تاہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت!

گناہوں سے دل سیاہ ہوجاتا ہے مدیث میں ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھر لگ جاتا ہے، پھر تو بہ کرتا ہے تو مث جاتا ہے، اورا گردوبارہ گناہ کرتا ہے تو پہلے کے پاس دوسرا سیاہ نقط لگتا ہے، اس طرح آہت آہت دل سیاہ ہوجاتا ہے، اور دہ اوندی صراحی کی طرح ہوجاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر کی بات نہیں تھیرتی !

اور خباشق اورشرارتوں سے دل خت ہوجاتا ہے، پھر جیسا بلکہ اس سے بھی خت ہوجاتا ہے، اوپر بنی اسرائیل کی چار بے عنوائٹوں کا ذکر آیا ہے، اس منتم کے واقعات سے ان کے دل تخت ہوگئے، پس ان سے امید کرنا کہ وہ قر آن پر اور حال قر آن سِلانِیکی پر ایمان لائنس کے بفضول ہے۔

سوال: بقرتوسب سے زیادہ تخت ہے، اس سے آ کے ٹی کا کیات صور ہے؟

جواب الومافولاد بقريم كريادة خت موتے بي، كيونك يقر تين طرح كے بين:

(الف)بعض پھروں سے نہرین کلتی ہیں، زمزم: جمرا سود کی طرف سے بہہ کر آ رہاہے، اور جنوبی افریقہ میں صابری چشمہ پھر سے کل کر کرتا ہے۔

(ب) بعض پھروں سے پانی رستاہے بھوڑ اتھوڑ الکاتاہے، پھر جمع ہوکر گنگا جمنا بہتی جیں بموی علیہ السلام نے جس پھر پر لاکھی ماری تھی اس سے بھی بارہ جگہ سے یانی نکلنے لگا تھا ، تا کہ بارہ قبائل میں یانی کینے میں نزاع نہ ہو۔

(ج) بعض پھروں سے اگرچہ پائی نہیں فکانا ، مگروہ اللہ کے ڈرسے گرجاتے ہیں ، اور ایہ آجھنا کہ پھر جماد ہیں ، ان میں شیت کہاں؟ درست نہیں ، جب وہ بھی اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو ڈریں کے کیوں نہیں؟ سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۲۲) میں ہے: ﴿ وَإِنْ قِنْ ثَنَى ءَ اِلّا لِبُسِیّرُ بِحَدْدِ ﴾ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْجَهُمْ ﴾: ہرچیز اللہ کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، گوتم نہ مجھو! اور سورۃ النور (آیت ۲۱) میں ہے: 'مب نے بالیقین اپنی نماز اور اپنی شیخ جان لی' ﴿ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِبْدُلاً ﴾: اور اللہ سے بچی بات س کی ہو کتی ہے؟ کسی کی نیس!

عمری اسرائیل کے دل ان کی خیاشتق اور شرارتوں کی وجہسے پھر دل سے بھی زیادہ تخت ہوگئے، وہ تل کے سامنے کسی طرح نہیں پہنچتا جس کے مظاہر آگے آ دہے ہیں، اور اللہ کو ان کے سب کرتوت معلوم ہیں، وہ ان کے احوال سے بیخبر نہیں! نے خبر نہیں!

آیات یاک: سے پھراس کے بعد سے لیمن شرارتوں پرشرارتیں کرتے رہے، جن کے نتیج میں سے تہرارتیں کرتے رہے، جن کے نتیج میں سے تہرار کے دور کے بیادر اللہ اور نیادہ بخت! سے اور بعضے پھر پالیقین ان سے نہریں پھوڈی ہیں، اور اللہ اللہ علیہ بالیقین اللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں، اور اللہ

#### تعالی ان کامول سے برخر نہیں جوتم کرتے ہو!

أَفْتُطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَلْ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَالْمَالِلَّهِ ثُمَّا يُحَرِّفُونَةُ مِنْ بَعْدِ مَا حَقَانُونُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَنُوا قَالُوْآ امَنَّا ۚ وَاذَاخَلَا بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓاۤ الْتُحَدِّنْثُوۡنَهُمۡ بِمَا فَتَحِاللّٰهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَاجُّوُكُمُ يِهِ عِنْكَ رَبِّكُمُّ الْكَلَّ تَعْقِلُونَ ﴿ آوَلَا يَعْلَمُونَ آنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ الْآ اَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْمِ ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰكَاصِ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوابِ ثْمُنَّاقَلِيْلًا فَوَيْلُ لَهُمُ مِّمِّنَا كَتَبَتُ آيْدِيْهِمُ وَوَيْلُ لَهُمُ مِّيَّا بَكْسِبُونَ ﴿وَقَالُوالَنَ تَمَسَنَا التَّاوُ لِلَّا ٱيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ إِنَّكَا لَهُ عِنْدَاللَّهِ عَهُدًا فَكَنْ يُخُلِفَ اللهُ عَهُدَة اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيِّتَهُ قَالْمَاطَتُ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولِيكَ آصُعٰبُ النَّارِ \* هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ اولَيكَ أَصْعُبُ الْجُنَّةِ وَهُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ ﴿

| جائے ہیں                                  | يَعُكُنُونَ          | الله كاكلام                | كالماللي          | كيالس اميد ركحة بوتم | اکتوارور (۱)<br>افتطبعون   |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| اورجب ملتة بين وه                         | وَإِذَا لَقُوا       | <i>پھرر</i> دوبدل کرتے ہیں | ڷؙۄۜٚؽؙۣػڒۣڨ۬ۅٛؽڬ | کہان کیں گےوہ        |                            |
| ان لوك <del>ون ب</del> خوايمان <u>لائ</u> | الَّذِيْنَ اَمَنُوْا | ده آس بس                   |                   | تمہاری بات           | (r),                       |
| کیتے ہیں                                  | قَالُوۡآ             | بحد                        | مِنُ بَعْلِ       | جبكتمي               | رr)<br>وَقُلُ كَانَ        |
| ہم ایمان لائے                             | أمَنَّا              | ال کو بچھنے کے             | مَاعَقَلُوٰهُ     | ان کی ایک جماعت      | ڣٙڔؽ۬ؾ <i>ٛ</i> ؙڝٞڹۿؙؙؗۿؙ |
| اورجب تنها ہوتے ہیں                       | وَإِذَاخَلَا         | 161.68                     | وَهُمْ<br>وَهُمْ  | سنتی ہےوہ            | لَيْسُمُ عُونَ             |

(۱) افتطمعون: استفهام انکاری ہے لیعنی امیدر کھنافضول ہے، وہ مائیں گئیں (۲) آمن بداور آمن لدیں قرق ہے، باءصلہ کے ساتھ معنی ہیں: کسی پر ایمان لانا، نقد بق کرنا اور لام کے ساتھ معنی ہیں: کسی کی بات مانتا، مثلاً: الله پر ایمان لانا، اور مسلمانوں کی بات ماننا کہ قر آنِ کریم اللہ کا کلام ہے، لیعنی بلاداسطہ اور بالواسطہ کا فرق ہے (۳) جملہ حالیہ ہے

9

| سورة البقرق | -0- | — <del>{                                     </del> | $-\diamondsuit$ | <u> </u> | (تفير مدايت القرآل |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|
|             | A I | 4 [(v)                                              |                 |          | 444.4              |

| اور کہا انھوں نے        | وَقَالُوا                         | البنة آرزوكي بي     | الآ آمانِيَّ (۲)     | ان کے بعض                        | المعالم الم            |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| بر گرنیس چھوئے گی ہم کو | لَنْ تُمَسِّناً                   | اورنيس بين وه       | وَإِنْ هُمِّ         | لبعض کی <i>طر</i> ف              | اِلِّي بَعْضٍ          |
| آگ                      | التّارُ                           | محمراتكل باندھتے    | ٳڰٳؽڟؙؾؙۏؘڽ          | کتے ہیں                          | ग्रही                  |
| محردن                   | الدَّ آثِامًا                     | پس بڑی کم بختی ہے   | فَوْيَٰ <u>لُ</u>    | كيابيان كمته موتم ان             | اَتُحَيِّرِ ثُوْثَهُمُ |
| سنتنتی کے               |                                   | ان لوگوں کے لئے جو  | لِلَّذِينَ           | وه باتنس جو                      | بِیَا                  |
| <u>پو</u> چھو           | قُلُ                              | لكھتے ہیں           | يَكْتُبُونَ          | کھولی ہیں اللہنے                 | خَصِّ اللهُ            |
| ئے ہتے ایابایا          | المُرَّةِ مِنْ<br>الْمُعْلَى لَمْ | الله کی کتاب        | الكتأ                | تم پر<br>ننچنهٔ وه ججت قائم کریں | عَلَيْكُوْ             |
| الله کے پاس             | عِنْكَالله                        | اینے ہاتھوں سے      | بِٱبْدِيْرِمُ        | ننيخة وه جحت قائم كريں           | لِيُحَاجُونَكُونَ      |
| كوئي قول وقرار          | عَهُلًا                           | پھر کہتے ہیں        | تُمُمُّ يَقُولُونَ   | عظم پر<br>اس کے ذرابعہ           |                        |
| يں ہرگز                 | فَكَنُ                            | ي 🛫                 | طآنا                 | ال كذريعه                        | ځې                     |
|                         |                                   | الله كي إس سے ب     | مِنءِندِاللهِ        | تمہارے رہے پاس                   | عِنْدَ دَنِكِمُ        |
| الله تعالى              | الله الله                         | تا كەمول كىن        | لِيَشْتَرُوا         | كياليل تم بحصة نبيل              | آفَلَا تَعْقِلُونَ     |
|                         |                                   |                     |                      | كيااوروه الكشين جانية            |                        |
| يا كہتے ہوتم            | اَمْ تَقُولُونَ                   | تھوڑی قیت           | ثُمُنَّاقَلِيْلًا    | كهالله تعالى                     | آنَّ اللهُ             |
| اللدير                  | عَلَىٰ اللّٰهِ                    | پس بردی کم بختی ہے  | فَوَيْلُ             | جانتے ہیں                        | يَعْلَمُ               |
| جوجانة نبيس             | مَالَاتَعُلَمُوْنَ                | ان کے لئے           | آه<br>له هر          | جوچھپاتے ہیں وہ                  | مَا يُسِرُّونَ         |
| كيول نبيس!              | بَلْي                             | ال جس كوده لكهية بي | مِّيَّا كُتَّبَتُ    | اورجوطا ہر کستے ہیں وہ           | وَمَا يُعَالِنُونَ     |
| جسنے کمائی              | مَنْ كُسَبَ                       | اہے ہاتھوں سے       | <u>اَيْدِ نُهِمْ</u> | اوران میں سے بعضے                | وَمِنْهُمُ             |
| بِدِي بِرائِي           | (٣) الْمُؤْمِّنِينَ               | اور بردی کم بختی ہے | وَ وَنِيلٌ           | بے پڑھے ہیں                      | أُمِّيْوُنَ            |
| اور تھیر لیا اس کو      | وَّلْمَاطَتْ بِهِ                 | ال کے لئے           | لَّهُمُ              | نہیں جانتے وہ                    | لايعلمون               |
| اس کی غلطیوں نے         | خطيئته                            | اس سجودہ کماتے ہیں  | مِّمَ اَيكسِبُونَ    | الله كى كماب كو                  | الكِثُ                 |
|                         |                                   |                     |                      |                                  |                        |

(۱) لام عاقبت ہے (۲) اُمانی: أُمنية كى جمع: آرزو، اور استثناء مُقطع ہے (۳) سينة كى تنوين تعظيم كے لئے ہے يعنى بردى برائى العنى شرك وكفر۔



## یبودکی قساوت قلبی کے مظاہر

اوپریمضمون آیاہے کدیمبود کے دل پھر ہو گئے ہیں،اباس کے مظاہر (نظر آنے دالی صورتیں) بیان فرماتے ہیں:

## ا- يبودقر آنِ كريم كوالله كاكلام بيس ماتع!

نی سین اورامید بھی نہیں!اللہ پاک فرماتے ہیں: وہ تہاری ہے باللہ کا کلام ہے، اس کو مانو: وہ ہے بات مانے کے لئے تیار مہیں، اورامید بھی نہیں!اللہ پاک فرماتے ہیں: وہ تہاری ہے بات کسے مان لیں گے، ان کی ایک جماعت نے تو اللہ کا کلام براور است سناتھا، پھر جانے ہوجھتے اس بین تریف کی ، وہ تہاری بات کسے مانیں گے؟ ان کے دل بخت پھر ہوگئے ہیں!

میں جمیر کی علیہ السلام تو رات لائے ، اور قوم سے کہا: یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو انھوں نے اس بین جمیر کیا یہ بہت کے اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو انھوں نے اس بین جمیر کیا گام سنا، گرتو م سے آب خود نہیں لکھولائے! موئی علیہ السلام فرمایا: آو ، اللہ تعالی سے ہلوا دوں! انھوں نے ستر آدی فتخب کئے ، جنھوں نے طور پر اللہ کا کلام سنا، گرتو م سے آکر بات فرمایا: آو ، اللہ تعالی سے ہلوا دوں! انھوں نے ستر آدی فتخب کئے ، جنھوں نے طور پر اللہ کا کلام سنا، گرتو م سے آکر بات نقل کی تو اس میں اضافہ کیا: ''جھتا کر سکوان احکام پر عمل کرنا ، ور نہ میں معاف کر دوں گا'' سے میہ وجودہ یہود کے اسلاف کا ممل ہے ، ان کے میافلاف بھی تو انہی کی روش پر چلیں گے، نی شائلی کی اللہ کا کلام سنا، پھر آپ نے صحابہ کو میں ان میں جمیرا پھیری کر دی تھی۔ جنوبی بیا باب سے مان لیس گے، انصوبیری کر دی تھی۔

﴿ اَفْتُطْمَعُونَ اَنَ يُؤْمِنُوا لَكُورَ وَقَلُ كَانَ فَرِيْنُ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَالَمَ اللهِ ثُمَّرَ يُحَرِّفُونَا مِنْ بَعْلِ مَا عَقَلُونُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کیاپستم امیدر کھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیس کے ۔۔۔ کہ قرآنِ کریم اللّٰد کا کلام ہے ۔۔۔ جبکہ ان کی ایک جماعت نے اللّٰد کلام سنا، پھراس میں سبجھنے کے بعد جان بوجھ کر دوبدل کر دیا!

فاكده: تورات وأجيل الله كى كتابين بين، الله كاكلم نبين، الله كاكلام صرف قرآن كريم ب، اى وجهة آن كريم

میں جہاں تورات واجیل کا ذکرہے وہاں ان کو کتاب اللہ کہاہے، کلام اللہ بیس کہا، اور اس آیت میں کلام اللہ ہے ستر آدمیوں نے جوکلام سنا تھاوہ مرادہ و قریفی قینہ کہ اس کا واضح قرینہ ہے، اور یہ بات حضرت مولانا محمدقا ہم صاحب نا نوتوی قدس سرۂ نے براہین قاسمیص ۱۵ امیں اور حضرت شیخ البندر حمد اللہ نے قرآن کریم کے حواثی میں بیان فرمائی ہے، اور جن حضرات نے ان کواللہ کا کلام کہاہے وہ مجاز آ کہاہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتابیں توہیں!

## ٢- تورات ميس نبي مُلِالْيَدَائِيلُم كي جوصفات بين يبودان كاظهار كروادارنبين!

مدینہ میں منافقین کی بڑی تعدادتھی اوران میں سے اکثر یہودی تھے، جب وہ سلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ، اور اپنی اعتباریت بڑھانے کے لئے بعض منافقین نبی ﷺ کی جوصفات تو رات میں آئی ہیں مسلمانوں کو وہ بیات کرتے ، پھر جب منافقین ننہائی میں ملتے تو ان کے کٹر: کمروروں کو ڈانٹتے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر تو رات میں کھولی ہیں ، وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف ان باتوں سے جمت قائم کریں گے کہ تم نبی آخر الزماں کو پہچائے تھے ، پھر بھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے ، پس تم کیا جواب دو گے ؟ خداراالیامت کرو! بیڈ انٹے والوں کی قساوت قبلی ہے کہ جو باتیں اللہ نے ظاہر کرنے کے لئے اتاری ہیں وہ ان کے خداراالیامت کرو! بیڈ انٹے والوں کی قساوت قبلی ہے کہ جو باتیں اللہ نے ظاہر کرنے کے لئے اتاری ہیں وہ ان کے اظہار کے روادار نہیں۔

الله تعالی ارشادفر ماتے ہیں: کیا وہ لوگ جانے نہیں کہ الله تعالی سب کچھ جانے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی؟ منافقین تو رات ہیں بیان کئے ہوئے سارے اوصاف بیان ہیں کرتے تھے بعض بیان کرتے تھے اور بعض چھپاتے تھے، اللہ کو وہ سب معلوم ہیں، اللہ وہ اوصاف بھی مسلمانوں پر کھول دیں گے، اور تمہاری اخفاء کی کوشش کی سزاتم کو قیامت میں ملےگ۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ الْمُنُوا قَالُوَّا اُمَنَا الْمَالَةُ وَاذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوَّا اَتُعَوِّرُوْ مَمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوَّا اَتُعَوِّرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ لِيُحَاجُونُ لِيهِ عِنْكَ لَا يَعْلَومُا يَعْلَوْنَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ ليكاجُونُ لَي الله يَعْلَوُنَ الله يَعْلَومُا يَسِوُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ ﴾ لَيكَ الله عَنْكُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ لا يَعْلَمُ مَا الله يَعْلَوُنَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ لا يَعْلَمُ مَا يَلُولُ عِلَيْكُونَ الله يَعْلُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ لا يَعْلَمُ مَا يَلُولُ عِلَيْكُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَلُولُ عِلَى اللهُ عَلَيْكُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِيْكُ مِنْ اللّهُ وَمَا يُعْلِيْكُونَ ﴾ لا يَعْلَمُ مَا يُولُولُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مَا لَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُونَ وَمَا يُعْلِيلُونَ وَمَا يُعْلِيلُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَمَا يُعْلِيلُ مَا عَلَيْكُونُ وَمَا يُولِ عَلَيْكُونُ وَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمَا لَيْكُونُ وَمِنْ عَلَيْكُونُ وَمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَا لَا إِلْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمُنْ اللّهُ وَمَالُونُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَلَا عَلَالُونُ اللّهُ وَمَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَا عَلَالُهُ وَمَا لَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ عَلَيْكُونُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُونَ وَمِنْ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الل

الله تعالی اُن ڈانٹنے والوں کوڈ انٹنے ہیں: \_\_\_\_ کیادہ لوگ یہ بات نہیں جاننے کہ اللہ تعالیٰ جاننے ہیں جو باتیں

وہ چھیاتے ہیں اور جو باتیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔

### ٣-عام يبودي جموني آرزون كاسهارالتي موت بين

ہرملت کی اکثریت عوام پر شتمل ہوتی ہے، اور عام لوگ دین سے ناواتف ہوتے ہیں، وہ دینی کتابیں ہراوِ راست نہیں پڑھ سکتے، بڑوں کی باتوں پر تکریکرتے ہیں، اور جب کسی ملت پر لمباز مانہ بیت جاتا ہے تو بڑے بگڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط سلط با تیں بتاتے ہیں، وہی عوام کا دین سرمایہ ہوتا ہے، اہل کتاب (یمبود دفساری) کے علماء بھی بگڑ گئے تھے، جبیا کہ انگلے عنوان کے تحت آ رہاہے، انھوں نے اپنے عوام کو بہت ی غلط باتیں پکڑ ادی تھیں، مثلاً:

۱-انھوں نے اپنے عوام کو بتایا تھا کہ موک علیہ السلام کا دین آخری دین ہے، اور تورات اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ مجھی منسوخ نہیں ہوگی، آج بھی بہود بھی بات پکڑے ہوئے ہیں۔

۲- انھوں نے اپنے عوام کو ہتایا تھا کہ کوئی بہودی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے مجبوب اور چہیتے ہیں، اس لئے ہر بہودی دوز خ سے بے خوف ہے، وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

۳-عیسائیوں نے فدریر کاعقیدہ چلایا ہے، وہ کہتے جیں:اللہ کے بیٹے پھائی پاکرعیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں،اس لئے وہ مطمئن ہیں:جوچا ہیں کریں،وہ بخشے بخشائے ہیں۔

یپی جھوٹی ہاتیں اہل کتاب کے اُن پڑھوں کا سرمایہ ہیں، وہ ان پر تکبیہ کئے ہوئے ہیں، ان کوچیج ہات بتائی جائے تو وہ کسی قیمت پرماننے کے لئے تیاز نہیں، کیونکہ ان کے دل پھر ہوگئے ہیں۔

﴿ وَمِنْ هُمْ أُمِّينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبُ الْآ اَمَالِيَّ وَإِنْ هُمُ الَّا يَظْنَوْنَ ﴿ ﴾

۳-اہل کتاب کے علماءاللہ کی کتابوں میں تبدیلی کرتے ہیں، پھراس سے دنیا کماتے ہیں کابول ہے۔ اہل کتاب کے علماءاللہ کی کتابول ہیں تبدیلی کرتے ہیں، پہلے کتابیں ہاتھ سے کھی جاتی تھیں، چھرتی ہیں، ہرخص اپنانسخہ تیار کرتا تھا، یہود ونصاری کے علماءاللہ کی کتابول (تورات وانجیل) کانسخہ تیار کرتے ہیں، پھراس کے مطابق رشوت لے کرفتوی دیتے ہیں، پیرکت وہی عالم کرتا ہے۔ جس کا دل پھر ہوگیا ہو، ایسے علماء کے لئے ڈبل سرنا

ہے:ایک:اللہ کا کتاب یں تبدیلی کرنے کی وجہ سے، دوسری: رشوت کھانے کی وجہ سے۔

﴿ فَوَيْلُ لِللَّهِ بِنَى يَكْتُبُونَ الْكِتُبُ بِأَيْدِيْمِمْ ، ثُمُّ يَقُولُونَ هٰلَامِنُ عِنْدِاللّٰهِ لِيَشْتَرُوابِهِ ثَمَنَا قَلِيْلَا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّتَا يَكُسِبُونَ ﴿ ﴾ لَهُمُ مِّتَا يَكُسِبُونَ ﴿ ﴾

## ۵- يېودونصارى دوزخ كےعذاب سےنڈر موگئے ہيں

الله كَ نَكِ بِنَدِ مِن مُعِيثُهُ ووز خُكِ عَذَابِ سِوِّر تَيْ بِنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنَ عَذَابِ رَبِهِمْ مُشْفِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنَ عَذَابِ مَا مُوْتٍ ﴿ وَالْآذِينَ مُ مُ مِّنَ مُوْتٍ ﴿ وَالْآذِينَ مَا اللهِ اللهُ الل

گریہود کہتے ہیں:ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں! ادرا گرہمیں دوزخ میں جانا پڑا تو گنتی کے چنددن دوزخ میں رہیں گے، جتنے دن ہمارے اسلاف نے چھڑے کو پوجاہے، پھر ہمارے بڑے ہمیں چھڑ الیس گے اور عیسائی کہتے ہیں:اللّٰہ کے بیٹے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں،اس لئے اب ہم جو پچھکریں کوئی فکرنہیں۔

الله پاک فرماتے ہیں: ان سے پوچھو: کیاتمہار الله کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، جس کواللہ تعالی ضرور پورا کریں گے، یا تم بس یونمی بے بُرکی اڑاتے ہو؟ ۔۔۔ طاہر ہے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ بیس، وہ تھش کپ اڑاتے ہیں، ان کے دل خت ہوگئے ہیں، اور وہ خود فر ہی میں جتا ہیں۔

﴿ وَقَالُوالَن تَمَسَّنَا التَّارُ الَّهُ اليَّامَّا مَّعُدُودَةً قُلُ اتَّخَذُ تَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةَ أَمْ تَقُولُونَ

عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ترجمہ: اورانھوں نے کہا جمیں ہرگز دوزخ کی آگٹیں چھوئے گی ، گرکتی کے چنددن! — پوچھو: کیاتم نے اللّٰہ سے وئی ایسا قول وقر ارکرلیاہے کہ اللہ اپنے قول وقر ارکے خلاف ہرگر نہیں کریں گے یاتم اللہ پر وہ بات کہتے ہوجوتم جانے نہیں؟ — بعنی اللّٰہ کی طرف بے سند بات منسوب کرتے ہو!

#### جزاؤسزا كاقاعده

یبود کی بات خلط ہے کہ وہ چند دن ہی دوز خیس رہیں گے، بلکہ وہ بمیش بمیش دوز خیس رہیں گے، کیونکہ جزا وسرزاکا ضابطہ بیہ ہے کہ جس نے ظلیم ترین گناہ ( کفروشرک) کا ارتکاب کیا، اور ساتھ ہی دوسرے گناہ بھی کئے، جنھوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لئے دوز خ میس رہے گا، اور جولوگ ایمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کئے، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں عیش کریں گے۔

جانتاجا ہے کہ ﴿ سَیِنتَا ﷺ ﴾ کی تنوین تعظیم کے لئے ہے، یعنی بہت بڑا گناہ کمایا، کفر دشرک کاار تکاب کیا، اور ساتھ ہی دوسرے گناہ بھی کئے ، ان کو بھی کفر وشرک کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کی سز ابھی ان کوتا ابد بھگتنی ہوگی، ای طرح جنت ایمان کا بدلہ ہے، اور ساتھ ہی جونیک کام کئے ہیں، ان کو بھی ایمان کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کا بدلہ بھی جنت ہیں ابدتک کے لئے ملے گا۔

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِتَةَ قَالَمَاطَتُ بِهِ خَطِيَتَتُهُ فَأُولِيكَ ٱصْعَابُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالنَّذِيئَنَ امْنُواْ وَعَهِلُوا الطِّلِحْتِ اولَيِّكَ ٱصْعَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کیون نہیں! ۔۔۔ بعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا کیوں نہیں ہوگا؟ جزاؤ سزا کا ضابط سنو: ۔۔۔ جس نے بڑے گناہ ( کفر وشرک ) کا ارتکاب کیا، اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئا۔ رہیں گے ۔۔۔ اور جولوگ ایمان لائے،اور انھوں نے نیک کام کئے وہی لوگ باغ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے!

وَاذْ اَخَانُ نَامِيْتَاقَ بَنِيَ اِسُرَآءِ يُلَ لَا تَعَبُدُونَ اِللَّا اللّهُ عَدُو بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْعُرُجُ وَالْيَهُ عَلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا وَالْقِمُوا الصَّالُولَةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ الْعُرُجُ وَالْيَهُ عَلَى وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْ لَا مِنْكُرُ وَ اَنْتُمُ شُعُونُونَ ﴿

| اور(سلوک کرو)مال | وَ بِالْوَالِدَائِينِ | ی اسرائیل سے       | بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ   | اور(یادکرو)جب | <b>فَ</b> اذْ |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
| باپ کے ماتھ      |                       | نہیں عبادت کرتے تم | (1)<br>لَا تَعُبُدُونَ | لیاہم نے      | أخَذُنّا      |
| احچھاسلوک کرنا   | إحْسَانًا (٢)         | مگرالله کی         | إِلَّا اللَّهُ         | قول وقرار     | مِيْثَاقَ     |

(۱) لا تعبدون: من النفات ہے، مفرارع منفی بمن فعل نبی ہے، أى لا تعبدوا: عيادت مت كرو(٢) عامل محدوف ہے أى أخسِنوا ، اور إحسانا: مفعول مطلق ہے۔

| سورة البقرق           | $- \Diamond$      | > — 4 III   | <i>y y</i> · · · · · | <u>ن</u>                | <u> تقبير بدليت القرآ ا</u> |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| بھرروگردانی کی تمنے   | ثُوِّتُولَيْتُو   | اچھی بات    | حُسْنًا              | اور كنبه والول مستحماته | وَّذِي الْقُرِّلِ           |
| مگر تھوڑوں نے         | اللَّا قَالِيٰلًا | أورقائم كرو | <u>وَ</u> الْقِيمُوا | اور تیبموں کے ساتھ      | وَالْيَتْلَمَٰى             |
| تم بیں ہے             | قِنْكُوْ          | تماز        | الصَّالوَّةَ         | اور مختاجول کے ساتھ     | وَالْمَسْكِيْنِ             |
| درانحاليكةم           | وَ آٺٽُذ          | أوردو       | وأثوا                | اور کہوتم               | وَقُوٰلُوٗا                 |
| روگردانی کرنے والے ہو | مُعُرِضُونَ       | زكات        | التُركلوة            | لوگون ہے                | الِلنَّاسِ                  |

## یهودکی دوسری برائیاں

یہود کی قساوت قلبی کے مظاہر بیان کر کے اب ان کے اسلاف کی دوسری برائیاں بیان فرماتے ہیں، اِن سے اخلاف کو بینتا ناہے کہ تمہارے اسلاف کا بیرمال تھا، پس تمہار احال ان سے متلف کیسے ہوسکتا ہے؟

## ا-قول وقر ارکر کے پھر جانابی اسرائیل کاشیوہ ہے!

جب موی علیہ السلام کوتو رات عزایت فرمائی تو بنی اسرائیل ہے اس پڑمل کرنے کا عہد لیا، پہلے تو اُنھوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، گرجب ان کے سروں پر پہاڑ لئکایا تو قبول کئے بغیر چارہ ندرہا، گر بہت جلد کئے کی دم شیڑھی ہوگئ، معدود سے چند کے علاوہ بنی اسرائیل قول وقر ارسے پھر گئے ، اور تو رات کے احکام پڑمل چھوڑ دیا، تو رات میں ان کو پانچ انہم احکام دیئے گئے تھے: (۱) صرف اللہ کی عبادت کریں لیونی کسی اور کی نہ عبادت کریں نہ اس کو کو اس سلیقہ (۲) مال باپ کے ساتھ اور کہ نہ والول کے ساتھ ، اور قیبہوں اور مختاجوں کے ساتھ وارک نہ والول کے ساتھ ، اور قیبہوں اور مختاجوں کے ساتھ وارک بی (۳) لوگوں سے سلیقہ سے بات کریں ، اکھڑ ہے سے خطاب نہ کریں (۲) مان کا انہم امریں (۵) زکات اوا کریں ۔ مگر معدود سے چند کے علاوہ عام یہود یوں نے ان احکام پڑمل چھوڑ دیا، کیونکہ وعد سے پھر جانا ان کا شیوہ ہے!

آیت پاک: — اور (یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول وقر ارلیا (اور تورات میں احکام دیئے کہ) اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین، رشتہ داروں، بتیموں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور لوگوں سے بھلے اثداز سے بات کرو، اور نماز کا اہتمام کرو، اور زکات ادا کرو — پھرتم نے روگردانی کی — اور ان احکام پڑمل نہیں کیا اور تم تو ہوئی وعدہ سے پھر نے والے لوگ!

وَإِذْ اَخَذْنَا بِيْثَاقَاكُوْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُوْ وَلَا تَخْرِجُونَ اَنْفُسَكُوْمِّنْ دِيَادِكُوْ ثُمَّ اَقْرُرْتُهُ

وَانْنُهُ لَشَهُكُونَ فَرُبَّ اَنْنُهُ لَهُ وُلِآءِ تَقْتُلُونَ الْفُسَكُهُ وَتُخْرِجُونَ فَرِنَقًا مِنْكُمُ مِن وَانْنُهُ لَقُهُ وَانْ مَا لَكُمْ وَانْ يَانْتُونُكُو اللّهِ فَلَا فَقُدُونَ الْفُكُونِ اللّهِ فَانُونُكُو اللّهِ فَقَالُونَ الْفُكُونَ اللّهِ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْفُكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

عَلَيْهِمُ َلَّشُهُكُونَ لَشُهُهُكُونَ اور(بادكرو)جب فاذ گوائی *دے تھے* ال بِالْلِاشِمِ (٣) ثُمَّانِتُمُ أحداثا چوتم لیاہم نے لَهُوُلِّاءٍ (r) لَهُوُلِّاءٍ ا\_لوگو! تم ہے تول د قرار وَالْعُلُوانِ بنثاقكة اورزبادتی ہے وَإِنْ يَانْتُوكُمُ اوراكرات ين وه قل کرتے ہو لَا تَسْفِكُونَ تَفْتُلُونَ انہیں بہاؤگےتم دِمَاءَكُهُ ايين لوگول كو اليغ خونوں كو أنفسكم تمہارے یاس (۵) اسوے وَ تُحَرِّرُجُونَ اورنيس نكالو محيم وَلا تُغْرِجُونَ اور نکالتے ہو قيدى بن كر فَرِنْقَا أيين لوكول كو انفسكه فديه سے چھوڑتے ایک جماعت کو مِنكُرُ تمہارے گھروں سے مِّن دِيَارِكُوْ حیمٹراتے ہوان کو تم میں ہے حالاتكه حرام كيا كياب ین دیکارهیم ان کے مروں سے براقرار کیاتم نے ثُمَّ اَقُرْزَتُهُ ہلّہ بولتے ہوتم عَلَيْكُمْ درانحاليكتم وأنثم

(۱) شہادت میں شم کے معنی ہوتے ہیں (۲) ہؤلاء: منادی ہے، حرف ندا محذوف ہے، چر حرف ندا اور منادی ال کر جملہ معترضہ ہے، اور أنتم: مبتدا اور تقتلون خبر ہے (۳) تظاهرون: میں ایک تاء محذوف ہے، اور باب تفاعل میں اشتراک کا خاصہ ہے ، اور أنتم: مبتدا اور تقتلون خبر ہے (۵) اسادی: أسير کی جمع ، حال ہے (۲) تُفادوا: باب مفاعلہ میں بھی اشتراک کا خاصہ ہے ، مفاداة: چھوڑنا، چھڑانا۔ (۷) ہو بشم برشان ہے۔

| سورة القرق | $- \diamondsuit$ | <br>>— | $\Diamond$ | تفير بدلت القرآن |
|------------|------------------|--------|------------|------------------|
|            | 41.44            |        |            |                  |

| بيانوگ                 | اُولَيْكَ     | سوائے رسوائی کے   | ٳؙڷۜٳڿڹ۬ؽؙ               | ان کا تکالنا      | إخراجهم          |
|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| وه بيل جو              | الكزين        | دنیا کی زندگی میں | في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا | كيالس مانت هوتم   | اَفَتُولِمُنُونَ |
|                        |               |                   |                          | 25                |                  |
|                        |               |                   |                          | كتابكو            | الكيث            |
| آخرت کے بدل            | بألاخكرة      | سخت عذاب كى طرف   | إِكَ اَشَدِ              | اورانكاركرتي بوتم | وَتُكْفُرُ وْنَ  |
| ين بين بلكاكيا جائے كا | فَلايُخَفِّفُ |                   | العَدَابِ ا              | 15a3              | ببغض             |
| انت                    | عنهم          | أورنيس بإلى الله  | وَمَا اللَّهُ            | پس کیا سزاہے      | فَهَاجُزُانُ     |
| عذاب                   | الْعَذَابُ    | بإ                | بِغَافِيل                | اس کی جوکرے       | مَنْ يَفْعَلُ    |
| اورشوه                 | وكاهم         | ان کاموں سے جو    | عَبَّا تَعْبَلُونَ       | ملکیہ             | ذٰلِكَ           |
| مدر کئے جائیں گے       | ينصرون        | كرتي ہوتم         |                          | تم میں سے         | مِنْكُمْ         |

### ٢- بني اسرائيل في تورات كي هي بخر ي كيّ ا

بنی اسرائیل کی برائیوں کا بیان ہے، جب اللہ تعالی نے موٹی علیدالسلام کوتو رات عزایت فر مائی تو بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تو رات کے سارے احکام پڑمل کریں گے، اور انھوں نے نہایت پچنٹی سے اس کا اقر ارکیا، مگر بعد میں انھوں نے تو رات کے احکام کے جھے، بخرے کئے بعض احکام پڑمل کیا اور بعض کوچھوڑ دیا۔

تورات میں اُن کوتین احکام ایک ساتھ دیئے گئے تھے: (۱) ایک دوسرے کوتل نہ کریں لینی باہم نہ لڑیں (۲) ایک دوسرے کو بے خانمان نہ کریں لیعنی جلاوطن نہ کریں (۳) کوئی اسرائیلی تثمن کے ہاتھ میں گرفتار ہوجائے تو اس کوفد سے (بدلنہ) دے کرچھڑالیں۔

مگریمود باہم خوب ارتے تھے: ﴿ بَالْسُهُمْ بَدِیْنَهُمْ شَدِیْدُ ﴾: ان کی اڑائی آئیں میں خت ہوتی ہے [الحشر] ایک دوسرے وقل کرتے تھے، گر باہمی جنگ میں جو پکڑا دوسرے وقل کرتے تھے، گر باہمی جنگ میں جو پکڑا جاتا اس کوفد بیدے کر چھڑا تے تھے اور چھوڑتے بھی تھے، لین اس تھم پرضر ورعمل کرتے تھے، اور کہتے تھے: اڑ نااور قمل کرتے تھے، اور کہتے تھے: اڑ نااور قمل کرتے تھے، اور کہتے تھے: اڑ نااور قمل کرتا اور چھوڑ نا تو رات کا تھم ہے، قل کرنا اور جھوڑ نا تو رات کا تھم ہے، اس کی دنیوی اور اخر وی سر ابیان اس پڑمل کرنا ضروری ہے، یہ انھول نے تو رات کے احکام کے جھے بخرے کئے، اس کی دنیوی اور اخر وی سر ابیان کرتے ہیں۔



| نهبیں بھایا         | لَا تُهْوَى          | واضح معجزات           | الْبَيِّنْتِ            | آسانی کتاب     | الكِشَهُ        |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| تمہارے دلوں کو      | ألفسكم               | اورتوی کیاہم نے اس کو | <b>وَا</b> تَكِنْ نَاكُ | اور پے بہتے ہم | وَقَفَيْنَا     |
| (نق) گھمنڈ کیاتم نے | اسْتَكُبُرْتُمْ      | پاکیزه روح کے ساتھ    | يِرُوْجِ الْقُدُ سِ     | ان کے بعد      | مِنْ بَعْدِهِ   |
| پس ایک جماعت کو     | فَفَرِنِقًا          | كيابس جب بھي          | أفَكُلُهَا              | رسولول کو      | بِالزِّسُـلِ    |
| حیقلاماتم نے        | <b>گَ</b> نُّ بُتُمْ | آیاتہارے پاس          | جَمَاءَكُمْ             | اوردیئے ہمنے   | واثينا          |
| اورایک جماعت کو     | <b>وَفَ</b> رِنُقًا  | كونى رسول             | رَسُولٌ ٛ               | عييني          | عنيتى           |
| قتل کرتے ہوتم       | تَقْتُلُونَ          | ايباتكم ليكر          | بِهَا                   | معيرٌ مريم كو  | ابْنَ مَرْيَهُم |

## ٣- يهود نے اسرائيلي انبياء کي تكذيب کي اور ان کول كيا

یہود کی قباحتی بیان ہور بی ہیں، بیان کی تیسری قباحت ہے،اس کے بعد گریز کی آیت ہے، پھرخاتم انتہین مِتالِنظائیام اور آپ کی امت کے تعلق سے یہود کی قباحتوں کاذکر شروع ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ مؤلی علیہ السلام کے بعد چار ہزار اسرائیلی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان کے آخر میں علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان کے آخر میں علیہ السلام مبعوث ہوئے ، وہ خاتم انبیائے بنی اسرائیل ہیں، وہ واضح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، ٹر دول کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھیوں کو چنگا کرنا، غیب کی بائیل ہتانا وغیرہ ان کے کھلے مجزات تھے، اور ان کوحضرت جرئیل علیہ السلام کی پشت بناہی بھی حاصل تھی، تا کہ بہود باوجود کوشش کے ان کوآل ندکر سکیں۔

ان اسرائیلی انبیاء کے ساتھ یہود کا معاملہ کیار ہا؟ جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوتا، اور وہ کوئی ایساتھم لاتا جو بہود کو پسند نہ آتا تو وہ اینٹھ جاتے، اس کی تکذیب کرتے یا اس کوئل کر دیتے، ذکر یا اور بچی علیہا السلام کوئل کیا، اور عیسی علیہ السلام کے قتل کے دریے ہوئے، مگر اللہ نے ان کو بچالیا اور آسان پر اٹھالیا، سوچو! رکیسی شرمناک حرکمتیں ہیں!

ل ك در كي بوع برالقد في الناوب النان بي الوراسان براهان بالموجوابية الامران الرين إلى التحديد بين المران التحديد بين التحديد

(۱) قَفْينا: تَفْفِيةٌ (بابِ تَفْعِيل ): يَحْجِيكُرنا، قَفَا ( كُنرى) سے بناہے ، اوراس كے دومفعول ہوتے ہيں، من بعدہ: مفعول اول ك قائم مقام ہے، أى قفيناه (موى كے يحجي بجيجا) اور بالرسول مفعول ثانى حرف جرك ساتھ آيا ہے يعنى دوسر رسولوں كو۔ 

| يس جب پينجي ان کو              | فَلَيْنَاجُمَاءُهُمُ | عظیم الثان کتاب<br>اللہ کے پاسسے | چنې                | اور کہا انھوں نے   | وَقُ النَّوْا       |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ده کتاب جس کو پہنچانا          | مَّاعَرَفُوًا        | الله کے پاس سے                   | مِّنْ عِنْدِ اللهِ |                    |                     |
| انھول نے                       | I                    | یج بتا <u>نے</u> والی            |                    | محفوظ ہیں          | عُلْفُ الْفُ        |
| ا نكار كرديا أنهول نے          | حَقُرُوا بِهِ        | اس کوجوان کے پاک                 | لِمَا مَعَهُمْ     | بلكه بعنت كى ان بر | بَلْلَعَنَهُمُ      |
| اسکا                           |                      | درانحاليكه تنصوه                 | وَكَانُوَا         | اللهن              | طُنًّا!             |
| يس الله كى بيعثكار مو          | فَلَعْنَكُ اللَّهِ   | ال كتاب ترجيل                    | مِنْ قَبُلُ        | ان کے انکار کی وجہ | بِكُفْرِهِم         |
|                                |                      | كامياني مانكاكسته                | لِسُتَفْيِعُونَ    | يس بهت بى كم       | فَقَالِيْلَامَا (٢) |
| بري ۽ ده چرجو                  | بِلْسَمَا            | ان لوگول پر جنھوں نے             | عَلَى الَّذِينَ    | ایمان لاتے ہیں وہ  |                     |
| خریدی/مول کی انھو <del>ل</del> | الشائروا             | ואלא                             | كَفُرُوا           | اورجب پیجی ان کو   | وَلَتَنَا جَاءَهُمُ |

(۱) عُلْف: أغْلَف كى جَعَ: وه چيز جوكى غلاف بين بند بوء لفافه بين پيك بو (۲) ما: زائده، قلت كى تاكيد كے لئے ہے (۳) من عند الله: كتاب كى پہلى مفت، مصدق: دوسرى مفت، اور لما كا جواب كفروا به محذوف، اور قريدا گلے لما كا جواب به محذوف، اور قريدا گلے لما كا جواب به محذوف، اور قريدا گلے لما كا جواب به محذوف الله كر موصولة بين اور جمله الشتروا: مخصوص بالذم (۲) بي وشراء: اضداد بين سے بين: يونا شريدنا دونوں ترجے بين، اور ان كے دومفول بوتے بين اور شن پر باء أتى ہے، گري بين مرغوب فيه بوتا ہے، اور شراء باور شراء بين مرغوب فيه بوتا ہے، اور شراء بين مرغوب فيه بين اور سائل موروب بين مرغوب فيه بين اور شائل مين كتاب مرغوب فيه بين اور شائل مين كتاب مرغوب فيه بين اور سوروب بين مرغوب من به محضورت تقانوى رحمہ الله نے ملاكر ترجمہ كيا ہے: اختيار كرنا اور به كامر جمع ماہے، اور اس كي نفير ان يكفوو ا ہے

| 07.1025             | $\underline{\hspace{1cm}}$ | No de la constitución de la cons | 3-25             | <u> </u>              | ( میر مدیت امراز         |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| يس لو نے وہ         | فَبِئَاءُ وَ               | ال پر که اتارتے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أن يُنَزِّلُ (٣) | اس کے وض              | بَهِ                     |
| بڑے فعہ کے ساتھ     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله             | اپنی ذاتوں کے لئے     |                          |
| بزي غصر پ           | عَلَىٰ نَعْضَبٍ            | ایخضل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مِنْ فَضْلِه     | لعنی انکار کتے ہیں وہ | (۲)<br>آن يَكْفُرُهُ وَا |
| أورا تكاركرتے والول | وَلِلْكُلِفِي بِينَ        | جس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علىمن            | اس كتاب كاجس كواتارا  | عِمَّا ٱنْزَلَ           |
| 25                  |                            | <i>چاہتے ہیں</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يَّشَاءُ         | الله نے               | شار الم                  |
| رسواگن عذاب ہے      | عَثَابٌ مُهِيْنُ           | ایٹے بندول میں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مِنْ عِبَادِة    | ضديس                  | (۳)<br>بَغْیًا           |

س عالة ب

### م- يهود تكذيب انبياء كي جووجه بيان كرتے بيں وہ بمل إ

یہود:جبان کے انبیاء کوئی ایساتھم لاتے جوان کو پہندنہ آتا تو انکار کرتے، اور وجہ بیان کرتے کہ ہمارے دل پیک ہیں، تبہاری بات دل میں نہیں اتر تی، اس لئے ہم نہیں مانے، وہ یہی بات نبی بیٹائی کے اور قر آن کے تعلق ہے بھی کہتے تھے، اللہ پاک ان کار دکرتے ہیں کہ بات بیٹیں، بلکہ تبہارے دل پھر ہوگئے ہیں، اللہ نے تم کواپی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لئے تم حق بات قبول نہیں کرتے، دل تو تھلے ہیں، گربے بہرہ ہیں!

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ، بَلِ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِيْلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور یہودنے کہا: ہمارے ول پیک بیں! \_\_\_ بلکدان کوان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کردیا ہے، اس کئے وہ نہ جیسا ایمان لاتے ہیں!

۵- یہودقر آن کا انتظار کر رہے تھے، گرجب قر آن اتر ااور اُنھوں نے اس کو پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا مدینہ میں یہود کے تین قبال آباد تھے، ان کی نفری کم تھی اور شرکین کی زیادہ تھی، جب ان میں جنگ ہوتی اور یہودی مغلوب ہوجاتے تو وہ اللہ سے دعا ما تکتے: '' اللی! ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے فیل سے کا فروں پر غلب عطا فرما!'' گر جب نبی آخر الزماں شائے تھے ہوئے، اور ان پرقر آنِ کریم نازل ہوا، اور اس نے تو رات کی تھدیق کی، کیونکہ دونوں کتابیں ایک ہی چشمہ سے نکی ہوئی نہرین تھیں، تو اُنھوں نے قر آن کو اللہ کی کتاب مائے سے انکار کردیا، اور المعون ہوئے!

﴿ وَلَيْنَا جَاءَهُمْ كِنْبُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقَ لِلمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِنُ قَبْلُ يَسْتَفْقِعُونَ عَلَى الَّذِينِ اللهِ مُصَدِّقَ لِلمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِنُ قَبْلُ يَسْتَفْقِعُونَ عَلَى الَّذِينِ اللهِ مُصَدِّل اللهِ مُصَدِّل اللهِ مُعَالله اللهِ مَعْدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مُعْدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مَعْدِل اللهِ مُعْدِل اللهِ مَعْدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ مَعْدِل اللهِ مُعَدِل اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كَفُرُوا ﴿ فَلَمَّا جَمَّا مُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهِ ﴿ فَلَعْنَاهُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِي أَنِي ﴿ ﴾

ترجمہ: اورجب ان کو (یبودکو) اللہ کی طرف سے وہ ظلیم الشان کتاب پینچی، جواس کتاب کوسچا بتاتی ہے جوان کے پاس ہے (اس کے فیل سے) کامیانی کی دعا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے فلاف جواسلام کوئیس مانے ہیں، پھر جب پینچی ان کووہ کتاب جس کواٹھوں نے پیچان (بھی) لیا تواس کا ان کا دکر دیا ، سلومنت ہوا نکار کرنے والوں پر!

### ٧- يېودقر آن كريم كانكار كض ضداورب دهرى سے كرتے ہيں!

بن اسرائیل: حضرت ایعقوب علیه السلام کی اولا دینے، وہ حضرت اسحاق علیه السلام کے صاحبز اور یہیں، اور عرب:
حضرت اسماعیل علیه السلام کی اولا وہیں، اس لئے وہ ابنائے عم (پچپازاد) ہیں، اور بنی اسرائیل ہیں حضرت موکی علیہ السلام
کے بعد کئی ہزار انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، آخر دور میں خاتم النبیدین ﷺ مبعوث ہوئے، اور ان پر اللہ کی عظیم الشان
کتاب نازل ہوئی تو بہود جل کھن گئے کہ ریڈھت ہم سے کیول نکل گئی، اور ہمارے پچپازاد بھائیول کو کیول مل گئی! اس ضد
اور جلن میں وہ قرآن کریم اور حامل قرآن پر ایمان ہیں لائے، جیسے ہندوکلی اوتار (خاتم النبیین) کا انتظام کررہے ہیں، وہ
سیجھتے ہیں کہ بدرسول ہندوں میں مبعوث ہوئے ، مگر وہ عربوں میں مبعوث ہوئے، اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے۔

الله تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ نبوت ورسالت فضل خدا دندی ہے، اور الله کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس فضل سے بہرہ ورکریں، یہودکی اس پر اجارہ داری نہیں، پس یہ چیز ایمان سے لئے مانع نہیں بننی جاہئے، جو اس ضد میں ایمان نہیں لائے گاوہ اللہ کے فضب بالا مے فضب کا ستحق ہوگا، اور آخرت میں وہ رسواکن عذاب سے دو چار ہوگا!

﴿ بِنْسَمَا اشْتَرَوا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَنَا ٱنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُتَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَتَنَا َ مِنْ عِبَادِم ، فَبَا ٓ وْ بِغَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ \* وَلِلَكْفِرِينَ عَلَابٌ ثُمِهِ نِنُ ۞ ﴾

ترجمہ: بری ہے وہ چیز (کندیب) جس کواختیار کرکے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل جس کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل جس بندے بیان کومنظور ہوتا ہے (کیوں) نازل فرماتے ہیں، سووہ غضب بالا پخفضب کے مستحق ہوگئے، اور ال مشکرین کے لئے رسواکن عذاب ہے!

فائدہ:ال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لئے نہیں ہوتا، بلکہ سلمانوں کو جوان کے معاصی پرعذاب ہوگا وہ ان کو گنا ہوں سے پاک کرنے کے لئے ہوگا، جیسے کپڑ امیلا ہوجا تا ہے اور دھونی کی بھٹی میں جاتا ہے تو وہ صفائی کے لئے جاتاہے،اورصافی جب کندی ہوجاتی ہےاوراس کوچو لہے میں ڈالتے ہیں قوہمیشے <u>کئے جلنے کے لئے</u> ڈالتے ہیں،ای طرح کافروں کوبغرض تذلیل عذاب دیاجائے گا( نوائد چیخ الہند مع اضافہ)

| المجيزا                       | العِجْلَ         | تقىدىق كرنے والى ب   | مُصَدِّقًا                  | اورجب كهاجاتاب      | وَ إِذَا قِيْلَ   |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| ان کے جانے کے بعد             |                  | _                    |                             | ان                  |                   |
| ,                             |                  |                      |                             | ايمان لاؤ           |                   |
| ناانصافی <u>کرنے والے تنے</u> | ظٰلِبُونَ        | بس كيول لكرة م       | فَلِمَ تَقْتُلُونَ          | اس کتاب پرجوا تاری  | بِمَاآئزَلَ       |
|                               |                  |                      |                             | اللدق               |                   |
| الياہم نے                     |                  |                      |                             | جواب دية بيل ده     |                   |
| تم ہے قول وقرار               | مِيثَاثَكُوْ     | اكربوتم              | ٳڹؙڰؙڹٛڗؙؠ                  | ايمان د کھتے ہيں ہم | نُؤْمِنُ          |
|                               | وَرَفَعُنَّا     | ايماندار             | مُّ وُٰمِدِينَ              | اس کتاب پرجوا تاری  | بِمَاأُنْزِلَ     |
| تمهار باوپر                   | فَوْقَكُمُ       | اور بخداوا قعدبيب كه | <b>وَلَقَال</b> ُ           | منی ہے              |                   |
| طور پیاژکو                    | التُطُورٌ        | آئے تہارے پاس        | جَاءِ كَفُرِ<br>جَاءِ كَفُر | <i>ېم پ</i> ر       | عَلَيْنَا         |
| الوتم                         |                  | موی                  |                             |                     |                   |
| جودياتم نے تم كو              | مَنَا اتَيْنَكُو | واضح معجزات مسحماته  | بِالْبَيِّناتِ              | اس كىملاودكا        | بِهَا وَرَاءَ لَا |
| مضبوطی سے                     | ؠؚڠؙۊۜۊ۪         | پھر بنایاتم نے       | ثُمِّ ٱلْخَذَاتُهُ          | حالانکہوہ برحق ہے   | وَهُوَ الْحَقُّ   |

| سورة البقرة      | $- \bigcirc$                   | >                   |                  |                     | <u> تقبير مبليت القرآ ا</u> |
|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| حکم دیتاہے تم کو | ياً هُرُ كُور<br>ياً هُرُ كُور | ان کے دلوں میں      | فِيْ قُلْزُيرِمُ | أورسنوتم            | وَاسْمَعُوا                 |
| ان باتول كا      | بِ                             | بچيرا               | الْيِحِمُلُ (٣)  | كيا أنحول في        | قالۋا                       |
| تهباراايمان      | إيمائكة                        | ان کے تفری وجے      | بِكُفُرُهُمْ أَ  | سناہم نے            | سيمغننا                     |
| اكرموتم          | إن كُنْتُمْ                    | كبود                | قُلُ             | اورنافرمانی کی ہمنے | وَعَصَٰدِينَا               |
| 5"               | مُؤْمِنِينَ<br>مُؤْمِنِينَ     | بری ہیں وہ باتیں جو | بِئُسُمُ         | أور بلائے گئے وہ    | وَأُشْيِرِ بُوْا            |

### ے- یہودکا تورات کے بارے میں غلط عقیدہ ایمان کی راہ کاروڑ ابنا!

مؤی علیہ السلام اور تورات کے بارے میں یہود کاعقیدہ بہے کہ حضرت مؤی علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کوئی نی نہیں، اور تورات اللہ نے ان کواملا کرائی ہے، تورات بدل نہیں کتی، نہاں میں حذف واضافہ کیا جاسکتا ہے، یہود ای عقید ہے کی وجہ ہے نجیل اور قر آن کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب کوئیں مانتے ، جبکہ انجیل: تورات کا ضمیم تھی، وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور اس میں حسب ضرورت تبدیلی کرتی تھی، اور وہ اللہ کی برتی کتاب ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے، تریہ ودکا تورات کی اللہ کی برتی کتاب ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے، تریہ ودکا تورات کے بارے میں غلط اعتقاد ایمان کی راہ کاروڑ ابنا ہوا ہے۔

الزامي جواب: الله ياك فرماتي بين: يبودت تين باتيس اوجهو:

ا-اگرتمباراتورات پرایمان تفاتوتم نے اسرائیلی انبیاء (زکریادیجی علیماالسلام) کول کیوں کیا؟ وہ تو تمہارے اعتقاد کےمطابق بھی سیج نبی تھے!

۲-جب موی علیه السلام طور پر تورات لینے گئے تو تم نے پیچے بچٹر اکیوں بنایا؟ تم نے پیکیا نفسب ڈھایا! کیا نعمت تورات کے انتظار کا بہی تقاضاتھا؟

۳-جب موئی علیہ السلام تورات کے کرآئے تو تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ طور بہاڑ کا ایک (۱) السمعو انسنوتم بینی تو رات کے احکام (۲) زبان سے تو 'سنا' کہا، اور دل میں تقا کہ کمل کون کرتا ہے؟ (۳) المعجل: ای حب المعجل: کچھڑے کی محبت (۳) بہ کھو ھم: لینی پہلے جو اللّٰہ کا انکار کیا اور کچھڑے کو معبود بنایا: یہ کفر دلوں سے پوری طمرح نہیں نکلا تھا، جومرتدین قبل سے نج گئے تھے اور معاف کردیئے گئے تھے: ان کے دلوں میں بھی کچپڑے کی محبت رہ گئی تھی، ذاکل نہیں ہوئی تھی، اور جھول نے بچھڑے کو تبین پوجا تھا، مگر خاموثی اختیار کی تھی انھول نے مدا موس کی تھی، وہ جذبہ بھی دلوں میں باقی تھا۔

اتی تھا۔



| تمہادے لئے | (۱)<br>لکمر | اگرہے | ان گانت | کہو | قُلُ |
|------------|-------------|-------|---------|-----|------|

(۱)لکم: کانت کی خبرمقدم ہے۔

| ان کابرایک         | أَحَلُهُمْ        | آ مربعیج بیل                       | قَلَّمَتُ        | آخرت كأكحر             | اللّاارُ الْأَخِرَةُ |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| كاش زعده ربتاوه    | لۇيغىتىن          | ان کے ہاتھوں نے                    | ٱيُٰدِينِهِم     |                        | عِنْدَاللهِ          |
| ہزارسال            | ألف سَنَاةٍ       | أورالله تتعالى                     | وَاللَّهُ        | مخصوص                  | خَالِصَةً            |
| اورئيل ہےوہ        | وَمُاهُوً         | خوب جانتے ہیں                      | عَلِيُرُ         | لوگول کےسوا            | مِّنُ دُونِ التَّاسِ |
| اس كودور كرفي والا |                   |                                    |                  |                        | فَكُمُنَّوا          |
|                    |                   | اور ضرور بلے گاتوان کو             |                  | موت کی                 | الْهُوْتَ            |
|                    |                   | زياده <i>حريص</i>                  |                  |                        | ان كُنْتُمُ          |
| اورالله تعالى      | وَاللَّهُ         | لوگول بیس                          | النّاس           | <u> </u>               | صدقين                |
| خوب د يكف والي بي  |                   |                                    |                  | اور برگزا رز دنیس کریں |                      |
| ان كامول كوجوده    | بِمَا يَعْمَلُونَ | اوران لوگو <del>ل س</del> جنصول نے | وَمِنَ الَّذِينَ | مے دہ اس کی            |                      |
| كرد ہے ہیں         |                   | شرك                                | اَشْرَكُوا       | مجمعي يمى              | الْكَاا              |
| <b>⊕</b>           |                   | <b>چاہتا</b> ہے                    | ؽؘۅؘڎؙ           | ان کامول کی وجبہ جو    | لم                   |

۸- یہود کی بیڑوش بھی بھی ایمان کے لئے مانع بنی کہ آخرت میں وہی اللہ کے پاس مز لے لوٹیس گے! یہودی کہتے ہیں: وہی آخرت میں ( دوسرے ماکم میں ) اللہ کے پاس مزے ہے دہیں گے،اس لئے ان کو قیامت کا کوئی ڈرئیس، وہ اللہ کے لاڈ لے، چہیتے بیٹے ہیں، بیان کی خوش بھی جوایمان کی راہ کاروڑ اپنی! اللہ یاک ان سے تین باتیں فرماتے ہیں:

ا-اگرتم اپنی بات میں سے ہوتو وصل حبیب کے لئے ریزرویشن کرالو،موت کی تمنا کرو،موت ہی وہ کیل ہے جو کومبیب سے ملاتا ہے۔

۲-پیشین گوئی سنو: یہودی برگر موت کی آرز وہیں کریں گے، وہ جانے ہیں کہ اُنھوں نے کیا کچھن کے ہیں، ان کو
(۱) خالصة: المدار کا حال ہے (۲) اُحوص : لتجدن کا مقول ڈائی ہے (۳) من المذین کا عطف اثناس پر ہے، ای :
واحوص من المذین دوسرائر کیمی احمال ہیہ کہ من المذین خبر مقدم ، اور جملہ یو د :مبتدامو خر، اس لئے معائقہ بنایا ہے، گر
بیا خمال سے خیس (۳) ہو بغیر میم ہے، اس کی فیسر ان یعمو ہے (۵) مُز حزح: اہم فاعل ، زحزحه (ربای مجرد): بانا، دور
کرنا (۲) اُن :مصدریہ برائے قیر اُی تعمیر ہ: اس کا زندہ رہنا۔

حساب كادهر كالكامواب، الله يأك الن ظالمول كاحوال سے باخرين!

سا-وہ موت کی آرزوتو کیا کریں گے، وہ توجینے کے انتہائی حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ جو آخرت کے قائل نہیں، آوا گون کے قائل ہیں، ہرایک یہودی ہزارسال جینا چاہتا ہے، پس کیا یہ بھی زندگی اس کو دوزخ سے بچالے گی؟ ہرگزنہیں!اللہ تعالی ان کے کرتو تو اس کی ان کو ضرور مزادیں گے۔

تنبیہ: دین سے جالل (نادان) مسلمان بھی ای خوش فہی ہیں بہتلا ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم محبوب کی امت ہیں، اور اللہ غفور دیم ہیں، ہم دوز خ میں کیسے جائیں گے؟ بیلوگ بھی جنت کواپئی جا گیر بھھتے ہیں، اس لئے بدکر دار ہیں، وہ موت کی تمناکر کے دیکھیں! بھی مرنے کے لئے تیاز نہیں ہونگے!

آ یات پاک: (یہودے) کہو: اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہال تمہارے لئے تصوص ہے، بلا شرکت غیر باق: ا-موت کی تمنا کرو، اگر تم سے ہو!

٧- اور وہ ہرگزموت کی تمنانہیں کریں گے بھی بھی،ان کے ان کاموں کی وجہ سے جوان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے جی اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں!

سا- اورآپ ضروران کوزندگی کاسب سے ذیادہ تریص پائیں گے، اور شرکین سے بھی! ان بیس سے ہرایک امیدوار ہے کہ کاش وہ ہزار سال زندہ رہے! اور وہ ہزار سالہ زندگی اس کوعذاب سے ہٹانے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتو توں سے خوب واقف ہیں!

فائدہ: بیں لندن میں جس مجدمیں قیام کرتا ہوں (مجدقبا) اس کا آ دھامحلّہ یہودیوں پڑشمنل ہے، مسلمانوں کا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اُنھوں نے مجھے بتایا کہ یہودی موت کالفظ سنا بھی پہندئیں کرتے ، نہم جاتے ہیں، وہ موت کی تمنا کیا کریں گے؟

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِنْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذِنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُثْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِللهِ وَمَلَيْكَتِهُ وَرُسُلِهِ وَجِنْبِيْن وَمِنْكُلُلُ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ النَّزَلْنَآ الدَّكَ اليَّةِ بَيِنَاتٍ ، وَمَا يَكُفُدُ بِهَا لَا الْفَسِقُونَ ﴿ اَوَكُلْمَا عُهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيُقَ مِّنْهُمُ وَ بَلُ آكَ ثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَنَا جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِبَا

# مَعَهُمْ نَبَلَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتُ فَيْتُ اللهِ وَرَاءَ ظُهُوْدِهِمْ كَانَّهُمُ لا يَعْلَمُوْنَ فَ

| ان کے اکثروں نے     | آئے تُرکھمُ         | اور جرئيل كا           |                    | :995               |                               |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| انا بی شبی <u>ں</u> | لَا يُؤْمِنُونَ     | اورميكا ئيل كا         | وَمِيْكُمْ لَ      | جو ہے۔             | (ا)<br>مَنْ كَانَ             |
| أورجب               | وَلَتِنَا           |                        | فَإِنَّ اللَّهُ    | وحمن               | عَلُوا                        |
| بنچان کے پاس        | جاءهم               | وشمن ہیں               | عَلُوقً            |                    |                               |
| عظيم الشان رسول     | رَسُولُ             | نه ماننے والول کا      | الِكُ فِرِيْنَ     | توبيثك اس نے       | فَانَّهُ نَزْلَهُ             |
| الله کی طرف سے      |                     | اورالبته واقعه بيه كمه |                    |                    |                               |
| تقدیق کرنے والے     | مُصَدِّقٌ           | ہم نے اتاری ہیں        |                    |                    | عَلَىٰ قَلْبِكَ               |
| اس كتاب كى جو       | لِنا                | آپکاطرف                | اِلَيْكَ           | بداذنِ البي        |                               |
| ان کے پاس ہے        | معهور<br>معهور      | واضح آيتي              |                    | سچابتائے والا      |                               |
|                     |                     | اور نیس از کار کرتے    |                    | ال کوجوال کماہے    | لِمَابَيْنَ يَكَيْهِ          |
| ایک جماعت نے        | فَرِيْقُ            | ان کا                  | بِهَا              | أورراهثما          |                               |
| ان بیں ہے جو        | مِّنَ الَّذِينَ     | مگرنافر مان لوگ        | ٳڰٵڶڡٚڛڠؙۅڹ        | اورخوش خبری        | وَّلْبَثْرِكِ<br>وَلْبَثْرِكِ |
| دیتے گئے            | أؤتئوا              | کیااور جب بھی          | أَوَكُلُهَا        | مانے والوں کے لئے  | لِلْمُؤْمِنِينَ               |
| كتاب                | الكِتٰبَ            | قول وقر ار کیاانھوں کے | غهَدُوا            | جوہے               | مَنْكَانَ                     |
| الله كى كتاب كو     | كِتْبَ اللهِ        | پخة قول وقرار          |                    | وشمن               | عَلُوْا                       |
| اپنی پیٹھ کے پیچھے  | وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ | (تو) پھينگ ديااس کو    | (°)<br>83. ٿ       | الشكا              | يَتِهِ                        |
| محوياوه             | كَانَّهُمْ          | ان کی ایک جماعت        | فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ | اوراس کے فرشتوں کا | وَمُلَيْإِكُتِهِ              |
| جائے تی ہیں!        | لا يَعْلَمُونَ      | بلكه                   | يل ا               | اوراس کے رسولوں کا | ورسيله                        |

(۱) مَن: موصولہ معظمین معنی شرط ہے، اور اس کا جواب محذوف ہے: أى فلا وجه لعد او ته: تو ہواكر \_!(۲) نز له كمفعول كاتوين كادوال بين (٣) استفهام الكارى كاكل ہے(۵) وسول كى تنوين تعظيم كے لئے ہمرادني سِلاَيْدَيْمَ بين (٢) مصدق: رسول كى مفت ہے۔

### 9- يبودكى جرئيل دشمني بھى ايمان كے لئے مانع بنى!

یہود: حضرت میکائیل علیہ السلام کو پہند کرتے ہیں، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میکائیل روزی، بارش اور خوش حالی اُتارتے ہیں، اور جبرئیل عذاب اتارتے ہیں، ہمارے بروں کوان سے بہت تکلیفیں پیچی ہیں، اس لئے ہم ان کی لائی ہوئی وئی ہیں مانے ہمیکائیل وی لاتے تو ہم مان لیتے۔

عبدالله بن صوریا (بہودی عالم) نے نبی سَلالله کَالله عِلَیْ ہے ہو چھا: آپ کے پاس دی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جرئیل لاتے ہیں،اس نے کہا: ''وہ مارے (بنی اسرائیل کے ) دشن ہیں،میکائیل دحی لاتے توہم مان کیتے!''

ال کا جواب بیہ کہ جرئیل تو محض واسط ہیں، وہ بھم البی وی اتارتے ہیں، ان کا اس میں کچھ وظی نہیں ہوتا، اس طرح وہ عذاب بھی اتارتے ہیں، پھران سے دشمنی کے کیامعنی؟ اور س لو! جواللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرئیل ومیکائیل کا دیمن ہے: اللہ تعالی اس کے دشمن ہیں، اور جس کا دشمن اللہ ہواس کا انجام کیا ہوگا؟ خوب سوچ لو!

اور ملائکہ میں جرئیل ومیکائیل علیماالسلام بھی شامل ہیں، پھران کا ذکر 'تسویئے لئے کیاہے، یعنی دونوں سے دوتی اور دشنی کیسال ہے، پس جب ہرئیل علیہ السلام کے دشن ہوتو میکائیل علیہ السلام کے دشن ہوئے، لافوق بینهما! اور درمیان کلام میں قرآن کریم کے علق سے جارہا تیں بیان فرمائی ہیں:

۲-قر آنِ کریم سابقہ تمام ماوی کتابوں کی تصدیق کرتاہے، کیونکہ سب ایک سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں،اس میں تورات کی تصدیق بھی آگئی،آیت تورات کی تصدیق کے ساتھ خاص نہیں۔ ما:عام ہے۔

۳ قر آنِ کریم بھی انسانوں کی راہ نمائی کے لئے نازل ہواہے: ﴿ هُدَّے لِّلِنَّا مِسْ ﴾ ہے،سبانسانوں کے لئے پیام رحمت ہے، میسلمانوں ہی کی نمبارک کتاب نہیں، آج کل لوگوں کوالی غلط نبی ہوگئی ہے۔

الله المراق المريم ال الوكول كوخوش خبرى سنا تأب جوال كى بات مان لينت بين، بيآ دهامضمون ب، اورجولوك ال كى وعوت نبيس ما نيس كان كوبر دن سر سابقد پرسكا!

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِنْدِيْلَ فَانَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِالْذِنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَ بُثْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَدَيِّكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِنْرِيْلَ وَمِيْكُمْلَ فَانَ اللهَ عَدُوُّ لِلْكُفِرِيْنَ۞﴾ ترجمہ: کہو: جو خص جرئیل کا دش ہے (تو ہوا کرے!) کیونکہ انھوں نے قرآن کو آپ کے قلب پر بدا ذب اللہ نازل کیا ہے (ان کا قرآن میں کچھ دُطل نہیں) جو سابقہ کتابوں کی تقید بق کرنے والا ہے اور راہ نما ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے مڑوہ ہے! ۔۔۔ جواللہ کا دخش ہیں!

والوں کے لئے مڑوہ ہے! ۔۔۔ جواللہ کا دخش ہیں!

اللہ (قرآن پر) ایمان نہ لانے والوں کے دخش ہیں!

## ۱۰ فقض عبد کی خصلت بھی بہود کے لئے مانع ایمان بنی!

تمام امتوں ہے ان کے انبیاء کے توسط ہے عہد الست میں قول وقر ارلیا گیا ہے کہ جب نبی آخر الزمال بیٹائیلیکی معوث ہوں تو وہ ان پرائیاں لائیں اور ان کی مدوکریں، اس عہد کا ذکر سورة آلی عمران (آیت ۸) میں ہے، پس کیا بنی سے ان کے ایمان لائیں ہے، نہیں! اس کی امیر نہیں، وہ صداطاعت سے نکا سرائیل سے امید کی جائے کہ وہ اس بیان کالحاظ کر کے ایمان لائیں گے؟ نہیں! اس کی امیر نہیں، وہ صداطاعت سے نکلنے والے لوگ ہیں، وہ اس تول وقر ارکایاس ولحاظ نہیں کریں گے۔

اور نقض ِعبدان کی پرانی عادت ہے، انھوں نے جب بھی اللہ سے کوئی عبد کیا ہے تو ان کی ایک جماعت نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے تو اس کو تبول ہی نہیں کیا ، مثلاً :

(۱) انھوں نے تورات کامطالبہ کیا، بیا کی عہد تھا کہ وہ اس کو تبول کریں گے مگر جب تورات دی گئ تو قبول کرنے سے اٹکار کر دیا، پہاں تک کہ ان کامر غابنا ناپڑا تب قبول کیا، اور وہ بھی صرف زبانی، دل قوان کے اٹکاری تھے۔

۲-جب موی علیہ السلام طور پر تورات لینے گئے تو ان کی ایک جماعت ایمان سے پھڑتی ،اور پچھڑے کوخدا ہنالیا ،جبکہ ایمان لا ناایک عہد تھا کہ وہ غیرالٹد کی بوجانہیں کریں گے۔

۳-تورات قبول کرنے کے بعد مجھیروں نے سبت کی حرمت پامال کی توان کو بندر بنادیا، تا کہ مدامند کرنے والوں کوعبرت حاصل ہو۔

غُرض بقض عبدان کی پرانی خصلت ہے، اب ان کے پاس عظیم الشان رسول آئے ہیں، اور قر آنِ کریم لائے ہیں، جس کی آئیتی واضح ہیں، اور وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور تورات میں نبی آخر الزماں ﷺ پرایمان لانے کا عہد ہے، گران کی ایک جماعت نے اس کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ تورات کے اس تھم کو جانتے ہی نہیں، بس کچھ ہی خوش نصیب افرادا بیان لائے، باقی محروم رہے!

﴿ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْيَتِ بَيِنْتِ ، وَمَا يَكْفُدُ بِهَاۤ اللَّا الْفَسِقُونَ ﴿ اَوَكُلْبَا عُهَا وَاعَهُا اللَّهِ مُولَا مِنْ مِنْ وَلَقَ مِنْ وَاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِبَامَعُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ قِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِبَامَعُهُمُ

ثَبَدَ فَرِيْقُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ أَكِتْبُ اللهِ وَزَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: اورالبته واقعه يب كهم ني آب كي طرف واضح آيتي اتاري بين جن كاا نكار عداطاعت <u>نكلن</u>والي ہی کریں مے ۔ کیاابیانہیں ہے کہ جب بھی اُنھوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے ان کوپسِ پشت ڈال دیا؟ بلکہ ان کے اکثر نے تو اس کو ( دل ہے ) مانا ہی نہیں! \_\_\_ اور جب ان کے پاس عظیم الشان رسول: اللہ کی طرف سے پہنچے جواس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جوان کے پاس ہے تواہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب (تورات) كويس پشت ذال ديا، گوياده اس كوجانية بي نيس!

وَاتَّبَعُوا مَا تَتُعُوا الشَّلِطِينُ عَلَامُلُكِ سُلَيْلُنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْلُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفُرُوا يُعَلِّبُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا انْنُولَ عَلَى الْمَلَكَيْن بِمَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّيٰنِ مِنَ آحَدٍ حَتَّى يَقُوْكَ إِنَّهَا لَحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُّرُ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ ﴿ وَمَا هُمْ بِضَا رِّيْنَ بِهِ مِنْ لَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَلَ عَلِمُوا لَبَنِ اشْتَرْبَهُ مَالَك فِي الْلَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوًا بِهَ الْفُسَهُ مُرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ عَنْدِ اللهِ خَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهِ خَنْدُ اللهِ خَنْدُ الْوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

| كفركبيا          | كَفُرُوا             | سليمانكي       | سُلَيْمُنَ           | اور بیروی کی انھول نے | وَالنَّبَعُوْا |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| سكحلات بين وه    | وسرو, (۳)<br>پعالمون | اورنيس كفركبيا | (٢)<br>وَمَا كَفَرَ  | اس کی جس کو           | ما             |
| لوگول کو         | النَّاسَ             | سلیمان نے      | ار کردا و<br>اسکیمان | برعت                  | تَثَلُوا       |
| جادو             | اليتخر               | بلكه           | وَلٰكِنَ             | شياطين                | الشَّيْطِينُ   |
| اور جوا تارا گيا | وَمَا ٱنْزِلَ        | شیاطین نے      | الشَّيْطِيْنَ        | بادشامت م             | عَلِيْ مُلْكِ  |

(۱) شیاطین سے شیاطین الجن والانس: دونوں مراد ہیں (۲) کفر: جادو پر کفر کا اطلاق کیا ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے (٣) يعلمون كي خمير فاعل كامرجع شياطين بير - (٣) وها أنزل: كاعطف السحوير، يمي اقرب معطوف عليه، اور مفسرین کرام نے عام طور پر ما نتلو ا پرعطف ماناہے، اور و اتبعو اسے جوڑا ہے، حاصل دونوں صورتوں کا ایک ہے۔

| سورة البقرق | <b>-</b> \$- | — <b>(179</b> )— | ->- | تفيير مدايت القرآن |
|-------------|--------------|------------------|-----|--------------------|
|             |              |                  |     |                    |

| کوئی حصہ              |                 | اوراس کی بیوی (کے     |                   | دو(زینی) فرشتوں پر    |                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| اورالبته براہے        | وَلِبِثْسَ      | ورمیان)               |                   | بابل شريس             | بِيَايِل          |
| جواختیار کیا انھوں نے | مَا شَرُوا      | اورنیس ہیں وہ (ساحر)  | وَمَا هُمُ        | بابل شهر میں<br>ہاروت | هَارُوْتَ         |
| اس کے بوش میں         | بِهَ            | نقصان بہنچانے والے    | بِضَارِّينَ       | اور ماروت پر          | وَمَارُوْتَ       |
| ا پی ذاتوں کے لئے     | أنفسهم          | اس(سحر)کے ذرایعہ      | ځې                | اورنبین سکھلاتے ہیں   | وَمَا يُعَلِّمُنِ |
| كاش ہوتے وہ           | <b>ك</b> ۇڭانۇا | سنسي كوجهي            | مِنْ أَحَلِ       | وه دونول              |                   |
| جائة                  | يَعُلَمُونَ     | مگراجازت۔۔ے           | ٳڰٚؠؚٳۮ۬ڹ         | سی کوچعی              | مِنَ آحَدٍ        |
| أوراكروه              | وَلُوۡاَئۡهُمُ  | الله                  | الله              | يهال تك كركبتے بيں    | حَثَّى يَقُوْكَا  |
| ایمانلاتے             | امتوا           | ادر شکھتے ہیں وہ      | وَيَتَّعَلَّمُونَ | دونون                 |                   |
| اورالله سے ڈرتے       | وَاتَّقَوَا     | جونقصان پہنچائے انکو  | مَايَضُرُهُمُ     | اس کے سوانبیں کہم     | اِنَّهَا لَحُنُ   |
| البندبدله             | لَلَثُوْبَةً    | اور نفع پہنچائے ان کو | وَلا يَنْفَعُهُمْ | آزمائش میں            | فِتُنَهُ          |
|                       |                 |                       |                   | پس تو گفرنه کر        |                   |
| بهترتفا               | خَيْرُ          | جانتے ہیں وہ          | عَلِيْهُوْا       | يس عيمة بين وه        | فَيَتَعَلَّمُوٰنَ |
|                       |                 |                       |                   | ان دونول سے           |                   |
| 7وتے وہ               | كانوا           | (سحر) کو              |                   | ده جوجدانی کریں وہ    | مَا يُفِرِ قُوْنَ |
| جائة                  | يعكبون          | نہیں ہے اس کے لئے     | مالة              | ال كذريعه             | يه                |
| <b>⊕</b>              |                 | آخرت پیس              | في الاخِـرَةِ     | آ دمی کے در میان      | بَيْنَ الْمَرْءِ  |

# اا- يبودكى لا يعن علم مين مشغوليت بهى ايمان كے لئے مانع بن!

يددوآييتي اجم بين بيلي آيت مين منى باتين محى بين ال لئے پہلے چند باتين عرض بين:

ا- يبوديس جادوكا بردازورب، ني سَلِيْ الله يرجادوايك يبودى منافق نے كيا تھا، اوران كا خيال ہے كدان كوية للم حضرت سليمان عليه السلام على مواہم، بيافتر اء ہے، قر آن كريم نے اس كى ترديدكى ہے كہ جادوكفر ہے اورسليمان (ا) خبرى: اضداديس سے ہے، بيخيا اورخريدنا: دونوں معنى بيں، حضرت تھانوى رحمہ اللہ نے دونوں كوملاكر اختياركرنا، ترجمه كيا ہے، اور به كامرج ما ہے، اور ماسے مراد جادوہ ہے۔

على السلامة فمبرتها وه كفركسي كرسكتے بين؟

۲- یہود: حضرات داوؤدوسلیمان علیماالسلام کو نبی نہیں مانتے ،صرف بادشاہ مانتے ہیں ، انھوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف شرک (مورتی پوجا) کی بھی نسبت کی ہے، اوران کی حکومت کی عالم گیریت کوجاد و کا کرشمہ قر اردیا ہے، مگرز بوراور امثال سلیمان کو بائبل میں شاال بھی کیا ہے، بائبل تو ان کے نز دیک آسانی کتابوں کا مجموعہ ہے!

۳۰- باروت و ماروت: زمین فرشتے ہیں، ان کورجال الغیب بھی کہا جاتا ہے، ان سے تکویٹی امور متعلق کئے جاتے ہیں، اور تکویٹی امور شر نیعت کے چوکھ میں نہیں آتے ، حضرت خصر علیہ السلام نے جوز مٹی فرشتے تھا یک ہے گاہ ہے کو مارڈ الاتھا، حضرت مولی علیہ السلام نے اس پرشر بعت کی روسے اعتر اض کیا تھا، مگر حضرت خصر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آل کی حکمت بیان کی، کیونکہ تکوینیات کا دائرہ الگ ہے اور تشریعیات کا الگ، چٹان گرتی ہے اور کوئی ہے گناہ دب کرم جاتا ہے تو کسی پرمقد منہیں کیا جاتا ، ای طرح ہاروت و ماروت جومیاں ہوی میں جدائی کا افسول سکھاتے تھا س کو مجمی شریعت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے بشر عا ایساتھ و یذحرام ہے بیجی جادو ہے۔

۲۷-سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے ہے، ان کا زمانہ موکی علیہ السلام سے قریب ہے، ان کی حکومت چریم و پرند اور جن وانس پڑھی، در بارسلیمانی میں آ دبیوں کے ساتھ جنات بھی بیٹھتے تھے، اس زمانہ میں انسان اور جنات رلے ملے تھے، چڑانچہ آ دمیوں نے جنات سے جادو سیکھا، بیشیاطین الجن ہیں، پھر جن انسانوں نے سیکھا انھوں نے آ گے سکھا یا، ب شیاطین الانس ہیں، بیجاد وسل درنسل بہود میں چلا آ رہاہے۔

۵-۱۸۷ قبل سے میں جب بنی اسرائیل نے سرکٹی کی تو بائل وغیزی کے تاجدار بخت نصر نے بیت المقدی پرحملہ کیا،
اوراس کی لدنٹ سے ایٹ بجادی، اور ستر ہزار بنی اسرائیل کوقید کرکے بائل لے گیا، اوران کوغلام بنالیا، وہاں وہ سوسال
غلامی میں رہے۔ پھر ۵۵۹ قبل سے میں ایران کے بادشاہ دارائے اول نے حملہ کرکے بنی اسرائیل کوقید سے آزاد کرایا، اور
ان کولوٹ کر دوبارہ بیت المقدی آباد کرنے کی اجازت دی۔

ال اسمارت کے زمانہ میں حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، تو رات ضائع ہوگئ تھی ، اس کو انھوں نے اپنی یا دواشت سے کھوایا ، اس کے بعض نے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا ، اس غلامی کے دور میں بنی اسرائیل کے آقا ان پرظلم وستم و خصاتے تھے، چین سے سونے بھی نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر رحم فر مایا ، اور دوز بٹنی فرشتوں ہاروت و ماروت کو مقرر کیا کہ دو اگھر گھر جاکر بنی اسرائیل کو ایک انسول سکھلا کمیں ، جس سے سیٹھ اور سیٹھائی میں بجے اور نوکر آرام سے سوئے! بیکام نی سے نہیں لیا گیا: ایک توسیٹھ دیکھے گا، اور رجال نی سے نہیں لیا گیا: ایک توسیٹھ دیکھے گا، اور رجال

الغیب متعلقہ خص ہی کونظر آتے ہیں، دوسر کونظر نہیں آتے، ال لئے وہ سکھا سکتے ہیں، گرفر شنے انسول سکھانے سے پہلے آگاہ کرتے تھے کہ بیافسول دودھاری تلوار ہے، حسب ضرورت ہی استعمال کرنا، بیضرورت بیا بے کل استعمال کرے گاتو کفر ہوگا، پیمنتر بھی یہود بین سل درسل چلا آر ہاتھا۔

آيت كريم كي تفسير عنوان برايك نظرة الكين:

جب الله کے ظلم الشان رسول مبعوث ہوئے ، اور وہ ایک نور کیمیا بھی ساتھ لائے ، اور یہود نے ان کوخوب پیجان لیا تو چہد لیا گیا تھا، گرانھوں نے تورات کو تو چہد لیا گیا تھا، گرانھوں نے تورات کو پہر بیا گیا تھا، گرانھوں نے تورات کو پہر بیا گیا تھا، گرانھوں نے تورات کو پہر بیان کے ، جوعہد سلیمانی کی بیٹ ڈال دیا، گویا وہ اس کو جانے بی بیرہ اور ایمان ہیں لائے ، وہ اکیک لائینی کام رف کرتے ہیں: وہ افتر اء ہے ، میں شیاطین نے انسانوں کو سکھایا تھا، اور یہود جو اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں: وہ افتر اء ہے ، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھلا ایسا کفریم کی نسبت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھلا ایسا کفریم کی سیس کھا سکتے ہیں؟ جادوتو شیاطین نے لوگوں کو سکھایا ہے اور وہ افسول بھی انھوں نے بی لوگوں کو سکھایا ہے جو بابل شہر میں ہاروت وہاروت نامی دوفر شتوں پر اتارا گیا تھا۔ یہوداس لائین اللہ میں مشعول ہو گئے ، وہ اس کے بیچھے پڑگئے ، اور تو رات کے کام خیر شندوں ہو ایمان نہیں لائے۔

فائدہ(۱): ہاروت وماروت جنب کی کو وہ تعویذ سکھاتے تھے تو پہلے کان کھول دیتے تھے کہ ہم دودھاری تکوار ہی تیرے ہاتھ میں دے دہے ہیں،اس کول ہی میں استعال کرنا،ورنہ کا فرہوجائے گا۔

وه افسول کیا تھا؟ وہ ایسامنتر تھاجس سے میاں بیوی میں آغریق ہوجاتی تھی ،یدایک طرح کاجادوتھا۔

فا مُدہ(۲): جادو کے ذریعہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کوکوئی ضرر نہیں پہنچ اسکتا، کیونکہ جادو ایک سبب ہے، اور اسباب کا سرا سسبب الاسباب کے پاس ہے۔

فائدہ(۳): جادوسیکھناسکھلاناحرام ہے، بیلم سراسر ضرررسال ہے، نفع بخش بالکل نہیں، جادوگر پیپول کی لا لیج میں جادو کرتے ہیں، جبکہ تی اسرائیل اس بات سے خوب واقف تھے کہ جاد گرول کا جنت میں کوئی حصر نہیں بعنی دوجنت میں نہیں جا کہ میں گردہے ہیں وہ بہت بری چیز ہے کاش وہ یہ بات سجھتے!

یہودکوایمان کی وعوت: دوسری آیت میں یہودکوایمان کی دعوت دی ہے کہ اگر دہ ایمان لائنیں، اور اللہ سے ڈریں، اور جادو چھوڑیں تو اللہ کے یہاں بہتر بدلہ پائنیں گے، وہ دنیوی آمدنی کے بند ہوجانے کی فکرنہ کریں، کاش وہ مجھداری سے کام لیں! ترجمہ: اور یہود نے اس علم کی پیروی کی جس کی عہدسلیمانی میں شیاطین تعلیم دیا کرتے تھے،اورسلیمان نے کفرنہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جادواور وہ انسوں جو بائل میں ہاروت و ماروت نامی دوفرشتوں پراتارا گیا تھا۔ گیا تھا۔

فائدہ(۱): \_\_\_\_ اور وہ دونوں کسی کوبھی وہ انسوں نہیں سکھاتے تنے جب تک اس سے کہ نہیں دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہی ہیں، پس تو کفرنہ کر بیٹھنا (لینی بے ضرورت یاغیر کل میں بیافسوں استعمال میت کرنا) پس وہ (بنی اسرائیل)

ان دونوں سے سکھتے تھے اسانسوں جس کے ذریعہ وہ میاں ہوی میں جدائی کردیتے تھے۔

فائده (۲): \_\_\_\_ اورجادوگر کسی کوهی اذن خداوندی کے بغیر ضرر نبیس پہنچا سکتے،

فاكده (٣): \_\_\_ اور جادوگر ايساعلم كيهة بين جوان كے لئة ضرر رسال ب، تفع بخش بالكل نبيس، اور وه (بن اسرائيل) الحيى طرح جانة بين كه جس في جادوا فقيار كيا اس كا آخرت بين كوئى حصر نبيس، اور بهت برى ب وه چيز (جادو) جس كے بدلے وہ اپنى ني رہے ہيں، كاش ان كوعقل ہوتى !

دعوت ايمان: \_\_\_ اوراكروه ايمان لاتے اور الله سے ڈرتے تو الله كے يہاں (جادوكي آمدني سے) بہتر بدله

يات كاش وه بحددارى سے كام ليس!

| ور دناک مزاہے      | عَنَّابٌ اَلِيْمُ       |                   | -                    |            | يَايَّهُا الَّذِينَ    |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|
| نہیں پیند کرتے     | مَا يَوَدُ              | انظرنا            | (r)<br>انْظُرْرَيَّا | ايمان لائے | أمُنُوا                |
| جنفول نے انکار کیا | الَّذِينَ كَفَرُوا      | أورسنو            | واستغوا              | مت کہو     | لَا تَقُولُوا          |
| الل كماب           | مِنْ اَهْ لِي الْكِنْتِ | اور منكرين كے لئے | وَالْكَفِرِيْنَ      | داعنا      | رَاعِثا <sup>(۱)</sup> |

(۱) رًاع: امر، واحد ند کرحاضر، ناجنمیرجمع متکلم،مصدر: هُوَ اعَاة: رعایت کرنا،خیال کرنا(۲) اُنْظُو: امر بصیغه واحد ند کرحاضر، نا: ضمیرجمع متکلم، باب نصر وسمع، مَطَلَوَ: نظر کرنا، دیکھنا، بصارت اور بصیرت دونو ل طرح دیکھنے کے لئے ہے۔

| جس كوچاہتے ہیں | مَن يَشَاءُ  | تمهائي دب كي طرف  | مِّنُ رَبِيكُمُ | اور ندمشر کین | وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ   |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| اورالله تعالى  | وَ اللَّهُ   | أورالله تتعالى    | وَاللَّهُ       | كها تارى جائے | آن يُئَزَّلُ            |
| فضل والے ہیں   | ذُوالْفَصْلِ | خاص کرتے ہیں      | يَخْتُصُ        | ¥1            | عَلَيْكُهُ              |
| 1%             | العظيير      | اپنی رحمت کے ساتھ | بِرَحْمَتِهُ    | كونى بھلائى   | قِن حَارِ<br>قِين حَارِ |

#### الل كتاب اورمشركين كيمسلمانون كساته معاملات

اب تک قرآنِ کریم اور نبی مَنظِیْقِیْنِ کے ساتھ اہلِ کتاب: یہود ونصاری کے معاملات کا ذکر تھا، اب مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کا تذکرہ شروع ہور ہاہے بعض معاملات میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین بھی شریک ہیں۔

ا- يبودشرارت مراعِنا كمتم بين مسلمانون كواس لفظ كاستعال سروك ديا

يبود بهي ني يَاللَّهَ إِنَّهُ كَامِلُ مِن آكر بينصة تنص، اور دورانِ تُفتَكُو بطور شرارت كمتبة تنص ز اعِنا: بهارالحاظ سيجته العربية على المنظمة المنظمة

بات ہمارے بلے نہیں پڑی، کچھ وضاحت بیجے، اس لفظ کے عنی ان کی زبان میں اُمی کے بھی ہیں، اور زبان دباکر بولتے توراعیا ہوجاتا، جس کے عنی ہیں: ہمارا چرداہا! مسلمان ان کی بیشرارت نہیں سمجھ سکے، اور وہ بھی بیلفظ استعال

کرنے لگے، اس لئے مسلمانوں کواس لفظ کے استعال سے منع کیا، اور فرمایا کہ ضرورت پیش آئے توانظر فا کہو، اس کے

بھی بہی معن ہیں ہمیں دیکھیے ، بعنی ہماری رعایت سیجے ، بات کی کچھ دضاحت سیجے ، اور فرمایا کہ توجہ سے سنوتا کہ انظر نا کہنے کی فوہت نہ آئے ، اور فرمایا: جو تکم نہیں مانے گا اور داعِنا کے گا اس کو در دناک سز ادی جائے گی۔

فا کدہ: ایسالفظ جس میں غلط مفہوم کا احتمال ہو، یا اس ہے کوئی غلط نہی پیدا ہو کتی ہو: استعمال نہیں کرنا چاہئے ، ای طرح مقندیٰ کوابیا کام بھی نہیں کرنا چاہئے جوعوام کی گمراہی کاسبب ہے۔

﴿ يَا يَهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَغِرِينَ عَلَابٌ اَلِيُعُونِ

ترجمه: اسايمان والوار اعنامت كور، اور انظر فا كهو، اورسنو، اورندمانے والول كے لئے دروناك مزاہرا

## ٢- الل كتاب اور مشركيين كومسلمانون كي ترقى أيك أكليبين بهاتى!

ججرت کے بعدمسلمانوں کی ترتی شروع ہوئی، یہ بات مدینہ کے بہودکواور مکہ کے مشرکین کو کھلتی تھی، وہ اسلام کو سرتگوں و کچھنا چاہتے تھے، آج بھی ان کا بہی حال ہے، گرجے الله بڑھائے اسے کون گھٹائے! اللہ کے فضل کوکوئی روک (۱) اُن:مصدریہ، اُن ینزل: یو دکامفول بہ(۲) خیو:کوئی بھلائی، خوبی بنیت قِر آن کو بھی شامل ہے۔ نہیں سکتا ۔۔۔ اوراللہ کافضل بے انداز ہے، ہرخص فضل خداوندی ہے بہرہ ورہوسکتا ہے، مگر شرط استحقاق پیدا کرنے کی ہے، بے استحقاق کوئی چیز ہیں ملتی۔

﴿ مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يُتُنَزَّلَ عَلَيْكُمُّ وَمِنْ خَيْرِهِنْ زَيِكُمُّ وَاللّٰهُ يَخْتَصَّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَكَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴾

ترجمہ: جن لوگوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا بخواہ وہ اہل کتاب ہوں یامشرکین بنیں چاہتے کہ تم پر تہ ہارے دب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے ،اور اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں ۔۔۔ لیعنی عنایت فرماتے ہیں ۔۔۔ اور اللہ تعالی بڑئے فضل والے ہیں ۔۔۔ ان کے فضل سے ہرکوئی حصہ لے سکتا ہے، شرط استحقاق کی ہے، ایمان لائے اور مل صالح کرے قوہ دارین میں سرخ رُوہوگا۔

مَانَنُسَؤِ مِنَ ايَةٍ اَوْنُشِهَا نَاْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا ﴿ اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِي تَعْلَمُ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَمَنْ يَنَبَدِ فِ اَمْرُثُورِيْكُ وَنَ اَنْ تَسْتَلُوْا رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴿ وَمَنْ يَنَبَدَ لِ الْكُفْرُ بِالْإِنْكُانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿

| الله سے ورے         | مِّنْ دُوْنِ اللهِ | 17.1               | عَلَى كُلِّلُ شَيْءً | جو ہٹاتے ہم         | مَانَنْسَخِ (١)                |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| کوئی بھی کارساز     | مِنْ وَلِيٍّ       | پورى قدرت والے بيں | قَدِيُرُ             |                     | مِنْ ايَّةٍ                    |
| اورنه کوئی مددگار   | وَلا نَصِيْرٍ      | كيانبين جانتا تو   | الفرتغلفر            | یا بھلاتے ہیں اس کو | اَوْنُنْسِهَا<br>اَوْنُنْسِهَا |
| كياحا بتي بوتم      | ٱمْرَثْرِنْدُ وُنَ | كهالله تعالى       | آقَ اللهُ            | لائے ہیں ہم         | نَأْتِ                         |
| كەسوال كرو          | آن تَسْعَلُوْا     | ان کے کے سلطنت     | لَهُ مُلْكُ          | اسے بہتر            | بِخَبْرِمِنْهَا                |
| اینے رسول ہے        | رَسُولَكُمْ        | آسانوں             | التَمُوْتِ           | یااس کے مانند       | آؤمثلِها                       |
| جس طرح سوال کئے گئے | كهّاسُيِل          | اورز مین کی        | وَالْإَرْضِ          | كيانبين جانتانو     | ٱلَمُرْتَعُلَمُ                |
| موسیٰ               | مُوْسَى            | اورنبیں جنہائے کئے | وَمَا لَكُمْ         | كهالله تعالى        | أَنَّ اللَّهُ                  |

(۱) ما ننسخ: ما:موصوله شرطیه، نأتِ: برزاء.....نسخ کے دومعنی بین: بٹانا پنتقل کرنا: بیسے نَسَخَتِ الشهسُ الظلَّ: دحوپ نے سایے کو بٹایا، اور نسختُ الکتابَ: بیس نے کتابِ قَل کی (۲) نُنسِ: مضارع، جمع منتکلم، مصدر إنساء: بھلانا۔



### ٣- يبوداور شركين نسخ كے مسئله كولے كرمسلمانوں كوتشويش ميں ببتلا كرتے تھے

ننخ کے لغوی معنی ہیں: ہٹانا، مقل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہیں: ایک شریعت کو یا ایک عکم کودوسری شریعت یا دوسر عظم سے بدلنا ، پس ننخ کی دو تتمیس ہیں: ننخ فی الشرائع اور ننخ فی الشریعہ:

ا - تشخ فی الشرائع: ایک شریعت کے بعد دومری شریعت نازل کرنا، آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعد نوح علیہ السلام کی شریعت، چھرابرا ہیم علیہ السلام کی شریعت، ورآخریس کی شریعت، چھرابرا ہیم علیہ السلام کی شریعت، اور آخریس نی شریعت، ورائع ہے۔ یہوداور برہمن ال تشخ کؤئیس مانتے، ووال طرح یہودیت اور برہم دیت (ہندوازم) کی تأبید ایر جی بین بین بین کی دائی بنانا، یعنی ان کے فداہب قیامت تک کے لئے ہیں، حالانکہ یہود سابقہ شریعتوں کا شریعت موسوی سے نئے مانتے ہیں، مگر آ گے ووائن کے قائن ہیں!

۔ ۲- ننخ فی الشریعہ: ہرشریعت میں پہلے ایک تھم آتا ہے، پھر جب احوال بدلتے ہیں تو دوسراتھم آتا ہے، جیسے پہلے دو نمازین تھیں، پھرشب معراج میں پانچ کی گئیں یا جیستے ویل قبلہ کامعاملہ، اس طرح کی تبدیلی شریعت میں ہوتی ہے۔

یہود پہلے مسئلہ کو لے کرمسلمانوں کا ذہن خراب کرتے تھے کہ سمابقہ شریعت میں کیا کیڑے پڑگئے جود دسری شریعت نازل کرنی پڑی؟ اور مشرکین دوسرے مسئلہ کو لے کراعتر اش کرتے تھے کہ بیدوزروز کی تبدیلی کیسی؟ کیا اللہ کو بھی تبداوا تع ہوتا ہے؟ ان کی بھی رائے بدلتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تہمارا نبی خود بی احکام بدلتا ہے!

فرآن كريم في ميسكلدو وجكد بيان كياب:

ایک: سورۃ الاملی (آیات ۲و) میں، فرمایا: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْلَیَ ﴿ لِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ مَا فَئَا كَفَا اللّٰهُ مَا فَئَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا لَكِ مَعْدِيلِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ مَعْدِيلِ مَعْدَاللّٰهُ مَعْدَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَعْدِيلُ اللّٰهُ مَعْدِيلِ مَعْدَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِ

دوم: بہال بیان فرمایا ہے کہ احکام ہٹائے بھی جاتے ہیں بعنی شریعتیں بدلتی ہیں، ادراحکام بھلائے بھی جاتے ہیں، لینی شریعتیں مندرس بھی ہوجاتی ہیں، انتیں اپنی شریعتوں کوضائع کردیتی ہیں، تو ان کی جگہ ان سے بہتریا ان کے مانند احکام دیئے جاتے ہیں، ای طرح احوال بدلنے سے شریعت کے احکام میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی تھم بدل دیا جا تا ہےاورکوئی آیت بھلادی جاتی ہے،اوراس میں دھکمتیں ہوتی ہیں:

دوم: کائنات برحکومت الله کی ہے، اور بادشاہ اپنی ملکت میں حسب مصلحت تبدلی کرسکتا ہے اور کرتا ہے، پس آگر الله تعالی شریعتوں کو بدلتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ کیا تمہارا کوئی اور کارساز اور مددگار ہے؟ نہیں!غرض: دونوں شخ بندوں کی کارسازی ہے، بیچکیمانہ حکمت ہے۔

احوال بدلنے سے احکام بدلنے کی مثال جکیم/ ڈاکٹر کانسخہ بدلتا ہے، جب مریض کے احوال بدلتے ہیں تو دواؤں میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو تکیم کی حماقت نہیں، دانش مندی سمجھا جا تا ہے۔

﴿ مَا نَنْسَذِ مِنَ اللّهَ الْوَالْمُ اللّهُ وَالْمُوْتِ وَالْمَارُضِ ، وَمَا لَكُمْ فِنْ دُوْنِ اللّهِ عَلَ كُلِ شَقَاءٌ قَلِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ فِنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَلِي قَلْ نَصِيْرٍ ﴾ الله تعالى الله المتافوت واللائض ، ومَا لَكُمْ فِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِي قَلْ نَصِيْرٍ ﴾ مرجمه: بهم جوجى آيت (عَلَم) بدلتے بيں ياس كو بھلاتے بيں قواس سے بہتر ياس كے ماندلاتے بين كيا تجھے معلوم بين كيا تعان كي معلوم بين كيا لله تعالى برچيز پرقادر بين ! كيا تجھے معلوم بين كيآ تعانوں اور زمين كي ملطنت الله بحى كي بي؟ اور تمبارے لئے ان كي مواكن كار سازے نهددگار!

## ٧٧- يبود وشركين مبمل مطالبات كرتے تضاكم سلمانوں كاذبن برا كنده مو

بہود کے چندسر دارخدمت نبوی میں حاضر ہوئے،اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ سے نبی جیں تو پورا قر آن یکبارگی لکھا ہوا آسان سے اتاریں، جیسے موکی علیہ السلام تورات لکھی ہوئی یکبارگی لائے تھے [سورۃ النساء آیت ۱۵۳] اور مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کواور فرشتوں کو ہمارے دوبرولا کئیں تو ہم ایمان لاکئیں [الاسراء آیت ۹۲]

ایسے مہمل مطالب پورے تو نہیں کئے جاسکتے ، گرکپا ذہن متاثر ہوتا ہے کہ اگر مطالبہ پورا کر دیاجا تا تو وہ ایمان لے آتے ، اس لئے دونوں کوڈانتے ہیں کہ ایسامہمل مطالبہ تمہارے اسلاف موٹی علیہ السلام ہے بھی کر پچکے ہیں کہ ہم جب مانیں گے کہ اللہ تعالی سامنے آ کر نہیں [ابقرۃ ۵۵] اور اس کا وبال بھی وہ چکھ پچکے ہیں ، پس ایمان لا تا ہوتو سید ھے سید ھے لاؤ، ورنہ گمراہی ہیں بھنکتے رہو!

﴿ اَهْ تُولِيْدُونَ اَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُورِكَهَا سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ، وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُرَ بِالْاِيْعَانِ فَقَدْضَلَّ سَوَاتِ السَّيِيْلِ ﴿ ﴾ ترجمہ: کیاتم چاہتے ہوکہ اپنے رسول سے سوال کر دجیساموی سے پہلے سوال کیا گیا؟ اور جو کفر کوایمان سے بدل کے گاوہ بالیقین راور است سے بہک گیا! ۔ نبی الله الله کا فرول کے لئے بھی رسول ہیں، وہ بھی آپ کی امت دعوت ہیں، اور کفر کوایمان سے بدلنے کا مطلب ہے: ایمان نہ لانا۔

وَدُّكَثِيْدُوِّمِنَ اَهُلِلِ الْكِنْفِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُوْمِنَ بَعْدِرِ إِيْمَانِكُمُ كُفَّارًا ﴿ حَسَلًا قِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ قِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِاَصْرِةٍ ، اَنْفُسِهِمْ قِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِاَضْرِةٍ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُوْقِ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُوْقِ الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُوْقِ فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عِمْدُونَ بَصِيدُ وَ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عِمْدُونَ بَصِيدُ وَ اللهُ اللهُ عَمْدُونَ بَصِيدُ وَ اللهُ اللهُ عَمْدُونَ بَصِيدًا ﴿ وَاللهُ اللهُ الل

| تماز                    | الطَلوَّة         | ان کے لئے ہدایت     | لَكُمُ الْحَقُّ         |                     | وَدُ <sup>(۱)</sup>         |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| اوردوز کات              |                   | پ <u>ن</u> معاف کرو | (۵)<br>فَاعْفُوا        | بہت ہے۔             | كۋير                        |
| اورجوآ کے بڑھاؤکے       | وَمَا تُقَلِّمُوا | اوردرگذر کرو        | واصفعوا                 | ال كتاب يس س        | مِّن آهيل الكِيني           |
| ایی دانوں کے لئے        | لِالْفُسِكُو      | يهال تك كدآئيں      |                         | کاش پھیردیں وہتم کو |                             |
| چونجى نيك كام           | يِّنْ خَالِيْرٍ   | الله رتعالى         | طُنًّا                  | بحد                 | مِّنُ بَعْدِ                |
| ياؤ محتم اس کو          | ڠؙؽؙڵڿٞ           | البيخكم كساتھ       | بآضوج                   | تبهايم لمان جوزك    | المكاوكة                    |
| الله کے پاس             | عِنْكَ اللهِ      | ب شك الله تعالى     | إِنَّ اللَّهُ           | كفرش                | كفاكا                       |
| ببتنك الله تعالى        | إِنَّ اللَّهُ     | 425                 | عَلَىٰ كُلِّلُ شَكَىٰ ۗ |                     |                             |
| ان كامول كوجوتم كتية بو | بِهَا تَعْمَلُونَ |                     | فناير                   | ا پی المرف سے       | رس)<br>مِنْعِنْدِانْفُسِهِم |
| خوب د يكف والي          | بَصِيْرُ          | اورقائم كرو         | وأقينموا                | واضح ہونے کے بعد    | فِينُ بَعْلِيمُ أَتَبَالِنَ |

۵- يېودونصاري مسلمانول كودىن سے مخرف كرنے كى كوشش ميس كي موتى بي

یبوددنساری خلف تدبیرول سے، دوئ اور خیرخوابی کے پیراییش سلمانول کواسلام سے پھیر نے میں گئے ہوئے

(۱) نعل وَ قَرَّمَ مَعْمَ بِ وَمُعْمِل ہِ کئیر من أهل الکتاب: فاعل ہے، اور جملہ لو یو دونکم من بعد ایمانکم کفار امفول اللہ کے قائم مقام ہے، اور حسدًا: مفعول لؤ ہے (۲) یَو کُون کا پہلامفول کم ہے، ودمراکفار اے (۳) من عند أنفسهم: حسدًا کی دومری مفت ہے (۵) عنووص تقریباً متر ادف ہیں۔

ہیں، اور بیہ بات اس جلن کی وجہ سے ہے جوان کے دلول میں پنہاں ہے، جبکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام ہی برتق غرجب ہے، آج بھی مستشرقین کا بہی شن ہے، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ سلمانوں میں دین کے تعلق سے بے اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کریں، اللہ یاک مسلمانوں کو تنبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے کمروفریب سے بجیں!

گرابھی مدینہ کے بہود سے خمٹنے کا وقت نہیں آیا، اس لئے فرمایا کہ ابھی عفود درگذر سے کام لو، اور ان کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بعد میں حکم آیا، بوضیر جلاوطن کئے گئے، اور غدار قبیلہ بنوفر بطر نہ تی کیا گیا، آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے قادر جیں، وہ ایک دن ان کا زور ضرور تو ڑیں گے۔

اور مسلمان ابھی نیک کاموں میں گئے رہیں ، نماز کا اہتمام کریں ، زکات ادا کریں ، اور دوسرے جو بھی نیک کام کریں گا گان کواللہ کے پاس موجود یا نیں گے ، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا ، اللہ بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہیں!

آیات پاک: \_\_\_\_ بہت سے اٹل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ وہتم کو سلمان ہونے کے بعد مرتد کردیں،

بر بنائے حسد جوان کے دلول میں ہے، باوجود یک آن پر واضح ہوچکا ہے، سونفود درگذرے کام لو، یہال تک کہ اللہ کا تکم آجائے، بِشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر جیں! — اور نماز کا اہتمام کرو، اور زکات اداکرو، اور جو بھی نیک کام اینے آگے

مبع المبارك الله كي مان موجود ما وكري الله تعالى باليقين تمهار اعمال كوخوب و مكيور مع مين \_

وَ قَالُواْ لَنْ يَيْلَ خُلَ الْجَنَّةُ الْآمَنُ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَادِكَ ﴿ تِلْكَ اَمَانِيتُهُمْ ﴿ قُلْ هَا تُواْ اَرُهَا نَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِينَ ﴿ بَلَى ، مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَ ﴾ لِللهِ وَهُو هَا تُولِ اللهُ وَهُو اللهِ اللهُ وَهُو اللهِ اللهُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ اللهِ النَّصَارِكَ لَيْسَتِ النَّصَارِكَ وَلَا اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ

يَوْمَ الْقِيهَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

| یہ                | تِلْكَ        | گرجو ہے  | الأمَنْ كَانَ | اورانھول نے کہا  | وَ قَالُوا      |
|-------------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------------|
| ان کی آرزوئیں ہیں | آمَانِيُّهُمْ | بهودى    | هُوْدًا       | ہر گزنیں جائے گا | لَنْ يَّلُ خُلُ |
| ورو               | قُلُ          | ياعيسانگ | أؤنضاك        | جنت میں          | الجنَّة         |

| ای طرح              | گذایك             | ان پر                     | عَلَيْهِم            | 31)                  | هَاتُوا            |
|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| كماان لوگون في جو   | قَالَ الَّذِينَ   | أورشدوه                   | وَلا هُمُ            | ا پنی دلیل           | يُرْهَانَكُمْ      |
| نہیں جانے (آسانی    | كا يَعْلَمُونَ    | غم كين موسك               | يَخَزَنُونَ          | اگرہوتم              | ٳڹػؙؙؙؙٛٚٚٚٚٚٚؾؙۄؙ |
| كتاب)               |                   |                           |                      | 5                    |                    |
| ان کی سیات          | مِثُلَ قَوْلِهِمْ | يهودنے                    | الْيَهُوْدُ          | كيون نبيس؟           | <b>ب</b> ىلى       |
|                     | طِينانُ           |                           | كيستِ النَّصٰل ٢     | جسنے تابع کرویا      | مَن أَسْلَمَ       |
| فیصلہ کریں سے       | يَغُكُو           | · · · ·                   | عَلَىٰ شَيْءٍ        | اپناچېره             | رَجْهَة            |
| ان کے درمیان        | بَيْنَهُمْ        | اوركيا                    | وَقَالَتِ            | اللدك                | ظية                |
| قيامت كدن           |                   | · ·                       | النَّصْوِ            | درانحاليدوه نيكوكارب | وَهُوَ مُحُسِنً    |
| أس بات ميس كه تقدوه | فِيْهَا كَانُوْا  | نېيى <del>ب</del> ىل يېود | لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ | يں اس كے لئے اس      | فَلَهُ أَجُرُهُ    |
| ושישי               | فِيْهِ            | حسى چيز پر                | عَلَىٰ شَيْءٍ        | کا ثواب ہے           |                    |
| اختلاف كرتي         | يَغْتَالِفُونَ    | حالانكه پڙھتے ہيں وہ      | وَّهُمُ يَثَلُوُنَ   | اس كرب كي            | عِنْكَ رَبِّهُ     |
| ₩                   | *                 | آسانی کتاب                | الكِتْب              | اوركونى ۋرئيس        | وَلَا خَوْثُ       |

### ٢- يبود ملمانون كوجيران كرنے كے لئے كہتے كه حنت مين ثمين جائيں ميا

یہود بسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے بیتی مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے بہی بات عیسائی بھی کہتے تص ان کامقصد مسلمانوں کو مایوں کرنا ہے ، تا کہ وہ اسلام سے کنارہ کش ہوجائیں!

الله پاکفرماتے ہیں: جو یہ بات کہناہے وہ اپنی سند پیش کرے، اپنی کما بول سے حوالہ لائے ، تو رات واجیل میں یہ بات کہیں نہیں تھی، یہان کی دل بہلانے کی باتیں ہیں، اور سلمان جنت میں کیون نہیں جا کیں گے؟ ضرور جا کیں گے!

معیاریہ ہے کہ جس نے اپنی ذات اللہ کو پر دکر دی ، اللہ کا ہم حکم مانتا ہے، اور نیکو کا ربھی ہے: وہی جنت میں جائے گا،
اور اس معیار پر سلمان ہی پورے انرتے ہیں، یہود ونصاری پور نہیں انرتے، یہود بھی علیہ السلام، نبی سیال اور کہ اللہ کے سیر دکر نے والے ) کہاں ہوئے؟ یہی حال عیسائیوں کا ہے، وہ انجیل وقر آن کو نیس مانے ، لیس وہ سلمان اس معیار پر بھی نبی آخر الزمال سِلانے آجی اور قر آن کو بیس مانے ، اس لئے وہ بھی اللہ کے منقاذ نہیں ہیں، اور سلمان اس معیار پر بھی نبی آخر الزمال سِلانے آجی اور ان کی کم ایول کو مانے ہیں، اس لئے وہ بھی اللہ کے منقاذ نہیں جا کیں گئی وہ ان کو نہ آگے۔

### كاكونى دُر موگانه بيجيكاغم إلى مسلمان ان كى باتول سے مايوں نهون!

﴿ وَ قَالُواْ لَنْ يَلْمُ خُلِ الْجَنَّةَ الْا مَنْ كَانَ هُؤدًا أَوْنَصَلَ وَيَلْكَ آمَانِيَّهُمُو وَقُلْ هَا ثُوا بُرْهَا نَكُمُ إِنْ كُونَ عَالَيْهِمُ وَلا خَوْتُ عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ وَعُلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلا حَنْهُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلا عَلَيْهُمْ وَلا عَلَيْهِمُ وَلا عَلَيْهِمُ وَلا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلا عَلَيْهِمُ وَلَا لَا مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

هُمْ يَحْزَنُونَ ⊕ ﴾

ترجمہ: اور ان لوگوں نے (یہود ونصاری نے) کہا: جنت میں ہر گرنہیں جائیں گے گرجو یہودی ہے یا عیسائی ہے!

یان کی تمنا کیں (دل بہلانے دالی با تیں) ہیں ہے کہو: اپنی بات کی سندلا دَاگرتم سے ہو! کیوں نہیں! سے بعن مسلمان جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، ضرور جا کیں گے، معیار سنو: سے جس نے اپنی ذات اللہ کوسپر دکر دی، درانحالیکہ وہ نیکوکاربھی ہے تواس کے لئے اس کے دب کے پاس اس کا تواب ہے، اور ان کونہ کوئی ڈرہوگا، نہ دوغم گیں ہونگے!

2- يېودونصارى بلكه مندونهى كېتے بين بمين برق بين .....يردهكل قيامت كوبي كا!

یہودی خودکوت پراورعیسائیول کوغلط قر اردیتے ہیں،ان کے نزدیک عیسائی مشرک ہیں، یورپ کے ایک برے پادری نے جھے سے کہا: جب میں نے اس کو مجد میں آنے کی دعوت دی کہ ہم مجد میں تو آسکتے ہیں، چرچوں میں نہیں جاسکتے، میں نے یوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: وہال شرک ہوتا ہے، مجد میں شرک نیس ہوتا یعنی عیسائی: عیسی علیه السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یشرک ہے۔

اورعیسائی بھی یہودکوغلط قرار دیتے ہیں،ان کے نزدیک یہودکافر ہیں،اس کئے کہ وہ خاتم انبیائے بی اسرائیل اوران کی کتاب انجیل توہیں مانتے۔

خیران دونوں کے پاس تو آسانی کتابیں ہیں، ہندوجن کے پاس کوئی آسانی کتاب نہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا غرب ہی برحق ہے، اور قرآن کہتاہے کہ اسلام اور مسلمان برحق ہیں، اب اس اختلاف کاعملی فیصلہ کل قیامت کو ہوگا، جس کو جنت میں بھیجا جائے گاوہ برحق تنے، اور جن کوجہنم میں ڈالا جائے گاوہ غلط تنے، رہاملمی فیصلہ تو وہ قرآن نے ابھی دنیا ہی میں کر دیا ہے۔

اورسوچنے کی بات بیہ کے ہر فدیب والے خودکوئل پر بیجھتے ہیں، جبکہ مزعومات اور عقا ندمختلف ہیں، اور ہرایک کا قبلئ توجہ (ڈائرکشن) بھی مختلف ہے، پھرسب ایک منزل (اللہ) تک کسے پہنچ سکتے ہیں؟ عرب کا ایک بدواونٹ پر جار ہاتھا، کسی نے پوچھا: کہاں جار ہاہے؟ اس نے کہا: مکہ! سائل نے کہا: تو بھی مکہ نہیں پہنچ سکتا، جس راستہ پر تو چل رہاہے وہ ترکستان کا راستہ ہے! یہودی جوموی علیہ السلام اور تو رات پراٹک گئے، عیسائی جو یسلی علیہ السلام اور انجیل پررک گئے، اور مندوجو بعكوان كوچيور كرغيرول كى تفكتى ميل لگ كنے وہ الله تك كيسے بني سكتے بين؟

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَلَ عَلَى شَىٰءٍ وَقَالَتِ النَّصَلَ لِهَا لَيَهُوْدُ عَلَى شَىٰءٍ ﴿ وَهُمُ يَتُلُونَ الْكِتْبَ ۚ لَكَالِكَ قَالَ الْلَاِيْنَ كَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِ هَٰ ۚ فَاللّٰهُ يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيهَٰةِ فِيهَا كَانُوا فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴾

ترجمہ: اور بہودئے کہا: عیسائیوں کا فدیب باطل ہے، اور عیسائیوں نے کہا: یہود کا فدیب باطل ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ان لوگوں نے بھی بھی جو (اللہ کی کتاب) نہیں جانے \_\_\_\_ یعنی شرکین نے بھی کئی جو راللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ان لوگوں نے بھی جو راللہ کی کتاب ان کے درمیان قیامت کے دن (عملی) فیصلہ کریں گے، اس بات ہیں جس ہیں وہ باہم مختلف ہیں \_\_\_ کہون جن پرہے؟

وَمَنَ اَظْلَمُ مِنْنَ مَّنَعَ مَسْعِدَ اللهِ اَنُ يُنَكُونِهَا اللهُ وَسَعْ فِي خَرَابِهَا وَالْإِكَ مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَنْخُلُوْهَ اَلِاَ خَارِفِيْنَ أَهُ لَهُمْ فِي اللَّانْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿

| ان کے لئے    | لَهُمْ              | اور کوشش کی اسنے     | وكشلح             | اورکون بڑا طالم ہے | وَمَنْ أَظْلَمُ |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| دنياش        | لِيُ أَنْيَا        | ان کواجاڑنے کی       | فِي خَرَابِهَا    | اس سے جس نے روکا   | مِيْنُ مُنْعَ   |
| رسوائی ہے    | ؞ۣڂڒ۬ؽٞ             | ىيەلۇگ               | أوليإك            | الله كي مسجدول كو  | جِسُ الْهِ      |
| اوران کے لئے | وَّلَهُمْ           | مبیں تھاان کے لئے    | مَاكَانَ لَهُمْ   | (ال) كدلياجائ      | ٲؽؙؽؙڵؙڴڗ       |
| آخرتش        | في الأخِرَةِ        | كبدة أغل هول النامين | آن يَّآنخُلُوٰهَا | الناطي             | فيها            |
| بڑاعڈاب ہے   | عَلَىٰ ابُ عَظِيْعً | مگرڈرتے ہوئے         | ٳڷٚڐؘڡٙٳۑڣۣؠڹ     | الله كانام         | المناه          |

۸-مشرکین کیسے کہتے ہیں کہ وہ تق پر ہیں، انھوں نے مسلمانوں کو عمرہ تو کرنے ہیں دیا

۲ جحری میں ہی سیالی پندرہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مرمہ عمرہ کرنے کے لئے جارہے تھے، کعبہ شریف سب لوگوں کی

مشترک عبادت گاہ تھی ہسب کو جے اور عمرہ کرنے کے لئے آنے کا حق تھا، مگر مشرکین مکہ (قریش) نے مسلمانوں کو صدیب بیا

کے میدان میں روک دیا، وہ روادار نہیں ہوئے کہ مسلمان عمرہ کریں، مجبور آاحرام کھول کرلوٹنا پڑا، ان مشرکین کا کیامنہ ہے

کے میدان ہیں روک دیا، وہ روادار نہیں ہوئے کہ مسلمان عمرہ کریں، مجبور آاحرام کھول کرلوٹنا پڑا، ان مشرکین کا کیامنہ ہے

کے میدان ہیں دوک دیا، وہ روادار نہیں ہوئے کہ مسلمان عمرہ کریں، مجبور آاحرام کھول کرلوٹنا پڑا، ان مشرکین کا کیامنہ ہے

کے میدان ہیں دوک دیا، وہ روادار نہیں ہوئے کہ مسلمان عمرہ کریں، مجبور آاحرام کھول کرلوٹنا پڑا، دان مشرکین کا کیامنہ ہے مہبورین تو اللہ کی یاد کے لئے ہیں، عبادت

کرنے والول کوان سے روکنا تو ان کووریان کرناہے، سجدول میں تو ان لوگول کوخوف وشیت سے داخل ہونا جاہے تھاجو میر کرت کرتے ہیں، وہ دنیامیں رسوا ہو نگے ، اور آخرت میں عذابِ عظیم سے دوجا رہو نگے۔

آیت یا گ: \_\_\_\_ اوران مخص سے برا اظالم کون جواللہ کی مسجد ول میں اللہ کا نام لینے سے رو کے، اوراس کو ویران کرنے کے دریے ہو؟ ان کوقو چا ہے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ان میں داخل ہوتے، ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخر سے میں برا عذاب ہے!

وَيْلِهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَايُنْمَا ثُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ اِنَّ اللهُ وَالسِمُّ عَلِيْمُ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَا اللهُ وَلَدًا السُّخْفَة ﴿ بَلُ لَهُ مَا فِي السَّلْوْتِ وَالْهَ رُضِ ﴿ وَإِذَا فَضَى اَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ لَهُ قُلِيْنُ وَهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّيمُنَا اللهُ اَوْ تَأْتِينَا آلِيةً ﴿ كَذَٰ إِلَى قَالَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمُ مِقَلُ بَيْنَا اللهِ لِيَ لِقَوْمِ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمُ مَقَلُ بَيْنَا اللهِ لِيَقَوْمِ

| انو کھا ندازے پیدا          | ابَلِيْعُو(ا) | اور کہا انھوں نے  | وقالوا              | اوراللہ کے لئے ہیں |                |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| كرف والي                    |               | يتاتى             | اتَّخَـٰلَ          | مشرق               | النشيراق       |
| آسانوںکو                    | السَّلْوْتِ   | اللهف             | طله                 | أورمغرب            | والمغيرب       |
| اورز مین کو                 | وَالْأَرْضِ   | أولاو             | وَلَدًا             | يس جدهر بھي        | فأيثما         |
| اور جب <u>طرکرته</u> بین وه | وَإِذَا فَضَى | ده پاک بیں        | سيني                | منه بچيروتم        | تُولِنُوا      |
| كسى بات كو                  | آمُرًا        | بلکدان کے لئے ہیں | بَلْ لَا الله       | پس اِس جگه         | فَتُغَرّ       |
| تواس كے سوانيس كه           | فَائْهَا      | جوآ سانوں میں ہیں | مَا فِي السَّمُوٰتِ | الله كاچېرە ہے     | وَجُهُ اللَّهِ |
| فرماتے ہیں                  | يَقُوْلُ      | اورز مین میں ہیں  | وَالْإَرْضِ         | بشك الله تعالى     | إِنَّ اللَّهَ  |
| اسے                         | భ             | سباس کے لئے       | ڪڻاڻه               | بڑی کشادگی والے    | وَاسِعُ        |
| بهوجا                       | كُنُ          | تابعدار بي        | ف نِتُون            | خوب جانے والے ہیں  | عَـلِيْهُ      |

(١) بَدَعَه (ف) بَدْعا: بلانمونتْ چيزينانا، ايجادكرنا\_

| (1) (1)           | $\overline{}$         | A. S. Sandara       | 25-28           | <u> </u>             |                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِيْنَك بَم نِ آپ | إِنَّا أَرْسَلُنْكَ   | کہا                 | قَالَ           | پس وہ ہوجاتی ہے      | فَيَكُونَ                                                                                                      |
| کوبھیجاہے         |                       | ان لوگوں نے جو      | الَّذِيْنَ      | اوركها               | وَقَالَ                                                                                                        |
| يج دين كماتھ      | بِالْحَقِ             | ان سے بہلے ہوئے     | مِنْ قَبْلِهِمْ | ان لوگول نے جو       | الكيين                                                                                                         |
| خوش خبری دیے والا | بَشِئِرًا             | · ·                 |                 | نہیں جانتے           |                                                                                                                |
| اورڈرائے والا     | ٷٞ <u>ڹ</u> ؘؽؚ۫ؽؙڴۣٳ | أيك سے ہوگئے ہيں    | تَشَابَهَتُ     | کیون بیس بات کرتا ہم | لؤلا يُكَلِّمُنَا                                                                                              |
| اورآپ نبیس پوچھا  | وَّلاَ تُسْعَلُ       | ان کے دل            | قُلُوبَهُمُ     | الله نتعالى          | طلُّهُ                                                                                                         |
| جائے گا           |                       | تحقیق بیان کی ہم نے | قَلُ بَيَّنَّا  | یا( کیون نیس) آتی    | آؤ تَالِيْنِيَا                                                                                                |
| دوزخیول کے بارے   |                       |                     | الأبلت          | عارك پاس             |                                                                                                                |
| میں               | الججياير              | ان لوگوں کے لئے     |                 | برسی نشانی           | عِّياً الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْع |
| <b>⊕</b>          |                       | (جو)لِقين کرتے ہیں  | يُوُقِنُونَ     | ای طرح               | كَذْنِكَ                                                                                                       |

— جي المامان که —

(تفسيله والقاتان)

۹ - مسلمانوں کوشکون نے عمر فہیں کرنے دیا توان کا کیا بگڑا؟ اللہ کی عبادت تو ہرجگہ سے کی جاسمتی ہے!

ارشاد فرماتے ہیں: مشرق ومغرب کے مالک اللہ تعالی ہیں، ای طرح شال وجنوب کے بھی، کیونکہ یہ محاورہ ہے،

مشرق ومغرب بول کرتمام جہتیں مراد لیتے ہیں — اورخوداللہ پاک لازمان ولامکان ہیں، العقائد النسفیة میں ہے:

لا یتمکن فی مکان، ولا یجوی علیہ زمان، زمان ومکان اور جہات مخلوق ہیں، اورخالق جخلوق میں نہیں ہوتا، ورنہ اصلاح کان م آئے گی۔

اصیان لازم استی ای الله تعالی کا ہر طرف رخ ہے، ان کی عبادت کسی بھی جانب رخ کر کے کی جاستی ہے، چنانچ سفر ہیں جہت قبلہ معلوم نہ ہوتو تحری کر کے (سوچ کر کے) نماز پڑھ سکتا ہے، پھر اگر وقت میں یا وقت کے بعظ طلی ظاہر ہوتو اعادہ کی ضرورت نہیں، ای طرح سفر میں سواری (اونٹ) پڑھ سکتا ہے، جدھر بھی سواری کا منہ ہو، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ،ای طرح سفر میں الله کی واد ہو بھی سواری کا منہ ہو، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ،ای آیت کی وجہ سے :﴿ فَا اَبْدَهُمَا تُوَلُّوا فَا اَنْہُ وَکُمِ الله کی شرح وادھر بھی منہ کروا دھر بی الله کی وات ہے!

اور فرض نماز وں میں عام حالات میں استقبال قبلہ کی شرط اور ج کے لئے کعبہ کی تعیین دووجہ سے ہے:

ا - کعبہ شریف کو آئے میں اور فرش کی گیا ہے، وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے تا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں ، ابھی (آیت ۱۳۵۵) میں آرہا ہے: ﴿ مَثَارَةٌ لِلنَّاسِ ﴾ : کعبہ کولوگوں کے واسطے اجتماع کی جگہ بنایا ہے۔

(١) تَشَابَهَ الشيئان: يكسال اورائم شكل جونا فرق شد منا\_

۲-نمازوں میں استقبال قبلہ کا تھم ملت کی شیراز ہ بندی کے لئے ہے،تمام مساجد میں اور ساری دنیا میں مسلمان ایک رخ پرعبادت کریں ،ان میں انتشار نہ ہو، ور نہ ہر ستی میں بلکہ ہر سجد میں تماشا ہوگا۔

ورند هیقت میں کعبہ شریف قبلنہیں، بلکہ قبلہ نمائے قبلہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ وسعت والی ہے، ہررخ سے اس کی عبادت کی جاست کی جادت کی جاست کے جات کعبہ شریف کو ایک جادت کی جاسکت ہے، اس لئے لوگوں کی مصلحت سے عام حالات میں عبادت کے لئے کعبہ شریف کو پیکٹ مقرر کیا ہے۔

۔ اوریہال کہنا ہے کہ قریش نے مسلمانوں کوعمر نہیں کرنے دیا توان کا کیا نقصان ہوا؟ وہ تو ہرجگہ سے اللہ کی عبادت کرسکتے ہیں! بڑے خالم تم بی تشہرے کہ اللہ کے بندول کو اللہ کی سجدے دوکا!

﴿ وَيِتْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْثَمَا تُولِنُوا فَتُكَّرِّ وَجُهُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيُمُّ ﴾

ر معت اور مشرق ومغرب الله بى كے لئے ہیں، پس تم جدهر بھى مند پھيرواى جگدالله كارخ ہے! بے شك وه برى وسعت والے خوب جائے دالے ہیں۔ والے خوب جائے دالے ہیں۔

•ا-مشرکین اللہ کے لئے اولا د مانتے ہیں، پھروہ کس منہ سے کہتے ہیں کہان کادین ہی برحق دین ہے؟
مشرکین مکہ جسلمانوں سے کہتے تھے: ہمارادھرم ہی ہچا ہے، تمہارادین باطل ہے، اللہ پاک ان کو جواب دیے ہیں
کہتم نے تو اللہ کے لئے اولا دہجو برز کرر تھی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو، حالانکہ ان کی ذات اولا دسے پاک
ہے، اور کا ننات کا کوئی فر داللہ کی اولا دہو بھی نہیں سکتا ، آسانوں اور زہین میں جو پچھ ہے سب اللہ کی سکیت ہے، ان میں
مالک ومملوک کارشتہ ہے، اور اولا دمملوک نہیں ہوتی ، آزاد ہوتی ہے، نیز کا ننات اللہ کے احکام کی تابعد ارہے، اور اولا دکی
ہے شان نہیں۔

اور اللہ کو اولا دکی کیا حاجت ہے؟ اولا دکی ضرورت بردھاپے میں بردتی ہے، اور اللہ تعالی کسی کی معاونت کے مختاج خہیں، وہ کا کنات کے موجد ہیں، اکیلے ہی خالق ہیں، اور ان کی قدرت کن فیکو نی ہے، پس ان کو اولا دکی کیا حاجت ہے؟ اور کہنا ہے ہے کہتم جو شرک میں جنتلا ہو، اور اللہ کی شان میں اس سے بردی کوئی گستا خی نہیں ہو سکتی: کس منہ سے کہتے ہو کہتم ہارادھر مہی جی ہے؟ بلکہ سے وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کے پرستار ہیں!

﴿ وَقَالُوا الْتَخَلَى اللهُ وَلِدًا وَهُمَا وَهُ عَنَاهُ وَ لِلْ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَكُلُّ لَهُ قُلِيْتُونَ ﴿ وَلَا لَهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللّهُ الللللَّا الللللَّاللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

ترجمه: اورانھوں نے (مشركين نے) كہا: الله نے اولاداختيارى ہے، ان كى ذات (اولادے) باك ہے! بلكه

ان کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، سب ان کے تابعدار ہیں ۔۔۔ وہ آسانوں اور زمین کے موجد ہیں،

اورجب وہ کی امر کافیصلہ فرماتے ہیں توبس ہو کہتے ہیں، پس وہ ہوجاتی ہے ۔۔۔ 'ہو کہنا: ارادہ کی تعبیر ہے۔

اا-مشرکین کہتے ہیں: اللہ خودہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یاہماری مطلوبہ کوئی نشانی دکھا کیں توہم مانیں!

مشركين جن كے ياس آسانى كتابول كاكوئى علم بيں دوباتيں كہتے ہيں:

ا - الله خود جم سے کہیں کے جم میرے بھیج ہوئے ہیں اور اسلام سچاند ہب ہے؟ تو جم مان لیں -- اس کا جواب ﴿ كَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ مِيس ہے كہان كے پاس آسانی كتابوں كاعلم ہيں ، اس لئے وہ سہ بات كہتے ہيں ، تمام آسانی كتابوں میں سہ بات بیان كی گئے ہے كہال دنیا میں اللہ كا دیدار ممکن ہیں ، پھر وہ خود كیسے ان سے کہیں گے؟

۲-ہم جن شانیوں کامطالبہ کرتے ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ الاسراء (آیات ۹۰-۹۳) ہیں ہے، ان ہیں سے کوئی نشانی دکھا ئیں تو ہم مان لیں۔اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں کہ بہی مطالبہ گذشتہ مشرک اقوام نے بھی اپنے رسولوں سے کیا ہے، بیسب ایک تھیلے کے چھے بھے ہیں، سب بدتما شول کی ایک فطرت ہے، اس لئے ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں، رہی نشانیاں تو ایک نہیں کئی ایک نشانیاں ہم دکھا چکے ہیں، گران کو دیکھے وہ جس کے پاس دیدۂ بینا ہو! رہامطلوبہ نشانی کا

معاملہ: تو وہ اس کے نبین دکھائی جاری کہ اگر اس پرقوم ایمان نبین لائے گی تو ہلاک کی جائے گی، اور شرکین مکہ کو ہلاک

كرنامقد زئيس، ان كايمان كى اميد ہے، اس كي مطلوبه مجرز فهيس وكھايا جار ہا، دومرى نشانياں وكھائى جاتى جيں۔ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ أَوْ تَاٰتِيْنَاۤ اَيَةٌ ءَكَذَٰ إِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قِشُكَ

تَوْلِهِمْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْمِ اللَّهُ وَالْوَانَ ﴿

ترجمہ: اوران لوگوں نے جن کے پاس آسانی کتابوں کاعلم ہیں: کہا: اللہ ہم سے بات کیوں ہیں کرتے؟ یا ہمارے پاس کوئی (مطلوبہ) نشانی آئی (تو ہم مان لیتے!) — الی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جوان سے پہلے گذرے، سب کے دل ایک جیسے ہوگئے ہیں، باتحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں بیان کردی ہیں!

#### ١٢- مشركين كاقصه ايك طرف سيجتي ، اورا بنافرض مصبى ادا سيجتي

آیت ۱۱۳ ش آیا ہے کہ بہود کہتے ہیں:عیسائی کچھٹیس،اورعیسائی کہتے ہیں: بہود کچھٹیس، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، پھرمشرکین کا تذکرہ شروع ہواہے، جوال آیت پر پوراہور ہاہے،آگے بنی اسرائیل (بہود دفصاری) کاذکر ہے۔ الله پاک فرماتے ہیں بمشرکین کامعاملہ ایک طرف سیجے ، دہ جہنم میں جاناچا ہیں قوجا کیں ، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں بچایا! آپ کوہم نے سیچے دین کے ساتھ اس کئے ساتھ اس کئے کہا ہے کہ مانے والوں کو دارنگ دیں ، باتی اللہ اللہ خیر سلاً!

﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيدًا وَنَذِيرًا ﴿ وَلَا تُسْعَلُ عَنِ ٱصْحٰبِ الْجَعِيدِ ﴿ ﴾

ترجمه اور بلاشبهم نے آپ کو سے دین کے ساتھ بھیجاہے، خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کراور آپ سے

دوز خیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا!

وَلَنَ تَرُخُهُ عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصْلِهِ حَنْ تَتَبِعَ مِلْتَهُمُ وَقُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُ لُهُ وَلَيْنِ النَّهُوْتَ الْهُوَاءَ هُمُ بَعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالكَ اللهِ هُوَالْهُ لُهُ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْهُوَاءَ هُمْ بَعْدَ الذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالكَ مِنَ اللهِ مِنَ وَلِي وَلَيْنِ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنَ وَلِي وَكَا تَصِيدٍ ﴿ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ وَلِي قَلْ اللّهِ مِنَ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنَ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَيْكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَمَنْ يَكُ فَدُ بِهِ فَاولِيكَ هُمُ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَمَنْ يَكُ فَدُ بِهِ فَاولِيكَ هُمُ اللّهُ مِنْ وَلَى أَنْ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهُ مَنْ وَلَيْ اللّهُ مَنْ وَلِي اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهُ مَنْ وَلِي اللّهُ مِنْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللل

وَلَنْ تَوْضَ اوريرُرُوانَي بِينَ مِونَكُم الْهُوَ الْهُونَ وَي راه مُمَالَى بِ مِنْ وَلِيِّ كوئى كارساز عَنْكُ آپُے وَلَيْنِ اور بخدا!اگر اورنه کوئی مدد گار وً لا تُصِيْرٍ اَلَّذِينَ (٣) وولوگجن كو النبُعْت بیروی کی آپ نے وَلاَ النَّصْلِي اورندنساري التَيْنْهُو دى ممنة ال ان کی خواہشات کی الفواءهم حَدَّ أَى تَدَبِّعُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ عَدَال كِيمِ الكيثب أساني كتاب عَارَكَ عَارِهُ عَلَى الْعَالِمِ الْعَارِيَةِ عَلَى الْعَارِ الْعَارِيَةِ عَلَى الْعَارِيَةِ الْعِي يَتْلُوْنَهُ إِرْضَة بِن وه ال كو مِلْتَهُمْ الله عوين كي مِنَ الْعِلْمِ م حق جيات ہے علمے مَالَكُ (٢) انَّ هُدَى مِنْكراهمْالَى نبين ہوكا آپ كيلئے اس کے پڑھے کا يتلاؤيته مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللدك عوض وہی لوگ اوليك الشكي

(۱) الذى: صله كساتھ بعد كامضاف اليه به اور من العلم: الذى كابيان ب (۲) مالك: جواب تم ب (۳) من الله: من: عوض كاب، أى عوضًا من الله ، جيد رعا ب الا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ منك الْجَدُّ: مالدارك لِنَّ آب كم بالعوض مالدارى ماض بيس (۷) الذين بمبتداء أو لنك: خبر ، اور جمله يتلونه: آنيناهم كمفعول كاحال ، اور حق بمفعول مُطلق ب



#### ۱۳- يېودونساري تهمين کافرکر کے چھوڑيں گے!

مشرکین بھی خودکو برقق دین پر کہتے تھے،ان سے گفتگو کے بعداب بہود ونصاری کا حال بیان کرتے ہیں، آیت ۱۱۱ میں گذرا ہے کہ بیددونوں بھی خودکو تق پر مانتے ہیں، بیدونوں بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں،امرق سے دونوں کوکوئی مروکا زنہیں، پس وہ بھی بھی دین اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی تو کوشش بیہ کے مسلمانوں کواپنی طرف کھینچیں، وہ مسلمانوں سے ای وقت خوش ہونگے جب وہ بہودی یاعیسائی بن جائیں۔

﴿ وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْلِ حَنْفَى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور بہودونصاری آپ سے اس وقت تک خوش ہیں ہو گئے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں — خطاب پیغبر سے ہے، گرسنا ناامت کوہے۔

١١٠-ان سے ڈ کے کی چوٹ کہددو کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے!

فرماتے ہیں جسلمانوں کوچاہئے کہ یہودونصاری سے صاف صاف کہددیں کہاللہ کی راہ نمائی ہی معتبر راہ نمائی ہے لینی اسلام ہی بچادین ہے بتہارادین محرف اور منسوخ ہے، ہم اس کی محی قبول نہیں کرسکتے ،ان کو مایوں کردو۔

﴿ قُلُ إِنَّ هُدًى اللهِ هُوَ الْمُدُاكِ وَ ﴾

ترجمیہ: کہدو! الله کی راه نمائی ہی راه نمائی ہے!

۱۵- اگر کوئی مسلمان بهودونصاری کے چکمہ میں آگیا تو وہ اللّٰدی گرفت سے جی نہیں سکے گا

یہودیت تونسلی ندہب ہے، وہ تو کسی کو یہودی نہیں بناتے ، وہ تو مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں، اورعیسائی ندہب بھی دراصل بنی اسرائیل کے لئے تفاہیکن بعد میں پوس نے اس کوعالمی فدیب بنایا ہے، اوراب عیسائی پوری دنیا ہیں مشینری کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو لا کچ دے کرعیسائی بناتے ہیں، پس اگر کوئی مسلمان ان کے فریب میں آگیا، اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تو وہ اللہ کی گرفت سے نے نہیں سکے گا، مرتد کی سرز ااسلامی حکومت میں قبل ہے، اور آخرت میں جہنم کا جیل خانہ!

(۱) دونوں جگه به: كامرجع هُدّى: الله كى راه نمائى ہے يعنى اسلام \_



## ١٧- يېودونساري اگر كھلے ذہن سے اپنى كتابيں پڑھيس تواسلام قبول كرليس

اگر بہود ونصاری کھلے ذہن سے بعصب کی عینک اتار کر ، تو رات وانجیل پڑھیں ، اور ساتھ ہی قرآنِ کریم کا مطالعہ کریں ، سلمانوں سے اسلامی معلومات حاصل کریں یا اسلامی کتابیں پڑھیں تو ضرور اسلام قبول کرلیں ، ان کی کتابوں بیں اسلام کی حقائیت کے دلائل اور نبی سِلْ اِلْتَقَائِمُ کے اوصاف موجود ہیں ، اور جب وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنی تعلیمات کاموازنہ کریں گے تو اسلام کی خوبی ان کی بچھیں آجائے گی۔

اور واقعہ بیہے کہ بہودتو تعصب کاچشہ چڑھا کر ہی تورات پڑھتے ہیں، اور قرآن ہیں کیڑے ڈھونڈھتے ہیں، اس کئے عام طور پر وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، گرعیسائیوں کامعاملہ مختلف ہے، وہ کھلے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر آنچیل کی تعلیمات سے موازنہ کرتے ہیں، پس اسلام کی خوبی ان کی مجھ میں آجاتی ہے، اور وہ سلمان ہوجاتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والے زیادہ ترعیسائی ہیں۔

﴿ ٱلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبُ يَتُلُونَهُ حَتَّى سِلاَ وَتِهِ ﴿ اُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَمَنْ يَكَ فُرْبِهِ فَاوَلِيكَ هُمُ الْخُورُونَ۞﴾

ترجمہ: جن لوگوں کوہم نے آسانی کتاب (تورات اور انجیل) عطافر مائی ہے، جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے: وہ اللّٰہ کی راہ نمائی (اسلام) کو مان لیتے ہیں، اور جو اللّٰہ کی راہ نمائی (اسلام) کوہیں مانیں گےوہی لوگ کھائے میں رہنے والے ہیں!

فائدہ:﴿ يَتْنُونَهُ حَقَّ سِلاَ وَبِهِ ﴾ اس کواس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے: اس میں عظیم فائدہ ہے، اللہ کی تمام کتابوں کا، خاص طور پر قر آنِ کریم کا مطالعہ خالی ذہن ہے کرنا چاہئے، پہلے سے نظریہ قائم کر کے قر آن کو گئے تان کراس کے مطابق نہیں کرنا چاہئے ، یہی تفسیر بالرای ہے، جو حرام ہے، گراہ فرقے اور متجد دین ای طرح قر آن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے عینکہ جس رنگ کی ہوگی چیزیں ویسی ہی نظر آئیں گی اور شیشہ سفید ہوگا تو چیزیں اسلی حالت میں نظر آئیں گی اور شیشہ سفید ہوگا تو چیزیں اسلی حالت میں نظر آئیں گی ، پیظیم فائدہ ہے، اہل کتاب اپنی کتابوں کا مطالعہ تعصب کا چشمہ لگا کر کریں گے تو

وہ تن کی راہ نمائی قبول نہیں کریں سے،اور قرآن کامطالد نظریہ قائم کرے کیا جائے گاتو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

يلِبَنِيَّ إِسْرَآ إِنْكَاذُكُرُوا لِغُمَّتِيَ الَّتِيَّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَانِّيْ فَضَّلْتُكُوُ عَلَى الْعَلَمِينَ ⊕ وَاثَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَلَى وَلَا تَنْفَعُها شَفَا عَدُّ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ⊕

| اور نبیس قبول کیا جانیگا | <u>ۇلاي</u> قْبَلُ | جہانوں پر       | عَلَى الْعُلَمِينَ                                                                                             | ا_ليقوب كي اولاو | يلبني إسراؤيل          |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| اں کی طرف سے             | وننها              | اورڈرو          | وَاثْقُوا                                                                                                      | بإدكرو           | اذُكُرُوا              |
| كوئى بدله                | عَنْكُ الْ         | اس دن ہے        | يَوْمًا                                                                                                        | ميرادهانعام      | يغنمتي                 |
| اور نیس کام آئیگی اسکے   | وَلا تَنْفَعُهَا   | نہیں کام آئے گا | لاً تَجْزِي                                                                                                    | جو کیا میں نے    | الَّذِي ٱنْعَمْتُ      |
| کوئی سفارش               | شَفَاعَةً          | کوئی مخص        | تَقْسُ                                                                                                         | تمري             | عَلَيْكُمُ             |
| أورشوه                   | وَّلاً هُمُ        | دومرے فخض کے    | عَنْ لَفَيْنِ                                                                                                  | اور بیکہ ش نے    | <b>كَانِّ</b> نْ       |
| مد کئے جا کیں گے         | يَنْصَرُ وَنَ      | بي بي الم       | الله المنظمة ا | برتزی بخشی تم کو | فَطِّلْتُلَا <u>فُ</u> |

بن اسرائيل كفصيلى حالات جامع تمهيدلوثا كربور فرماتي بي

آیات ۱۹۸۷ء بنی اسرائیل کے احوال کا فصیلی بیان شروع ہواہے، دہاں جو تمبیر تھی ای پر اختیام فرماتے ہیں، اس میں بیسبت ہے کہ سی چیز کا فصیلی تذکرہ جامع تم ہیدسے شروع کرنا چاہئے، جیسے اصحابِ کہف کا تذکرہ جامع خلاصہ سے شروع کیا ہے، پھراگروہ فصل تذکرہ تمبید لوٹا کر پورا کیا جائے تولطف دوبالا ہوجا تاہے۔

آیات یا ک: — اے اولا دِیتقوب! میرے وہ احسانات یا دکر وجو میں نے تم پر کئے ہیں، اور (خاص طور پر) یہ افعام یا در کھو کہ میں نے تم کو جہال والوں پر برتری پخش ہے — یف سیلت ال وقت تک تھی جب تک وہ اپنے دین پر قائم سے — اور ان دن سے ڈروجس میں کوئی کسی کے چھکا مہیں آئے گا — قیامت کا دن مراد ہے — اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا — بعثی گناہ کا جرمان یہ ہے کر بھی مزاستین نے سکے گا — اور نہ ال کے لئے کوئی سفارش مفید ہوگی ، اور نہ وہ مدد کئے جا کیں گے — بلکہ وہ لامحالہ عذاب سے دوجیار ہونگے!

وَاذِ ابْتَكَ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَأَتَّنَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنُ

ذُرِّيَّتِيْ ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِكِ الظَّلِيدِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ اَمْنَا ۚ وَاثَخِنْ وَامِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّ ۚ وَعَهِدُنَاۤ الْبَارِهِمَ وَ اِسْمُعِيْلَ اَنْ طَهِّدَا بَيْتِيَ لِلطَّا إِنْفِئِنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالْتُكَعِ السُّجُودِ ۞

| نماز کی جگه           | مُصَلِّ            | فرمايا               | قال       | اور(یادکرو)جب                    | وَاذِ              |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| اورقول وقرار کیا ہمنے | وَعَيِهِ لَى ثَآ   | ښي <u>ن پنځ</u> گا   | لايتال    | آزمایا(امتحان کیا)               | ابْتَالَىٰ         |
| ابراجيم ہے            | الے اِبْرہم        | ميرابيان             | عَهْدِے   | ابراتیم کو ( کا )                | إنزهم              |
| اوراساعیل ہے          | وَ اِسْلَمِعِيْلَ  | نافر مانوں کو        | الظليين   | ان کے ربنے                       | كُرْثُ عَ          |
| كه پاكساف دهيس        | آن طَقِّرًا        | اور(یاد کرو)جب       | وَإِذْ    | چندبانوں (احکام)سے               | بِگلِيٰتٍ          |
|                       |                    |                      |           | پس پورا کیا <del>ات ا</del> ن کو |                    |
|                       | بَيْتِي            | بيتاللدكو            | البكيت    | فرمايا                           | قال                |
| طواف كمن والول كيلية  | الطّايِفِينَ       | جمع ہونے کی جگہ      | مَثَابَةً | بشكيس                            |                    |
| اوراعتكاف كرنے والوں  | وَالْعٰكِفِينَ     | لوگو <u>ں کے لئے</u> | لِلنَّاسِ | بنانے والا ہوں آپ کو             | ر()<br>جَاعِلُكَ   |
| 25                    |                    | اورامن کی جگه        | وَ آمْنَا | لوگو <u>ں کے لئے</u>             | لِلتَّاسِ          |
| اوررکوع کرنے والوں    | وَالرُّكَّعِمِ (٣) | اور بناؤتم           |           | پيشوا                            |                    |
|                       |                    | کھڑے ہونے کی جگہو    |           | عرض کیا                          |                    |
| سجده كرفي والول كيلي  | الشُجُودِ          | ابراہیم کی           | الزاهم    | اور میری اولا دسے                | وَهِنْ ذُرِّيَّتِي |

#### بني اساعيل كالذكره

بنی اسرائیل کے تذکرہ کے بعداب بنی اساعیل کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اساعیل علیہ السلام جعفرت ابراہیم علیہ السلام کے بیڑے مصاحبزاد بے تھے، اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے، چن کے صاحبزاد بے بعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، پس بنی اساعیل کا تذکرہ پہلے آنا چاہئے تھا، گربنی اسرائیل کونبوت سے پہلے سرفراز کیا ان کی اولاد بنی اسرائیل کونبوت سے پہلے سرفراز کیا (۱) جاعل: آسم فاعل: یناؤں گا(۲) معابد : ظرف مکان: اوٹے کی جگہ، فاب (ن) فَوْبًا: لوٹا (۳) المر تع : المراتع کی جمع، السحود: الساجد کی جن

ہے،اس لئےان کا تذکرہ پہلے کیا،اور بنی اساعیل کوآخر میں نبوت سے سرفراز کیا ہے اس لئے ان کا تذکر وبعد میں کیا،

ا-ابراہیم علیہ السلام نے بنی اساعیل کے لئے امامت (دینی پیشوائی) کی دعا کی جوتبول ہوئی

حضرت ابراجيم عليه السلام كوبر عضت حالات سي كذرنا براسيادران كوص تخت احكام بحى ديئ من بشلاً:

ا-وطن مين طالم حكومت (نمر ودكي حكومت) اور جالل عوام كي خالفت كاسامنا كرنا پرا، باپ بھي خت دشمن ہو گيا، سب

في كرآب وكمتى آك يس دالا ، مرالله في اليا!

۲-بالآخر تنگ آکروطن چھوڑا ہمصر پنچے، وہاں جابر بادشاہ نے آپ کے حرم پر ہاتھوڈالنا چاہا مگر اللہ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی۔

۳-آخرین فلسطین میں جا بسے، وہاں بڑی تمناول اور دعاول کے بعد صاحبر ادے اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی وہ شیر خوار تھے کہ وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت سارۃ رضی اللہ عنہا کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھنٹے سگے، چنانچیان کے مطالبہ پر مال بیٹے کوا کی لتی دتی میدان میں جھوڑ ناپڑا۔

سہ جنب اساعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ان کوقر بان کرنے کا تھم ملا بھس کی ابراجیم علیہ السلام نے خوتی سے تغییل کی ، اللہ نے اساعیل علیہ السلام کوفد مید دے کر بچالیا۔

۵-جب اسماعیل علیه السلام جوان ہوئے تو کعب شریف کی تعمیر کا تھکم ملاء باپ بیٹے نے بے سروسامانی کی حالت میں کعب شریف تعمیر کیا ، باپ معمار تھا اور بیٹا مزدور!

٧- بريئ عمر مين ختنه كاتفكم ملاءاس كي جملتميل كي بخود بى اپني ختنه كي-

ایسے ایسے اللہ تعالی نے ابر اجیم علیہ السلام کوآز مایا ، وہ امتحان میں کا میاب ہوئے توصلہ ملا ، وی آئی کہ میں آپ کوتمام لوگوں کا چیشوابناؤں گا ، چنانچ آپ کے بعد نی سِلانی آئے ہم کہ کمام انبیا ، ورسل آپ کے فائدان سے آئے ، اور دنیا کے تیوں بڑے نداہب (اسلام عیسائیت اور یہودیت) آپ کی عظمت اور جلالت بٹان پر تنفق ہیں ، اس طرح اللہ تعالی کا وعدہ پور اہوا۔

جب بدوی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، اور دعا کی: الہی! بداعز از میری کچھاولا دکو بھی عطافر مایا جائے، بددعا اساعیل علیہ السلام کے قل میں قبول ہوئی بگر ساتھ ہی بتلا دیا کہ آپ کی اولا دمیں سے جونافر مان ہیں ان کو ب منصب حاصل نہیں ہوگا۔

اس كى نظير : فقد كى كتابول ميس ب كرشب معرائ ميس جب نبي سال اليارة إلى الما وخدا وندى ميس حاضر موت تواس طرح

سلام عرض كيا التحيات لله والصلوات والطيبات: تمام قولى أفعل اور بالى عبادتين الله الله على إلى باركاو خداو مكى عباد الله والصلوات والطيبات: تمام قولى أفعل اور بالى عباد الله والصلوم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أتو آپ في موقع غنيمت جانا اورعوض كيا: السلام علينا وعلى عباد الله المصالحين، يردعا قبول بوئى، چنانچ ني سائل في مايا: "جب بندة شهد ش بركبتا ب تو آسان وزيين من جو يمى نيك بنده باس كوسلام بي عبات بنده الله المسالم كى دعا من استفاء فر مايا، السيم علوم بواكه السلام كى دعا من استفاء فر مايا، السيم علوم بواكه السلام دعا قبول فر مائى ا

سوال: دعامی ولفظ ذریت ، جوعام ہے، بنی اساعیل کے ساتھ خاص نہیں؟

جواب: بشک عام ہے، گرال دعا کا تذکرہ اللہ پاک نے بنی اساعیل کے تذکرہ میں کیا ہے، بنی اسرائیل کے تذکرہ میں کیا ہے، بنی اسرائیل کے تذکرہ میں بین کیا ، پیری کیا ہوئی ہے، چنا نچہ خاتم النبیین میں اولاد میں مبعوث کیا ، اور دہی دنیا تک امامت کا تاج ان کی امت کو پہنایا۔

فَا مَده: ﴿ لَا بَنَالُ عَهْدِ ﴾ الظّلِيدِينَ ﴾ آوها مضمون ہے، دومرا آوها: ينال عهدى الصالحين بنهم سامع پر اعتاد كركے چھوڑ ويا ہے، جيسے سورة احزاب (آيت ٢١): ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوْلًا ﴾ كا آوها: إنه كان عدلاً عليماً بحذوف ہے، اورسورة آلي عمران (آيت ٢١) ﴿ بِيَالِكُ الْحَدِّرُ ﴾ كا بعدو الشركوچيوڑ ويا ہے، سامع خود بحصل كاكوشر بحى اللہ كے ہاتھ يس ہے۔

﴿ وَإِذِ ابْتَكَ إِبْرَهُمَ رَبُّهُ بِكَلِيْتِ فَاتَنَهُنَ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنَ ذُرِيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ ﴾ الظّٰلِمِينَ ﴿ ﴾

مرجمہ: اور (یادکرو) جب ابراہیم کوان کے پروردگارنے چند ہاتوں کے ذریعہ آ زمایا، پس انھوں نے ان ہاتوں کو اپراکیا (نق) اللہ نے رمایا: "اور میں اور کی اور اور میں اور کی اور اور میں سے!"اللہ نے رمایا: "میرے پیان سے نافر مان لوگ استفادہ نہیں کریں گے!"

### ۲-بیت الله کی تولیت بنی اساعیل کے سپر دہوئی

بیت الله شریف انسانوں کے لئے بہلی عبادت گاہ ہے، وہ بہلی بخلی گاور بانی ہے، وہ لوگوں کے لئے آسمبلی پیئٹ (جمع ہونے کی جگہ) ہے، یہاں لوگ جج وعمرہ کے لئے ہرونت آتے رہتے ہیں، وہ اس کی جگہ بھی ہے، اس کی برکت سے اس کا صحن (حرم شریف) مامون ہے، جاہلیت میں بھی حرم میں کسی توہیں ستایا جاتا تھا، بیٹا: باپ کے قاتل سے ملتا تو کچے تعرض نہ کرتا، اللہ کا یہ گھر بار بارتغیر ہوااورا جڑا، آخری مرتبہ اس کو حضرات ابراجیم واساعیل علیجا السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد آج تك نبيس اجرا معارت كى تجديد موتى ربى مروه بميشه آبادر باء وبالمسلسل الله كى عبادت موربى بـــ

پی موجود ہیت اللہ کے پہلے معمار حضرت ابراہیم ہیں، وہاں ان کی ایک خاص یادگار آج بھی موجود ہے، اور وہ وہ پھر موجود ہے، اور وہ وہ پھر موجود ہے، اور وہ وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوں بھر ہے جس پر کھڑے ہوں :جسب کعبہ کی دیواراتنی او نجی ہوگئ کہ پاڑ باندھنے کی ضرورت پیش آئی، اور اس کے لئے کوئی سامان نہیں تھا، تو حضرت جبر سیل علیہ السلام یہ پھر لائے، جس پر کھڑے ہوکر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ چنا، یہ پھر خود بخو داو پر یہ بچ ہوتا تھا، اور روایت میں ہے کہ چراسود کی طرح یہ پھر بھی جنت سے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ چنا، یہ پھر خود بخو داو پر یہ بچ ہوتا تھا، اور روایت میں ہے کہ چراسود کی طرح یہ پھر بھی جنت سے لایا گیا تھا۔

یے پھر پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا، پھر زمانہ جاہلیت میں اس کو باہر زکال کر کعبہ شریف سے چندگز کے فاصلہ پر رکھا گیا، اس وقت سے آج تک وہ پھر وہیں رکھا ہواہے، اس کے پاس طواف کا دوگانہ پڑھنامسنون ہے۔

الحاصل: جب خانهٔ کعب کی تعیر کمل ہوئی تو اس کی تولیت بنی اساعیل کے سپر دہوئی ، جو بہت بردی فضیلت ہے، اللہ تعالی نے باپ بیٹے سے قول دقر ارکیا کہ وہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے ، اعت کاف کرنے والوں کے لئے ، اور نماز پڑھنے والوں کے لئے تیار کھیں ، مجد کوصاف رکھنا متولی کی ذمہ داری ہے، چنانچہ جب سے بینی تعیر ہوئی ہے ، اور نماز پڑھنے والوں کے لئے تیار کھیں ، مجد کوصاف رکھنا متولی کی ذمہ داری ہے، چنانچہ جب سے بینی تعیر ہوئی ہے۔ آج تک اس کی تولیت بنوا ساعیل کے ہاں ہے۔

﴿ وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ اَمْنَا ۚ وَاثْخِنْ وَا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلَّى ۚ وَعَهِى نَآ اللَّـ اِبْرَاهِمَ وَ اِسْمُعِیْلَ اَنْ طَقِّرَا بَیْبِیَ اِلطَّـا رِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالْرُکَّعِ السُّجُودِ ﴿ ﴾

اعتكاف كرنے والوں كے لئے ،اور ركوع و بجو دكرنے والوں كے لئے پاك صاف ركھو!

| بنا کیں | الجعكل | ابراہیمنے    | (براهمُ | اور(یادکرو)جب | وَإِذْ |
|---------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| اس کو   | هٰۮٳ   | اے میرے دبّ! | ڒؖؾؚ    | دعا کی        | ئال    |

| سورة القرق             | $-\Diamond$      | >                   | >                           | <u></u>      | (تفير مليت القرآ ا |
|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| تھوڑے دنوں             | قَلِيْلًا (ع)    | اللدير              | بِأَسْٰهِ                   |              | بَلَدًا أُمِثًا () |
| پھر جبر أاسكولے جاؤنگا | ثُمِّ ٱضْطَرُّهُ | اور قیامت کے دن پر  | وَالْبَيُوْمِرِ الْلَاخِيرِ | اورروزی ویں  | <u>وَ</u> ارْزُقُ  |
| عذاب كي طرف            | لِكْ عَذَابٍ     | فرما <u>يا</u>      | قال                         |              |                    |
| دون خ کے               | التّار           | اورجس نے گفر کیا    |                             |              | مِنَ الثَّمَرُتِ   |
| اور بري ہے (وه)        | وَ بِئْسٌ        | يس فائده پېنچاؤل گا | (r)<br>فَأُمُيِّعُهُ        | جوائمان لايا | مَنْ أَمَنَ        |
| رہے کی جگہ             | المَصِيْرُ       | <u>م</u> ساس کو     |                             | ان میں ہے    | مِنْهُمْ           |

## ٣-ابراجيم عليه السلام نے بنی اسماعیل کے لئے رُر اس شہراورروزی کی دعافر مائی

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام : حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور صاحبز اوے حضرت اساعیل علیہ السلام کو مکہ کے لق دق میدان میں چھوڈ کرواپس لوٹے تو پہاڑ کی اوٹ میں جاکر دودعا کیں کیس: الہی ! یہ دیران جگہ پُر اس شہر سے ، اوریہاں کے لوگوں کو چھلوں کی روزی ملے ، دونوں دعا کیں قبول ہو کیں ، دہاں ہج ہم قبیلہ آکر بسا، اور رفتہ رفتہ وہاں شہر مکہ دجود میں آیا، اور طائف وغیرہ سے بکٹرت پھل آنے لگے ، کسی چیز کا ٹوٹاند ہا۔

آیت پیاک: اور (وه وقت یادکرو) جب ابراجیم نے دعا کی: "اے میرے پروردگار! اس جگہ کوامن والاشمر بنا، اور اس کے باشندوں کو بچلوں سے روزی عنایت فرما، جوان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے" ۔۔۔ اللہ نے فرمایا: "جومیرادین قبول نہیں کرےگا اس کو بھی تھوڑے دنوں تک فائدہ پہنچا دس گا، پھر اس کو کشاں کشاں دوز خ کے عذاب میں پہنچا دس گا، اور وہ بری دہنے کی جگہہے!

(۱) یدعاشہر اسٹے سے پہلے کی ہے، اس لئے بلد انکرہ ہے، اور سورۃ ابراجیم (آیت ۳۵) والی دعاشہر اسٹے کے بعد کی ہے، اس لئے وہاں البلدمعرفہ ہے(۲) اُمتعانی: تمنیع سے مضارع، واحد منتکلم: تھوڑ ابہت فائدہ پینچانا (۳) اُضطَور: إضطوارے مضارع، واحد منتکلم: مجبور کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِينُ لَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنْنَا الْآفَ الْفَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّيْنَا الْمَّةُ مُسْلِمةً لَكَ ﴿ وَآرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا وَإِنَّكَ انْتَ التَّوْابُ التَّحِيْمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثُ فَي فِيْهِمُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةُ وَيُزَلِّيهُمُ الْتَكَا انْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْرَكِيْمُ الْتَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ وَيُولِيُهُمُ اللَّهُ اللَّلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

بہت توجہ فرمانے والے اور(بادكرو)جب التَّوَّابُ اور بناہمیں والحكائا وَإِذْ ر ، (۲) مسلماین دونول كوتكم بردار بڑے دھم فرمانے يَرْفَعُ الرّحِيْمُ الفاريت أبراتيم الراهم والي بين لك (۱) الْقَوَاعِـلُ رَبِّنا وَمِنْ ذُرِّيَّ يَنَا الراماري اولادے بنيادي العمار حدب! بيت الله مِنَ الْبَيْتِ أمَّةً اورمبعوث فرما وانعث ایک جماعت وَ إِسْلِحِيْلُ فيهم ال أوراساعيل رَبِيُّ (٣) رَسُولًا عظيم رسول آپک **گ**اك رَبَّنَا اسے مارے دت! تَقْيِّلُ وَأَرِنَا عِنْهُمْ أوردكها بمين قبول فرما ال مس (٣) مَنَاسِكَنَا ہاری طرف سے (جو)پِڑھے يَتُلُوْا ہارے جے کے احکام متا عكيرم ب ثک آپ بی إنَّكَ أَنْتَ اورمقامات ال آپيس ايتك اورتوج فرما الشميع خوب سننے والے أورسكهلائ أن كو سمج جانزوالے ہیں ساچھ منے والے ہیں ر ور ور و و و بعلمهم العليم چم پر م الله کی کتاب بشكآب الكثب إنَّكَ أَنْتَ ريتا

(۱) القواعد: القاعدة کی جنّ : بنیادی، دیوار کاوه ابتدائی حصہ جوسطی زمین سے شروع ہوکر کچھاو پر آ جا تا ہے، جس پر پوری عمارت قائم ہوتی ہے، وہ چیز جس پر کوئی چیز قائم ہو، بیت اللّٰہ کی بنیادیں پہلے سے بھری ہوئی تھیں، ان پر عمارت اٹھائی گئتی (۲) مسلمین: شتنیہ، اسلام: سرا فگندگی، انقیاد، تھم برداری (۳) مناسك: مَنْسَك کی جنع، اسم ظرف: جج اور اس کے مقامات (۴) دسو لاً: تنوین تعظیم کے لئے ہے

(E)(S) (E)



### ٧١ - تغير كعب كوفت ابراجيم واساعيل عليماالسلام نے چاردعا كيں كيس

کعبٹریف حضرت آ دم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور آپ نے اس کا ج بھی کیا تھا، سورۃ آلی عمران (آیت ۹۱) میں ہے: ''سب سے پہلا گھر جولوگوں کی عبادت کے لئے مقرر کیا گیاوہ کعبٹریف ہے' انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، پھر کعبٹریف حوادث کا شکار ہوگیا، اور اس کی عمارے باقی ندر ہی اور ج کا سلسلہ بھی رک گیا، گراس کی بنیادیں باقی تھیں، برساتی نالے نے اس پر ٹی ج معادی تھی، اور وہاں ٹیلہ بن گیا تھا۔

پھر جب برجم قبیلہ وہاں آکر آباد ہوا، اور اساعیل علیہ السلام جوان ہوئے ، تو ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتمیرِ کعبہ کا تھم ملا، وہ مکہ آئے ، اور اساعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ تعمیر کیا، روایات میں ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے آکر بنیادوں کی نشاندہی کی ، ٹیلہ ہٹایا گیا تو نیچ بھری ہوئی نیونکی ، چنانچہ اس پر دیواریں اٹھائی گئیں، اس لئے فرمایا: ''ووہیت اللہ کی دیواریں اٹھارہے تھے''

غرض بعمير كعبه كوقت دونول حضرات في حاردعا عيل كيس:

(الف) قبولیت خدمت کی دعا \_\_\_ انبیاء لیم السلام بھی اپنے سی کارنامہ پرناز نبیس کرتے، وہ بمیشہ اللہ کے سامنے سرنیاز خم کئے رہتے ہیں، نبی سیالی آئے کے سواری فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئی تو آپ کا سرمبارک کجاوے \_\_\_ گاہوا تھا، اور اترتے ہی شکر اندکی آٹھ رکعتیں پڑھیں۔

پھرآخردعا میں عرض کیا ہے کہ آپ سی ولیم ہیں، ہماری دعا س رہے ہیں، اور ہمارے دلوں کی کیفیت جان رہے ہیں،
ہم اخلاص سے بیخد مت انجام دے رہے ہیں، اور اخلاص کی آپ کے یہاں قدر ہے، اس لئے ہماری بید عاقبول فرما!

(ب) اپنی اور اپنی اولا دکی اطاعت وفر مان برداری کی دعا — نیک بندے ہمیشہ اپنی اولا دکے دین کی فکر
کرتے ہیں، اولا دائما ندار ہوگی تو ہی جنت میں ساتھ ہوگی، اس لئے اپنے ساتھ اپنی ذریت کے لئے بھی دعا کی ہے کہان
کو بھی اپنافرمان بردارینا۔

سوال جعزات ابراجیم واساعیل علیهاالسلام انبیاء تھے، اور پہلے سے پیکر طاعت تھے، پھرانھوں نے بیدعا کیوں کی کہ میں اپنافر مان بردار بنا!

(۱) حكمت جهدى بات ، وأشمندى كى بات ، گركى بات ، مراداحاديث شريف جير ـ

جواب: بيدها الى ہے جيسے نماز ميں دعا كرتے ہيں: ﴿ إِهْ لِهِ نَا الصِّرَاطَ الْهُ سَتَقِيْعَ ﴾: (الهی!) ہميں سيدها راسته دكھا، جبكه وه سيدها راسته ديكھے ہوئے ہيں، جھی سرعبوديت فم كئے ہوئے ہيں، پس بياستقامت كی وعاہے، ای طرح فدكور و دعامدادمت كی دعاہے۔

فَاكُده: ذریت كِعُوم مِیں نی سِالْ اَی کی امت بھر ساری امت شامل ہے، سورة النج کی آخری آیت میں ہے: ﴿ هُوَ سَكُنْكُو الْسُنْلِيدِ بَنَ اللّٰ عِنْ فَنَبِلُ ﴾: ابراہیم علیہ السلام قبل ازیں تمہارا نام امت مسلمہ رکھ بچکے ہیں، اس آیت میں مذکورہ دعا کی طرف اشارہ ہے۔

(ج) جج کے مقامات بتانے کی اوراس کے احکام سکھانے کی دعا ۔۔۔ کعبشریف کی تعمیر ج کے لئے ہوئی ہے، چنانچ برج کے لئے ہوئی ہے، چنانچ بھی سے، چنانچ تعمیر سے فارغ ہوتے ہی تھم ملا کہ لوگوں میں جج کا اعلان کریں، سورۃ الجج (۲۷) میں اس کاذکر ہے، چنانچ بھج کی عبادت شروع ہوگئی، جوآج تک چل رہی ہے، اللہ تعالی اس کوقائم دوائم رکھے!

اوراس دعاکے آخریس ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ورجیم ہیں،اس میں اشارہ ہے کہ جج کی عبادت مغفرت کا ذریعہ ہے، حدیث ہے:العج یہدم ما کان قبلہ: حج سابقہ گناہوں کوڈھادیتا ہے،اور حدیث میں ہے کہ جس نے حج کیا،اور رفث ونسوق وجدال نہیں کیا تووہ ایسا گناہوں سے یا کے صاف ہوکرلوٹنا ہے جبیبادہ بوقت ولادت تھا۔

البتة توبیشرط، اور توبی تولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی فعلی توبیہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دے، بری زندگی لے کر گیا تھا، اچھی زندگی لے کرلوٹے ، توبید کیل ہوگی کہ گناہ دھل گئے۔

(و) خاتم النبيين مِتَّالِيَّتِيَّةُمْ كى بعثت كى دعا — نبى مِتَّالِيَّقَيِّمْ نے فرمایا: ''میں اپنے باپ ابراہیم كى دعا كاظہور ہوں'' یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام كی بیدها نبی مِتَّالِیْقِیَّمْ کے لئے تھی — پھر آپ نے نبی مِتَالِیْقِیَّمْ كی بعثت کے جارمقاصد بیان کئے:

(الف) وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کرسنائے ۔۔ چنانچہ نی مِیگانیاتی الوگوں کو نماز دن میں ، نز دل وی کے ساتھ،
اُوسلموں اور غیرسلموں کے اجتماعات میں قرآن سناتے تھے، اور وہ چونکہ اہل اسمان تھے، اس کئے قرآن کی دعوت بیجھتے تھے۔
(ب) لوگوں کو قرآن سکھائے: ۔۔ قرآن کی بعض باتیں اہل اسمان بھی نہیں سمجھ سکتے ، جیسے قرآن میں نماز کا تھم
ہے، مگر نماز کیا ہے؟ بیقرآن میں نہیں ، البتہ قرآن میں ارکانِ نماز کو متفرق جگہ بیان کیا ہے، نبی مِیگانی آئی نے ان کو جمع کرکے ماز کی ہیئت برکیبی بنائی ، اور بڑھ کر دکھائی ، بیقرآن کی تعلیم ہے۔

(٤) حكمت سكھائے: حكت كے معنى ہيں: تهدكى بائيں، قر آنِ كريم ميں كچھ گهرى بائيں ہيں، جوآيات كى تهديس

(آیت ۱۶۲) اورسورة الجمعه (آیت ۲) میں بھی بیان فرمائے ہیں، دہال بھی ان مقاصد کی قصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

آیات یاک: \_\_\_ اور ( یادکرو ) جب ابراجیم بیت الله کی بنیادی اتفار ہے تھے \_\_\_ لیعن بحری ہوئی نیو پر دیوار چن رہے تھے ۔۔۔ اور اساعیل (بھی اور اس وقت دونوں دعا کررہے تھے:)

ا-اے ہمارے رب! ہمارف طرف سے (بیرخدمت) قبول فرما! بے شک آپ ہی خوب سننے والے خوب جاننے والي إن

۷- اے ہمارے رب! اور ہمیں اپنا فرمان بردار بندہ بنا، اور ہماری اولا دیس سے (بھی) اپنی ایک فرمان بردار جماعت بنا!

س- اورہمیں جارے مناسک (جج کے مقامات بتا اور احکام) سکھا، بے شک آپ ہی برے توجہ فرمانے والے، بروے مہریان ہیں۔ سم-اے ہمارے دب! اوران میں آئیس میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما: (الف) جوان کوآپ کی آئیتیں پڑھ کر سنائے (ب) اوران کو کتاب اللہ کی تعلیم دے (ج) اور حکمت کی یا تیں سکھائے (و) اوران کو سخر اکرے سے بیٹنک آپ بی زبر دست بڑی حکمت والے ہیں۔

وَمَنْ يَرْعُبُ عَنْ مِلَةِ الْبِرْهِمَ إِلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصَطَفَيْنَهُ فِي النَّانِيَاءِ

وَانَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسَلِمْ وَكَلَّ لِرَبِّ

الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَوَصَّى بِهَا الْبُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ وَ يَبَنِيَّ إِنَّ اللهُ اصْطَفْى لَكُو الرِّيْنَ 
فَلا تَتُمُوْثُنَ إِلاَّ وَانْتُو مُسْلِمُونَ ﴿ آمْ كُنْتُو شُهَكَ آءَ اذْ حَصَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ وَلَا تَمُوثُ فَي اللهُ الْمَوْتُ وَلَا تُمُونُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

| مسلمان (منقاد) بروایس | آسْلَمْتُ            | ونيايس                | في الدُّنيَا       | أورثين                 | وَ <i>مَ</i> نْ <sup>(۱)</sup> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| جہال کے دب کیلتے      | لِرَبِّ الْعُلَيِينَ | أورب شك وه            | وَانَّهُ           | اعراض كرتا             | يَّرْغَبُ                      |
| اورومیت کی اس         | وَوَضَى بِهِمَّا     | آخرت میں              | في اللخِرَةِ       | فرمب ہے                | عَنْ شِلَةٍ                    |
| (لمت)کی               |                      | يقيياً نيكول ميسي     | كِينَ الطّيلِحِينَ | ایرا جیم کے            | اِيْرَاهِمَ                    |
| ابراہیم نے            | ابراهم               | (یادکرو)جب            | ٳڎ                 | مگرجس نے               |                                |
| اپنے بیٹوں کو         | بَزِيْهِ             | فر ہایااسسے           | قال له             | نادان مقهرايا          | (۲)<br>هَفِيْسَ                |
| اور ليعقوب نے         | <i>ۅؽۼڤ</i> ۏؠ       | اس کارب نے            | ڒۘۑؙۿ              | ایخ آپ کو              | نَفْسَهٔ                       |
| اے میرے بیٹو!         | ڽڹڹۣؾٞ               | مسلمان(منقاد)ہو       | اتسائر             | أورالبنة خقيق          | وَلَقَابِ                      |
| بِ شَكَ الله في       | اِنَّ اللهُ          | جواب دیا ا <i>سنے</i> | قال                | برگزیده کیا ہمنے اس کو | اصَطَفَيْنَهُ                  |

(۱) مَن: برائے استقهام انکاری ہے، اس لئے نہیں ترجمہ کیا ہے (۲) مسفِق مَفْسَه: بے وقوفی اور ناوانی کا مرتکب ہونا، ذرا بھی عقل نہونا۔

| (y, 1.43)             |                  | S. S | 5 <sup>-57</sup>        | <u> </u>         |                           |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| اورہم ال کے لئے ہونگے | وَّنَحْنُ لَهُ   | اہے بیوں سے                              | لِبَنِيْهِ              | منتخب کیاہے      | اضِطَفْ                   |
| مسلمان                |                  | س کی عبادت کر <u>د گ</u> تم              | مَاتَعَيْدُونَ          | تمہارے لئے       | لكثر                      |
| 29                    | تِلْكَ           | مير_بعد؟                                 | مِنْ بَعْدِیْ           | أيك ندبب         | الدِّيْنَ                 |
| ایک جماعت تھی         |                  | جواب دیا انھوں نے                        |                         |                  | <u>فَلا تَّ</u> ہُوٰتُنَّ |
| تتحقيق گذر چکی        | قَدْخَلَتْ       | عبادت کریں گے ہم                         | ئىرىر<br>ئ <b>ى</b> نىڭ | ممر درانحاليكهتم | إلاً وَآنَنُتُمْ          |
| اس کے لئے ہو          | لهَامَا          | آپ کے معبود کی                           | الهَك                   | مسلمان جوؤ       | المُسْلِبُونَ             |
| كمايااسنے             | كسك              | اورآپ کے اسلاف                           | وَالَّهُ أَبَارِيكَ     | كيايتهم          | أفركنتنم                  |
| اورتمهام لئے ہو       | وَلَكُوْمًا      | کے معبود کی                              |                         | 7 <i>9</i> 7.90  | شُهَكَاءَ                 |
| كماياتم نے            | كسّبتكر          | ابراتيم                                  | ابرهم                   | جب قريب آئي      |                           |
| اورنبس پوچھے جاؤگے    | وَلا تُسْعُلُونَ | اوراساعيل                                | وإسملونيل               | لیقوب کے         | يُعْقُونُ                 |
| لان نکامواست ده و تقر | 138656           | اور اسجاقی کی                            | والنطق                  | مرور مدر         | (2)                       |

۵ عظیم رسول کا فدیب اسلام ہے، وہی ابراہیم اوران کے دونوں صاحبر ادول کا فدیب تھا، اس کو اختیار کرو، اس میں نجات ہے

جاننا چاہئے کہ جھے مہودیت حضرت مولی علیہ السلام سے چلی ہے، اور موجودہ مہودیت بمعلوم نہیں کب گڑی ہے؟

ہیں حال عیسائیت کا ہے، بھے عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے، اور آج کی عیسائیت بعد میں لوگوں نے بگاڑی ہے، اور مولیٰ وقیسیٰ علیبالسلام کا زمانہ بعقوب علیہ السلام کے بہت بعد ہے، اور بنی امرائیل (بہودونصاری) بعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، پس بعقوب علیہ السلام اور ان کے اسلاف کا غرجب بہودیت وفصر انہیں نجاء ان کا غرجب اسلام تھا، بہی ابراجیم علیہ السلام اور ان کے دونوں صاحبز ادوں کا غرجب تھا، اسی غرجب وقت وعاکی ہے، البذا ان کے غرجب کوافقیار کردہ ای بین جن کی بعث ہے ابراجیم واساعیل علیہا السلام نے بنائے کو بہے وقت دعا کی ہے، ابذا ان کے غرجب کوافقیار کردہ ای بین جات ہے تہا دے اسلاف کے ایمان سے تہاری خوات نہیں ہوگی!

(١) إلها واحدًا: إلهك عبرل بـ

ار حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ندہب سے جوروگردانی کرتاہے وہ اپنی عقل کے پیچھے کھے لے کر دوڑتاہے ابراجیم علیہ السلام بنی اسرائیل ( بہود دفساری ) کے جدا مجد ہیں عظیم پیغمبر ہیں ، دنیا میں بھی اللہ نے ان کومقندی بنایا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرفراز ہوئے ، ایسے پیغمبر کے ذہب سے جومنہ مورٹاہے وہ کہ اردجہ کا نادان ہے، اس کی عقل پر پیچر رکے ذہب سے جومنہ مورٹاہے وہ کہ درجہ کا نادان ہے، اس کی عقل پر پیچر رہے گئے ہیں۔

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِنَ الطّيحِينَ ﴾ لَمِنَ الطّيحِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورابرائیم کے ندوب سے وہی شخص اعراض کرتاہے جس میں ذرابھی عقل نہیں ، اور بخدا! واقعہ یہ ہم نے اس کو دنیا میں برگزیدہ کیا ، اور وہ آخرت میں بالیقین نیکول کے ذمرہ میں ہے!

۲-ابراجیم علیہ السلام کا فدجب اسلام تھا ۔۔۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام جمیشہ اللہ کے دین کے سامنے سرا انگندہ رہے، اس کا نام اسلام ہے۔ مسلمان میں الف نون زائدتان ہیں، اور مسلم کے معنی ہیں: سرا انگندہ ، مطیع وفر مان بردار، جو شخص اللہ کے نازل کئے ہوئے دین کو قبول کرے وہ مسلمان ہے، اور دین جمیشہ اللہ کے یہاں سے اسلام ہی آیا ہے:
﴿ إِنَّ اللّٰ بِيْنَ عِنْكَ اللّٰهِ الْإِ سُلَامُ ﴾: بِشِك وین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے [آل عمران ۱۹] دیگر ادیان لوگوں کے بگاڑے ہوئے یا خودسافنہ ہیں۔

بگاڑے ہوئے یا خودسافنہ ہیں۔

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ وَقَالَ اَسْكَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ ﴾

۳-ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹول کو اور لیعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹول کو اسلام ہی پر جینے مرنے کی وصیت کی ہے ۔۔۔ ایمان کا تقاضا میہ کہ آ دمی جس چیز کو اپنے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے:
لایؤ من أحدُ کم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه (متفق علیہ) اور اولا دتو بھائی ہے بھی قریب ہے، اس لئے دونوں برزگول نے اپنی اولاد کو اسلام کی رہی مضبوط پکڑے دینے کی جیست کی تھی۔

﴿ وَوَضَى بِهَا أَبْرُهِمُ يَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ ﴿ يَنَبِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْ لَكُمُ الرِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: اورای منصب کی ابراجیم نے اپنے بیٹول کو دسیت کی اور پھوب نے بھی: اسمبر سے بیٹو! بے شک اللہ نے

تمہارے لئے ایک دین (اسلام) منتخب کیا ہے ، پستم ہرگزندم رنامگر مسلمان ہونے کی حالت میں!

۷۰- بهودونساری غلط کمنے بیں کہ پعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بهودیت یا نفرانیت کی وصیت کی تھی جہیں، بلکہ اٹھوں نے مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی ۔۔۔ اللہ تعالی بہودونساری سے بوچھتے ہیں: کیاتم بعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے، جب اُٹھوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی؟ نہیں تھے! پھرتم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ محض سی سنائی

اُڑارہے ہو یا گھڑ کرچلارہے ہو! ۔۔۔ دیکھو!اللہ پاکال وقت موجود تھے، وہ بتارہے ہیں کہ جب لیتقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تو اُنھوں نے سب بیٹول کو بلایا، اور پوچھا: میرے بچو! میرے بعد تمہارا ندہب کیا رہے گا؟

سب نے کہا: اسلام جمار افد جب ہوگا جوآپ کا اور آپ کے جد امجد ابر اجیم کا اور ان کے دونوں صاحبر اووں اساعیل واسحاق کافد جب ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم مسلمان مریں گے!

﴿ آَمْرُ كُنْتُوَشُهَكَمَاءَ اِذْحَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيْكِ مَا تَعْبُكُ وَنَ مِنْ بَعْدِى ۚ قَالُوَا نَعْبُكُ اِلْهَكَ وَاللّهُ ٱبْكِيْكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْلُحِيْلَ وَاسْطَى اِلْهَا وَّلْحِدًا ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۞ ﴾

ترجمہ: کیاتم موجود تھ جب موت لیقوٹ کے قریب آئی،جب اس نے اپنے بیڈوں سے پوچھا:"میرے بعد تم کس کی بندگی کردگے؟" اُنھوں نے جواب دیا:"جم آپ کے اور آپ کے اسلاف ابراہیم واساعیل واسحال کے ایک معبود کی عبادت کریں گے،اور ہم اس کے لئے فرمان بردار میں گے!"

سوال: بعقوب علیه السلام کے صاحبز ادوں نے آباء میں اساعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ دہ بعقوب علیہ السلام کے چیا ہے، باپ یا داد آنہیں تھے، نیز ان کاذکر اسحاق علیہ السلام سے پہلے کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: آباء بمعنی اسلاف ہے، اور چھابمزلہ باب ہوتا ہے، حدیث میں ہے: عَمَّ الموجلِ صِنْو أبید: پھا اور باب ایک جڑے مدیث میں ہے: عَمَّ الموجلِ صِنْو أبید: پھا اور باب ایک جڑے نے نگلنے والے دو درخت ہیں، اور اساعیل علیہ السلام: اسحاتی علیہ السلام سے چودہ سال بڑے ہیں، اور اساعیل علیہ السلام اللہ اسلام تھا، بعد میں اشارہ ہے کہ دونوں خانوادوں کا مدہب اسلام تھا، بعد میں بن اسرائیل نے اپنی راہ الگ کرلی، اور بنی اساعیل اپنی راہ پررہے۔

۵-اسلاف کے ندہب کے جیج ہونے سے گراہ اخلاف کی بخشش نہیں ہوسکتی ۔۔۔ یہودونصاری کا گمان ہے کہ چونکہ ان کے اسلاف جلیل القدر انبیاء ہیں، اس لئے وہ سفارش کر کے ان کو بخشوالیں گے، ان کا بی خیال غلط ہے، قیامت کے دن نہتو کسی کی نیکیاں کسی کولیس گی نہسی کا گناہ کسی پر ڈالا جائے گا، اسلاف کی نیکیاں اسلاف کے لئے

جیں اور اخلاف کی اخلاف کے لئے، ای طرح اسلاف کے گناہ ان کے ذمہ ہو نگے، اخلاف سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ وصامعتمون ہے، دوسرا آ دھا ہے کہ اخلاف کے گناہوں کی ذمہ داری انہی پر ہوگی، اسلاف ان کو نہیں ڈھوئیں گے، قر آنِ کریم میں چار پانچ جگہ ہے: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَذَرَ اُخْرِ ہُونَ کَا الله عام ۱۹۳]
بوج فیس اٹھائے گا [الله عام ۱۹۳]

پو جوزی اٹھائے گا [الانعام ۱۹۳]

فائدہ: اسلاف کی نیکیوں سے اخلاف کوفائدہ کا تھے سکتا ہے۔ شرطیکہ دومو من ہول، گراہوں کوکوئی فائدہ نہیں کا سکتا،
اور گناہ تو کس کے کوئی نہیں ڈھوسے گا، یہ قاعدہ مو منین و کفارسب کے لئے عام ہے، رہی سفارش تو وہ ددسرامسکہ ہے۔
﴿ قِلْكَ اُمِّیَةٌ فَنَ خَلَتْ، لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُوْمَا كَسَبَتْ وَ لَكُوْمَا كَسَبَتْ وَلَا نَشْئَلُونَ عَبَاكَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَ نَشْئَلُونَ عَبَاكَا كُولَ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَ نَشْئَلُونَ عَبَاكَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في منظم الله في الله عليه الله في الله عليه الله في الله عليه الله عليه الله في الله عليه الله عليه الله في الله عليه الله في الله عليه الله عليه الله في الله عليه الله في الله عليه الله في الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله في جواب دی کرنی ہوگی !

## المَّاةُ قَلْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُوْمًا كُسُبْتُوا وَلَا تُشْعَلُونَ عَبَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَ

| تويقييناراه يالى انھو <del>ل ن</del> ے | فَقَالِ الْهُتَكَاوُا | أوراساعيل                             | وإشلويل              | اورانھوں نے کہا                 | وَقَالُوا                    |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                        |                       | اوراسحاق                              |                      | بوجاؤ                           | كونوا                        |
| توال كموانيس كدوه                      | فَانْتُنَا هُمُ       | أور ليعقوب                            | ڒؽۼڠۅؙۛڹ<br>ٷؽۼڠۅٛڹ  | مېودى                           | هُوْدًا                      |
| ضدمیں ہیں                              | فِي شِقًا قُ          | اور لیعقوب<br>اور نبیروں پر           | وَ الْاَسْبَاطِ      | ياعيسانى                        | أَوْنَصُّارِكِ               |
| یں ابنے لیں گے                         | نَسَيَكُفِيْكَهُمُ    | اورال پرجودیئے گئے                    | وَمَنَآ أُوْتِيَ     | راه پالوگےتم                    | (۱)<br>تَهْتَدُوٰا           |
| آپ کی طرف ان                           |                       | مۈڭ ادرىيىلى                          | مُوْلِي وَعِيْلِي    | کېو                             | قُلُ                         |
| الله تعالى                             | عْشًا                 | موک اور عیسیٰ<br>اوراس پرجودیے گئے    | وَمَا أَوْتِي        | راه پالوگےتم<br>کپو<br>بلکدندہب | بَلْمِلَّةَ                  |
| اورده خوب سننے والے                    | وَهُوَالسَّيْمِيْمُ   | انبياء                                | النَّبِيتُّوْنَ      | ابراثيم كا                      | اِبْرَاهِمَ<br>حَـنِيْقًا(٢) |
| هريات <u>جانزوالي</u>                  | العَلِيْمُ            | ان کے رب کی طرف<br>نہیں تغریق کرتے ہم | مِن رَّرِيهِمْ       | يكسوبونے والا                   | حَزِيْقًا ﴿                  |
| الله كارتكنا!                          | صِبُغَةُ اللَّهِ      | نہیں تفریق کرتے ہم                    | لَانْفَ <u>رِ</u> قُ | اور شبیس تصاوه                  | وَمَاكَانَ                   |
| اور کون اچھاہے                         | وَصَنْ أَحْسَنُ       | مسی کے درمیان                         |                      |                                 |                              |
|                                        |                       | ان میں ہے                             |                      | كهوتم                           |                              |
|                                        |                       | اور ہم اس کے                          |                      | ايمان لائے ہم اللہ پر           | امَنَّا بِأَسُّهِ            |
| اورہم ای کی                            | وَّنَحْنُ لِكُ        | منقاوبين                              |                      | " ¥                             | · '                          |
|                                        |                       | پس آگرايمان لائني وه                  |                      | <i>جاری طرف</i>                 |                              |
| کھو                                    | قُلُ                  | الكطرح جسطرح                          | عِيثُلِ مَا          | اوراس پرجوا تارا گیا            |                              |
| کیا بحث کرتے ہوہم                      | العكاجونكا            | ائيان لائے ہوتم اس پر                 | امَنْتُهُ إِنَّهُ    | ابرائيم پر                      | الى إبراهم                   |

(۱) تهتلوا: جواب امرے (۲) حنیفا: ابواهیم کا حال ہے، حنیف: تمام باطل ادیان سے یک وہوکردین تی کی طرف مآل ہوئے والا، حَنفُ (ض ) حَنفًا عن الشیع: ایک طرف کو جھکنا (۳) و ما: الله پرعطف ہے (۳) کو بنظ: یوتے تواسے، نہیره وی والا، حَنفُ (ض ) حَنفًا عن الشیع: ایک طرف کو جھکنا (۳) و ما: الله پرعطف ہے (۲) اس میں مفحول کی دوخمیریں ہیں: (۵) شقاق: ضدر شدیدا ختلاف ....اور بمثل میں مثل مختل میں الله فعل محذف واجب ہے ای صبحفا کاف اور هم، کھی یکفی: کافی ہونا (۷) حِبنفة الله فعل محذوف کامفول مطلق ہے، جس کا حذف واجب ہے ای صبحفا الله عند ال

| العير مايت القرآن - المراق البقرة الب | سورة القرق | <u>-</u> | — { IYO } — | $-\diamondsuit$ | تفير مليت القرآن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|------------------|

| ان کامول سے جوتم   | عَمَّا تَعْبَلُوْنَ | أور يعقوب           | وَيَعْقُوْبَ             | الله( کی رحمت) میں   | غِ اللهِ             |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| كرتے ہو            |                     | اور پوتے نواہے      | والاشباط                 | درانحاليكه وهامارارب | وَهُوَ رَبُّنَا      |
| وہ ایک جماعت ہے    | تِلْكَ أَمَّاهُ     | تصده يهودي          | ڪَاٽُوَا هُوَدًا         | اورتمهارارب          | وَ رَبُّكُوْ         |
| شخقيق              |                     |                     |                          | اورجارے لئے ہمارے    |                      |
| گذرگنی             | خُلَتُ              | كهو                 | قُلُ                     | کام <i>بی</i> ں      |                      |
| اس كے لئے ہو       |                     |                     |                          | اور تمہارے لئے       |                      |
| كمايان في          | كشكبتث              | باالله تعالى        | أيرالله                  | تهمارے کام بیں       | اَعْمَالُكُورُ       |
| اورتبهائ لئے ہجو   | وَلَكُنُهِمَّنَا    | اور کون برا ظالم ہے | وَمَنْ أَظْلُمُ          | اورہم ای کے لئے      | وَنَعْنُ لَهُ        |
| كماياتم نے         | كشبتؤ               | ال سيوس نے چھيائی   | مِئْنُ كَتَّمَ           | اخلاص سے کام کرنے    | مُخْلِصُونَ          |
| اون پر جھے جاؤگرتم | وَلا تَشْعُلُونَ    |                     |                          | وألي بين             |                      |
| ان گناہوں کے بارے  | عَتَّا كَانُوا      | اس کے پاس           | (۲)<br>عِنْكُالًا        | كيا كہتے ہوتم        | آمُرْتَقُوًّا لُؤْنَ |
| <u>یں ہو تھے</u>   |                     | الله کی طرف سے      | مِنَ اللهِ<br>مِنَ اللهِ | بيتك ابرابيم         | إِنَّ إِبْرَاهِمَ    |
| وہ کرتے            | يَعْمُكُونَ         | اور نبیس ہیں اللہ   | وَهُمَا اللَّهُ          | اوراساعيل            | وَالسَّلْعِيْلُ      |
| ●                  | <b>*</b>            | ب بر                | بِغَافِلٍ                | اوراسحاق             | وَإِسْلِحَقّ         |

#### يبودونصاري مسلمان ہونے كے بجائے مسلمانوں كوائي طرف بلاتے ہيں!

یبود ونصاری این نداهب کو برخل سیحتے ہیں، اس لئے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں: یہودی کہتے ہیں: ہمارا دین اختیار کرلو، یمی ہدایت کا راستہ ہے، یمی بات عیسائی بھی کہتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے: ہدایت کا داستہ ابراہیم کا داستہ ہے، ابراہیم تمام باطل ادیان سے یکسوہ وکر اللہ کے دین کی طرف مائل خے، لہذاان کا دین اختیار کرو، وہی ہدایت کا داستہ ہے، اور ان کی ملت پر اب نبی آخر الزمال مَلِيْنَ اِلْجَامِ مبعوث ہوئے ہیں، لہذامسلمان ہوجاؤ، ببی برحق دین ہے، تہمارے ادیان ابراہیم کی ملت نبیس، اور مشرکین کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ابراہیم شرک کہاں تے ! وہ تو موحد ایک اللہ کے پرستار تھے۔

(۱) فی الله: مضاف محذوف ہے لیعنی الله کی رحمت کے بارے میں۔ (۲) عندہ: الله کی پہلی صفت ہے (۳) من الله: الله کی دوسر کی جفت ہے۔

#### ملت ابراہیم پرایمان لانے کے لئے تمام انبیاء پرایمان لاناضروری ہے

تمام انبیاء کیم السلام اللہ کے نمائندے ہیں بسب پر اللہ کی طرف سے دی آتی تھی، کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی 
ہیں، پس مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انبیاء کی دی پر اور رسولوں کی کتابوں پر بلاتفریق ایمان لائے، رہائمل کا
معاملہ تو وہ ناتخ شریعت پر ہوگا منسوخ شریعتوں پڑ مل نہیں ہوگا، جیسے پارلیمنٹ وقا فو قا قانون بدلتی ہے، پس عمل آخری
قانون پر ہوتا ہے سمالبقہ تو انبین پڑ ہیں ہوتا، اگر چہ وہ بھی برحق قو انبین شھے۔

وْقُولُوَ الْمَنْمَا بِاللهِ وَمَمَا اُنْزِلَ اِلَيْمَا وَمَمَا اُنْزِلَ اِلْىَ اِبْرَهِمَ وَاسْلُويُلَ وَ اِسْلُحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْاَسْمَاطِ
وَمَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْتِي النَّبِيُّوْنَ مِنْ تَرْتِهِمْ وَلَا لُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدِ فِنْهُمُ مُ وَنَحْنُ لَهُ
وَمَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْتِي النَّبِيُّوْنَ مِنْ تَرْتِهِمْ وَلا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدِ فِنْهُمُ مُ وَنَحْنُ لَهُ

ترجمہ: کہو:ہم ایمان لائے اللہ یہ، اور اس کتاب پرجو ہماری طرف اتاری گئی، اور ان وحیوں پرجو ابراہیم، اساعیل، اسحاق، لیتقوب اور ان کتابیوں پرجوموی اور اسحاق، لیتقوب اور ان کتابیوں پرجوموی اور علی میں میں ہوروی کی اور اسکان کتابیوں پرجوموی اور علی دیئے گئے، اور ان کتابیوں پرجودیگر انبیاءان کے پروردگاری طرف سے دیئے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے احکام کے یابند ہیں!

## اگر ببود ونصاری تنهاری طرح ایمان ندلائیس توان کے شرکا خوف مت کھاؤ

ایمان وہی معتبر ہے جس کا ذکر ابھی آیا ،اگر یہود ونصاری ال طرح ایمان لاتے ہیں تو وہ سلمان ہیں ،اور تہمارے بھائی ہیں، ورندوہ تہمارے کقر دعمن ہیں، گرتم ان کی دعمنی کا خوف مت کرو، اللہ ان کے شرسے تہماری تفاظت کریں گے، وہنہارا کے خبیس بگاڑ کیس کے، اللہ تعالی سب کے میں رہے جیں بسب احوال سے باخبر ہیں۔

﴿ فَإَنْ الْمُنُواءِمِثُلِ مَا الْمُنْتُمُ بِهِ فَقَدِ الْهُتَدَوَاء وَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ، فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ ، وَهُوَ السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا السَّعِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا لَا مُنْتُمُ إِنَّهُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا لَاللَّهُ مِنْ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا لَا مُنْتُمُ إِنَّهُ مُواللَّهِ مِنْ عُلَامًا مِنْ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا لَا مُنْتُمُ إِنَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلِيْمُ ﴿ فَا لَا مَا مُنْتُمُ إِنَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُن

ترجمه: پس اگروه أسطرح ايمان لائيس جس طرح تم الله پرايمان لائے موتو يقييناً انھوں نے راو راست يالى ، اور



اگروہ روگردانی کریں تو وہی لوگ ضدیث ہیں — اورتم حق پرہو — پس اب اللہ آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیں گے، اور وہ خوب سننے والے ہمب کچھ جانے والے ہیں!

#### الله كدين كارنگ سب سے احتصار نگ ہے!

عیسانی پیخی بگارتے ہیں، کہتے ہیں: ہمارے پاس ایک زرد پانی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ہمارے دین میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کواس پانی میں غوطہ دیتے ہیں، جس سے وہ گنا ہوں سے پاک اور پکا نصرانی بن جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس ایسایانی نہیں!

الله پاک فرماتے ہیں: میمن رسم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقی رنگ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اسے اپنے اوپر چڑھاؤ،اور صرف اللہ کی ہندگی کرو، یہی کامیا بی کاراستہ ہے، باقی سب رنگ بے کار ہیں۔

﴿ صِبُغَةَ الله وَمَنْ آخسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عُبِدُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: الله كارتكنا! اورالله ساجهار تكنه والاكون ٢٠ اورجم اى كى بندگى كرف والع بن !

يېودونصاري كېتى بىن: ېم بى الله كى رحمت كے حقدار بين

یہودونصاری: مسلمانوں سے جھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں: ہم ہی اللہ کی رحت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم ہی اللہ کے دین پر ہیں، اللہ تعالیٰ فر ملتے ہیں: ان سے کہو: اللہ دین پر ہیں، سلمانوں کا اللہ کی رحت میں کوئی حصر نہیں، ان کا دین اللہ کا دین ہیں، اللہ تعالیٰ فر ملتے ہیں: ان سے کہو: اللہ جی ارب ہے، اور ہم جواعمال کرتے جیں اتم ہوا عمال کرتے ہیں خاص اللہ کے لئے کرتے ہیں، اور تم پر انی کیسر پیٹ رہے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے اعمال تو مقبول ہوں اور ہمارے اعمال تو مقبول ہوں اور ہمارے اعمال مقبول نہ ہوں ؟

﴿ قُلُ ٱلتُحَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبُّنَا وَ رَبُّكُو وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُو اَعْمَالُكُو وَلَغَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: كَبُو كَيَاتُم جم سالله (كى رحمت) كي بارے من جمع الله وه جمار ااور تم بارارب ہے، اور جمارے لئے ہمارے النے اور تم خالص ای کے لئے کام کرتے ہیں! جمارے لئے ہمارے لئے کام کرتے ہیں!

#### يبودونساري كہتے ہيں: ہمارے اسلاف يبودي ياعيسائي تھے

وہی مرغ کی ایک ٹانگ! یہود کہتے ہیں: ہمارے اسلاف یہودی تھے، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں:ان سے پوچھواتم زیادہ جانتے ہویا اللہ پاک؟ الله پاک توفرماتے ہیں:﴿مَا كَانَ إِبْرْهِ بَهُ وَدِيًّا وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَا فَصَرَانِينًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِيَابِهِمِ نَوْيَبِودِي تَصَدَفِهِ الْيُهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِيَابِهِمِ نَوْيَبِودِي تَصَدَفِهِ الْيُعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِيَّالِيَا اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ المال عنه اور وه مشركول عين سي بحي نبيل عقد [آلِ عران ١٢] كيونكه يبوديت اورعيسائيت تو ببت بعد كفرابب بين، اصل دين تواسلام بيسب انبياء مسلمان تصل اور بيبات الن كالآبول مين بحي بهت بعد كفرابب بين، السال دين تواسلام بيسب انبياء مسلمان تصلح الوريد بات الن كالآبول مين بهم مروه الله وجعيات بين، ليس ال سي براط المران الفعاف ) كون جوالله كي بات جوال كياس ال كي ترابول مين بهم الله وجعيات عنها الله والله و

﴿ أَمُرَتَهُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْلَعِيْلَ وَإِسْلَحَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى وَلَلَ مَا اللّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴿ وَالْمَالِلّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴿ وَالْمَاللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَاوُنَ ﴾ وَالنّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

## بزرگ زادگ کام نبیس آئے گ!

بن امرائیل کے دل میں بزرگ زادگی کا خیال جم گیا تھا، وہ بجھتے تھے کہ ان کے اعمال کیسے ہی برے ہول: ان کے باپ داداان کو ضرور بخشوالیں گے،اس لئے سابقہ آیت کو کرر لاکر گفتگوختم فرماتے ہیں۔

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَلْ خَلَتُ ، لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْنَةُ وَلَا تَشْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: وہ (تمہارے اسلاف) ایک جماعت تھی جو ہاتھیں گذرگی — اور تم علاحدہ جماعت ہو — اس

(جماعت) کے لئے وہ ہے جوال نے کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے کیا — یعنی ہرایک کی نیک اس کے لئے

ہے — اور تم سے ان گنا ہوں کا سوال نہیں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے — ای طرح تمہارے گنا ہوں وہ میں اور حمیں گے،

تمہیں ہی ان کی جواب وہی کرنی ہوگا۔



سَيَقُوْلُ السُّفَهَا أَمُصِنَ النَّاسِ مَا وَللْهُ مْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّذِي كَانُواْ عَلَيْهَا الْكُولُ سَيَّهُ الْمُلْوِقُ وَالْمَغُوبُ وَيَهُ لِكَ جَعَلْنَاكُو لِلْمُ صَرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿ وَكَالْ لِكَ جَعَلْنَاكُو لِلْهِ الْمَشْوِلُ عَلَيْكُو الْمَعْوِبُ وَيَهُو النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِبْ يَا الْحَالَ وَمَا الْمَا الْقِيمُ الْوَسُولُ عَلَيْكُو الْمَعْلِيلُ الْمَا الْمَالِكَ وَمَا النَّالِ وَمَا النَّالِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِكُونَ وَالْمَاكُونُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

| جوتھآپ                  | الَّتِّىٰ كُنْتَ      | سيدحى                | مُّسْتَقِيْمٍ            | اب کیں ہے            | سَيَقُوْلُ          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| ال                      | عَلَيْهَا             | أوراس طرح            | وَگَذْلِكَ<br>وَگَذْلِكَ | بِ وقوف              | السُّفَهَاءُ        |
| مرتا كه جانين جم        | اِلَّا لِنَعْ لَمَ    | بنايابم نے تم کو     | جَعَلْنُكُور             | لوگ                  | مِنَ النَّاسِ       |
| کون پیروی کرتاہے        | مَنْ يَتْبِعُ         | أمت                  | اُمَّةً                  | س چیزنے پھیردیاان کو | مَاوَلَنْهُمْ       |
| رسول کی                 | الرَّسُول             | معتدل(میانه)         | وَسَطَا                  | ان کاس قبلے          | عَنْ قِبْلَتِهِمُ   |
| ال (جداكرك)جو           | مِتَن                 | تا كە بھوۋىتم        | لِتَكُونُوا              | جو تنے وہ            | الَّيْتِيُ كَانُوْا |
| لپے جا تاہے             | ؾ <u>ڹ</u> ؙڡٛٙڸؠۘ    | <sup>س</sup> گواه    | ر بر رس<br>شهه کیاء      | וטיג                 | عَلَيْهَا           |
| ا <u>ځي ايز يو</u> ل پر | عَلْي عَقِبَيْكِ      |                      | عَلَى النَّاسِ           | ا <i>س پر</i><br>کھو | قُلُ                |
| اور بیشک تھی (بیہ بات)  | (r)<br>وَإِنْ كَانَتُ | اوربول               |                          | الله کے لئے ہیں      | يتي                 |
| البنة بمارى             |                       | رسول                 | التَّسُولُ               | مشرق                 | الْمَشْرِقُ         |
| مگران پرجن کو           | اِلْاعَلَى الَّذِينَ  | تمہادے لئے           | عَلَيْكُوْ               | ادر مغرب             | وَ الْمَغْرِبُ      |
| راه دکھائی اللہنے       | طُنّا يَنْكُ          |                      | شَهِيْدًا                | وكھاتے ہيں           | يَهْدِي             |
| ادر بیں تھے             | وَمَا كَانَ           | اور نبیس بنایا ہم نے | وَمَاجَعُلْنَا           | جے جاہتے ہیں         | مَن يَشَاءُ         |
| الله                    | الله                  |                      |                          | راه                  | الي صِرَاطٍ         |

(۱)علیکم: مثاکلة فرمایا ہے، لکم کے منی میں ہے (۲) إنْ: مختفد ہے اس کا اسم خمیر ہے جو محذوف ہے، اس کا مرجع الأمو (بات) ہے۔

| سورة البقرة     | $- \bigcirc$       | >               |                   |                 | <u> تعمير ماليت القرآ ا</u><br> |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| يقيينانهايت شفق | لَرُء <b>ُون</b> ُ | ب شك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ     | كەضائغ كرتے     | ليُضِيع                         |
| بڑے مہر بان ہیں | ڒۜڿۣؽٚۄٞ           | لوگول پر        | <b>ب</b> التَّاسِ | تمبارے ایمان کو | إنمانكفر                        |

## ٢- بن اساعيل كاصلى قبله كعبر شريف ب،سيت المقدس عارضى قبله تقاء اورتحويل كى كمسيس

بیت اللہ اور بیت المقدی: دونوں ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کتے ہیں، اول کو بنی اساعیل کے لئے اور دوم کو بنی اسرائیل کے لئے بسورة اور دوم کو بنی اسرائیل کے لئے بسورة آلی عمران (آبت ۹۲) میں بیت اللہ کے تعلق سے جن ﴿ هُدًا مِن اِلْعَلَمِ مِنْ وَمَارِ مِن جَهَانُوں کے لئے ہدایت آلی عمران (آبت ۹۲) میں بیت اللہ کے تعلق سے جن ﴿ هُدًا مِن اِلْعَلَمِ مِنْ وَوَ مَارِ مِن جَهَانُوں کے لئے ہدایت ہے، مگراس کاظہور خاتم النبیین سِلانِ اِلْمَالِ کے دور میں ہوا۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تغیر کیا ، پھر چالیس سال کے بعد بیت المقدی، منفق علیہ روایت میں ہے: حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بچھا: یارسول اللہ! کوئی مسجد زمین میں سب سے پہلے رکھی گئی؟ آپ نے فر مایا! مسجدِ حرام! انھوں نے بچ چھا: دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فر مایا: چالیس سال (یخاری مدیث ۲۳۳۳ تخذ القاری ۲۰۱۹)

بی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں لائے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ دونوں مسجد یں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہیں، اور دونوں کے درمیان چالیس سال کافصل ہے، اور بیہ جوشہور ہے کہ بیت المقدس کی تقییر سلیمان علیہ السلام نے کی تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کوشاندار بنایا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کوشاندار بنایا، مگر ہیت المقدس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، اور اس کو اسحاق علیہ السلام اوران کی اولاد کا قبلہ بنایا۔

## حش جہات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، جس جہت کو جاہیں قبلہ مقرر کریں

ہے، اور بیت المقدل کوعارضی طور پر قبلہ بنایا تھا، اور اس میں ایک مصلحت تھی ، گراعتر اض کرنے والوں کوتو اعتر اض مطلب تھا، چنانچہ وہ کیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حا کمانہ جواب دیا، فرمایا: ''ابھی بے وقوف لوگ کہیں گے کہ س چیز نے مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ آپ کہیں بہ شرق ومغرب لیمنی ساری جہات اللہ کے لئے ہیں، وہ جس کوچاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں''

یدها کمانہ جواب ہے کہشش جہات اللہ تعالی کی ملک ہیں، اور ان کو مالکانہ اختیار ہے کہ جس ست کوچاہیں قبلہ مقرر کریں، کسی کو اعتراض کا کیاحق ہے؟ اور وہ جس کوچاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں اس میں بیت اللہ کی اضلیت کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ سَيَقُولُ الشُّفَهَا ۚ عِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُ مُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيُ كَانُواْ عَلَيْهَا ﴿ قُلْ يَلْتِهِ الْمَشُرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ﴿ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّ عِمَراطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ ﴾

ترجمہ: (جاہلانہ اعتراض:) اب بے وقوف لوگ کہیں گے: کس چیز نے ان (مسلمانوں) کو پھیر دیاان کے اس قبلہ سے جس پروہ تھے؟ (یعنی بیت المقدس سے ) (حاکمانہ جواب:) کہو: مشرق ومغرب اللہ بی کے لئے ہیں، جے چاہتے ہیں داور است دکھاتے ہیں!

## تحويل قبله براعتراض كے كيمانہ جوابات

پہلی حکمت: بیت المقدل کو عارضی قبلہ اس لئے بنایا تھا کہ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنا تھا

ال امت کا اصل قبلہ بیت اللہ ہے، گر بجرت کے بعد عارضی طور پر بیت المقدل کوقبلہ بنایا، تا کہ ال امت کے مزاج

میں اعتدال پیدا ہو بقصب و دشمنی دلوں ہے نکل جائے، تا کہ وہ قیامت کے دن انبیاء کے تق میں اور ان کی امتوں کے

خلاف گواہی دے کیں ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کی بڑی تعداد بنی امرائیل میں سے ہے، جن کا قبلہ بیت

المقدل تھا، پس جب اس امت کے لئے عارضی طور پر بیت المقدس کقبلہ بنایا تو اس امت کو بالمقین بیت المقدس سے لگا کہ مور پر بیت المقدس کے بائی افران کی امتوں کے ساتھ بھی لگا کو ہوگیا، ان کے ساتھ مذہبی

ہوگیا، اور اس کے واسطہ سے بنی امرائیل کے انبیاء کے ساتھ اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی لگا کو ہوگیا، ان کے ساتھ مذہبی

تعصب اور دشمنی باتی نہیں رہی جیسی دشمنی بہود و نصاری کو نبی سے لئے اس کے ساتھ ہیں انبیاء نبیس ہے۔

ہیات اس امت میں انبیاء نبی امرائیل اور ان کی امتوں کے حات سے نبیس ہے۔

اوراس امت کے مزاج میں اعتدال بیدا کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے

دربار میں نبیوں کے اور ان کی امتوں کے مقد مات پیش ہوئے ، اور بیامت انبیاء کے تن میں اور ان کی امت دعوت کے خلاف گوائی دے گا اور کی امت دعوت کے خلاف گوائی دے گا ، اور گوائی دے گئے ہا ہوں کے لئے شرط ہے کہ مدعی سے اس کا غایت درجہ مجبت کا تعلق ندہو، چنانچہ باپ کے حق میں بیٹے گی گوائی معتبر نہیں ، اور ریم بھی شرط ہے کہ مدعی علیہ سے بغض وعداوت بھی ندہو، چنانچہ اگر گواہ کے بارے میں مدعی علیہ کے خلاف اس میں مدعی علیہ کے خلاف اس گواہ کی گوائی معتبر نہیں۔

ال کے بعد جانا چاہئے کہ اس امت کوغایت درجہ محبت تو اپنے نبی سے ہے، اور دیگر انبیاء سے محض محبت و تعلق ہے،
ال لئے ان کے تق بیس اس امت کی گواہی معتبر ہوگی ، اور ان کی امتوں سے بھی عداوت اور دشمنی نبیس ، کیونکہ ان کے انبیاء
کے ماتھ تعلق ہے، اس لئے ان کے خلاف بھی اس امت کی گواہی معتبر ہوگی ، چنانچے مید ان قیامت بیس انتیں جو گواہوں
پر جرح کریں گی تو یہ کریں گی کہ بیلوگ ہمارے ذمانہ کے نبیس ، ان کو ہمارے احوال کی کیا خبر ؟ بنبیس کہیں گی کہ بیامت
ہماری دشمن ہے، اس لئے ان کی گواہی معتبر نبیں سے بودہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ
ہماری دشمن ہے، اس لئے ان کی گواہی معتبر نبیں سے بودہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ
ہماری دشمن ہے، اس لئے ان کی گواہی معتبر نبیں سے بودہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ
ہماری دشمن ہے ، اس کے ان کی گواہی معتبر نبیں سے بودہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلَنْكُو أُمَّنَةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهُكَ آءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيْدًا عَهُ تَرْجِمه، يون، ورسول تهارے لئے گواہ بنیں! ترجمہ: یون، م نے تم کو معتدل امت بنایا، تاکم اوگوں کے خلاف گواہ بنو، اور رسول تهارے لئے گواہ بنیں!

دوسری حکمت بیت المقدل کوعارضی طور پر قبلہ بنانے سے مؤمنین کا امتحال مقصود تھا

ال است کا اصل قبلہ کعبہ شریف تھا، اور بھرت کے بعد چندر وزکے لئے جو بیت المقدل کوقبلہ مقرر کیا گیاوہ امتحان

کے لئے تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون الٹے پاؤس پھرتا ہے؟ اور امتحان اس چیز کے ذریعہ ہوتا ہے جونفس پر شاق ہو، روایات بیں ہے کہ بعض لوگ مرتد ہوگئے، انھوں نے کہا: عربی نبی اور قبلہ یہود کا: یہ کیا بات ہوئی ؟ اور یہود نے کہنا شروع کیا کہ چھر ہمارے دین کے قریب آرہے ہیں، وہ جلد یہودیت قبول کرلیں گے، اس سے بھی مسلمان پر بیثان ہوئے، گران کی اکثریت سمعاً وطاعة کہ کر بخشی بیت المقدس کی طرف نماز پر ھتی رہی !

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْآَيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اللَّ اِنْعَلَمَ مَنْ يَنْتَبِعُ الزَّسُولَ مِتَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْتِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ تَكَبِّيْرَةً اِلْآعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورنیس بنایا ہم نے اس قبلہ کوچس پر آپ تنظیمراس لئے کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر بلیٹ جاتا ہے، اور بے شک بیر بات یقیناً بھاری تھی مگران لوگوں پرجن کواللہ نے راور است دکھائی! فائدہ: ﴿ لِلّا لِنَعْلَمَ ﴾ میں ایک مشہور اشکال ہے، اس علم باری کا حادث (نیا) ہونا بچھ میں آتا ہے، جبکہ اللہ کا علم ازلی قدیم ہے۔ اس کا جواب ہیہ کے علم: اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی تمام صفات مقتابہات ہیں، صفات وات یکی مقت باہمات ہیں، صفات وات یکی مقت باہمات ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے جہ اللہ البالغہ ہیں ہے بات بیان کی ہے (رحمة اللہ الواسع اسمالاً) کی صفت علم بھی صفت بقتابہ ہے، اور مقتابہات کو ایک حد تک ہی سمجھا جاسکتا ہے، پوری طرح ان کوئیں سمجھا جاسکتا، کیونکہ بدر در حقیقت بندوں کی صفات ہیں، ان کو اللہ تعالی نے اپنی صفات کے بیان کے لئے اختیار فر مایا ہے، نیز بندوں کے کا درات کے مطابق استعالی کیا ہے، جیسے: ﴿ الاَرْحُلُ عَلَی الْعَنْ إِنْ الْسَتَوٰی ﴾ یعنی اللہ تعالی کا نئات کو بیدا کرنے کے بعد تخت شیں موابق استعالی کی کنات کو بیدا کرنے کے بعد تخت شیں ہوئے، یہ بندوں کا محاورہ ہے کہ فلاں بادشاہ گذر گیا اور اس کا بیٹا تخت تشیں ہوا، یعنی اس نے ملک کا کنٹرول سنجالا، اس کی طرح: ﴿ لِنَعْ لَمْ ﴾ کئی بندوں کے کاورات کے مطابق فر مایا ہے، کی صدوث علم کا کنٹرول سنجالا، اس

#### يبودكے بيداكتے ہوئے ايك خلجان كاجواب

جب بیت المقدل سے بیت اللہ کی طرف تحویل ہوئی تو یہود نے کمز ور سلمانوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ جولوگ بیت المقدل سے بیت اللہ کی طرف تحویل ہوئی تو یہود نے کمز ور سلمانوں کے باشہ یہ ہوگئے ،اور انھول نے ایک میں المقدل کے باشہ یہ ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہا شہید ہوگئے ،اور انھول نے ایک نماز بھی اصل قبلہ کی طرف نہیں پڑھی: ان کا کیا ہوگا؟ ان کی توسب نمازی ضائع ہوگئیں، پھروہ جنت میں کیسے جائیں گے؟

آخر آیت میں اللہ پاک نے بیٹ لجان دور کیا کہ جنت تو حقیقت میں ایمان کا صلہ ہے، نماز وغیرہ طاعات پر دخول جنت موقوف نہیں، پس:

اول: توان کی بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں محفوظ ہیں، کیونکہ اس دفت وہی قبلہ تھا، جیسے غرو وَ احدیث بعض صحابہ شراب پی کرمیدان میں انزےاور شہید ہوگئے تو کوئی بات نہیں، شراب اس دفت حلال تھی۔

ٹانیاً:اگریہودکی بکواس مان لی جائے تو ان کے ایمان پر تو کوئی حرف نہیں آیا،ان کا ایمان تو محفوظ ہے، وہ کیے ضائع ہوجائے گا،اللہ تعالی رؤف ورحیم جیں، وہ ضروران کو جنت عطافر مائیں گے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ إِنَّهَا لَكُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفُّ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾

ترجمه: اوراللدتعالى بين بين كتمهار ايمان كوضائع كردين، بيشك وه لوگول بربزت فيق بزيدهم بين!

قَدُ نَرْكَ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَكَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا ـ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَالْسَجِدِ الْحَرَامِ \* وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَوُا وُجُوْهَ كُمُ شَطْرَةً \* وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَنِهِمْ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَبَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيِنْ آتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ ايَاتٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَّا آنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ اهْوَآءُهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَّالَّمِنَ الظُّلِمِينَ۞ ٱلَّذِيْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَكَ كُمَا يَغِرِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱلْحَقُّ

مِنْ زِيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿

ہزشانی(پیل) ساتھ بِكُلِّ أَيَاةٍ التحقيق بم و يصح بين أفولوا قَلْ نَزْمُ ليس يجييرلو تَعِيدِ ر(ا) تُعَلَّب انبیں پیروی کریں مستم وہ مَّا تَكِبِعُوْا وُجُوْهَكُورُ اليَّ چِرے آپ کے قبلہ کی قِبْلَتَك الشَّطْرَةُ السَّى جانب آپ کے چیرےکا وَجْهِكَ وَانَّالَّذِينَ الوربِشَكِ جولوگ وَمِّنَا أَنْتَ اور جیس ہیں آپ آسان کی طرف في السَّمَاءِ فَكُنُولِينَكُ إِسِمْرور بِعِيرِي عَ أُوتُوا الْكِتْبَ وي كَاكب إبتابع ويروى كرنے والے ليعكبون البته جانة بي ان کے قبلہ کی فِيْلَتَهُمُ ہم آپکو وَمَا بَعْضُهُمُ اورْبِين بِي الصَّالِعِصْ اَتَّهُ الْحَقُّ كروه برحَن بين ال قبله كي طرف قِبْلَةً پیروی کرنے والے قِبْلَةَ بَعْضِ العض عِبْلِي وَمَا اللهُ اوربيس بين الله قُولِ پ*ڻ پھير*ين آپ بغَافِلِ وَلَيْنِ النَّبُعْتَ اور بخداا كرييروى وَجُهَكَ ايناجره عَمّاً يَعْمَلُونَ النكامول جوتم كته بو المراس المراس ا کریں آپ وَلَكِن أَتَيْتَ اور بخداا كرآ مي آب الْهُواءُ هُمْ الن كاخوابشات ك المسيعيد الحكوام المحدرام الَّذِينَ أُوتُوا ال الله إس جونية ك مِنْ بَعْدِ وَحَيْثُ مَا اورجهال كفي أساني كتاب فأجاءك آپ کے پاس آنے بهووكم كنتفر

(١) تقلب (باب تفعل): الثناليلنا، باربار يحرنا (٢) لنولين: مضارع، بمَعْ منكلم، لام تاكيد بانون تاكيد تُقيل ، تَوْلِيَة مصدر، ك: ضميرمفول: بمضرور پيرس ك(٣) جمله توضى: قبلة كاصفت بـ

| سورة البقرق | <u></u> |          | تفسير مايت القرآن |
|-------------|---------|----------|-------------------|
|             | 129626  | 12 20011 | 1 7 7 7           |

| جانتے ہیں               | يَعْكَبُوْنَ        | جبيها پېچانتے ہیں وہ           | كها يَغِرِفُونَ  | علم کے                | مِنَ الْعِلْمِ       |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| حق بات                  | ٱلْحَقُّ            | اپنے بیٹوں کو                  | ٱبْنَاءَهُمُ     | ب شک آپ تب تو         | اِ آنَكَ إِذًا       |
| تیرے دب کی طرف          | مِنۡڗٙؠٟڬ           | اور بینگ ایک جماعت             | وَاتَّ فَرِيْقًا | ناانصافوں سے ہوئگے    | لَهِنَ الظّٰلِهِينَ  |
| <i>ç</i> =              | (v)                 | ان میں سے                      | وتهم             | جن کو                 | ٱلَّذِيْنَ           |
| پ <i>س ۾ گز</i> نه ہوتو | فَلَا تَتَكُوْنَنَّ | ان میں سے<br>البنہ چھپاتی ہےوہ | لَيُكْتُمُونَ    | دی ہے ہم نے ان کو     | اتَيْنَهُمُ          |
| شك كرنے والوں           | مِنَ ر              | حق بات کو                      | الْحَقَّ         | آسانی کتاب            |                      |
| ہیں ہے                  | المنهتؤينكأ         | درانحالیکه وه                  | وَهُمْ           | پہنچانتے ہیں وہ اس کو | (۱)<br>يُعْرِفُونَكُ |

## تحويل قبله كأحكم

## اب آب اورسلمان برجگه سجد حرام کی طرف نماز پرهیس

ال امت کا اصل قبلہ کعبہ شریف ہے، بیت المقدل کو عارضی قبلہ بنایا تھا، ال لئے نبی قبل تھی ہے کہ اس اقبلہ کی طرف کی طرف نماز پڑھنے کا تھم آئے، یہ بات عربوں کے ایمان کے لئے مفیدتھی، اس لئے آپ شوق ہے آسان کی طرف و کیھتے تھے کہ شاید فرشتہ وی لے کر آر ہا ہو، جیسے آدمی کوکسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو بار باراس کی راہ تکتا ہے، چنانچہ بوسلمہ کی محبہ میں آپ طہر کی نماز پڑھا رہے تھے، دور کعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے کہ تو بل قبلہ کا تھم نازل ہوا، اور آپ نمازیوں کے ساتھ کعبہ شریف بیت اللہ کی طرف اوا کیس کعبہ شریف بیت المقدس سے خالف جانب میں تھا، پس رخ کی تبدیلی کے لئے نماز میں جو چلنا پڑاوہ آپ رہے (قانون سازی) کے دفت کی ترجیس (سہولت ) تھی۔

فائدہ: کعبہ بی دراصل مبجدِ حرام بمعنی محترم ہے، پہلے کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، وہی مبجد تھی، پھر قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لئے کعبہ کا ایک دروازہ کر دیا، پہلے کعبہ کے آمنے سامنے دودروازے تھے، اور اس ایک دروازہ کو بھی دوڑھائی میٹراونچا کر دیا، تا کہ جس کوچاہیں داخل ہونے دیں، پس لوگ ہا ہر نماز پڑھنے لگے۔

﴿ قَدْ نَوْكَ تَقَلُبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَوْضُهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَظْرَ السَّهِدِ الْحَدَاوِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْتَذُ فَوَلَوُا وْجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴿ ﴾

(۱) یعر طو ند بضمیر غائب کا مرجع نبی شانه این اور آپ کے اوصاف میں تحویل قبلہ کا ذکر بھی یہود کی کتابوں میں موجود تھا دیں میں فعالیز

(٢) لا تكونن بعل نبي بصيغه واحد مذكر حاضر، بانون تا كيد تفيله



تفير مايت القرآن كالمستحب البقرآن كالمستحب البقرة

-- جس كي آب عظما توقع نبين!

#### الل كتاب نبي مِلاللهِ إِلَيْم كوبيول كي طرح يبجان بي

یہود ونصاری نی شانی آئے کو اس طرح پہچانے ہیں جس طرح آدمی بہت سے لڑکوں میں اپنے لڑکے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، آپ کے اوصاف، جائے ولادت، مقام جرت اور آپ کے قبلہ کا ان کو بخو بی علم تھا، تورات واجیل میں باوجود تحریف نیات کے ایسانی اس کا انکار نیس کرسکتا۔

باوجود تحریف سے ایس کے ایس کے ایس کی سے ایس کو گی انصاف پندیہودی یا عیسائی اس کا انکار نیس کرسکتا۔

مراس امری کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں، اور مسلمان ہوجاتے ہیں، اور بعض چھپاتے ہیں گویاوہ جانے ہی تہیں! مگر ان کے اختاء سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات اللہ کی طرف سے آگئ ہے، قبلہ کا معاملہ کلیر کردیا ہے، پس مسلمانوں کو قبلہ کے معاملہ جس ذراتر دذیدں ہونا چاہے۔

﴿ ٱلَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغْرِفُونَ لَا لَيْكَ يَغِرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ وَانَّ فَرِيْقًا قِنْهُمْ لَيَكُنَّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْمُنْكَوْنَ فَي الْمُمُ تَرِيْنَ ﴿ ﴾ الْحَقُّ مِنْ زَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمُ تَرِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ جن اوگوں کوہم نے آسانی کتاب دی ہے وہ ان کو بہجانے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو بہجان لیتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت جن بات کو چھپاتی ہے درانحالیہ وہ جانتے ہیں (بیت اللّٰد کا قبلہ ہونا) برحن بات ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، پس آپ ہرگزشک کرنے والوں میں سے نہوں! سے بیامت کوسنایا ہے۔

وَلِكُلِّ وِّجُهَةٌ هُومُومُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴿ اَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا ،

إنَّ الله عَلَى كُلِّ شَنَي عِ قَلِيئرَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ تَرْبِكَ ﴿ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ
خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَلِيَّا وَبُعُهُمُ وَكُولُوا وَمُوهَكُمُ اللهُ وَكُمْ وَكَيْلُمُ وَهُمَاكُونَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْا وَمُوهَكُمُ وَكُولُوا وَمُوهَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولُوا وَمُوهَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْا وَمُوهَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولِلُونَ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللللهُ الل

# وَيُعَلِّمُكُوُ مِّنَا لَوْ سَكُونُوا تَعَلَّمُونَ ۚ فَاذَكُرُونِ فَى اَذَكُرُكُو وَاشْكُرُوا لِي وَلَا سَكُو اللهِ عَلَمُونَ فَ اللهِ عَلَمُونِ فَ سَكُفُرُونِ فَ سَكُفُرُونِ فَ

| تا كەندەو                    | لِثَلَا يَكُوْنَ     | طرف                                                                      | شُطْرَ             | اور ہرایک کے لئے ہے        | وَلِكُلِّ                   |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| اوگوں کے لئے                 | لِلنَّاسِ            | طرف<br>مجدِحرام کے                                                       | المسجداتحراير      | أيك جهت                    | ِرِّجْهَاتُّ<br>وِّجْهَاتُّ |
| تم کړ                        | عَلَيْكُوْ           | اور بے شک وہ<br>البنة برحق ہے                                            | وَإِنَّهُ          | 8.9                        | ھُوَ                        |
| كوئي جحت (جَنْكُرْك          | حُجْهُ               | البته برق ہے                                                             | كَلُحَقُّ          | اس کی طرف مذکرنے           | مُوَلِّيْهَا                |
| كاموقع)                      |                      | آپ کربی طرف                                                              | مِنْ زَبِكَ        | والاہے                     |                             |
| ممرجن لوگوںنے                | إلاّ الَّذِيْنَ      | اور غيس بين الله                                                         | وَصَااللَّهُ       | پ <sub>س</sub> مبقت لے جاؤ | فَاسْتَبِهُوا               |
| ناانصافی کی                  | ظكموا                | بےخبر                                                                    | بِغَافِيلِ         | نيكيو <u>ل مي</u>          | الُخَايِراتِ                |
| ان بیں ہے                    | ونهم                 | ان کام <del>ول جونم کرت</del> ے ہو                                       | عَبّاً تَعْمَلُونَ | جهال بھی                   | آيْنَ مَا                   |
| پ <sub>ی</sub> ں مت ڈروان سے | فكاتخشوهم            | س اور جہاں سے<br>اور جہاں سے<br>لکلیں آپ<br>اپن چھیریں<br>ابنار خ<br>طرف | وَمِنْ حَيْثُ      | مودُ <u>گ</u> ے تم         | تَّكُوْنُوا                 |
| اور دُرو جھے                 | وَاخْشُونِي          | <i>تعلیں آپ</i>                                                          | خُرُجْتُ           | لائیں گئے کو               | يَأْتِ بِكُمُ               |
| اورتا كه بورى كرول ميس       | وَلاُتِمَّ           | يں پھيريں                                                                | فَوَلِّ            | الله تعالى                 | طُسًّا ا                    |
| این فعت                      | نِعْمَتِني           | اپنارخ                                                                   | وَجْهَاكَ          | أكثما                      | جَمِيْعًا                   |
| تم پر                        | عَلَيْكُمْ           | طرف                                                                      | شَطْرَ             | بيشك الله تعالى            | اِنَّ اللهُ                 |
| اورتا كدتم                   | وَلَعَلَّكُمْ        | مجدحرام                                                                  | المسجيف الحرامر    | 4,73,7                     | عَلَى كُلِّ شَيْءٍ          |
| راوراست بإد                  |                      |                                                                          | وَحَيْثُ مَا       | پورى قدرت <u>والے ب</u> ي  | <b>عَ</b> ٰدِيْرُ           |
| جس طرح بھیجاہم نے            | كُنَّ أَرْسَلْنَا    |                                                                          | كنتثر              |                            |                             |
| تمين                         | فِنْكُمْ             |                                                                          |                    | <i>نگلین آ</i> پ           |                             |
| عظيم رسول                    | ر د وي<br>رسوط       | ائے چارے                                                                 | وجوهكم             | پس پھيريں                  | فُوَلِ                      |
| تم بی میں ہے                 | مِنْ كُنْمَ <u> </u> | اس کی طرف                                                                | شطرة               | اينارخ                     | وَجْهَكَ                    |

| 07.1925                | $\overline{}$        | AF SCHOOL SECTION   | -5 <sup>5</sup>        | <u> </u>                | ر میر مدایت اسرا  |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| پس یا <i>دکر و جھے</i> | فَاذْكُرُوْنِيَ      | الله کی کتاب        | الكِثب                 | پ <sup>ر</sup> هتاہے وہ | يَثْلُوا          |
| ياد كرول گايش تم كو    | آ <b>ذ</b> گزگنر     | اوردأشمندى كى باتيس | وَ الْحِكْمَةَ         | تمہارے سامنے            | عَلَيْكُةُ        |
| اورشكر بجالا وميرا     | وَاشْكُرُوا لِيُ     | ادرسکھلاتا ہےتم کو  | وَيُعَلِّمُكُمُّ       | جاری آیتیں              | الميتنا           |
| اورناشكرى مت كرو       | وَلَا تُتَكَفُّرُونِ | وه باتیں جوتم نہیں  | مَّمَا لَهُ سَكُوْنُوا | اور تفراكرتائج كو       | وَيُزَكِّنِكُمْ   |
| میری                   |                      | جانتة               | تُعَلَّمُونَ           | اور سکھلاتاہے تم کو     | وَ يُعَلِّمُ كُوُ |

4 1/9 --

#### مستقل امت ك المستقل قبله

بنی اساعیل: بنی اسرائیل کی طرح متفقل امت ہیں، اور جرحقق امت کا قبلہ الگ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا قبلہ ہیت المقدل تھا، لیس بنی اساعیل کے لئے متفقل قبلہ تعین کیا گیا تو اس میں قابل اعتراض کیا بات ہے؟ قبلہ کا معاملہ قربانی کے معاملہ کی طرح ہے مسلمانوں کے لئے قربانی کا طریقہ اللہ کے نام پرجانور ذرج کرنا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش نظر رکھا ہے، اور اہل کتاب کے بہال سوقتی قربانی کا طریقہ تقام خرض ہرقوم کا قربانی کا طریقہ الگ ہے، سورة الج رکھا ہے، اور اہل کتاب کے بہال سوقتی قربانی کا طریقہ کیا گیا ہوتا ہے کہ بال کتاب کے بہال سوقتی قربانی کا طریقہ کیا ہوتا ہوتا ہوتا کیا ہوتا ہوتا کیا گیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کا الگ، لیس سلمان نیک کا مول میں تکا پوکریں، کعبہ کی طرف نماز پڑھنے میں خوب محت کریں، بہود وفساری کو اعتراض کرنے دیں، اللہ تعالی تم کو اور ان کومیدانِ حشر میں اکٹھا کریں گے، وہ ہر چیز پرقاور جیں، اس ون فیصلہ ہوگا، ابھی جھگڑ افضول ہے۔

﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَمُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ۗ آيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا مِ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرُ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور ہرایک (امت) کے لئے ایک جہت (قبلہ) ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والی ہے، پستم (اے مسلمانو!) نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بردھو، جہاں بھی ہوؤگے تم لائیں گئم کو اللہ تعالیٰ اکٹھا (کرکے میدان حشر میں) بے شک اللہ تعالیٰ ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں!

#### اسفار میں بھی بیت اللہ قبلہ ہے

تحویلِ قبلہ کی آیت حضر میں نماز ظہر میں نازل ہوئی تھی، پس کوئی خیال کر سکتا تھا کہ بیتھم حضر ہی کے لئے ہے، اس لئے فر ماتے ہیں کہ اسفار کے لئے بھی بہی تھم ہے، ہر جگہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم برت ہے، بیتھم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی تھیل کی جائے، اب تم کیا کروگے اس سے اللہ تعالی بے خبر ہیں! ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ - وَمَا اللهُ بِغَافِيل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿﴾

ترجمہ: اور جہاں سے بھی آپ (سفر میں ) تکلیں اپنار خ سجد حرام کی طرف پھیریں ،اور بے شک وہ (بیت اللّٰد کا قبلہ ہونا ) برحق ہے، آپ کے دب کی طرف سے ،اور اللّٰد تعالیٰ بے خبر ہیں ان کا مول سے جوتم کروگے!

تحویل کے بعد یہودوشرکین کے لئے اعتراض کرنے کامنہیں رہا!

تورات میں ندکورہ کے جضرت اسامیل اسلام کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور نبی آخرالز مال کا قبلہ بھی وہی ہے، پس اگر تحویل کا تھی نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے ، اور شرکین بھی کہتے کہ ملت ابرا ہمیں کا دعوی اور قبلہ میں خلاف! اب دونوں کو جت کرنے کا حق ندر ہا، مگر ظالموں (ناانصافوں) کا مذہ کوئی بزنر ہیں کرسکتا ، یہود کہیں گے: ہمارے قبلہ کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد محض حسد سے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ، اور شرکین کہیں گے: ان کو ہمارے قبلہ کاحق ہوتا اب معلوم ہوا ، ای طرح ہماری (مشرکین کی ) اور ہا تیں بھی رفتہ رفتہ منظور کرلیں گے ، فرمایا: ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پر واہمت کرو، اور ہمارے تھم کے تابع رہو۔

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةُ ولِكَانَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَخَشَوْهُمْ وَاخْشُونِيْ وَلِاُتِمَّ شَطْرَةً ولِعَلَمُ وَاغْشُوهُمْ وَاخْشُونِيْ وَلِالْتِمَ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَعَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ: اورجس جگہ ہے بھی آپ (سفریس) نگلیں تو (نمازیس) اپنامنہ مجد حرام (کعبہ) کی طرف کریں، اورآپ لوگ جہاں کہیں ہوں اپناچہرہ اس کی طرف کیا کریں ۔ یبطور تمہید سابق کلام لوٹایا ہے ۔ تاکہ خالف لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں گفتگو کی مجال ندرہے، ہاں ان میں سے جونا انصاف ہیں (وہ مرغ کی ایک ٹانگ گاتے رہیں گے) کیستم ان سے مت ڈرو، اور مجھ سے ڈرو (لیمنی میرے تھم کی خلاف ورزی مت کرو) اور تاکہ بی تم پر اپنا انعام تام کردوں، اور تاکہ مردوں میں یہودی کرو۔ اور تاکہ مردوں ہیں آپندا اس کی پیردی کرو۔ سوال جویل قبلہ کا تھی تی ہے لہائنگا تم پر ایک ایک ایک کیا ہے؟

جواب : مقاص فی نف بی اس کے بر تقصد کے بیان کے وقت اس کم کا اعادہ کیا گیا ﴿ قَدْ نَوْ نَ اَفَالْبَ وَجْهِكَ ﴾ میں بیبان کرنا مقصود تھا کہ تو کی کے بر اللہ میں بیبان کرنا مقصود تھا کہ تو کہ کا اللہ بیجادی ہے کہ برایک اور اظہار کریم کے لئے ہے، اور ﴿ لِکُلِّ وَجْهَامُ الله بیجادی ہے کہ برایک اور ہرایک رسول صاحب شریعت ھُو مُولِبُها ﴾ : سے بیبیان کرنا مقصود تھا کہ عادث اللہ بیجادی ہے کہ برایک اور ہرایک رسول صاحب شریعت

مستقل کے لئے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا جا ہے، اور ﴿ لِمَالَّا بِكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُوْ حُجَّهُ ﴾ سے ب بیان کرنامقصود فقا کنٹویل قبلہ پر خافین کا الزام عائز ہیں ہوسکتا ۔۔ اور یقر آنِ کریم کا اسلوب ہے، ہر مقصد کے بیان كونت تمهيري ضمون مررااياجاتاب، جيسورة العنكبوت كي آيت ٥٣ ب: ﴿ وَيُسْتَعْجِ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ، وَ لَوْلَا اَجَلُ مُسَتَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَا تِيَنَّهُمْ لَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اوروه لُوكَ آبُ سعذاب كا تقاضا كرتے ہيں،اوراگرميعاد عين نه ہوتى تو ان برعذاب آ چكا ہوتا،اوروه عذاب ان بر دفعة آ پنتيج گا اوران كونبر بھى نه ہوگى ۔ كِير آيت ٥٥ مين دوسري بات كهي كي توتمهيد مرر لائي كي ارشاد ياك ٢٠ ﴿ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَعِينَظَةٌ يُبِالْكَلِفِرِينَيٰ ﴿ ﴾: اوروه لوَّك آپ سے عذاب كا تقاضا كرتے ہيں، اور بے تنك جہنم كافروں كوكھيرے ہوئے ب(الى آخره) - اى طرح تحويل قبله كين مقاصد بيان كرف تصال كيتم بيد مين تحويل كاعكم مررسه كرداايا كيا-ال كي نظير: قرآن كريم دبل استنانييس كرتا، ال علام من تعقيد بيدا موجاتى باوركلام فصاحت سے كرجاتا ہے، ججة الله البالغة من حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله نے ایک جگه ذیل استثناء کیا ہے تو عبارت پیچیده ہوگئ ہے، عرصة تك السيكوئي نبيس مجماء اى طرح كافيديس عدل كے بيان بيس ابن حاجب رحمد الله في ديل استثناء كيا ہے، وہ عبارت بھی بیجیدہ ہوگئ ہے، چنانچے قرآنِ کریم کوجب ڈیل استثناء کرنا ہوتا ہے تومشٹنی مند مکرر لاتا ہے جیسے سورۃ النور کی آیت (٣) میں ہے:﴿ وَلِا يُبُدِينُ زِنْيَنَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ ﴾ عورت صرف این وه اعضاء ظاہر کرے جوعام طور پر كطورية بي اليني چره بتفيليال اوردونول ياول مخنول سي شيء بعردومرااستناء كياب وكلا يُبدِينَ زِينَنَهُنَ الكَّرِابُعُو لَيْتِهِنَّ ﴾ الآية عورت ذكوره اعضاء عادم كمامغ اورعارم جيسول كمامغ كط ركاس به عجرباره ھخصوں کا تذکرہ ہے جومعاشرہ میں عام طور پر ساتھ رہتے ہیں ان کے سامنے ورت چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہے، باتی بدن نه کھولے سیند برجمی اور هنی والے رہے، بیر بھی زمین برندیٹنے کہ کپڑے میں چھیا ہواز بور بج، اوراس کا پہند چل جائے ،پس اس آیت کا علق اصلاح معاشرہ سے ہے آگر عورت اپنے محارم وغیرہ کے درمیان اس طرح سلیقہے رہے گی تومعاشره يس فساد بيد أبيس بوكا غرض يرتجاب كي آيت بيس بي جاب كي آيات سورة الاحزاب بيس بين (آيات ٥٠-٦٠) اى طرح جب ايك سلسله مين دويا زياده بانتس بيان كرني هول نو قرآن سلسل بيان نهيس كرتا بلكرتم بيدمين اس چيز كو كمررلاتاك، چنانچد ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَدَجْتَ ﴾ بتهبيديل كمررلاياً كيا، پس يتكرانيس -

مستقل قبلكي نظير بستقل امت ك ليمستقل نبي كالجهيجنا

مستقل امت کے لئے ستقل قبلہ کی نظیر بستقل امت کے لئے ستقل نبی کا ہونا ہے، بنی اسرائیل ایک علاحدہ

﴿ كَمَا ٓ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُوْ يَتْلُوا عَلَيْكُو الْمِتِنَا وَيُزَكِّنِكُوْ وَيُعَلِّمُكُو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُو الْكِتْبَ وَلَا تَتَكُونُونِ ﴿ ﴾ وَيُعَلِّمُكُو الْمُولِي وَلَا تَتَكُونُونِ ﴿ ﴾

ترجمہ: (تمہارے لئے مستقل قبلہ بنایا) جس طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے عظیم رسول بھیجا، جو تمہارے سامنے ہماری آئیتیں پڑھتے ہیں، اور تہمیں سنوارتے ہیں، اور تہمیں کتاب اللہ اور حکست کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور وہ وہ باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جلنے ، پس جھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری اختوں کا شکر بجالا و، اور میری ناشکری مت کرو!

يَائِهُا الّذِيْنَ امْنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقِعَلُ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لَا اللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمُ بِشَى عِمِنَ الْمُعُولِ وَالْاَنْفُس وَالثَّهُ وَنَ ﴿ وَلَيْتِي الصَّبِرِيْنَ ﴾ وَلَا نَفُس وَالثَّهُ وَيَ وَلَيْنِ الصَّبِرِيْنَ ﴾ الْعُوفِ وَلَيْفُ فِي وَلَيْنَ اللهُ وَالْاَنْفُلُ وَالْاَنْفُلُ وَالْاَنْفُلُ وَالثَّا الله مِعُونَ ﴿ وَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

| صبر کرنے والوں کے | (٢ <u>)</u><br>مَعَ الصَّايِرِيْنِ | صبر کے ذرابعہ     | بِٱلصَّبْرِ   | اے دہ لوگو جو | يَايُهُا الَّذِينَ                 |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| ساتھ ہیں          |                                    | اور تماز کے ذریعہ | وَالصَّالُوقِ | ایمانلائے     | اَمَنُوا<br>(١)<br>اَسْتَعِيْنُوْا |
| اورمت کہو         | وَلَا تَقُولُوا                    | ب شك الله تعالى   | خَشَّانُّا    | مدد طلب كرو   | اسْتَعِيْنُوْا                     |

(۱)استعینو ۱: کے بعد من الله مقدر ہے (۲) معیت: مدد کی معیت ہے زمانی یام کانی معیت نہیں۔

| سورة البقرة                | $-\Diamond$                      | >                     | <u>}</u>            | <u></u>            | (تفير مدايت القرآ   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ب شک صفا                   | إنَّ الصَّفَا                    | اورخوش خبرى ديں       | وَكَب <b>َيْ</b> رِ | ان لو گول کوچو     | لِمَنْ              |
| <i>לפניק כ</i> ם           | وَ الْمَرُودَةُ                  | صبر کرنے والوں کو     | الصيرني             | مارے محصے          | أيُڤتكلُ            |
| نشاندل میں سے ہیں          | مِنْ شَعَابِرِ<br>مِنْ شَعَابِرِ | وہ لوگ کہ جب          | الَّذِينَ إِذًا     | راهيش              | ڣۣٛڛٙؠؽڸ            |
| الله(كيوين)كي              | اللبي                            | ان کو چیتی ہے         | آصًا بَتْهُمْ       | اللدك              | الليح               |
| پس <sup>ج</sup> س نے ج کیا | فَكُنْ تَحِجٌ                    | كوئىمصيبت             | مُّصِيْبَةً         | مردے               | اَصْوَاتً           |
| بيت الله كا                | الْبَيْتَ                        | کہتے ہیں              | قالؤآ               | يلكه(وه)زندهيں     | بَلْ ٱحْمِيَاءُ     |
| ياعمره كيا                 | آوِاعْتُمْ تَ                    | بينك بم الله كيلتي بي | إِنَّا لِلْهِ       | اليكن              | وَالْكِن            |
| تو كونى گناه بيس           | فَلَاجُنَاحَ                     | اور بيثاث إس كى طرف   | وَإِنَّا إِلَيْهِ   | تم <u>جھتے</u> ہیں | لَاتَشْعُرُونَ      |
| ال                         | عَلَيْكِ                         | لوثنے والے ہیں        | س جِعُونَ           | اورضرورا زمائیں کے | وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ |
| کہ حی کرے                  | ٲڽؙؾٞڟۊؚٙڡٙ                      | يېي لوگ               | أولييك              | يم تم كو           |                     |

عَلَيْهِم

مِّنَ أَكُوفِ

والجوع

وتقصٍ

وَالتُّهُرُاتِ

اور کھوک ہے

اور کھلوں کی

(۱) صَلَوْتُ

مِّن رَّيِهِمْ

الْمُهُنَّدُونَ

اورکیسے پس بے شک اور برژی مبریانی ورجية فَإِنَّ اوريمي لوگ وَاوْلَيْكَ يِّنَ الْأَمْوَالِ الوسك الله الله تعالى شَاكِرُ وَالْأَنْفُسِ اورجانوں کی فترردان

بيايال رحتس بين وَمَنْ تَطَوّعُ

م عليم

ال محرب كي طرف حا خَيْرًا

دونول کے درمیان

اور جو خص خوشی سے کرے

س<u>يجه جانز داله</u>ي

كونى نيك كام

### آیات تحویل کے متعلقات اور آگے کے مضامین

راه پاپس

جب بیت المقدس سے بیت اللّٰہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو اعتر اضات کی بھر مار ہوئی، یہود الگ اعتر اضات (ا) صلوات: صلاة كى جمع ب، اس ك منى بين: غايت العطاف يعنى آخرى درجه كاميلان، اى كودرود كهت بين، اورر حمة كى توین تظیم کے لئے ہے بعی خصوص رحمت، پس بیصلاۃ کامترادف ہے، اوراللد کے لئے بندول برصلوۃ بھیجنا جائز ہے، کونکہوہ جائے ہیں کون اس کا مستحق ہے، اور ہندوں کے لئے انبیاء کے علاوہ پر درود بھیجنا جائز نہیں (۲) شعائر: شعیر ہ کی جمع ہے، اس كمعنى ين: وه خاص علامت خس كوكى چيز بهجانى جائے ، جيسے مجدك بينارے ، اور اسلام كے براے شعار جار ين ، قرآن ، كعيد، ني، اورنماز (جية الله)

کردہے تھے اور مشرکین الگ،مسلمان پریشان تھے، اس لئے آگے ان کوہمت دلاتے ہیں اور تھم دیتے ہیں کہ وہ صبر (ہمت) سے کام لیں اور کعبہ کی طرف نماز میں گئیں،اس سے صیبت ملکی ہوجائے گی۔

پر صبر کی دو مثالیس بیان فر مائی ہیں:

آبک: اعلی درجہ کےصابرین شہداء ہیں،جودین کی سربلندی کے لئے خون کا آخری قطرہ بھی بہادیے ہیں۔ دوم:عام صابرین ہیں،جوچھوٹے چھوٹے مصائب سے دوجار ہوتے ہیں،اورصبر کرتے ہیں۔

پھرصبر کرنے کا فارمولہ ہے، اور صبر کرنے والول کومڑ دہ سنایا ہے، پھر صبر کا ثمرہ بیان کیا ہے کہ صفاومروہ جوشعائر اللہ بے بیں وہ حضرت ہاجرہ وضی اللہ عنہا کے صبر کا ثمرہ ہے۔

یہاں سلسلۂ بیان پوراہوگا،آگے بنی اساعیل کے لئے یعنی آخری امت کے لئے احکام ہیں،سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، پھرآ گے دوسرے احکام ہیں۔

### بعارى معيبت آئة توسهار في كافار مولد بهمت علم لينااور نماز من لكنا!

بعض مرتبہ صیبت بھاری ہوتی ہے، پھوٹ پھوٹ کررونے کورتی چاہتا ہے، اس وقت نفس کو جزع فرع سے روکنا اولوالمعزی کا کام ہے، پختۃ ارادہ والا ہی بیکام کرسکتا ہے، اس وقت صبر کے ساتھ ذکر خداوندی ہے بھی مد دلینی چاہئے، اور اکلی درجہ کا ذکر نماز ہے، نی سی اللی ایک ایک ہوئے آتی ۔ آندھیاں چلتیں، کڑا کے پڑتے تو آپ نماز شروع کر دیے ، نماز سے دل کو المعینان فصیب ہوتا ہے، ارشاد پاک ہے: ﴿ اَلَا بِنِ كِنِّرِ اللّٰهِ تَطَلّٰهِ بِنُ الْقُلُوبُ ﴾ بسنوا اللّٰہ کے ذکر سے دلول کو چین ماتا ہے، اور صبر سے بھی قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے: الصبو صنیاء بھبر ایک رقتی ہے جو مبر سے حاصل ہوتی ہے۔ الله بھرایک رقتی ہے جبر کرنے والا اللّٰہ کے فیصلہ پر راضی ہوجاتا ہے، یہی وہ روشن ہے جو مبر سے حاصل ہوتی ہے۔ بھاری صیبیت کو سہار نے کا بی فارمولہ سورۃ البقرۃ (آیت ۲۵۵) ش بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں اور وہاں مبرکو پہلے ذکر کیا ہے اور نماز کو بعد بین، اس سے مبرکی ایمیت واضح ہوتی ہے، نیز نماز وہی خض پڑھے گا جو ہمت سے کام لے گا، اور جو مبرئیس کرسکتا وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا۔

آخرين فرمايا كالله تعالى صبركرنے والول كساتھ بين، بيآ دھامضمون ہے، كيونكه نماز بردھنے والول كساتھ الله



تعالی بدرجه اولی بین، وهسرے بڑی عبادت ہے، اور یہ حیت زمانی اور مکانی نہیں، اللہ تعالی لازمان ولا مکان بین، بلکہ پیفسرت ومدد کی معیت ہے یعنی اللہ ایسے بندول کی مدد کرتے ہیں، اوران کی شکل آسان کرتے ہیں۔

﴿ يَانِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّالُوةِ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ (اللہ ہے) مدطلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہن!

#### شهیدول کومراهوامت کهو، وه زنده بین، اور بیصبر کانتیجه

اکلی درجہ کے صابر شہداء ہیں، جولوگ اسلام کی سربلندی کے لئے اعدائے اسلام سے لوہا لیتے ہیں، اور ہارگاہِ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ شہید (گواہ) ہیں، وہ قیامت کواللّہ کی کورٹ میں گوائی دیں گے کہ وہ دعوت لے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے ، مگر ان کے ساتھ خونی معاملہ کیا گیا، ظاہر ہے جومیدان میں ڈٹ جاتا ہے وہی مقام شہادت سے سرفراز ہوتا ہے، یہی اعلی ورجہ کا صبر ہے، ان حضرات کو مراہ وا خیال مت کرو، وہ زندہ جاوید ہیں، مگرتم لوگ ان کی حیات کو بجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ حیات پر زخی ہے۔

غزوہ بدریس چودہ سے بارے میں منافقین اور ہونے ہے، چے مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے ، ان کے بارے میں منافقین اور بعض مشرکین کہنے گئے: ''ان لوگوں نے خواہ مخواہ محمد کی حمایت میں جان گنوائی! اور زندگی کے لطف و آ رام سے محروم ہوگئے!'' اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ وہ مر نہیں ، زندہ جاوید ہوگئے ہیں ، ان کی رومیں سبزرنگ کے پرندول (کے پوٹوں) میں ہوتی ہیں ، اور وہ جنت کے پولوں میں سے کھاتی ہیں (رواہ التر ندی صدیث ۱۹۳۲) میشہداء کی خصوصیت ہے ، ان کو ابھی سے جنت میں ، وار عور میں بسیرا کرتی ہیں ، وہنت میں مستقل داخلہ ان کا بھی قیامت کے دن ہوگا۔

فائدہ(۱): شہداء کی حیات برزخی ہے، دیگر اقوال بھی روح المعانی میں ہیں، اور حیات برزخی کچھ نہ کچھ ہر مرنے والے وہ مل اللہ وہ میں ہیں۔ اور حیات برزخی کچھ نہ کچھ ہر مرنے والے وہ مرنے کے بعد (برزخ میں) تواب وعقاب وجسوں کرتا ہے لیکن شہداء میں مید حیات میں البیتہ واقعات ہیں، البیتہ واقعات ہیں، جواز قبیل کرامت ہیں۔ جواز قبیل کرامت ہیں۔

فائدہ(۲):ال آیت سے انبیاء کی جم السلام کی حیات ولالت النس سے ثابت ہوتی ہے، جیسے مال باپ کو فق کہنے کی ممانعت سے ضرب وشتم کی حرمت بدرجہ اولی ثابت ہوتی ہے، انبیاء کا مقام دمرتبہ چونکہ شہداء سے بلند و بالا ہے اس کئے وہ بھی وفات کے بعد زندہ جاوید ہیں،اور بیاجماعی مسئلہ ہے،اوران کی حیات برزخی ہے یا دینوی؟ ریجنگف فیہ مسئلہ ہے، نصیل کے لئے دیکھیں تخفۃ القاری (۱۹۸:۷)

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُفْتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَصَوَاتُ ثِلُ اَحْيَا اَ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ تُرجمه: اوران لوكول كوجورا وخدايس ماري كم مرديمت كهو، وه زنده بين ، مرتم محصة بين!

مؤمن کو کھونہ کھے مصائب و تکالیف سے آنر مایا جاتا ہے اور صبر کا فارمولہ اور اس کا تو اب اعلیٰ درجہ کے صابرین کے ذکر کے بعد دوسرے درجہ کے صابرین کا ذکر کرتے ہیں، یہ عام مؤمنین ہیں، ان کا تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت کے ذریعہ وقتا فوقتا استحان کیا جاتا ہے، اور ان کے صبر کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ کھر اسونا ثابت ہوتے ہیں تو ان کو انعامات سے نو اڑا جاتا ہے۔

حدیث میں ہے: ''مومن کا حال تر وتاز وکھتی جیسا ہے، جس کوہوا کیں 'پنجی ہیں بھی اس کو پچھاڑتی ہیں، اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور منافق کا حال سیدھے کھڑے ہوئے درخت صوبر جیسا ہے۔ جس کوکوئی چیز نہیں پہنچی ، یہاں تک کہ وہ یکبارگی اکھڑ جا تا ہے'' یعنی جب گرتا ہے تو جڑ سے اکھڑ کر گرتا ہے۔ ہے۔ جس کوکوئی چیز نہیں پہنچی ، یہاں تک کہ وہ یکبارگی اکھڑ جا تا ہے'' یعنی جب گرتا ہے تو جڑ سے اکھڑ کر گرتا ہے۔ (مشکا قرصہ ہے۔ ا

دوسری حدیث میں ہے: '' جس کسی مسلمان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ بیاری ہو میاس کے علاوہ ، تواس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں، جیسے درخت (بت جھڑ کے موسم میں) اپنے ہے جھاڑتا ہے' (موکاۃ حدیث ۱۵۳۸) مینفی پہلو سے تکالیف ومصائب کا فائدہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شبت پہلو سے بشارت آگے آرہی ہے۔

صبرکاتواب: ارشادِ پاک ہے: ﴿ اُولِیّا کَ عَلَیْهِمْ صَلَوْتُ مِنْ زَیْرِمْ وَ رَحْمَةٌ ﴿ وَاُولِیّاکَ هُمُ الْهُ هُمَّا لُونَ ﴾:
ان صابرین پران کے پروردگار کی طرف سے بے پایاں رحمتیں اور خصوصی رحمت ہے اور یہی لوگ راہ یاب ہیں۔
تفسیر جسلوۃ اور رحمت دوعِد ل ہیں، اونٹ پر جب سامان باندھتے ہیں تو دونوں طرف بالکل برابر لادتے ہیں، اگر
ایک طرف زیادہ ہوگاتواس جانب کا بورائنگ جائے گا، پس صلوٰۃ اور رحمت دوعدل ہیں یعنی دونوں تقریباً مترادف ہیں،

اورصلوة کے معنی بیں: غایت انعطاف، بعنی آخری درجہ کامیلان، اسی کوفاری میں درود کہتے ہیں، اس کا ترجمہ: بے پایاں رحمت کیا ہے اور رحمة کی تنوین تعظیم کے لئے ہے، بعنی خصوص مہر یانی، یہ بھی وہی درود ہے۔

پھرکھی ایساہ وتا ہے کہ دونوں بورے بھرجائے ہیں اور پھین کی جاتی ہے تو اس کی پوٹی با عمد کر بوروں کے بی عیں رکھ دیتے ہیں ، یہ علاو قہ، (اردویش عین کے ذہر کے ساتھ علاوہ کہتے ہیں) حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں: دو عدل کتنے شاندار ہیں اور علاوہ کتنا شاندار ہے۔ صابرین کے لئے تین فضیاتیں ہیں بصلوٰۃ ، رحمت اور ہدایت بصلوٰۃ اور رحمت عدلان ہیں اور ہدایت علاوہ (مزید برآن) مگر یہ صدمہ اولی پرصبر کرنے کا تو اب ہے جب مصیبت ول کے ساتھ کھرائے ای وقت جو مبر کرے اس کے لئے یہ فضیات ہے۔

﴿ وَلَنَنَالُونَكُمُ اِشْمُ مِصِيْبَةٌ \* وَالْجُوعِ وَلَقْصٍ صِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَالثَّمَرُتِ وَلَبَيْرِ الصَّيدِيْنَ فَ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُّصِيْبَةً \* قَالُوْا اِنَّا يِنْدِ وَإِنَّا اِلَيْهِ سُجِعُوْنَ ﴿ اُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّنَ لَيْهِمْ وَ رَحْمَةً \* وَاولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور ہم ضرور جہیں آزما کیں گے قدر ہے خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کی ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوش جہیں ترجمہ: اور ہم ضرور جہیں آزما کیں گئی ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنادیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، اور خصوص اور بے شک ہم ان کی طرف سے بے پایاں رحمتیں اور خصوص رحمت ہے، اور بہی لوگ ماہیا ہیں!

### صفادمروہ مقامات بح میں سے ہیں، بنت کلف ان کی سعی کرو

اب صبر کاونیوی تمر و بطور مثال بیان فر ماتے ہیں ،صفا: کعبہ شریف سے پانچ سوگز کے فاصلہ پر مشرق شال میں ایک پہاڑی تھی ، اب برائے نام ہے ، اور مروہ: اس سے ایک فرلانگ کے فاصلہ پر کعبہ سے شال مغرب میں ایک پہاڑی تھی ، وہ بھی اب برائے نام رہ گئی ہے ، ان کے درمیان می (سات چکر لگانا) جج اور عمرہ میں امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک فرض ہے ، امام ابوضیف رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے ، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے ، ان

دونوں پہاڑیوں کو بیاہمیت حضرت ہاجرۃ رضی اللہ عنبا کے صبر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اور ان کومناسک میں اس وقت سے شامل کیا ہے جب بنتم سرکھ بے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جج کیا تھا، پھرز مانہ جاہلیت میں ان پر اساف و ناکلہ نامی دومور تیاں رکھ دی گئیں ہشرکییں جب جج کرتے تھے توسعی میں ان بنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، گرمہ بینہ کے مشرکییں ان کومعبوز بیں مانے تھے، اس لئے وہ سعی بھی نہیں کرتے تھے، پھر جب اسلام کا زمانہ آیا، اور وہ مور تیاں وہاں سے ہٹادی کومعبوز بیں مانے تھے، اس لئے وہ سعی بھی کرنے میں تکلف محسوں ہوا، پس بی آب نازل ہوئی، اور ان کو بتایا کہ بے تکلف ان کے درمیان سعی کرو، بید مناسک (مقامات جج) میں شامل ہیں، ان کی سعی ال مور تیوں کی وجہ سے بیس ہے۔

# جب سعى واجب م تو ﴿ لاجْنَاحَ ﴾ كَا تَجير كيول م

﴿ کے جُنّا ہَ ﴾ کی جبیراباحث کی تجبیرہے، اور سعی واجب ہے، پھر تیجبیر کیوں ہے؟ بیروال حفرت عروہ داللہ نے جب وہ طالب علم سخے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، انھوں نے وہی وجہ بیان کی جواو پر ذکر کی کہ انصار زمان کہ جاہلیت میں جب جے یا عمرہ کرتے تھے تو صفا ومروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے (الی آخرہ) پھر جب اسلام کا زمان آیا، اور انصار کوسعی کرنے میں حرج محسوں ہواتو بیآ بیت نازل ہوئی، اور ان کے دلوں کا بوجے ہٹایا، پس بیاباحت کی تجبیر نہیں اباحت کی تجبیر نہیں اباحت کی تجبیر نہیں، اباحت کی تجبیر نہیں کہ وہ دونوں کی سعی نہ کرے (بید نہیں، اباحت کی تجبیر راب ہوئی گناہ ہیں کہ وہ دونوں کی سعی نہ کرے (بید دوایت بخاری شریف میں گئی جگڑ القاری ۱۹۹۹)

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا بِرِاللهِ َ فَمَنْ تَجَوَّ الْبَيْتَ آوِاعْتَمَنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَطُوَّفَ بِهِمَاء وَمَنْ تَطَوَّءَ خَيْرًا ۥ فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْدً ﴿ ﴾

ترجمہ:بشک صفااور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا بچ یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ 
مہیں کہ وہ دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو اپنی خوثی سے کوئی نیک کام کرے نو اللہ تعالیٰ قدر دان سب پچھ جانے 
والے ہیں ۔۔۔ بیا کیک قاعدہ کلیہ ہے، واجب اور غیر واجب سب عبادتوں کوشائل ہے، ہرنیکی کے کام کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں، مگرا خلاص شرط ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانے ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَنَا اَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلَى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنَٰهُ لِللَّاسِ فِي الْكِتْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ فَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللَّهُ اللللْمُولُ

| انكاركيا               | گفروا (۳)<br>گفروا | لعنت بصيخے والے      | اللْعِنُونَ           | بےشک جولوگ                | اِنَّ الَّذِينَ     |
|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| اورمر دےوہ             | وَمَا تُوا         | گرجن لوگوں نے        | إِلَّا الَّذِينَ      | چھپاتے ہیں                | يُكْتُنُونَ         |
| درانحاليكه وهمنكر يتفح | وَهُمْ كُفَّارٌ    | نوبه کی              | تَابُوْا              | اس کوجوا تاراہم نے        | متاانزلنا           |
| يم لوگ                 | أوليك              | اوراصلاح کی          | وَاصْلَحُوا           | واضح دلائل ہے             | مِنَ الْهَرِيْنَٰتِ |
| ان پر                  | عَلَيْهِمْ         | اور بیان کیا         | وَبُيَّنُو <u>ْ</u> ا | اورراہ نمائی ہے           |                     |
| الله كى پيشكارى        | لَعْمَةُ اللَّهِ   | ىپى يەلۇگ            | فأوليك                | بيحد                      | مِنْ يَعْدِ         |
| اور فرشتوں کی          | والمكليكة          | رحمت متوجهوتا        | آبوب<br>آنوب          | اس کوبیان کرنے کے         | مَابَيِّتُهُ        |
| اورانسانوں کی          | وَالنَّاسِ         | ہول میں              |                       | لوگوں کے لئے              | لِلنَّاسِ           |
| سجى كى                 | ٱجْمَعِيْنَ        | اس کی طرف            |                       | _                         |                     |
| وه بميشدر ہے والے      | خلدين              |                      | وَانَا التَّوَّابُ    | يمي لوگ                   | أوليلك              |
| ייטוטאַ                | فِيْهَا (۵)        | قبول کرنے والا       |                       | لعنت جيج بي ان پر         | يَلْعَنْهُمُ        |
| نہیں ہلکا کیا جائے گا  | لايُخَفَّفُ        | برارحم كرنے والا جول | الرَّجِينُمُ          | الله رتعالي               | <b>ว</b> ี่นา       |
| انے                    | عنهة.              | بیشک جن لوگوں نے     | إِنَّ الَّذِيْنَ      | اولومنت جميحية بين النابر | وَ يَلْعَنَّهُمُ    |

(۱) ما أنزلنا: موصول صلال كريكتمونكا مفعول به بين، اور من المينات شي مِن بياند ب، ما كابيان ب(۲) من بعد: يكتمون منتعلق ب، اور ما بيناه شي ما: مصدريه باور مضاف اليه ب (۳) كفروا: كتموات عام ب، ين آيت الل كتاب كرماته ما من بين (۴) لعنت كي أسبت جب الله كي طرف كي جاتى بواس كم عنى بوت بين: رحمت سه دوركرنا، اورغير الله كي طرف كي جاتى بواس كم عني بين: بدد عاكرنا (۵) فيها: كام جع لعنت ب اور لعنت اور دوزخ متلازم بين -



#### شحويل قبله كے متعلقات كابيان بوراہوا

ان آیات پرتحویل قبلہ کے متعلقات کا بیان بورا ہوگا، پھر نیا مضمون شروع ہوگا، ان آیات میں سے پہلی آیت میں ان اہل کتاب (یہود ونصاری) کولٹاڑا ہے جوان کی کتابوں میں نی شائی ہے گئے کی صفات اور ان کے قبلہ کے تعلق سے جو باتیں بیں ان کوچھیاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور مؤمنین ان کے لئے بدد عاکرتے ہیں۔

پھردوسری آبت میں ارشادفر مایا ہے کہ اگر وہ تو بہ کرلیں بعنی مسلمان ہوجا کیں ، اور کتمانِ تن سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کریں ، اور اللہ کے بیارے ہیں ، اس کی اصلاح کریں تو پھروہ اللہ کے بیارے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کونظر رحمت ہے ، اور اللہ تعالیٰ تو تو بہ قبول کرنے کے خوگر ہیں ، اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں ، کوئی ان کے دریے آگر تو دیکھے!

پھر آخری دوآ یتیں گریز کی ہیں،اب موضوع بدلے گا، اس کئے کتمو اکے بجائے کفو واعام لفظ آیا ہے، اہل کتاب اور شرکین وغیرہ سب کوشائل ہے، جو بھی دین اسلام کا اٹکار کرتا ہے، اور اٹکار بی پر مرتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے، فرشتوں کے اور لوگوں کے بچشکارے ہوئے ہیں،اس طرح اہل کتاب کے علاوہ کا ذکر شامل ہوگیا،اور آ گے دوسرے کفار (مشرکین) سے گفتگو ہوگی، اور فرمایا: لعنت ان کی ابدی سزا ہے، جہنم میں ندان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ندوقت آجانے مرمبلت ملے گی!

عُ وَ اللَّهُ كُنْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ، لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُونِ

وَ الْأَنْ فِن وَ اخْتِلَافِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي تَجْرِئ فِي الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا إِ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَاةٍ مَ وَتَصْرِيْفِ الرِّرِيْجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِبَائِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَنْ فِي لَا يَا تَقَوْمٍ لَا يَتِ لِقَوْمٍ لَيْفِ لَوْ السَّمَانِ الْمُسَخَّرِبَائِنَ السَّمَاءِ

| اں کے مرنے کے بعد    |                          |                                  |                                    | _                                | وَإِلْهُكُوْ      |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| اور پھيلانے ميں      | رر په (٤)<br>وړ <b>ت</b> | <i>9</i> .                       | التيني                             | أيك معبود ہے                     | اللهُ وَاحِدٌ     |
| اسيس                 | فيها                     | چاتی ہیں                         | تَجْرِي                            | كوئي معبودتين                    | الآيالة           |
| ہر منم کے جانوروں کو | مِن كُلِّ دَابَاةٍ       | سمندر میں                        | في الْبَحْير                       | محروه                            | اِلَّا هُوَ ن     |
| اوراد لنے برلنے میں  | ٷ <i>ؾۜڞڔؽ</i> ۣڣ        | اں چیز کے ساتھ جو                | لئ                                 | (وه)نهایت مهربان                 | الرَّحْمُنُ       |
| بوا وَل كو           | اليرنيج                  | نفع پہنچاتی ہے                   | يُنْفَعُ                           | پڑارهم والاہے                    | الرَّحِلِمُ       |
| اور بادل میں         | وَالسَّحَاٰبِ            | لو <b>گو</b> ل کو                | النَّاسَ (٣)                       | بیشک پیدا کرنے میں               | إِنَّ فِي خَمْلِق |
| بيگار ش لگاهوا       | المستخير                 | اورا تاریے میں                   | وَمِّنَا ٱنْزَلُ ۚ                 | آسانوں                           | السَّمُوْرِي      |
| آسان كےدرميان        | بَيْنَ السَّمَاءِ        | الله                             | الله (۵)                           | اورزمین کے<br>اور میکے بعدد مگرے | وَالْأَمْضِ       |
| اورزمن کے            | وَ الْأَنْهُ حِن         | آسانسے                           | مِنَ السَّمَاءِ<br>مِنَ السَّمَاءِ | اوریکے بعددیگرے                  | وَاخْتِلَاقِ      |
| يقينأنثانيال بين     | لأيٰتٍ                   | بانی                             |                                    |                                  |                   |
| ان لوگول کے لئے      | لِقَوْمِ لِ              | بس زنده کیا <del>ال د</del> ریعه | فَاخْيَا بِهِ                      | رات                              | الَّيْدِلِ        |
| جو بھتے ہیں          | لَيْعُقِلُونَ            | زمين كو                          | الْأَرْضَ                          | اوردن کے                         | وَ النَّهَارِ     |

(۱)الرحمنُ: مبتدا محدُوف هو کی خرب اور موجوده و کی خبر بن کر جمله مشکی بند: یه جی جائز ب (۲) اختلاف: خلق پر معطوف به الرحمنُ: مبتدا معطوف به الله الفلك کی صفت بین، معطوف به الله الفلك کی صفت بین، اور بهما: تجوی سے متعلق ب (۳) ما أنول: ما: مصدر به به اور أنول: بتاویل مصدر به وکر خلق پر معطوف ب (۵) من المسماء: من: ابتدائيه ب (۲) من ماء: من: بيانه ما کا بيان ب (۷) بث کا أنول پر عطف ب، پهر بتاویل مصدر به وکر خلق پر معطوف ب المحمد به وکر بالن مصدر به وکر خلق بی معدر به وکر خلق بر معطوف ب المحمد به وکر بندائي به معدر به وکر بالن مصدر به وکر بندائي به مدر به وکر بندائي به مدر به وکر به وکر

# لمت ابراجيى اساعيلى برمبعوث خاتم التبيين مَلِينَ اللهُ كَلَّعليمات ا- توحيد كابيان

اب توحید کامضمون شردع کرتے ہیں، توحید: اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور رسالت کاعقیدہ او پرضمنا آگیاہے، تحریلِ قبلہ کے من میں عموماً، اور ﴿ مِیّنَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنْتِ وَالْهُلْدی ﴾ میں خصوصاً نبی علی اللّٰ اللّٰ کیا ہے، اس لئے آگے اس کا ذکر نبیں آئے گا۔

ایک الله کے معبود مونے پر قدرت کے سات کارناموں سے استدلال

مضمون کا سرنامہ ہے: ''تنہارامعبود ایک معبود ہے، اُس رحمان ورجیم کے سواکوئی معبود بیں!'' سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے دخالیٰ دنیا کے اعتبار سے دخالیٰ دنیا کے اعتبار سے درجیم ہیں، ورائن کے اعتبار سے درجیم ہیں، وہاں دہت مؤمنین کے لئے خاص ہوگی، سورة الفاتح بیں: ﴿ الْزَعْمَانِ الرَّحِمَةُ فِيهِ ﴾ کی تغییر دیکھیں۔ اس مدعی پراللہ یاک ایٹ سات کا رناموں سے استدلال کرتے ہیں:

ا - بددنیا جوزمیں نظر آرہی ہے، جس میں ہم موجود ہیں: آسانوں اور زمین کا مجموصہ، اس کے نظام ہمشی میں ہم سانس لے رہے ہیں، بیسا را جہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی بناوٹ میں خور کرو، ہرورق دفتر سے است از معرفت کردگار نہتے ہے ہے۔ اس کی کار مگری حمیاں ہے، عمیاں راچہ بیان! عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ نے کیسا کچھ میے جہاں بنایا ہے؟ کیا ان کے سوابھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ ہرگر نہیں!

۲۔شب وروز وقفہ وقفہ سے آتے ہیں جس ہے ہم پہنپ رہے ہیں،اگر رات ہی رات ہوتی توسوچو کیا حال ہوتا؟ ہر چیکھٹھر جاتی ااور دن ہی دن ہوتا تو ہر چیز جلس جاتی! رات دن کے بیکے بعد دیگرے آنے سے گرمی سر دی کا تو از ن ہے، رات میں مخلوقات آ رام کرتی ہیں اور دن میں مشغول ہوجاتی ہیں۔

۳-سمندری شافین مارتی موجول میں لاکھول ٹن کے جہاز رواں دواں ہیں، ایک ڈھیلا یانی پڑیس رکتا مگر جہاز نہیں ڈوبتا، اور لوگول کو اور ان کے مال ومتاع کو لے کر ایک ملک سے دوسر سلک پہنچتا ہے اور لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ ای طرح ہزاروں ٹن کا ہوائی جہاز فضا کو چیرتا ہوا چلا جار ہاہے اور گرتانہیں، یکس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ اللہ کا! پس وی معبود برحق ہے!

٣-بادل سمندرس بإنى الخاتے بين، اور جگه جمله برستے بين، جس سے وريان بردي بوئى زين سربز وشاداب

ہوجاتی ہے،اس طرح اللہ تعالی مخلوقات کی معیشت کا انظام کرتے ہیں، وہی مہر بان اللہ معبود ہیں،ان کے سوا کون معبود ہے؟

۵-زمین میں بھانت بھانت کے حیوانات بھرے پڑے ہیں، ہرجگہ میں اس خطہ کے مناسب جانور پیدا کئے ہیں، آئی بے ثمار مخلوقات کے خالق ہی معبود ہیں،اورکون خالق ہے؟

٧- الله تعالى مواوَل كورخ بدل بدل كرچلاتے بيں بھي بُر وابھي پچھوا بھي شاكي بھي جنوبي موائيس چلتي بين ،اگرايك رخ كى مواچلتى توہر چيز جھك جاتى ،كوئى چيز سيدھى كھڑى ندوبتى!

ے۔فضاء میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کوروک رکھاہے، وہ پانی سے بوتھل اور تالع تھم ہیں، جہاں تھم ہوتاہے برستے ہیں، مجال ہے کہ کوئی قطرہ دوسری جگہ گرجائے!

یہ سب کام جؤستی کرتی ہے وہی معبود برحق ہے شرکین بھی جواہر (بڑی چیز وں) کا خالق اللہ بی کو مانے ہیں، پھروہ دوسروں کے دریے جبرسائی کیوں کرتے ہیں!

آیات پاک: — اور تبهارامعبودایک معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود ہیں، وہ نہایت مہر بان بڑارتم کرنے والا ہے۔ بیشک: (۱) آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے میں (۲) اور شب وروز کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں (۳) اور ان کشتیوں میں جو سندر میں چاتی ہیں لوگوں کے لئے مفید چیزیں لے کر (۲) اور آسان سے اللہ کے پانی برسانے میں، پس سرسبز کیا اس کے ذریعیہ ناکو ویران ہوجانے کے بعد (۵) اور ذمین میں ہر شم کے جانور پھیلائے میں (۲) اور میں ہوائی کے اور کی اور آسان وزمین کے درمیان سخر (تابع تھم) بادلوں میں سے یقیدنا عقل مندول کے لئے نشانیاں ہیں! — اگر وہ غور کریں تو جان لیں گے کہ جس نے بیکام کئے ہیں وہی معبود بری ہے، ان کے سواکو کی معبود بری ہوسکتا!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْهَا دًا يُجِبُّونَهُ مُرَكَحُتِ اللهِ وَالَّذِينَ اللهِ مَنُواَ اللهِ اَنْهَا دًا يُجِبُونَهُ مُركَحُتِ اللهِ وَالْوَيْنَ اللهِ جَمِيْعًا المَنُواَ اللهُ اللهُ عَنَابَ اللهِ وَلَوْيَرَى اللّهِ اللهِ جَمِيْعًا المَنُواَ اللهُ اللهُ

### يِخْرِجِيْنَ مِنَ النَّارِهُ

| بلثنا                 | گڙڙ                  | سارى                                     | جمنيقا              | اور بعض لوگ                       | وَمِنَ النَّاسِ      |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| يس بغلقى ظاهر كرية ثم |                      | اوربيركهالله تغالى                       |                     | جويناتے ہيں                       |                      |
| ان ہے                 | مِنْهُم              | سخت <i>سزادین</i> والے میں<br>(یادکرو)جب | شَوِيْلُ الْعَذَابِ | وَريِ (پیچے)                      | مِينْ دُونِي         |
| جسطرح                 | كتا                  | (یاد کرو)جب                              | ٳڎٞ                 | الله                              | الله                 |
| بيعلقى ظاهركى         | تُ بَرُّؤُوْا        | بيعلقى ظاہر كرين                         | ĨŦŰ                 | يم بر (براير)                     | اڭاڭا گا             |
| انھول نے              |                      | وہ لوگ جو<br>چیروی کئے گئے               | الَّذِيْنَ          | وه ا <del>ن س</del> محبت کرتے ہیں | يُحِبُّونَهُمْ       |
| الم الم               | مِنَّا               | چیروی کئے گئے                            | البيعوا<br>البيعوا  | الله کی محبت جیسی                 | كَحُتِ اللهِ         |
| اسطرح                 |                      | ان لوگ <del>وں</del> جنھوں نے            |                     |                                   |                      |
| د کھا ئیں گےان کو     |                      | پیروی کی                                 |                     |                                   |                      |
| الله تعالى            |                      | اورد یکھاانھوںنے                         | وَرَا وُا           | الشك                              | عِينًا               |
| ان کے اعمال (شرکیہ)   |                      |                                          |                     | أورا كرديكصين                     |                      |
| بجيعتاوا              | حَسَّرتِ<br>حَسَّرتِ | اور مكوري ككوري موكن                     |                     |                                   |                      |
| ان پر                 |                      | ان کے                                    | بِهِمُ              | شرك كيا                           | ظَلَمُوْآ            |
| اور نبیس میں وہ       | وَمَا هُمْ           | تعلقات                                   | الأسبابُ            | جب د پیکھیں وہ                    | ورر. ر(۲)<br>الذيرون |
| <u> نکلنے والے</u>    |                      | اور کہا جنھوں نے                         |                     |                                   | الْعَذَابُ           |
| دوز ت_ے               | مِنَ النَّادِ        | پیروی کی                                 | اتَّبَعُوا          | كهطافت                            | اَتَ الْقُوَّةُ      |
| <b>*</b>              |                      | كاش بونا بمار بے لئے                     |                     |                                   | च्याँ                |

(۱) من الناس: فرمقدم ہاور من یت خذم بتدامؤخر، اور من دون اللہ: یت خذے متعلق ہے، اور أنداداً: مفعول ہے، اور اللہ اس فرمقدم ہاور اور من یت خذم بتدامؤخر، اور من دون اللہ: یت خذے متعلوف کے ساتھ یوی کامفعول ہے، اور او کو ایر ایک مخالف (۲) افراد یون: افر فیر میں کا فرون ہے، اور حذف کا قرید افر تبواہ (۳) الاسباب: السبب کی جمع: کسی چیز تک حجواب محذوف ہے، اور میں اور میں اور میں میں مورک در میان کے تعلقات اور روابط ہیں۔ (۵) حسوات: مفعول ثالث ہے اگریوی سے دویت بی مراوے، اور اعمال کا حال ہے اگر دویت بھری مراوے۔

#### ڏاشراک

### مشرکین اعمال شرکیه بردوزخ میں بچھتا کیں گے

اشراک: کے معنی ہیں: شریک تھرانا ، اور رد کے معنی ہیں: ابطال ، ابطال ، ابطال شرک بھی تو حید کا مضمون ہے ، شرکین اللہ کے بندوں کو جن کو وہ بھی اللہ سے کم درجہ بجھتے ہیں ، اللہ کے برابر گردان کر ان کی عبادت کرتے ہیں ، جو بہت بڑاظلم (ناانصافی ) ہے ، کیونکہ عبادت اللہ بی کاحق ہے ، اس کوغیر کی میں رکھنا ظلم ہے۔

اورشرک کاسب محبت میں نعلوہ: \_\_ غلوے عنی ہیں: حدید بردھنا، اللہ کے بندوں میں جوقائل محبت ہیں ان سے محبت ضروری ہے، ملائکہ ، اولیاء اور انبیاء سب قائل محبت ہیں ، اور سب سے ذیادہ محبت مرور کوئین محبوب رب العالمین شکال آئے آئے ہے۔ مراس کی بھی ایک حدہ ، اس پر رکنا ضروری ہے، اگر اس سے آگے ہوئے گا تو مخلوق کو فالق سے ملاوے گا ، اور عباوت جو فالص اللہ کا حق ہا اس کی نذر کرے گا ، اور اس سے مرادیں مائے گا ، جبکہ مخلوق کے فالقی سے ملاوے گا ، اور عباوت کے جو میں حدسے بڑھ گئے ہیں، وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اس لئے وہ ان کی پر سنش کرتے ہیں، اس

موسین الله سے ٹوٹ کر مجبت کرتے ہیں: — مؤسین کواللہ سے انتہائی محبت ہوتی ہے، اس لئے وہ شرک سے بیچے رہتے ہیں، اان کے دلوں میں غیر الله کی آخری درجہ کی محبت کی تنجائش ہیں، اور مشرکین اگر چہ اللہ کو مانتے ہیں، گر اللہ کی محبت نایت درجہ ان کے دلوں میں نہیں، اس لئے وہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک دل میں دو کی انتہائی محبت جمع نہیں ہوگئی، مجنون: لیلی سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے اور اس کے علاوہ سے بھی: بینا کمکن ہے، البتہ ایک کی قو کی اور دوسرے کی ضعیف محبت جمع ہوگئی ہے، مشرکین کی اللہ سے مجبت ضعیف ہے اور مور تیول سے مجبت قو ک ہے، اس لئے وہ اللہ کو چھوڑ کر مور تیول کی پوجا کرتے ہیں، اور مؤسین چونکہ اللہ تعالیٰ سے بے صدیحبت کرتے ہیں، اس لئے کسی اور کو اس کے برا برنہیں گر دائے:

توحید تو بہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ، بندہ دو عاکم سے خفا میرے لئے ہے! اور شرکین جب دوزخ کےعذاب سے دوچار ہونگے ،اوروہ جان لیں گے کے زور سارااللہ کا ہے،ان کے معبودوں کی کے خیس چل رہی ،اوردوزخ کاعذاب یہت سخت ہے توان کا عجیب حال ہوگا!

ان کے معبود ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے، اور ان کے باہمی تعلقات پارہ پارہ ہوجا کیں گے: اس وقت مشرکین تمنا کریں گے کہ اگر ان کا دنیا کی طرف بلٹنا ہوتو وہ بھی ان معبودوں سے بےتعلق ہوجا کیں، بول مشرکین کے

انکمال(پوچا)حسرتیں بنیں گے، گرفائدہ کچھنہیں کہوہ اب ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے، اب کف انسوں ملنے سے کچھ حاصل نہوگا۔

#### كاف(حرف تثبيه)اور مِثْل مين فرق

کاف کے ذریج تشبیہ میں من وجیمشاہ بہت ہوتی ہے، یعنی بعض اوصاف میں شرکت ہوتی ہے، جیسے زید کالا سد:
زید شیر کی طرح ہے بیتی بہاور کی اور قوت میں ، یہ طلب نہیں کہ اس کے بھی چار پیراور دُم ہے۔ اور مِفل میں مشاہبت من جسے الوجوہ ہوتی ہے، اس وجہ سے امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسانی سجایسان جبوئیل تو کہتا ہوں، مگر ایسانی معنی ایسانی سجایسان جبوئیل تو کہتا ہوں، مگر ایسانی معنی برابری کافی ہے، تمام اوصاف میں برابری ضروری میں ایسان میں برابری کافی ہے، تمام اوصاف میں برابری ضروری منی ایسان میں کیفیت کے اعتبار سے متفاوت ہیں، اس کے معنی ایسان میں کیفیت کے اعتبار سے متفاوت ہیں، اس کے معنی ایسان جبوئیل کہنا درست نہیں۔

اورسورة الشوري (آیت ۱۱) میں ہے:﴿ لَیْسَ کَمِنْ لِهِ شَنّی ؟ ﴾: اس میں کاف اور مِثل دونوں کوجم کیا ہے، اور کوئی زائد نہیں، اور مطلب سے کے کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ نہ تمام صفات میں برابر ہےنہ بعض صفات میں، خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی جوزنہیں۔

اور یہاں آیت میں:﴿ کَحُبِ اللهِ ﴾ ہے، پین شرکین بعض اوصاف میں اپنے معبودوں کو اللہ کے ہرابر گردانتے تھے، اور وہ وصف ِ معبودیت ہے، وہ اُن مور تیول کو بھی معبود مانتے تھے، ہراعتبار سے وہ ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، وہ بھی جواہر (امور عظام) کا خالق اللہ بی کو مانتے تھے، اس لئے حرف ِ تثبید کاف آیا ہے۔

بَاكِيُّهَا النَّاسُ كُلُوامِمَا فِي الْأَمْضِ كَللَّا طَيِّبًا اللَّهُ وَلا تَثَبِعُوا خُطُوبِ الشَّبُطنِ السَّ

اِنَّةَ لَكُمْ عَكُوْ عَلَيْ فَيْ إِنَّهَا يَامُوكُمْ بِالسُّوْءِ وَالفَّحْشَاءِ وَآنَ تَقُوْلُوا عَلَى
اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَبِعُ
مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا اللهُ كَانَ ابَا وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَنِيًّا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿
مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءُنَا اللَّوْعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

يَايُّهُا النَّاسُ الحِوَّو وَالفَحْشَا اللهِ اوربِحياني كا البازنا ہمارے باپ دادوں کو وَأَنْ تَقُولُوا اور كُنِّ كَاتَّمِينَ كيااكرجيهول أُولُوْكَانَ القدير ان کے باپ دادا الكاؤهمة عَلَى اللهِ في الأمرض أزمين ميس ب مَا لَا تَعْلَمُونَ جَوْسِ جائع تم الايعقلون المجمع مول وَإِذًا قِيلًا اورجب كهاجاتاب حَلْلًا طَيِّبًا الملالياكيره شيئا وَلا يَهْتَدُونَ اورتراهاب مول وَ لاَ تَنْبَعُوا اورمت بيروى كرو لَهُمُ پیروی کرو الشيعوا وَمَثَلُ اورحالت قدموں کی خُطُوبِ الشَّيْطُنِ الَّذِيْنَ ان كَي جَمُول نِي اس کی جواتارا مَاآنزل شیطان کے كَفَرُوا اسلام قبول كيا إنَّهُ لَكُونُ لِيثِلُ ووتمهارا الله عَدُوُّ مَّبِينَ کھلا وشمن ہے كَنَشُول الَّذِي جِيهِ التاس كيجو کہتے ہیں وہ قَالُوْا بلكه بيروى كرتي بيءم ينعِقُ بَلْ تَثَّيْعُ جيخ كرۋانتاب اس کے سوائیس کہ إنتكا يَاْمُرُكُمْ اس کی جو پایا ہمنے ایماً لا یکٹھ اس جانور کو جوہیں متا مِنَّا ٱلْفَيْنَا تحكم ديتاہے تم كو الْأَدُعًاءً عَكَبْلُو برائی کا بالشوع

(۱) بأيها الناس: خطاب عام ب، مُرروَ سي حن كفار كي طرف ب (۲) حَلالًا: مَا: كا حال ب، اور طيبا: الى كا تاكيد ب، اوراس من حلت كي علت كي علم ف اشاره ب (٣) أن تقولوا: أن: مصدر بيب، اور جمله بتاويل مصدر بوكر المسوء برمعطوف ب (٣) نعَقَ (ضُ) نعْقًا: جِيْنَا عِلانًا ، نعَقَ بغنمه: بكريول وَجِيْخُ كردُ النَّا۔

### حلال كوترام كرنا شرك ب محر شركين بازبيس آئيس كے، البت مومنين ايسان كريں

مشرکین بنول کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، اور ان سے فائدہ اٹھانا حرام سجھتے تھے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، متحلیل و تحریح کا خترک ہے، متحلیل و تحریح کا ختیار اللہ کا اختیار اللہ کا اختیار اللہ کا اختیار اللہ کا اسلامی کی بات مانتا اس کو اللہ کے برابر تھم انا ہے، جوشرک ہے، ان آیات میں اس کی ممانعت ہے۔

فرماتے ہیں: زمین ہیں جو پھے ہے، اس ہیں سے جوحال پاکیزہ ہے اس ہیں سے کھا وَ ہشیطان کی پیروی ہیں اس کو حرام مت کروہ وہ تو تہمارا کھلا دشمن ہے، وہ برائی ، بے حیائی اور اللہ کی طرف اسی بات منسوب کرنے ہیں، تو م کی رہت اپنائے کا تہمیں پکھیے علم نہیں، گرمشر کیسن اللہ کے احکام کے مقابلہ میں باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، تو م کی رہت اپنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اسلاف تا مجھاور تا ہدایت یا فتہ تھے، پس ان کی پیروی کا کیا جواز ہے؟ گر کھار بات کہاں سنیں گے۔ ان کو ہدایت کی طرح کا فرجھی گران کی اس نیس سنے گا ، ای طرح کا فرجھی کے ، ان کو ہدایت کی طرف بلانا الیا ہے جیسے کوئی جانور کوڈ انٹ بھارے ، اندھے ہیں، راہ ہدایت نہیں دیکھیں گے، بہی ہمیں ہوت ہیں، جو انھول نے گھیں گے، بہی دیکھیں گے، بہی درق کھا کہیں ، جوانھول نے کھود ہیں، جو انھول یا کہوں ہوانور چھوٹر نے درق کھا کیں اور اللہ کا انداز کی اندھے ہیں، وارونہ کو اور درگا ہوں پر جانور چھوٹر نے درق کھا کیں اور اللہ کا تیا کہوں پر جانور چھوٹر نے سے اور غیر اللہ کی نیاز بھرنے سے باز آئیں، یاللہ کے ساتھ شریک تھم رانا ہے، شرک بھی نہیں بخشا جائے گا!

ترجمہ: ابدلوگو!زمین میں جوحلال پا کیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ،اور شیطان کے نقشِ قدم پرمت چلو لینی ان کوترام مت کرو سے وہ ہالیقین تمہارا کھلا دشمن ہے!

فائده: ﴿ حَالًا ﴾ ك بعد ﴿ طَيِّبًا ﴾ آيا ب، ال ين حلت ك علت كى طرف اشاره ب، كماني ين كي چيزول

ھں سے وہی چیزیں حلال ہیں جو سخری پاکیزہ ہیں بخبیث (گندی) چیزیں حرام ہیں۔ سورۃ الاعراف (آیت ۱۵۷) میں ہے: ﴿ وَ يُحِدِّرُ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّثَ ﴾: وہ حلال کرتے ہیں لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پرگندی چیزیں — بہی صلت وحرمت کی بنیادیں ہیں۔

کھراس میں اختلاف ہواہے کہ اسلسلہ میں کو وق کا اعتبارہے: نبی شکھ کے دوق کا یاعر ہوں کے دوق کا اعتبار کو اسلسلہ میں کے دوق کا اعتبار کو اسلسلہ میں اس کے انھوں نے گوہ کو حرام کہا ہے، اور دومرے انکہ عربوں کے دوق کا اعتبار کرتے ہیں، اس کی صراحت ہے، اس لئے انھوں نے گوہ کو حلال کہا ہے، حنفیہ کہتے ہیں: نبی کرتے ہیں، ابن قدامہ کی اُمغنی میں اس کی صراحت ہے، اس لئے انھوں نے گوہ کو حلال کہا ہے، حنفیہ کہتے ہیں: نبی سیال کی خوص کو دوق تم اس انوں کے حق میں معتبر نہیں، نبی سیال کی کے دوق ہی سب لوگوں کے لئے قابل قبول ہے۔

﴿ إِنَّهَا يَامُرُكُمْ بِإِللَّهُ وَ وَالْفَحْثَاءِ وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: وہمہیں برائی اور بے حیائی اور اللہ کے نام الی بات لگانے ہی کا حکم دے گا جسے تم نہیں جانے - لیعنی وروغ بیانی کا حکم دے گا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں!

﴿ وَاذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ اْبَاءَنَا الْوَقَالَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ اْبَاءَنَا الْوَقَالَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا اللهُ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: اورجب اُن (مشرکین) ہے کہاجا تاہے کہ آس (وی) کی پیروی کر وجواللہ نے نازل کی ہے ۔۔۔ جس میں ان جانوروں کی حلت کا بیان ہے ۔۔۔۔ تو وہ کہتے ہیں: ہم اس (طریقہ) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ۔۔۔۔۔ کیا اگر چدان کے باپ دادانہ کچھ بھے تھوں نہ وہ دادانہ کچھ بھوں نہ وہ داہ ایک بیروی کا کیا تک ہے!

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَهْمَعُ الْآدُعَآءُ وَيِنَآءً -صُمُّمُ 'بُكُمْ عُنِي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اوران لوگوں کا حال جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس خصص سیا ہے جوڈ انتا ہے اس جانور کوجو جی پیکار کے سوا کچھٹیں اس لیے وہ سیجھتے نہیں!
سوا کچھٹیں سنتا ۔ یعنی شرکین کا لانعام ہیں ۔ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، اس لئے وہ سیجھتے نہیں!
﴿ يَا يَنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا كُوْ اَصِنْ طَيِّبِاتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَ اشْكُرُ وَالِلّٰتِ إِنْ كُنْ تَغُولِ يَا اُهُ تَعُبُدُونَ ﴿ يَا يَنْهُ لِيَا اللّٰهِ اِنْ كُنْ تَغُولِ يَا اُو اِللّٰ اِنْ اِللّٰ اِلْمَانُوا اِللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ ال

حیوانات ہیں جن کوشرکین نے حرام کیاہے ۔۔۔۔ اور اللّٰد کاشکر بجالا کو اگرتم اس کی بندگی کرتے ہو! ۔۔۔ بندگی کے معنی ہیں بفر مان برداری تغییل تھم۔

إِنَّنَا حَنَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَّا اُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمِن اضْطُرَّعَيْرُ بَا فِي وَلَا عَادٍ فَكَلَّ إِنْهَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ وَحِيْهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنُومَ اللهُ عَفُورٌ وَحِيْهُ وَلا يُرَكِّيْهِمْ ﴾ مَا يَاكُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِنْبُ وَ يَشْتَرُونُ اللهُ يُومَ الْقِيلِةُ وَلا يُرَكِّيْهِمْ ﴾ مَا يَاكُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِنْبُ وَ اللهَّ لَلهُ يَوْمَ اللهُ لَي وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ ﴾ وَلَا يُولِي اللهَ يَعْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ لَكُونَ وَلا يُرَكِّيهِمْ ﴾ وَلَا يُرَكِّيهِمْ ﴿ وَلا يُرَكِّيهِمْ اللهُ النَّالِ وَلَا النَّالِ فَي اللهُ ا

| ب شك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ                   | اس کے ڈرابیہ                        | ب                              | اس کے سوائیس کہ      | اِقَيَا                                 |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| بڑے بخشنے والے  | ڠ <b>ڡ</b> ؙٚۅ۫ڒ                | الله كےعلادہ كو                     | لِغَدْثِرِ اللَّهِ             | حرام کیا (اللہنے)    | <u> حَرَّمَ</u>                         |
| يزيرهم والي بيس | <u>ڙڇ</u> ٻيمٽر                 | يس جونص<br>پس جونص                  |                                | <b>       </b>       | عَلَيْكُمُ                              |
| بِ شَكَ جُولُوگ | إِنَّ الَّذِينَ                 | مجبور ہو گیا                        |                                | مردادكو              |                                         |
| چھپاتے ہیں      | يَّكْنَتُمُونَ<br>يَكْنَتُمُونَ | نه چاہیے والا                       | عَابُرُ بَاءِ<br>عَابُرُ بَاءِ | اورخون کو            | وَالدَّمَ                               |
| ال كوجوا تارا   | مآانزل                          | اور ندح <del>د س</del> ے بڑھنے والا | وَّلَا عَالِدٍ <sup>٣)</sup>   | اور گوشت کو          | وَلَحْمَ                                |
| الله            | and and                         | پس کوئی گناه بیں                    | فَلاَ إِنْهُمَ                 | سود کے               | اليغازنو                                |
| کتاب(تورات) سے  | مِنَ الْكِلْثِ                  | וטג                                 | عَلَيْهِ                       | اوراس کوجو پکارا گیا | وَمِمَّا اُهِـِلَّ<br>وَمَمَّا اُهِـِلَ |

(۱) ما أهل: ما: موصوله: صلد كساته المبتة ير معطوف، أهل: ماضى مجبول، ابلال ك إصل معنى بين: چانده يكفت وقت آواز لكانا اور يكارنا، يحرجرآ وازلكان كي كلئ آس كا استعال بون لكا (۲) اضطر: ماضى ججبول: باختيار اور لا چاركيا كياء كن ضرر رسال چيز پر مجبور كيا كيا (۳) باغ: آسم فاعل: بعني (ض) المشيئ بغية: چا بهنا، طلب كرنا، اور بغي (ض) بَغْيًا: تجاوز كرنا، زيادتي كرنا جلم كرنا (۴) عاد: اسم فاعل: عدى عليه: زيادتي كرنا -

|                      |                    | A STATE OF THE PERSON AS A STATE OF THE PERSON | <del></del>      | <u> </u>            |                     |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| صبر كمن والع بين وه  | أَصْبَرُهُمْ       | پاک کریں گےان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ؽڒؙػؽ۫ۿؚؠؙ       | اور خریدتے ہیں وہ   | وَ يَشْتَرُونَ      |
| נפ <i>ו</i> הליגָ    | عَلَى النَّادِ     | اوران کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وَلَهُمْ         | اس کے بدل           | په                  |
| سي بات               | ذ لِكَ             | سزلې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَدَاثِ          | تفور می قیمت        | ثَنَتُنَا قِلِيْلًا |
| بایں وجہ کہ اللہ نے  | بِأَنَّ اللَّهُ    | در د ټاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٱلِيْعَرِ        | ىدلۇك               | أوليك               |
| ודוرى                | ئۇل                | ىمى لوگ بى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اُوليِّك         | نہیں کھاتے          | مَا يَأْكُلُوْنَ    |
| کتاب(قرآن)           | الكيثب             | جنھول نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الَّذِيْنِيَ     | اہے پیٹول میں       | في بُطُونِهِمُ      |
| دين تن پر شتمل       | بِالْحَقِ          | خريدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اشگروا<br>اشگروا | مگرآگ               | رالاالثارَ          |
| اور بينگك جنھول نے   | وَ إِنَّ الَّذِينَ | محرابی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصُّلْلُةُ      | اور شیں<br>اور نگیس | 85                  |
| اختلاف كيا           | الحُتَّلَفُوْا     | ہدایت کے بدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بِالْهُدٰى       | بات کریں گےان سے    | يُكُلِّمُهُمُ       |
| کتاب(قرآن)میں        | في الكِنتُبِ       | اورع <b>ز</b> اب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَالْعَذَابَ     | الثدنعالي           | aut                 |
| يقيناً خالفت ميں ہيں | لَفِي شِقَاقٍ      | مغفرت کے بدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالمغفرة         | قیامت کے دن         | يُومُ الْقِيمَةِ    |
| دورك                 | بَعِيْدٍ           | يس کس قندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فَيْنَآ          | اور نیس<br>اور نیس  | 85                  |

4 101 }

- سورة البقرق

لتفسيدانه مالقان <u>)</u>

الله نے چار چیزیں حرام کی ہیں مشرکین ان کو حلال کرتے ہیں ، یہ می شرک ہے

جس طرح حلال کوترام کرنائرگ ہے: حرام کوحلال کرنا بھی شرک ہے، اس لئے کہ یہ بھی تحلیل وقریم کا اختیار غیر اللہ

کے لئے تسلیم کرنا ہے ، شرکوں نے بحیرہ ، سائب، وصیلہ اور حام کوترام کیا تھا، جوحلال جانور تھے، اور چار چرزوں کوجن کواللہ
نے قطعی حرام کیا ہے حلال کرتے تھے اور کھاتے تھے، اب اس شرک کابیان ہے، وہ مردار کھاتے تھے، اب بھی پہاراس کو
کھاتے ہیں، وہ بہتا خون جو ذک کے وقت نکاتا ہے استعمال کرتے تھے، وہ سور کا گوشت کھاتے تھے، ای طرح استھانوں
پرجو جانور جھٹکا کئے جاتے ہیں ان کو بھی کھاتے تھے، جبکہ بیرچاروں چیزیں اللہ کی شریعتوں میں قطعا حرام ہیں، تو رات میں
بہرجو جانور جھٹکا کئے جاتے ہیں ان کو بھی کھاتے تھے، جبکہ بیرچاروں چیزیں اللہ کی شریعتوں میں قطعا حرام ہیں، تو رات میں
بہری اس کا ذکر ہے، مگر بہوداس کو چھیاتے ہیں۔

وه چار حلال جانورجن كوشركين فيرام كرركها تها:

المحيره:وه جانورجس كے كان چير كراس كادودھ بتوں كے نام پروتف كرتے تھے۔

٢-سائنه، ده جانورجوبتول كنام برآ زادج مورّد دياجا تا تقاءال كي تتم كافائد والحانا حرام مجماجا تا تقار

٣- وصيله : وه اوْتْنَى جولگا تار ماده بي جنيد ، درميان ميس نر بچه نه مو ، اليي اوْتْنَى كونگى بتول كه نام پر چهور ديتے تھے۔

٧- حامى: دەنرادنٹ جوابک خاص تعداد میں جفتی کرچکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیاجا تا تھا۔ وہ چار چیزیں جواللہ کی شریعتوں میں قطعی حرام ہیں:

ا مردار:جو جانورخود بخو دمرجائے ، ذرح کی نوبت نہ آئے ، یاغیر شری طریقہ پر ذرح یاشکار کیا جائے ، مثلاً: گلاگھوٹا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیاجائے یالکڑی اور پھر اوغلیل اور بندوق سے ماراجائے یا اوپر سے گر کر یاکسی جانور کے سینگ مارنے سے مرجائے ، یا درندہ پھاڑ ڈالے یا ذرج کے وقت قصد اُٹکیسر کوٹرک کیا جائے: یہ سب مردار اور حرام جیں ، البنة دوجانور بر تھم حدیث شریف اس حرمت سے مشتی جی اور ہم کوحلال جیں: جچھلی اور ٹڈی (فواکد شنے البند)

" المحتون: جورگول سے بہتا ہے اور ذرج کے وقت نکاتا ہے، البتہ جوخون گوشت پرلگار ہتا ہے وہ پاک ہے، اگر گوشت کو بغیر دھونے پکالیاجائے تواس کا کھانا درست ہے، مگر نظافت کے خلاف ہے، اور کیجی اور تنی جونجی دخون ہیں ہے تھم صدیث شریف حلال ہیں۔

۳-خنز مریکا گوشت: اگرچه اس کو با قاعده ذرج کیا گیا ہو، اس طرح اس کے تمام اجزاء، پیست (چنزا) چربی، ناخن، بال، پٹری، پٹھا: سب نایاک بیں، ان سے نفع اٹھا نا اور کسی کام بیس لا ناحرام ہے۔

سم-غیرالندکے نامز دکیا ہوا جانور:اگرچ اس کوتگبیر کے ساتھ ذرج کیا گیا ہو: مردار سے بھی اخبث ہے،البتہ ناذر (نامز دکرنے والا) توبہ کرے، پھراللہ کے نام پر ذرج کرے تو حلال ہے،مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے یا کسی استھان پر جھٹکا کرتے تھے، پھراس کو کھاتے تھے،اس کی حرمت کا ذکر ہے۔

لاچاري اور مجبوري كأهم:

اگر بھوک مری کی نوبت آجائے یا اکراہ کی ہو، یعنی جان جانے کا غالب گمان ہوتو مردار دغیرہ استعال کرسکتا ہے، جبکہ لذت اندوز ہونا تقصود نہ ہو، نہضرورت سے زیادہ کھائے ہیں جان بچالے سند رمق کے بقدر کھائے۔

اور آخر آیت میں ایک خلجان کا جواب ہے کہ بھوک سے مرتے ہوئے آدمی کوانداز ہنیں ہوسکتا کہ کتنا کھائے جوجان چی جائے، اس کئے فرمایا: الله بڑے بخشنے والے، بڑے مہر بان ہیں، سے ہولت کردی۔

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنْيَزِيْرِوَمَّا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّعَابُرُ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَكَلَّ الشَّمَ عَلَيْهِ مِانَ اللهَّ غَفُورٌ رَّحِيْهُمُّ ۞ ﴾

ترجمہ: اللہ نے تم پر مردار ،خون ،سور کا گوشت اور وہ جانور ہی حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کا نام بِکارا گیا ہو، پس جو مجبور کیا گیا ، چاہئے والا نہ مواور صدسے بڑھنے والا نہ ہو ،تو اس پر کوئی گناہ نیس ، بے شک اللہ رتعالیٰ بڑے بڑے

#### رحم كرنے والے بين!

فائدہ(۱): إنها: كلم محصر ہے، اور حصر اضافی ہے ، مشركين نے چار حلال جانوروں كو بتوں كے نام پر چھوڑ كرحرام كيا تھا، اور دوسرى چار حرام چيز وں كوحلال كيا تھا، بايں اعتبار حصر كيا ہے كہ وہ چار جانور حرام نہيں بير چار چيز يں حرام جيں، تمام حرام جانوروں كا بيان مقصود نہيں، حديث ہے كى وار درند ہے اور پنج سے شكار كرنے والے پرند ہے بھى حرام جيں، اور ويكر حشر ات الله ض (چو ہا كوه وغيره) بھى حرام ہيں۔

فائدہ(۲) بخنزیر کا ہر جزء حرام ہے ، گر اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر تھا اس لئے گوشت کی تخصیص کی ، خنزیر میں بے غیرتی ، بے حیائی ، حرص وآ زاور نجاست کی طرف میلان سب جانوروں سے زیادہ پایا جاتا ہے ، اس لئے وہ رجس بغیبیث اور نجس العین ہے ، اس کے کسی جزء سے کسی شم کا انتفاع جائز نہیں۔

فَاكْده(٣): ﴿ غَبْرُ بَائِهِ وَلَا عَادٍ ﴾ كَأْفير مِن اختلاف ب:

ا-ابن عباس رضی اللہ عنہ جسن بھری، اور سروق رحم اللہ نے تفییر کی ہے: غیر باغ: جاہنے والانہ ہو، یعنی مردار سے لطف اندوز ہونا مقصود نہ ہو، و لا عاد: اور کھانے میں صدید نہ بڑھے، تیفیبر احناف اور مالکیہ نے لی ہے، ان کے مزد یک ہرلاچار کے لئے رخصت ہے، حکومت کے باغیوں کے لئے اور گناہ کا سفر کرنے والے کے لئے بھی ضرورت پڑجانے پرمردار وغیرہ کھانا جائز ہے۔

ال کاسفر معصیت کاند ہوتو رخصت ہے، اور باغی اور معصیت کاسفر کرنے والے کے لئے رخصت نہیں ، تیفسیرا مام اللہ فعلی استفراد میں کاسفر معصیت کاسفر کرنے والے کے لئے رخصت نہیں ، تیفسیرا مام شافعی رحمہ اللہ نے لی ہے۔

ملحوظه: بہل تفسر کی ترجیح احکام القرآن صاص میں ہے۔

ندكوره چيزول كى حرمت تورات مين بھى ہے، مگر يبوداور باتول كى

طرح اس کوچھی چھیاتے ہیں ،اس لئے وہ بخت سزا کے ستحق ہیں۔

ندکورہ امور اربعہ کی حرمت کا بیان تورات میں بھی ہے، مگر یہود نی سیالی کے اوصاف کی طرح ال مضمون کو بھی چھپاتے ہیں، تا کہ قرآن کی تائید نہ ہو، اور ان کی توعادت ہے رشوت لے کراحکام تورات چھپانے کی، وہ لوگ جورشوت کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹوں میں جہنم کے انگارے ہی بھررہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے ملاطفت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ندان کو گنا ہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کریں گے، وہ ہمیشہ در دناک عذاب میں رہیں گے، افھوں نے ہدل تقداب میں رہیں گے، افھوں نے ہدل تحداب سہنے میں کس قدر حوصلہ مند ہیں! دوز خے کے عذاب سے بچنے کی ان کو ذرا فکر نہیں، اور بیر زاان کواس لئے ملے گی کہ اللہ پاک نے قرآنِ کریم اتارا، وہ اس کی نخافت پر کمر بستہ ہو گئے، اور ضد میں بہت دور نکل گئے!

قائدہ:﴿ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ ﴾ كى رحم كى سے معلوم ہوا كہ ہركى كے دل يس الله كى مجت رائخ ہے، گر چنگارى راكھ كے ينچے دني ہوئى ہے، جب موانع مرتفع ہو تك تو مجت كاظہور ہوگا، ورنہ يہ رحم كى بے سود ہے، جيسے كفار قيامت ميں جمالِ خداوندى كے ديدار سے محروم ركھے جائيں گے: ﴿ اللّٰهُ مُ عَنْ تَدْتِهِمْ يَدُمَ يِنْ لَنَحْجُونُونَ ﴾، معلوم ہوا كہ قيامت كے دن ہرسيندالله كى محبت سے ابيالبريز ہوگا كہ ادنى بے التفاتى بھى ان كے لئے دوز خ كے عذاب سے زيادہ جال كاہ ہوگى!

| اوراجتمام كبا        | وَاقَامَرُ (٨)                | اور تمام کتابوں پر   | وَالْكِتْبِ <sup>(٣)</sup>          | نہیں ہے نیکی   | لَيْسَ الْبِرَّ <sup>(1)</sup> |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| نمازكا               | الصّلوة                       | اورتمام نبيول پر     | وَالنَّبِينَّ<br>وَالنَّبِينَ       | كه چيم وټم     | أَنْ تُوَلَّوْا                |
| اوردی اسنے           | وَأَتَى                       | اور دیااس نے         | وَانَّىَ (۵)                        | این چیرے       | وُجُوٰهُكُمْ                   |
| زکات                 | الزُّكُوعَ                    |                      | المكال                              | جانب           | قِبَلُ(٣)                      |
| اور پورا کرنے والے   | وَالْمُوفَوْنَ (٩)            | ال کی محبت میں       | عَلَى حُيِّهِ                       | مشرق کے        | الْمَشْرِدِي                   |
| این قول دقر ارکو     | يعَهْدِهِمْ                   | رشته دارول کو        | ذَوِى الْقُنُ لِي                   | اور مغرب کے    | وَ الْمُغْيِرِبِ               |
| جب بيان بانمهاأنفول  | إِذَا عُهَدُوا                | اورثيبيوں كو         | وَالۡیَـٰتُمٰی                      | بلكه نيكي      | <u>َ</u> وَلِئِكِنَّ الْبِيرَّ |
| اور برداشت كرنے والے | وَالصَّابِرِيْنَ ﴿            | اورغر يبول كو        | وَ الْهَاسِكِيْنَ                   | جوائمان لايا   |                                |
| مختاجی میں           | في الْبَاسَاءِ                | اورمسافركو           | وَ ابْنَ السَّبِيدِ لِ              | اللدير         | بألله                          |
| اور بیماری میں       | وَالصَّرَّاءِ<br>(۱۳)<br>(۱۳) | اور ما تکنے والوں کو | وَالسَّا بِلِيْنَ                   | اورآ خری دن پر | وَالْيَوْمِرِ الْأَخِيرِ       |
| اور سخت جنگ کے وقت   | وَحِيْنَ الْبَأْسِ            | اور گردنوں میں       | وَفِي البِرقَابِ<br>وفِي البِرقَابِ | اور فرشتول پر  | وَالْمَلَيِّكَةِ               |

(۱)المیو: ال: چنس کا یا عبد کا ہے، اور لیس کی خرمقدم ہے اور ان تو لو ا: بتاویل مصدر ہوکراہم مؤخر ہے (۲) قِبَل: تو لو اکا ظرف ہے (۳) المکتب: ال: استفراقی ہے، تمام اخبیاء مرادین ظرف ہے (۳) المنبین: ال: استفراقی ہے، تمام اخبیاء مرادین ظرف ہے (۵) آتی: آمن پر معطوف ہے (۲) علی حبه: الممال کا حال ہے (۷) فی الرقاب: آتی ہے متعلق ہے (۸) اقام کا آمن پر عطف ہے (۹) المعوفون: اسم فاعل، من آمن پر معطوف ہے، مصدر إِنفاء: بورا کرنا، اس کے مفعول پر باء آتی ہے عطف ہے (۹) المصابرین: مصوب علی المدر ہے، انحص یا المد ت محدوف ہے، مصدر اِنفاء: بورا کرنا، اس کے مفعول پر باء آتی ہے (۱۰) المصابرین: مصوب علی المدر ہے، انحص یا المدّ ت محدوف کے مضول بہہے، بینی خاص طور پرصابرین کا ذکر کرتا ہوں یا ان کی تحریف کرتا ہوں یا ان کی تحریف کرتا ہوں ایا کا موثن ہے، بؤس ہے مشتق ہے: محتاجی ، غریبی ، فقر (۱۲) المضراء: اسم مؤنث ہے، بؤس ہے مصاب کا دن۔



### عقائدواعمال إسلام

توحیدکابیان پوراہوا، اس کے آخر میں ہے بات آئی ہے کہ اہل کتاب آسانی کتابول کی بائیں چھپاتے ہیں ہس کی ان کوخت سزا ملے گی ، اس پر وہ کہنے گئے : ہم میں بہت سے اسباب مغفرت موجود ہیں ، ہم اپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ، نصاری : بیت المقدس سے مشرق کی طرف (بیت لیم کی طرف) منہ کرتے ہیں ، اور بہود مغرب کی طرف (صحر ہ کی طرف) منہ کرتے ہیں ، پھر ہم عذاب کے ستحق کیسے ہوسکتے ہیں؟ آیت کر بہہ کے شروع میں ان پر ددہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہی ساری نیکی نہیں ، جو ہدایت ومغفرت کے لئے کافی ہو، بلکہ اس کے لئے عقائد سے حداور ائمال ضرور یہ یرکار بند ہونا ضروری ہے۔

بنیادی عقائد: الله تعالی پران کی تمام صفات واساء کے ساتھ ایمان لانا ۲- ونیا کے آخری دن (قیامت) کو ماننا سے الله کو ماننا سے الله کی تمام کتابوں کو (مع خاتم النبیین ماننا سے فرشتوں کو ماننا سے جبکہ یہود ونصاری قرآنِ کریم اورآخری نی میٹالٹی کی ان ماننا سے جبکہ یہود ونصاری قرآنِ کریم اورآخری نی میٹالٹی کی کا کونیس مانتے، پھر وہ ہدایت پر کیسے ہوسکتے ہیں؟ اوران کی مغفرت کا کیاسوال ہے؟

اعمالِ اسلام: اس آیت میں پانچ اعمال کا ذکرہ، باقی کا تذکرہ آگے ہے:

ا - صدقہ خیرات کرنا، مال کی چاہت کے باوجودوجوہ خیر میں نٹر چ کرنا، مثلاً: صلد رحی کرنا بینی رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نینیموں ،غریبوں ، مسافروں اور مانگنے والوں کو دینا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کرانے میں مال خرچ کرنا۔

۲-نماز کااہتمام کرنا ، فرائض ، واجبات اور مستحبات کا خیال رکھ کراور ممنوعات و مکر وہات سے نے کریا بندی سے وقت میں نماز ادا کرنا ، قضانہ ہونے دینا ، اور ہوجائے تو تلافی کرنا۔

٣-مال کی زکات نکالناءاوراس کومختاجوں تک پہنچانا۔

م -جب سي سي كوئى وعده كيا جائة قول وقر اركاياس كرنا، وعده بورا كرنا\_

۵-اورخاص طور پرمختا جگی فقر وفاقد اور بیاری اور تکالیف میں صبر کرنا، برداشت کرنا، اور جب گھسان کارن پڑے تو ڈٹ کرمقابلہ کرنا، بیٹیون پھیرنا۔ وہی لوگ جوان عقائد کے حال اور ان اعمال پر عال ہیں دعوی ایمان میں سیچ ہیں، وہی پر ہیز گار ہیں، وہی ہدایت یافتہ اور مغفرت کی امید باندھ کیتے ہیں۔

آیت کریمہ: — تمہارامشرق کی طرف اور مغرب کی طرف مند پھیرنا ساری نیکی نہیں، بلکہ نیکی کا کام اللہ پر،
آخری دن پر، فرشتوں پر،سب آسانی کتابوں پر اور تمام پیغیبروں پر ایمان لا ناہے، اور اپنامجبوب مال رشتہ داروں کو ہینیموں
کو، مسافر کو، اور ما تکنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دیناہے، اور اس نے نماز کا اہتمام کیا اور زکات اواکی، اور اپنول وقر ارکو پورا کرنے والے وقر ارکو پورا کرنے والے جب انھوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، اور (خاص طور پر) مختاجی اور بیاری میں صبر کرنے والے اور خت معرکہ میں جمنے والے ۔ بہی لوگ ایمان میں سیع ہیں، اور بہی لوگ پر ہیز گار ہیں!

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُ بِالْحُرِّ وَالْعَبُلُ بِالْعَبْدِ وَ الْا مَنْ فَى بِالْاَنْ فَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَىءٌ فَارِتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءً الدَّهِ بِاخْسَانِ الْحُلِكَ تَخْفِيْفُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَلَيْنِ اعْتَلَ مَ بَعْدَ ذُلِكَ فَلَهْ عَذَابٌ الِيُوْقِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً بَالَولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ فَنَ

| آسان کرناہے          | يَ جَيْنِيفَ<br>تَحْقِيف | پس جومعاف کیا گیا  | فْكَنْ عُفِي           | أبيلوكوجو           | يَايُهُمَا الَّذِينَ    |
|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| تمها الصدب كي طرف    | مِّنْ زَّيْكُمْ          | اسكك               | <b></b>                | ايمان لائے          | أمنوا                   |
| اور بردی مہر یانی ہے | وَرَخْدَتْ               | اس کے بھائی کی طرف | مِنْ آخِيْلُهِ         | لكھا گياتم پر       | كُتِبَ عَلَيْكُورُ      |
| پس جس نے زیادتی کی   | فكين اغتلك               | Ž.                 | شَىٰءُ                 | جان كے بدل جان لينا | الْقِصَاصُ              |
| اس کے بعد (معاف      | بَعْدَ ذُلِكَ            | پس پیروی کرناہے    |                        |                     | عِيدًا لِقَتُلًا (٢)    |
| کرنے کے بعد)         |                          | وستورك موافق       | بِالْمُعُرُو <b>نِ</b> | آزاد کے بدل آزاد    | ٱلْحُرُّبِالْحُرِّ      |
| ہیں اس کے لئے        | فكلة                     | اوراس تك يهنچانا ب | وَأَدُّا لِمُ الْبُهُ  | غلام کے بدل غلام    | وَالْعَبُدُ بِالْعَبْدِ |
| در دناک سزاہے        | عَنَابُ ٱلِلْيُعُرِ      | ممنونيت كساتھ      | بإخسان                 | اور <b>غورت</b>     | وَالْأُسْتُهٰى          |
| اورتمهارے لئے        | وَلَكُمُ                 | ىيە(معافی كاتھم)   | ذُلِكَ                 | عورت کے بدل         | بِالْأَنْثَى            |

(۱)القصاص: اسم ہے: برابری کرنا، جان کے بدل جان لینا(۲)القتلی: القتیل کی جمع ہے بمقول (۳)ر حمد: توین تظیم



# ا - قتل عديس قصاص لازم ہے

ربط: گذشتہ آیت کا آخری تھم تھا:﴿ وَالصّٰبِرِیْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصّٰبَوْءَ وَحِیْنَ الْبَاسِ ﴾: اور برداشت کرنے والے تُخی اور تکلیف میں اور اُڑ اُئی کے دقت، اب ای بیل کے چندا حکام دیتے ہیں، مثلاً تھم ہے بیل عمر میں قصاص کا، اور دونوں احکام میں مناسبت بیہ کہ جب کی خاندان کا کوئی خص قبل کیا جاتا ہے تو وارث آپے ہے باہر ہوجاتا ہے، قاتل دونوں احکام میں مناسبت بیہ کہ جب کی خاندان کا کوئی خص کیا جاتا ہے تو وارث آپے ہے باہر ہوجاتا ہے، قاتل کے قبیلہ کا جو بھی آدی اُل کی دیتا ہے، بیجائر نہیں، کے قبیلہ کا جو بھی آدی اُل جاتا ہے اس کو اُل کر دیتا ہے، بیجائر نہیں، ایک صورت میں برداشت سے کام لینا چاہئے ، اور قاتل ہی کو پکڑنا چاہئے ، اس کو کیفر کردارتک پنچانا چاہئے ، اس لئے اب قبیل عدین کے دیا ہے۔ اس کے اب کے دیا ہے مان کا تھی کو بھی تھی میں۔

شائن نزول: زمانة جاہلیت میں بہود اور الل عرب نے بید متور کر رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے روز مل کے خلام کے بدلے روز میل لوگوں کے غلام کے بدلے روز میل لوگوں کے آزاد کو ، اور کورت کے بدلے مردکو، اور ایک آزاد کے بدلے دوکوقصاص میں قبل کرتے تھے، اس لئے اس آیت میں بدلے میں برابری کرنے کا تھم دیاہے۔

قصاص: کے لغوی معنی ہیں: برابری کرنا، مجرم سے برابر کا بدلہ لینا، زیادتی نہ کرنا، یعنی مقنول کے خصوص اوصاف، جیے عقل فہم ، حسن و جمال، چھوٹا بڑا ہونا، مقنول کا معززیا مالدار ہونا وغیر وامور کا لحاظ نہ کیا جائے، کیونکہ سب جانیں برابر ہیں، مرد: مرد برابر ہیں، غلام برابر ہیں، اور عورت برابر ہیں، اگر چہ اوصاف میں تفاوت ہو، پس قصاص کے معنی ہیں: برابری کرنا، دو شخصوں کو ایک ہی تھم میں رکھنا، ان میں سے ایک کودوسرے برتر جے نہ دینا۔

هُ يَاكِنُهُا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتُكِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاصْفَى بِالْعَبْدِ وَالْاصْفَى بِالْعَبْدِ وَالْاصْفَى بِالْكُنْثَى ٤٠

ترجمہ: اے ایمان والوائم پرمقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا (لینی قصاص شریعت کالازمی تھم ہے) آزاد کے بدل آزاد مفلام کے بدل غلام ،اور عورت کے بدل عورت سے قبل کی جائے ،بیر ابری کرنے کا بیان ہے۔
تفسیر: یہاں تک آیت میں دو تھم ہیں: پہانے کم بیہ کہ آپ عمیں قصاص فرض اور لازم ہے، اس میں تسائل یا تغافل نہ برتاجائے ، دومرا تھم: قصاص میں برابری کرنے کا ہے، بیہ بات ﴿ اَلْحُدُ بِالْاَحِدُ ﴾ الآیقت بیان کی گئے ہے، پس آیت کے دونوں کھڑوں میں دوالگ الگ باتیں ہیں، ایک:قصاص کی فرضیت اور کروم ، دومری:قصاص میں برابری کرنا۔

#### قصاص حد نبيس، اسدمعاف كياجا سكتاب

حد : وہ سرا کیں ہیں جو قرآن ، حدیث یا جماع سے ثابت ہیں ، اور جو تق اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں ، اور حق اللہ کا مطلب سیب کہ وہ سرائیں مفاد عامہ کے طور پر مشروع کی گئی ہیں ، لینی لوگوں کے انساب ، اموال ، عقول اور اعراض کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں ، بیسرائیں گناہ کرنے سے پہلے گناہ سے روکنے والی اور گناہ کرنے بعد سر ڈش ہوتی ہوتی ہیں ، نیس سفارش کی گنجائش نہیں ، ثبوت ہوجائے کے بعد معاف بھی نہیں کی جا کتیں ۔ ایسے قلین جرائم پانچ ہیں : زنا ، چوری ، ڈیکتی ، شراب فوشی اور زناکی ہمیت۔

اور قصاص: حذنہیں، اس لئے اس کو مقنول کے ورثاء معاف کرسکتے ہیں، پورا قصاص بھی معاف کرسکتے ہیں اور بعض حصہ بھی، اور ورثاء چند ہوں تو بعض ورثاء بھی اپنا حصہ معاف کرسکتے ہیں، اور بغیر عوض کے بھی معاف کرسکتے ہیں اور دیت وغیرہ کے بدل بھی معاف کرسکتے ہیں، اب تمام صورتوں میں قاتل کو قصاصاً قبل کرنا جائز نہیں، کیونکہ قصاص میں تج بی نہیں۔

پھراگر دیت وغیرہ کے بدل معاف کیا ہے تو ورثاء بدل کامعقول طریقہ پرمطالبہ کریں، کیونکہ یہ بدل قائل دےگا،
عاقلہ شریک نہیں ہونگے ،اس لئے وہ حسب ِ ننجائش دےگا،اورقائل کو بھی چاہئے کہ ٹال مٹول نہ کرے ہمنونیت کے ساتھ
ادا کرے ، اور یہ قصاص کومعاف کرنے کی گنجائش اللہ کی طرف سے آسانی اور مہر بانی ہے، پھراگر ورثاء قصاص معاف
کرنے کے بعد قائل کو آل کریں تو بیان کی طرف سے تعدی (زیادتی ) ہوگی جس کی ان کودارین میں سزا لطگی ، دنیا میں
وہ وارث قصاصاً قبل کیا جائے گا،اور آخرت میں سزاالگ ملےگی۔

فائدہ: اس آیت میں وارث کوفاتل کا بھائی کہدکررتم کی انہل کی ہے کہ قاتل اگرچہ وقتی اشتعال اور غلبہ شیطان کی وجہ سے قتل کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، لیکن بہر حال قاتل تمہار ابھائی ہے، اور تم اس کے بھائی ہو، اور بھائی بھائی برمہریان ہوتا ہے، کہاں وارث کودرگذر سے کام لینا جا ہے۔

﴿ فَنَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَالِتِّبَاءُ ۚ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءُ الَّذِهِ بِإَحْسَانٍ ۚ ذُلِكَ تَخْفِيْفُ مِّنَ رَبِّكُوُ وَرَحْمَةٌ ۚ فَنَنِ اعْتَلَكِ بَعْلَ ذُلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُمُ ۞ ﴾

ترجمہ: پس جس (قاتل) کواس کے بھائی (مقتول کے دارث) کی طرف سے کچھ بھی معانی مل جائے تو (دارث کو) معقول طریقہ پر (عوض کے) مطالبہ کاحق ہے، ادر (قاتل کے ذمہ) خوش اسلوبی سے دارث کو (خون بہا) پہنچانا ہے، یہ (قصاص معاف کرنا) تمہارے پر دردگار کی طرف سے آسانی ادر بڑی مہر بانی ہے، پھر جواس کے بعد یعنی قصاص

## معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے لینی قاتل کول کردے تواس کے لئے در دناک سز اہے!

### قصاص قبل در قرانبیں، بلکهاس میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے

به ظاہراییا لگتاہے کہ قصاص ایک قل کے بعد دوسر اقتل ہے ہیکن غور کیا جائے تواہیے نتائج واثرات کے اعتبار سے اس میں زندگی کا تحفظ ہے، اول تو قانونِ قصاص کے خوف سے سی کوجلدی ارتکابِ قبل کی ہمت ہی نہ ہوگی ، اور سی نے اس كاارتكاب كرليا، اورمقتول كے ورثاء كو بدلد لينے كاموقع ديديا كيا تو آتشِ انتقام بجھ جائے گی، اورمكن ہے معاف كردے، اور قصاص لے بھی لے تواب ميے بعد ديگرے انتقام لينے كاسلسله قائم نه ہوگا، اور بے قصوروں كى جان نہ جائے گی ہمعاملہ پہیں رفع دفع ہوجائے گا،اس طرح قانون قصاص میں حیاتِ انسان کا تحفظ ہے( آسان آخسیراز مولا نا خالد سيف الندزيد مجده)

﴿ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَلُوةٌ يَالُولِي الْالْبَابِ لَعَلَّكُوْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ:اورتمہارے لئے اعظمندو! قصاص (جان کے بدل جان لینے ) <del>میں زندگی ہے، تا کہ تم</del> (قتل سے ) بچو۔ فائدہ: سزا سے سزا کا ہواً (خوف) بہتر ہے، جب میں راند ریبیں مدرس تھا تو'' سورت نویوگ کالج'' کے ایک یروفیسرمیرے یاس ایک انگریزی رسالہ لے کرآئے،اس میں کسی کامضمون تھا کہ اسلام میں بھیا تک سزائیں ہیں جو بربریت ہے، پر وفیسرصاحب اس کا جواب لکھنا جاہتے تھے، ان کومعلومات درکارتھیں، میں نے ان سے کہا: آپ ایک سال کے امریکہ اور سعود پیکے اعداد و شار لائیں ، زنا ، چوری قبل اور ذکیتی کی وار دات کتنی ہوئی ہیں؟ وہ دَل سال کا جار ٹ بناكرلائے،امريكه يس مردن منف ميں ايك ناحق قل موتاہے،اور سعود يدميں دن سال ميں پندروآ دمي قصاصاً قل كئے گئے، بینی بندرہ ناحق قل ہوئے ، اور زنا چوری کے واقعات تو بے حد دحساب تھے، میں نے ان سے کہا: اس مضمون کا بید جواب ہے، سزا سے سزا کا خوف بہتر ہے، اور سنگساری کا تو دس سال میں ایک واقعہ ہی پیش آیا تھا، اور ہرعورت کی عزت

كُتِبَ عَكَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَلَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُونِ \* حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَة بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِ نَتْهَاۚ الِثْهُ لَهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَهٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ شُوْصٍ عَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِ لُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

| پس جو مخض ڈرا     | فَمَنْ خَافَ   |                         |                         | لکسی تی              | كُرِّتَبَ           |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| وميت كرتے والے    | مِنُ مُّوْصِ   | پس جوبد <u>ل</u> ماس کو | (ه)<br>فَمَنُ بَلَالَهُ | تمړ                  | عَلَيْكُمْ          |
| ک طرف ہے          | (n)            | بعد                     | پغن (۱)                 | جبآموجودهو           | إذاحضك              |
| طرف داری سے       | (۱)<br>جَنَفًا |                         |                         | تم بن سے سے پاس      | أحَلَاكُمُ          |
| یا گناہے          | آؤإنكيا        | تواس كسوانيس كه         | <b>آرنت</b> آ           | موت                  | الْمَوْتُ           |
| پس اصلاح کی اس نے | فأصلح          | اس كا كمناه             | (د) <sub>(م</sub> ثا)   | ا گرچپوڑ اہواں نے    | إنْ تُولِكَ         |
| ان کے درمیان      | بَيْنَهُمْ     | ان لو کول پرہے جو       |                         | بهت مال              | خَيْرُ (۱)          |
| تو کوئی گناه بیس  | فَلاَ إِنْهُمَ | اس كوبد لته بي          |                         | وثيت                 | (r)<br>إِلْوَصِيَةُ |
| اں پ              | عكيناء         | ببشك الله تعالى         | إِنَّ اللهُ             | ماں باپ کے لئے       | لِلْوَالِكَيْنِ     |
| ب شك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ  | خوب سننے والے           | سَيِّيْتِ               | اوررشته دارول کے لئے |                     |
| بڑے بخشنے والے    | <i>ۼ</i> ڣؙۅڗؙ | سب کھجانے والے          | عَلِيْهُ                | جانے پیچانے طریقہ پر | بِالْمُعْرُونِ      |
| بڑے مہرمان ہیں    | ڗؘڝؚڵؿ         | U <u>t</u>              |                         | لازم ہے              | (۳)<br>حقاً         |

### ٢-آيت كريمه منسوخ بهي اورغير منسوخ بهي

ہاور بعض حالات میں اس بھل ہے، اس کئے آیت باقی ہے۔

جاہلیت میں دستورتھا کہ مردہ کا مال اس کی بیوی اور اولا دکو، بلکہ خاص بیٹوں کوماتاتھا، ماں باپ اور دیگرا قارب محروم رہتے تھے، اس لئے مرنے والے پر مال باپ وغیرہ اقرباء کے لئے وصیت فرض کی گئی، پھر میراث کی آبیتیں اتریں، اور ماں باپ اور بعض اقرباء کے حصے تعین کر دیئے، اور حدیث میں تھم دیدیا کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں، مگر دو صورتیں اب بھی باقی ہیں:

ا - ذوی الارحام: جن کا ذوی الفروض اور عصبات کی طرح حصہ تعین نہیں ، اور وہ حاجت مند ہیں ، ان کودینا ضروری ہے ، جیسے بیٹے کی موجود گی میں پوتا محروم ہوتا ہے ، گربھی پوتے کو دینا مصلحت ہوتا ہے تو ان کے لئے تہائی ترکہ میں سے وصیت کی جاسکتی ہے۔

۲ کی میت کے پیچیز کہ کابڑا جھمیلا ہوتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ ذبر دست سب تر کہ دبالیں گے اور کمزور دیکھتے رہ جائیں گے، ایک صورت میں ضروری ہے کہ املاک کی ایک اسٹ بنادی جائے، اور ورثاء کے لئے حسب جِصعی شرعیہ وصیت کی جائے، اور اس کو کورٹ میں رجہ ٹر بھی کرا دیا جائے، تا کہ پیچیے بدعنو انی ندہو۔ اورضعیف مال باپ اور دیگر رشتہ داروں کوان کا حصہ ملے، اور غیر وارث افر باء کو بھی حسب وصیت ملے۔

ان دوصورتوں میں زرتفسیر آیت پڑمل ہوگا،اس لئے اس کو تلاوت میں باقی رکھاہے، پس آیت فی الجملہ منسوخ ہے، اور بعض مواد میں اس پڑمل ہے۔

ربط بقل عمرین مقتول کا دارث پریشان ہوتا ہے،اس لئے اس کی اشک شوئی کے لئے قصاص مشر وع کیا،اور جب کوئی بڑا مالدار مرتاہے،اور بڑا تر کہ جھوڑ تاہے،اور زبر دست ہر چیز پر قابض ہوجاتے ہیں،اور کمز ورد یکھتے رہ جاتے ہیں تو ان کی پریشانی کا کون اندازہ کرسکتاہے؟اس لئے ان آیات میں ان کی پریشانی کامداواہے۔

#### چند ضروری مسائل:

ا-وارث کے لئے وصیت جائز نہیں، بیٹم حدیث ِ سن سے ثابت ہے (تر ندی حدیث ۲۱۲ کتاب الوصایا) اس لئے کیشر بعت نے خود دان کے حصے مقرر کر دیئے ہیں، پہلے مرنے والا بعنوانی کرتا تھا، کسی کے لئے کم اور کسی کے لئے زیادہ کی وصیت کرتا تھا، اس لئے شریعت نے خود ورثاء کے حصے تعین کر دیئے، تا کہ بعنوانی کاسد باب ہوجائے، البتہ غیر وارث کے لئے تہائی ترکہ سے وصیت جائز ہے۔

۲- ویت تہائی ترک تک ہی جائز ہے، زائد کی وصیت یا دارث کے لئے وسیت درثاء کی رضامندی پر موقوف رہتی

ہے،اگرورثاءعاقل بالغ ہوں تو وہ دمیت کونافذ کر سکتے ہیں،اور بعض ورثاء نابالغ یا پاگل ہوں توعاقل بالغ اپنے حصہ سے نافذ کر سکتے ہیں۔

۳-وسیت کرناواجب نہیں مستحب ہے، البتہ کی کے ذمہ حقوقی واجبہوں کی کا قرض ہویا نماز ، زکات ، روزے اور جے فرض باقی ہوتو تہائی ترکہ سے دست کرنا واجب ہے ، ذاکد کی دست عاقل بالغ ورثاء کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ ۲۰ – اگر اثدیشہ ہوکہ مورث کی موت کے بعد زبر دست : کمز وروں کا حق ماریں گے تو مناسب ہے کہ مورث تمام املاک کی اسٹ بنادے ، اور ورثاء کے لئے حسب جھمی شرعیہ دست کرے اور غیر وارث کے لئے تہائی ترکہ سے دست سے میں کی حق تعلقی نہو۔ کرے ، پھراس کو کورث سے دجئر و بھی کرا دے ، تاکہ بعد میں کی حق تعلقی نہو۔

#### ۲-حسب چھص شرعیہ والدین اور رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا

اگرکوئی خفی ہوائر کہ چھوڑ رہا ہو، ادراندیشہ ہوکہ والدین اور دیگر وراث یا غیر وارث اقرباء محروم رہ جا کیں گے، ہوی 
ہے سب دبالیں گے تو اخلاتی فریضہ ہے کہ مورث معروف طریقہ پر والدین اور دیگر اقرباء کے لئے وصیت نامہ لکھے، اور 
معروف طریقہ کامطلب سے کہ ورثاء کے لئے حسب جصص شرعیہ اور غیر وارث رشتہ واروں کے لئے تہائی ترکہ سے 
وصیت کرے، جیسے بوتے وارث نہ ہول اوران کو دینا ضروری ہوتو تہائی ترکہ سے ان کے لئے وصیت کرے، اور وصیت 
نامہ برگواہ بنا لے، اور کورث سے دجر مرجمی کر ادر قواور بھی اچھی بات ہے، تاکہ بعد میں کوئی جن تلفی نہ ہو۔

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ إَحَلَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ الْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ فَ لَا كُوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴿ الْمَوْتُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَقِينِ وَالْاَقْرَبِيْنِ

ترجمہ: فرض کی گئی تم پر،جب تم میں ہے کسی کوموت آئے ،اوراس نے بڑا مال جھوڑ اہو، ومیت کرنا حسب دستور والدین اوررشتہ داروں کے لئے (حق تلفی ہے) سیخے والوں پرلازم ہے۔

### وصیت میں تبدیلی کرنے کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پرہے

مرنے والاتو انصاف سے وصیت کرمرا، بعد میں وارثوں اگواہوں نے اس میں تبدیلی کی اور حسب وصیت نددیا تو مورث پرکوئی گناہ بیں، وہ تو اپنافرض اوا کر گیا، اب سارا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا، وہی اس کے ذمہ دار ہونگے، اللہ تعالی سب چھین رہے ہیں اور سب چھ جان رہے ہیں۔

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَوْتَمَا الْهِهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ وَانَّ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيْمُ ﴿ ﴾ تُرْجَمَه: بِسَ جُواس كوبد لتے بِين، بلاشہ الله تعالى سب يجه

#### سننے والے اسب کچھ جاننے والے ہیں۔

مورث کی حیات میں یاموت کے بعد وصیت نامہ میں مناسب تبدیلی کرنا کرانا جائز ہے

کسی نے وصیت نامہ میں بے جاطرف داری کی ، اور دانستہ یا نادانستہ تھم الہی کی خلاف ورزی کی ، پھر کسی وارث/
ورثاء یا گواہ نے مورث سے شریعت کے تھم کے مطابق وصیت نامہ میں تبدیلی کرائی ، اور وصیت نامہ ٹھیک کرادیا ، یا عاقل
بالغ ورثاء نے باجمی رضامندی سے آپس میں وصیت نامہ ٹھیک کرلیا ، تواس میں پھر ترج نہیں ، امرید ہے اللہ تعالی مورث
کی فلطی معاف فرما تیں ہے ، اور اس برمبر بانی فرما تیں گے۔

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُواكِيُّبُ عَلَيْكُو الصِّيَامُ كَمَّا كَيْبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُوْ
لَعَلَّكُمْ تَتَقَوُنَ ﴿ اَيَّامًا مَّعُلُو لَا إِنْ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَيْ لَعَلَّمُ مَّرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَيْ فَعِلَ اللَّهِ مِنْ يَطِيْقُونَهُ فِلْ يَةً طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَفَيَنَ تَطَوَّءَ فَعِلَّ أَلَٰ فِي يَعِلْمُونَ ﴿ فَمَن اَيَامِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا فَعُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْ تُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ شَهُو رَمَضَانَ خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَهُ وَان تَصُومُ الْحَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْ تُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ شَهُ لَمُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَل اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَل اللَّهُ مَل اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

| جس طرح لكعا كيا | كتاكثيب        | لكعاكياتم پر | كُتُوبٌ عَلَيْكُورُ | اےوہلوگوجو | يَاكِنُهُا الَّذِينَ |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|------------|----------------------|
| ان لوگول پرجو   | عَلَ الَّذِينَ | روزيد ركمنا  | الصِّيَامُ          | ايمان لائے | المثوا               |

(۱)الصيام: الصوم كالمرح معدد باورال جنى بـ

| <i>ہدایت</i> کی       | مِّنَ الْهُلْبُ         | ایک غریب کے       | مِسْكِنبينٍ                        | تم سے بہلے ہوئے  | مِن قَبْلِكُهُ     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| ،<br>اورجدا کرنے والی | (۵)<br>وَالْفُرْقَانِ   | یں جوخوشی سے کرے  | فَمَنْ تَطَوَّءً                   | تأكيتم           | لعَلَكُمْ          |
| يس جو پائے (ديکھے)    | فَكُنْ شَهِكَ (٢)       | كوئى نيك كام      | خَلِيًّا                           | پر ہیز گار بنو   | تَتَقُونَ          |
| تم میں ہے             | مِنْكُو                 | تووہ بہتر ہے      | فَهُوَخُيْرُ                       | ون               | (۱)<br>اَیّامًا    |
| مېيىنەكو              | الشَّهْرَ               | ال کے لئے         | 4                                  |                  | مَّعْنُاؤُدْتٍ     |
| يس چاہيے كەدەاس       | فَلْيَصُهْكُ            | أورروزه ركهنا     | وَان تَصُومُوا<br>وَأَنْ تَصُومُوا | بس جو ہو         | فَمَنْ كَانَ       |
| كاروزه ركي            |                         | بہتر ہے تہارے لئے | خَايِرٌ تَكُمُ                     | تم میں ہے        | مِنْكُمْ           |
| <i>ופר הצ</i> הפ      | وَهَنْ كَانَ            | اگرہوتم           | إِنْ كُنْ لَتُمْ                   | يهار             | هَرِيْطًا          |
| يار                   | مَرِيْظًا               |                   | تَعَلَمُونَ                        | باسفرمين         | آوْ عَلَىٰ سَقَيرِ |
| باسفرمين              | <u>اَوْعَظَ</u> سَفَيرِ | مهيئة             | شهرُ                               | تو گنتی ہے       | نَعِيَّاةً         |
| تو گنتی ہے            | قَ <b>عِ</b> لَاثًا     | دمضان کا          | رَمَضَانَ                          | ونول سے          | قِينَ أَيَّامِر    |
| ونون ہے               |                         | جوا تاري گي       | الَّذِيٰ أُنْزِلَ                  | دومر ہے          | اُخَدَ             |
| دومرے                 | أخَرَ                   | ויטימיט           | فيه                                |                  |                    |
| عاجة بي الله تعالى    | يُرِيْدُ اللهُ          | پڑھنے کی کتاب     |                                    | ببشقت اس کی طانت | يُطِيقُونَهُ       |
| تمهار بساتھ           | يكثم                    | راهتما            | (۳)<br>ھُنگے                       | ر کھتے ہیں       |                    |
| آسانی                 | الْيُسْرَ               | لوگوں کے لئے      | لِلنَّاسِ                          | يدله ہے          | فِذْبَكُ           |
| اورنبين چاہتے         | وَلَا يُرِينِهُ         | اورواضح ليليل     |                                    | كھانے كا         |                    |
| ***                   |                         | •                 |                                    |                  |                    |

(۱) أياها: تُحتب كامفعول ثانى ب، اوراس تركيب براشكال كاجواب روح المعانى ميس بر ۲) يبطيقو نه بمفعول كي تمير كام جع المصياه ب، اور على المذين: ثبر مقدم ب، طاق (ن) طوقا: كسى چيز برقاور بهونا، طاقت ركهنا، اور أطاق (باب افعال) كمعنى مين مشقت كامفهوم ب، چنا شيح إنى أطيق دفع هذا القلم نهيس كبته ، كيونكه اس مين كوئى مشقت نهيس، اور بهارى پتحر كي كي كمين مستحد إنى أطيق دفع هذا المحجو (بي فرق حضرت موالا ناعلى ميال ندوى قدس سره في اركان اربحه (عربي) ميس كيان كياب ) (۳) أن تصوهو ا: أن: مصدريه اور جمله مبتداب (۴) هدى اور بينات: القر آن كاحوال بيس (۵) الفرقان كالمعنى خطف القر آن برب: حق كوبطل سي جداكر في والى كتاب، ووده اور پائى كوجداكر في والى كتاب، تق اور باطل ميس خطاه تياز كيفيني والى كتاب، تق اور باطل ميس خطاه تياز كسينيني والى كتاب، تق اور باطل ميس خطاه تياز كسينيني والى كتاب، تق اور باطل ميس خطاه تياز كسينيني والى كتاب، تق وه والى ويته ب

| 97.079             | $\overline{}$         | - The second second      | s-AF           | <u> </u>           | <u> رستیر مالیت اهرا</u> |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| راه دکھانے پرتم کو | عَلَّمًا هَالْمُكُورُ | ع <sup>7</sup> نتی       | العِلَّاةُ     | تمهارب ساتھ        | يكثم                     |
| اورتا که           | وَ لَعَلَّكُوْ        | اورتا كه يزائي بيان كرقم | وَلِثُكَةِرُوا | دشواری (تختی)      | العثن                    |
|                    | تَشْكُرُونَ           |                          | طَنَّا         | اورتا كه بوراكروتم | وَلِتُكُمِّ لُوا         |

- # Jim ...

ربط بختی میں صبر کی صورتیں بیان ہور ہی ہیں، روزہ بھی ایک بخت عمل ہے، جس نے بھی روز نے بیس رکھے اس کے اس کے روزہ وہ قاہے، عام لوگ بھی جونفل روز نے بیس رکھتے، جب رمضان آتا ہے، اور موسم سخت گرم ہوتا ہے، تو روزہ ان کو بھاری معلوم ہوتا ہے، پھر جب شروع کرتے ہیں قو صبر آجا تا ہے، اور روزہ معمول بن جاتا ہے۔

# ۳-روزے بھاری کی ہیں اس لئے پہلے ذہن سازی کی

جب الله تعالى في روز عفرض كوتو اولاً سات طرح سوز ان سازى كى فرمايا: ﴿ يَا يَنْهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا ﴾ اے وہ لوگو جوایمان لائے! اس خطاب میں ذہن سازی ہے، خطاب کاطبیعتوں پر اثر پڑتا ہے، اگر طالب علم ہے کہا جائے: پیارے! یانی لاتو وہ خوش خوش لائے گا، اورا گر کہاجائے: اونالائق یانی لا! تولائے گامگر شوق سے بیس لائے گا،ای طرح جبِ الله تعالىٰ نے فرمایا: " اے وہ لوگوا جوایمان لائے!" تو اب مؤمنین کوجوبھی تھم دیا جائے گا خوشی خوشی قبول كري كك الله تعالى في ميس ايمان دار فرمايا به بهر فرمايا ﴿ كُنُبَ عَلَيْكُمُ الْحِتِياْ مُ هُمْ يرروز كالحدي كنام، وومرى بارد بنسازى ب،الطرح كروريث من ب: جَفَّ القلم بما أنت القو: قيامت تك جو يحوييش آنابوه لكها جاج كاب اورقام خشك موكيا بي يتى اب المين تبذيلي ممكن بيس بيس جب روز كالمعدد يري التي اوركوئي تبديلي ممكن نہیں تواب روزے رکھنے می ہویں گے،اس طرح روزوں کے لئے ذہن تیار کیا گیا۔ پھر فرمایا: ﴿ كَمَا كُنِّبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُو ﴾ يتيسرى مرتبدة أن سازى ہے كدروز عصرف تم يرفرض بيس كئے گئے ، يجھلى امتوں يربھى فرض كئے گئے تھے، مرگ انبوہ جشنے دارد! دَں ہیں جنازے ایک ساتھ آٹھیں تو وہ جنازے معلوم نہیں ہو کئے بلکہ جشن معلوم ہو کئے۔ اس طرح روزوں كا بوجھ بلكا كيا۔ پھر فرمايا: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ تاكمتم پر بيز گار بنو، يد چۇھي بارز بن سازى ہے، كيونكه بربيز گار بننا برمؤمن كى آخرى آرزوب، اوريە تقىدروزول سے حاصل بوتا ہے، پس برخض روز در كھنے كے لئے تیار ہوجائے گا، پھر فرمایا: ﴿ اَیّنَامًا مّعْدُ وَدُتٍ ﴾ تنی کے چنددن۔ یہ یانچویں مرتبہ ذہن سازی ہے، روزے اگر بہت زیادہ ہوتے تومشکل ہوتے ،گنتی کے چندروزے رکھنے میں کیاد شواری ہے؟ اور یادر کھنا جا ہے کہ کتنے بھی دن مول چندہی دن ہیں۔

<sup>(</sup>۱)على ما هداكم: ما:مصدربيب أى: على هدايتكم

پھردد خلجان ہیں: ایک واقعی ہے اور ایک ہوا۔ جو واقعی ہے وہ یہ کہ عرب گرم ملک ہے اور لوگوں کی معیشت سفر سے وابستہ ہے، جزیرۃ العرب میں کوئی معیشت نہیں، لوگ شام وغیرہ جاتے تھے اور وہاں سے اشیاء خرید کرلاتے تھے اور نہی سخے، بہی ان کی معیشت تھی، اس لئے ذبن پر بوجھ پر سکتا تھا کہ اس گرم ملک میں سفر میں روزے کیسے رکھیں گے، پس فرمایا: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْ لَكُمْ مَلْ مَنْ اَور بِهَاری میں روزے فرمایا: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْ لَكُمْ مَلْ مَنْ اَور بِهَاری میں اور بیاری میں روزے نہد کھنے کی اجازت ہے، بیروزے بعد میں رکھ لئے جائیں اور جتنے رہ گئے ہیں اسے بی رکھنے ہوئے زائر نہیں ہی سے چھٹی مرتبہ ذبن سازی ہے۔

اور ہوا ہے ہے کہ چونکہ روز ہے جھی ہیں رکھے ، پس کیے کھیں گے ، ندکھا نا نہ پینا دن کیے گذرے گا ہی مرف ہوا ہے واقعی بات نہیں ہے ، پس فرمایا: ﴿ وَعَلَى الّٰهِ بِنَى بُطِيْقُوْنَهُ فِلْ يَنْ طَعَامُ مِسْكِنْنِ ﴾ بعنی جس کو روز ہے نہایت ہماری معلوم ہوں وہ بجائے روزہ کے فدید و سسکتا ہے ، بیسانویں اور آثری مرتبہ ذبن سازی کی گئے ہے ، اور ساتھ ہی یہ معلوم ہوں وہ بجائے روزہ کے فدید و سسکتا ہے ، بیسانویں اور آثری مرتبہ ذبن سازی کی گئے ہے ، اور ساتھ ہی واضح کردیا کہ روزے کا فدید (بدلہ) صرف ایک غیریب کا کھانا ہے ، البت اگر کوئی رضا کارانہ خیر کا کام کرے اور ایک سے نیادہ مساکین کو کھلائے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہمت کرے روزہ رکھنا ہے ، اگر تم صدقہ اور روزہ کے واقب جان سکوتو یہ بات ہو جو سکتے ہو کہ فدید سے (جس سے بخل کا از الد ہوتا ہے ) روزہ (جس سے تقوی بیدا ہوتا ہے ) ہوتھ سکتے ہو کہ فدید سے تو کو کی مزیت ہو کو کھوں کے کہ کہتر ہوتا ہو کہ کو کی مزیت ہو کہ کو کی مزیت ہو کہ کو کی کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کہتر ہوتا ہے کہتر ہوتا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کی کہتر ہوتا ہو کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھو

من کورہ سات طریقوں سے ذہن سازی کرنے کے بعدائس مہینے کی اہمیت بیان کی جس کا روز ہ فرض کرنا ہے کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لئے راہنما ہے اور اس میں ہدایت کی واضح لیلیں ہیں، اوروہ ق وباطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ ماہ درمضان کی اس طرح اہمیت بیان کرک فرمایا: ﴿ فَمَنَىٰ شَهِدَ وَنَا كُلُولُ اللّٰهُ مَر فَا يُعَلَّمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَّمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَّمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَّمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَّمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَمُ اللّٰهُ مَر فَا يَعَلَمُ اللّٰهُ مَلُ فَا يَعْمُ مَنْ اللّٰ وَ مَلْ کہ اس مِن کے اس نے واقعہ چشم خود دیکھا ہے، اور حدیث دی صومو المو فیته وافعلووا لمو فیته یہاں سے معتبط کی گئی ہے۔ غرض اس آیت پاک کے دریجہ ان دو ہا توں میں سے اس بات کومنسوخ کردیا جومنس ہواتھی، حضرت سلمہ بن الاکوع نے بھی بات بیان کی ہے جسیا کہ آگے آر ہاہے۔ اور جو واقعی عذرتھا اس کو باتی رکھا، چنائی کی کرونیا تی کو اس کے ترفید قیف کہ فیون آیا ہو المشکر کے اللہ کے نوشت برستور قائم ہے، ہیں ہوات تا کہ ایک کے نوشت برستور قائم ہے، ہیں ہوات تا کہ ایک کے نوشت برستور قائم ہے، ہیں ہوات

مغسوخ نہیں کی گئے۔

جاننا چاہتے کے قرآن کریم میں احکام کی آیات میں تکراز بیں ہوتا ، تذکیر کی ، ترغیب وتر بیب کی اور خاصمہ کی آیات شن تکرار ہوتا ہے ، کیونکہ ان کامقصد رنگ چڑھانا ہے اور احکام کی آیات کامقصد مسائل ، تلانا ہے۔ اس لئے صرف تین جگہ احکام کی آیات میں تکرار ہے اور اس کی صلحت ہے جیسے یہاں کی صلحت بیان کی گئی۔

غرض آیت: ﴿ وَعَلَمُ النَّهِ بِيْنَ بُطِيْقُوْنَهُ ﴾ منسوخ ہم گربعض افراد میں منسوخ ہے، تمام افراد میں منسوخ ہیں، صرف وہ لوگ جن کے لئے روزہ ہواتھا کہ ہائے! ہائے! روزہ کیے رکھیں گےان کے قل میں آیت منسوخ ہے، اور شخ فانی جس کے لئے روزہ رکھناواتی دشوارہ اس کے قل میں تقل ہے کہ جم بعض بھی ہوتی ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم بعض افراد میں باقی رکھی گئے ہے کہ تھم باقی ہے کہ

حدیث: سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب آیت: ﴿ وَعَلَمَ الَّذِینَ یُطِیْقُوْنَهُ فِدْ یَكَ طَعَامُر مِسْكِیْنِ ﴾ نازل ہوئی تو اختیارتھا كہ جوروزہ ركھنا چاہے روزہ ركھے اور جوفديد ينا چاہے فديد دے يہاں تك كه وہ آیت نازل ہوئی جواس كے بعد ہے يعنی ﴿ فَهَنْ شَهِدَ مِنْكُوْ الشَّهُرَ فَلْيَصُنِهُ ﴾ پس اس نے سابقہ آیت كومنسوخ كرديا (نائخ آیت ایك وقت كے بعد نازل ہوئی تھی)

﴿ يَكَايُهُا الْآبِيْنَ الْمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُو الْصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ فَ النَّامًا مَعُدُو وَعِلَمَ النَّامِ الْحَدُو وَعِلَمَ النَّالِي اللَّهِ يَن يُطِيقُونَهُ النَّامَ مَعُدُو وَعِلَمَ النَّالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلَهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَ

مرجمہ: اے ایمان والو! تم پر روز نے فرض کئے گئے ہیں ، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کئے گئے تھے، تا کہ تم متحقی ہنو! گنتی کے چند دفوں کے، پس جو تم میں سے بہار ہو یا سفر میں ہوتو دوسر نے دفوں سے وہ تعداد پوری کر ہے، اور جو لوگ بہ شقت روز ہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک غریب کے کھانے کا فدید ہیں سے لینی آ دھا صاع گیہوں یا اس کی قیمت دیں اور جو خوشی سے وکی فیک کام کر نے وہ وہ اس کے لئے بہتر ہے، اور روز ہ رکھ ناتم ہارے لئے بہتر ہے، اور روز ہ رکھ ناتم ہارے لئے بہتر ہے، اگر تم جھو! ما ورمضان: جس میں قر آن اتا را گیا، جو لوگوں کے لئے راہ نما ہے، اور ہدایت کی واضح دلیاں ہیں، اور حق وباطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے، پس جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے وہ اس کا روز ہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہوتو دوسر نے دوں سے گنتی پوری کرے سے ایک ساتھ ہونے یا متھ رق ہونے کی کوئی قیر نہیں، اور تو اب میں بھی کوئی کی ٹیس آئے گی۔ وفوں سے گنتی پوری کرے سے ایک ساتھ ہونے یا متھ رق ہونے کی کوئی قیر نہیں، اور تو اب میں بھی کوئی کی ٹیس آئے گی۔

#### احكام كي تشريع مين سهولت كالحاظ

اور بیجو بوجه بندر مریف اور مسافر کوافطار کرنے کی اجازت دی ،اس میں اس کا کحاظ ہے کہ لوگوں پر آسانی ہو تنگی نہوہ ادکام کی تشریع میں اس کا کحاظ دکھا گیا ہے ، جیسے نماز فرض کی تو کھڑ ہے ہو کر فرض نماز ادا کرنا بھی فرض کیا ،اور بیاری وغیرہ عذر سے کھڑ اند ہو سکت تو بیٹھ کر پڑھے ،اور بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہوتو لیٹ کر پڑھے ،لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے ،اس طرح روز وں کی تعداد پوری کرنی ضروری ہے ،خواہ رمضان میں پوری کرے یاغیر رمضان میں ، رمضان کی تحصیص اس ماہ کی ایمیت کی وجہ سے تھی ، جوعذر کی صورت میں ملحوظ نہیں رکھی گئی ، یہ ہولت کردی۔

پھر جب رمضان کے دوزے پورے ہوجائیں تو تم اس طریقہ سم اس خیر وہدایت پراللہ کی بڑائی بیان کرو،اورعیدالفطر کا دوگانہ ادا کرو، نی سِلانیکی نے اس آیت سے نمازعیدالفطر وعیدالانتی میں زائد تکبیر بن شروع کی ہیں،اورعلاوہ ازیں بھی مدام اللّٰہ کاشکر بجالاتے رہو،اللّٰہ تعالیٰ تم سے قریب ہیں بتہاری بکارین رہے ہیں (جیسا کہ اگلی آیت میں ہے)

﴿ يُرِينُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُنْكُمِ لُوا الْعِلَّاةَ وَلِتُكَيِّرُوا الله عَلَى مَا هَالْ سَكُو وَ لَعَلَّكُونَ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: الله تعالى تمهار ب ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اورتم پر د شواری نہیں ڈالنا چاہتے، اور تا کہ تم گنتی بوری کرو، اور الله کی بردائی (عظمت) بیان کروکہ اس نے تمہیں راہِ راست دکھائی، اور تا کہتم شکر بجالا دَا

وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيْبُ الْجِيْبُ دَعُوَةَ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿
وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِينُ الْيُ وَلَيُؤْمِنُوا إِنْ لَعَالَهُمْ يَرْشُكُونَ ﴿
فَلْيُسْتَجِيْبُوا إِنْ وَلَيُؤْمِنُوا إِنْ لَعَالَهُمْ يَرْشُكُونَ ﴿

| ميرا            | اِي                   | قبول كرتا بهون        | ٱجِينْڀُ                          | أورجب                | وَإِذَا           |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| اور یقین رستھیں | ر ب<br>وَلْيُؤْمِنُوا | دعا                   | ۮۼۘۅٛڠ                            | آپ پوچیں             | سالك              |
| 1, 8.           | بی                    | دعاما تكني واليكي     | التااع                            | میرے بندے            | عِبَادِيْ         |
| تا كەدە         |                       | جب وه جھ دعاماً نگیا  |                                   | ميركباركين           | عَـنِّی           |
| نيك راه بائيس   | كَيْرِشُكُ وُنَّ      | پس چاہئے کہ وہم مانیں | فَلْيُسْتَجِيْدُوْ <sup>(۲)</sup> | توبيثك يلس زنيك بهول | فَا إِنْ قَرِيْبً |

(ا) دَعَانِ: نُون كأكسره ى محذوف كى علامت ہے (۲) اِسْتَجِيْبُوْا: اِسْتِجَابَة سے امر كاصيغه جَنْ مُدَكر حاضر ہے جَنَّم ماننا، بات قبول كرنا (۳) ايمان كے لغوى معنى ہيں (۴) رُشدو قلاح: نيك راه۔

#### الله تعالى برشكر گذارى سنتے ہيں

عنوان میں ارتباطی طرف اشارہ ہے بعض صحابہ نے پوچھا: کیا ہمارے پروردگاردور ہیں کہ ہم ان کوزور سے پکاریں، یانزدیک ہیں کہ ہم مناجات (سرگرش) کریں؟ اس پر بیآیت نازل ہوئی، اور ہتاایا کہ وہ علم وقدرت کے اعتبار سے قریب ہیں، ہر بات سنتے ہیں، خواہ آہت کہویا پکار کر ۔۔۔ اور جن مواقع میں جہزا تکبیر کہنے کا تھم ہے اس کی دوسری وجہہے، یہ نہیں کہ وہ آہت مبات نہیں سنتے۔

فائدہ: اللہ تعالی لازمان ولامکان ہیں: لا یتمکن فی مکان و لا یجوی علیه زمان[العقائد النسفیة] زمان ومکان بخلوق ہیں، اورخالق بخلوق میں نہیں ہوتا، ورنہ احتیاح لازم آئے گی، اورسوال ہوگا کہ اللہ تعالی اس مخلوق کے وجود سے پہلے کہاں بھے؟ یہی سوال عرش کے تعلق سے ہوگا، اس لیے مفسرین کرام نے قرب سے علم وقدرت کی نزد کی مراد لی ہے بینی اللہ تعالی سب کچھ جانے ہیں، وہ شدرگ سے بھی قریب ہیں، اور جوچا ہیں کرسکتے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ میکڑنے والا نہیں سے اور بعض حصرات نے جوحاضرونا ظرکہا ہے وہ مجازی جبیر ہے۔

آیت کریمہ: — اورجب آپ سے میرے بندے (مؤمنین) میرے بارے میں پوچھیں — کہیں نزدیک ہوں یا دور؟ — تو سے آپ ان کو ہتلادیں کہ سے میں نزدیک ہوں سے علم وقدرت کے اعتبار سے، نہ کہ مکان (جگہ ) کے اعتبار سے سے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ جھے سے دعا کرتا ہے — اس میں دعا کرنے کا عظم مضمر ہے — بیس ان کوچاہئے کہ میر آتھ مانیں — اور جھے سے دعا مانگیں — اور جھے پریقین رکھیں — میں ان

کی دعائیں ضائع نہیں کروں گا۔۔ تا کہ وہ نیک راہ پائیں۔۔ نیک راہ یہی ہے کہ اللہ سے بقین کے ساتھ خوب مانگیں، دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کو بہت پہندہے، اور جوعبادت سے اعراض کرتاہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیس گے۔

فائدہ قرآن وصدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی دعارہ تہیں کرتے، نہیں فرمایا کہ ہر بندے کواس کی مانگی ہوئی چیز دیدیے ہیں، یہ بات بندے کی صلحت کتابع ہے، جیسے کی کا اکلوتا بیٹا بخار میں جتال ہوا، دو پہر میں قلفی (برف) بیچنے والاسڑک پر آیا، اس نے ٹنٹن ٹن تھنٹی بجائی، لڑکا بے تاب ہوگیا، وہ قلفی کھانے کا عادی ہے، اس نے باپ سے کہا: ابوا میں قلفی کھاؤں! پس باپ اس کا دل نہیں تو ڈے گا، نوکر کو آواز دے گا، جلدی جا قلفی کھاؤں! پس باپ اس کا دل نہیں تو ڈے گا، نوکر کو آواز دے گا، جلدی جا قلفی کھاؤں! پس باپ اس کا دل نہیں تو ڈے گا، نوکر کو آواز دے گا، جلدی جا قبل لا، نوکر اواشناس ہے دو عائب ہو جائے گا، لاری والا آگے بڑھ جائے گا، اور بچے بھول جائے گا، باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ باپ کو بنچ کی جان سے نہیں کھیلنا، اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرمالیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ فرمالیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ فرمالیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ کو میاب ہوئی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ کو میاب ہوئی ہی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوئی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ کو سے خوالوں کی صلحت ہوئی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی صلحت ہوئی ہے، ورنہ دعا کوعبادت بنا کر اس کے نامہ کو سے کا کو برکھ کو بالوں کو بالوں کی میاب کو بالوں کی میاب کو بالوں کی بالوں کو بالوں کو بالوں کو بالوں کو بالوں کو بالوں کو بندوں کو بالوں ک

#### اعمال ميں لکھ ديتے ہيں۔

أَحِلُ لَكُمُّ لَيْكَةَ الصِّيبَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَائِكُمُ هُنَّ إِبِنَا سُ لَكُمْ وَانَتُهُ إِلَى نِسَائِكُمُ هُنَّ إِبِنَا سُ لَكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ إِلَيْاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ النَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَكِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ فَالْنُى بَاشِدُوهُ فَى وَابْتَغُوا مَا كُتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَكِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَسْوِ مِنَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَكِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَسْوِ مِنَ الْفَهُ عَرِي ثُمُّ اَيْتُوا الصِّيبَامَ إلى الّيْلِ وَلَا تُقْرَبُوهَا وَاللهُ وَلَا تَقْرَبُوهَا وَاللّهُ وَلَا تَقْرَبُوهَا وَاللّهُ وَلَا تَقْرَبُوهَا وَاللّهُ وَلَا تَقْرَبُوهَا وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

| أوركماؤ        | <i>وَگُانُوا</i>   | كه تقيم                | أَنَّكُمْ كُنْتُمُ   | حلال کی گئیں      | أجِلُ               |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| أورييو         | والشريوا           |                        | تختائون              |                   |                     |
| يبال تك كرصاف  | حَثّٰى يَتُبَدِّنَ | ا پی ڈاتوں سے          | أنفسكم               | دات میں           | اَلِيْكَ اَ         |
| جدانظرآئے      |                    | يس توجه فر مائي        | فَتَابَ              |                   | الضيام              |
| تمہیں          | <i>ت</i> کنم       | تم پر                  | عَكَيْكُمُ           | زن وشوئی کی ہاتیں | التَّرَفَّتُ        |
| سفيد دها گا    | الخيط الأبيض       | اور در گذر کیاتم ہے    | دَعَفَاعَتُكُمْ      | تہاری ہو یوں سے   | إلى نِسَانِكُمُ     |
|                | مِنَ الْخَيْطِ     |                        |                      | وه پیهناواین      | هُنَّ لِبَاسٌ       |
|                |                    | تم ہم خوانی کروان ساتھ |                      | •                 | لَكُمْ              |
| فجرے           | ون الفَجرِ         | اورطلب كرو             | <b>وَابْتَغُو</b> ْا | اورتم بيبناوابو   | وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ |
| پھر پورا کروتم | تُحْرَآ يَبْتُوا   | جولکھ دیاہے            | مَاكْنَبَ            | ان کا             | ڵۿؙؾٞ               |
| روزه           | الطِّيّامَ         | الله نے تمہارے کے      | اللهُ لَكُمْ         | جانا الله نے      | عَلِمُ اللهُ        |

(۱)الوف : باب نفر كامصدر بے بخش باتیں كرنا، گندى باتیں كرنا، زُجاج (امالفت) كہتے ہیں: بیابیا كلم ہے جوہراس چيزكو شائل ہے جس كى مرد: عورتوں سے خواہش كرتے ہیں (لغات القرآن) (۲) من الفجر: من بیانہ ہے، المخیط الأبیض كا بیان ہے، اور المخیط الأسو د كابیان من الليل چيوڑ دیا گیا، سامع خود نكال كا۔

|                      | $\underline{\hspace{1cm}}$ | The same of the sa | 9 <sup>-37</sup>  | <u> </u>             |                       |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| كھول كربيان كرتے ہيں | ؽۘؽڔۣٚؽؙ                   | مسجدول مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فحالسجا           | رات تک               | إلى الكينيل           |
| الله تعالى           | عثا                        | <u>ح</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تِلْكَ            | اورشهوت سے اپنابدن   | وَلَا تُبَاشِدُوْهُنَ |
| ایخادکام             | الياتيه                    | الله كي سرحدين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حُكُ وْدُ اللَّهِ | عورتول کے بدن سے     |                       |
| اوگوں کے لئے         | لِلنَّاسِ                  | پ <u>س</u> نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فكا               | ندلگاؤ               |                       |
| تا كدوه              | لعَلَّهُمْ                 | قریب جاؤان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تَقُرَبُوهَا      | درانحاليكهتم         | وَانْتُنْفِر          |
| بي.<br>چيل           | يَتْقُونَ                  | اسطرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كَلْمُ لِكَ       | اعتكاف كرنے والے مود | عُكِفُونَ             |

سهرة القات

#### رمضان کی راتول میں بیوی سے زن وشوئی کامعاملہ کرنے کی اجازت

شروع میں سے مفارت کوجب بنید آجائو آ کھ کھنے کے بعد کھانا پینا اور ہوی سے مقاربت کرنا ممنوع تھا، اگلا روزہ شروع ہوجاتا تھا، بیتم می فی غیر متلوسے دیا گیا تھا، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھم بھی وی غیر متلوسے دیا گیا تھا، چیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھم بھی وی غیر متلوسے دیا تھا تھا، پھر بھن صحاب سے اس تھم کو اٹھا دیا، اور دمضان کی راتوں میں بوی سے زن و شوئی کا معاملہ کرنا حلال کیا گیا، بہی تھم کھانے پینے کا بھی ہے، اور وجہ شخ بی بیان کی کہ لوگ رات میں بوی سے لیٹ کر لیٹتے ہیں، پھر بیدار ہونے کے بعد مقاربت کر لیتے ہیں، بیروں پر کلہاڑی مارنا ہے، اس لئے اللہ تعالی نے بندوں پر مہر یانی کی نظر فر مائی، سابقہ گناہ معان کردیا، اور دومراتھم بھیج دیا کہ اب کیڑے نکال کرلیٹو، اور صحبت بھی کر سکتے ہو، گرمہا شرت سے مطلوب اولا دہونی حیائے بھی سے اور اغلام کی حرمت بھی آگئی۔

آیت یاک: تمہارے فاکدے کے لئے روزے کی شب میں ۔۔ یعنی رمضان کی راتوں میں ۔۔ تمہاری عورتوں کے ساتھ ذن وشوئی کامعاملہ کرنا حلال کیا گیا، وہ تمہارا پہنا واجی اورتم ان کا پہنا واجو ۔۔ یعنی کپڑوں کی طرح کیٹے ہو ۔۔ اللہ تعالی نے جانا کہتم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو ۔۔ یعنی بیدار ہونے کے بعد مقاربت کرلیتے ہو، یکم شریعت کی خلاف ورزی ہے، اورایئے پیروں پر بیشرزنی ہے۔۔ اس کے اللہ تعالی نے تم پر

مقاریت کر لیکتے ہو، میسم شرکیعت کی خلاف درزی ہے،ادرائیے ہیروں پر بیشرزی ہے ۔۔۔ اس کئے اللہ تعالی نے تم پر مہر بانی کی نظر فر مائی،ادرتمہارا گناہ معاف کردیا،لہذااب ان عورتوں کے ساتھ بے پردہ اپنا بدن لگاؤ،ادراللہ نے جو کچھ

تهاري كئمقدركيابال كوچامو

<sup>(</sup>۱)المباشرة (بابمفاعله) بَشَوَة ( کھال) سے ماخوذ ہے : کھال کا کھال سے لگناء کھلے بدن کا کھلے بدن سے لگنا، مجامعت ضروری نہیں ، پس مباشرت: مجامعت سے عام ہے مگراردومیں مترادف ہیں ، اعتکاف میں دوائی صحبت بھی جائز نہیں ، ان سے مجھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

#### روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفاب تک ہے

#### اعتكاف مين صحبت اوراس كے اسباب بھی جائز نہيں

اور کورتول کے بدن سے شہوت کے ساتھ بدن مت لگاؤ، جب تم مجدول شرب اعتکاف میں ہوؤ ۔۔۔ یعنی روزے میں تو رات میں مباشرت بھی جائز ہے، گر اعتکاف میں رات میں بھی دوائی جماع جائز نہیں، پس جماع تو بدرجہ اُولی جائز نہیں، دونوں سے اعتکاف باطل ہوجا تا ہے ۔۔۔ یہ نعتی اعتکاف میں صحبت اور اسباب صحبت کی ممانعت اللہ کی بائد ہی ہوئی حدیں (باؤنڈری) ہیں، پس تم ان کے نزدیک بھی مت جاؤ ۔۔۔ اور صحبت کے دوائی اختیار کرنا قریب جانا ہے، اس لئے ان کی بھی ممانعت ہے۔

وَلَا تَاٰكُلُوۡۤاَ اَمُوالَكُمُ بَيۡنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدَالُوۡا بِهَاۤ إِلَى الْحُكَامِ لِتَاٰكُلُوۡا فَرِنَقَامِّنَ الْكَاسِ بِالْإِنْثِمِ وَانْتُوْرَ تَعْلَمُوْنَ ۚ

| اموالكا           | مِّنْ أَمْوَالِ | ان(اموال) کو        | بِهَآ       | أورنه كمعا ؤ   | وَلَا تَأْكُلُوْا |
|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| اوگوں کے          | الكاس           | فیصله کرنے والوں کی | الحائفكام   | ایے ال         | اَصْوَالَكُمْ     |
| گناہ(ظلم)کے ذریعہ | بِالإثمِ        | طرف                 |             | بابهم          | بَيْنَكُمْ        |
| درانحاليك         | وَانْتُنْز      | تا كە كھاؤتم        | لِتَاكُلُوا | ناحق طور پر    | بِالْبَاطِلِ      |
| جائے ہو           | تَعْلَبُوْنَ    |                     | فَرِيْفًا   | اورائكاتي بوتم | وَتُدُلُوا        |

#### م-حرام مال کھانے کی اور جج کورشوت دینے کی ممانعت

ابھی وہیسلسلۃ بیان ہے:﴿ الصّٰیدِیُنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالصَّوَّاءِ ﴾ بختی اور بہاری میں صبر کرتے والے ( قابلِ (۱) تعدلوا بمضارع بصیغہ جمع خرکر حاضر ، اذلی: وُ ول کو بھرنے کے لئے کنویں میں وُ النا، بطور استعاره: پہنچانا، وینا۔

تعريف بين)اس آيت مين السلسله كدوهم بين:

پہلا تھم: حرام مال کھانے کی ممانعت، غلط طریقہ پر مال ہتھیانے سے بیخے کا تھم۔ اور اس کی بہت صورتیں ہیں:
چوری، خیانت، دغابازی بغصب (لوث) قمار (سٹر) رشوت رستانی (لیما) اور ناجائز ترید وفر وخت سے مال حاصل کرنا،
ان سب صورتوں میں ایک فران کو تحت تکلیف ہینچتی ہے، مثلاً: کوئی بڑا مال چرالے تو مال کا مالک کتنا پر بیثان ہوتا ہے؟ اس
کی نیند حرام ہوجاتی ہے! گرحاصل کیا؟ گیا ہوا مال واپس تھوڑئے آئے گا؟ صبر و بر داشت سے کام لے، البتہ چورکو پکڑنے
کی اور اس کو بیتی سکھانے کی کوشش کرے، تاکہ دومر لے لوگ اس کی آفت سے بچیں، اور اسی پردیگر معاملات کو تیاں کریں۔
دومرا تھی : قاضی کورشوت دینے کی ممانعت: مکان یا زمین کا جھوٹا مقدمہ دائر کیا ، اور جج کورشوت دے کر اپ جق میں فیصلہ کرالیا، پس جس کاحق مارا ہے اس پر کیا جیج گی؟ گرصبر کے سواجا رہ کیا ہے؟

فائدہ: قاضی کافیصلہ دنیایس طاہراً وباطنا نافذہوگا، پلس قابض سے مکان خالی کرا کر مدی کوسو نے گی ، مُرآخرت کی سزاسے وہ کیسے بچے گا؟ مدی نے مکان نہیں قبصایا ہے، ملکہ جہنم کا ایک کمزاخریدا ہے!

آبیت کریمہ: (۱) آبیک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھا و (۲) اورتم اموال کوفیصلہ کرنے والول تک پہنچاتے ہو، تاکہ لوگوں کے اموال کا کچھ حصد گناہ کے ذریعہ کھالو، جبکہ تم جانتے ہو ۔۔۔ کدمکان یا گھر تمہار انہیں: ایسامت کرو۔

يَسْنَكُونَكَ عَنِ الْاَهِلَةِ • قُلُ هِى مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ • وَكَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَى • وَأَنْوا الْبُيُوْتَ مِنَ اَبُوابِهَا ـ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿

|                 | الْبِيُّوْتُ               |                                   |                          | پوچھے ہیںاوگ آپ |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| ان کی پیٹھوں سے | مِنْ ظُهُوْرِهَا           | لوگوں کے لئے                      | لِلنَّاسِ                | نے جا ندوں کے   | عَنِ الْآهِلَةِ |
| بلكه ثيكي       | وَلَكِنَّ الْبِيرّ         | اور جج کے لئے                     | وَالْحَرِجُ              | بارے میں        |                 |
| جوڈرا(اللہے)    | مَنِ اثَقَى<br>مَنِ اثَقَى | اور جج کے لئے<br>اور نیکن نبیں ہے | رم)<br>وَكَيْسَ الْهِرُّ | يتا ئىي         | قُلُ            |
| اورآ وُتم       | <b>وَأَثْثُوا</b>          |                                   | بِيَانُ تَاتُوا          |                 | هِيَ            |

(۱) الأهلة: الهلال كى جمع: نياج مرد (٢) مو اقيت: ميقات كى جمع: وتت (٣) البو: ليس كا اسم اور بأن تأتو ا: خبر ، خبر برباء زائداً تى بـ (٣) من اتقى: لكن كي خبر ـ



#### ۵- جج: جان ومال سے مرکب عبادت ہے

ابھی سابقہ سلسلۂ کلام چل رہاہے:﴿ الصّٰبِرِیُنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّوّاءِ ﴾: سختی اور تکلیف میں برواشت کرنے والے قابل آخریف بیں اس کے ذیل میں پانچ احکام بیان فرمائے ہیں،ان میں سے بیآ خری تھم ہے۔ وہ پانچ احکام بیان فرمائے ہیں،ان میں سے بیآ خری تھم ہے۔ وہ پانچ احکام بیر ہیں:

ا - قرائی میں قصاص (برابری کرنے) کا تھم طیش میں یہ بھاری تھم ہے۔ ۲- پیچھے ترکے کا بڑا جمیلا ہوتو حسب جمعی شرعیہ دسیت کرنا ، تا کہ کی کی ت نفی نہ ہو۔ ۳- دمضان کے دوزے دکھنا ، ایک نہیں مسلسل تمیں ، ندکھا نانہ بینا ، یہ می بھاری تھم ہے۔ ۲- حرام مال ندکھا نا اور دشوت دے کرائے تن میں فیصلہ ندکرانا۔

۵- بخ کی فرضیت، بخ اب تو آسان ہوگیا ہے، پہلے اتنا آسان نہیں تھا، بخ میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا، یہ جان و مال سے مرکب عبادت ہے۔ اسٹیں بڑا مال خرج ہوتا ہے، آ دی زندگی بحر جوڑتا ہے تب بح کر متاہے، اور چھواہ میں بح سے دائیں آتا ہے، اور '' حاری صاحب'' کہلاتا ہے، اب ہفتہ دُن دن میں آجائے ہیں، اس لئے کوئی اس معزز لقب سے نہیں فوازتا۔

صحابه کا ایک سوال: عرب کا ملک بے آب و گیاہ ہے بمعیشت کا فقدان ہے، زندگی کا مدار اسفار پرتھا، گرمیوں میں ملک بشام جاتے تنے اور سر دبوں میں یمن، اور ضرورت کی چیزین خریدلاتے تنے، اور علاقہ پہاڑی تھا، اور ملک گرم تھا، دن ملک بیش میکن نہیں تھا، جن مشام چلتے تنے ، زیادہ سفر رات میں کرتے تنے، چاندنی راتوں میں سفر سہولت سے ہوتا ہے، اس مسلم مکن نہیں تھا، جہا کہ جاند سورج کی طرح ایک حالت پر کیون نہیں رہتا؟ رات بحرروشن رہے تو سفر میں مرہ آجائے، یہ گھنتا بردھتا کیوں ہے، اس میں کیا صلحت ہے؟

جواب: چاندکی بیصورت حال اس کئے ہے کہ لوگ آسانی سے قمری کلینڈر بنائیں بسورج سے بھی کلینڈر بنرآ ہے بگر وہ دقیق حساب پر بٹی ہے، ہرخض نہیں بناسکتا ،اور چاند سے تاریخیں جاہل سے جاہل بھی تنعین کرسکتا ہے۔ حوالہ کے تفصیل رہزی میال لیجھ آفید میں اور این کا کہ میں کھوڑی میں ایس ایس اور کہ جو پیخس کی نہیں میں تقس

جواب كى قصيل: چۇكەمطال مىخلىف بىن، اورائىتبارا كىسىد كىفىكائ، اس كئے چاندى تارىخىن ايكىنىس بوتى، جواب سى كىلىن بوتى، جواب سى كىلىن بىلى جاندنظرة تام بىيدىنىڭروغ بوجا تام، اورجہاں الكى رات مى نظرة تام وہائ قرى مهديدايك دن بعد

شروع ہوتا ہے، البتہ ج کا وقت مکہ مرمہ کے افق کا ہلال متعین کرتا ہے، مکہ کے افق پر جب نیا جا ندنظر آتا ہے تو ذی الحجہ کی کہاں تاریخ ہوتی ہے، پھر نویں تاریخ کو دو وف عرف ہوتا ہے، یہی ج کاسب سے بڑا فرض ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی قمری تاریخیں چھوڑ کر اس تاریخیں چھوڑ کر اس تاریخیں جے کے لئے آتا ہوتا ہے، اس لئے ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ کے بعد ج کا الگ ذکر کیا۔

فاكدہ: توحيدِ ابلد كينى سارى دنيا كالك چاندنيس بوسكتاء ج كے علادہ ديگر دينى اور دينوى معاملات ميں چاندى تاريخيں مختلف بونگى بصرف ج ميں توحيدِ ابلد بوسكتا ہے، اگر يتجير مناسب بو، اور نيومون (القمر الجديد) پر مدار ركھ كر پورى دنيا ميں قرى تاریخيں ایک كرناغير شرعی نظريہ ہے۔

پوچودر پوچو: ایک توجی کی عبادت بی بھاری تھی ، پھر جاہلیت نے اس کواور بھاری کردکھا تھا، رہت یہ کردگی تھی کہ جب جی کا احرام ہائدھتے تو گھر میں دواز ہے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پشت سے سیڑھی سے چڑھ کرآتے تھے، یہ فود ساختہ پابندی تھی ، بقر آن کریم اس کی تر دید کرتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ، نیکی کے کام : جی کے احکام کی تمیل ہے، پس احزام میں گھر میں آنا پڑے لے درواز ہے سے آ و ، اورج میں معنوعات شرعیہ سے بچو، تا کہ فلاح دکام بابی ہے ہمکنار ہوؤ۔

احرام میں گھر میں آنا پڑے لے درواز ہے سے آ و ، اورج میں ہوچھتے ہیں؟ ۔ بھی سوال کی تفصیل جواب سے معلوم ہوتی ہے ، سال میں بارہ ہلال (نئے جاند) ہوتے ہیں ، سوال سے کہ چاند کا یہ نظام کیوں ہے؟ سورت کی طرح وہ ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ ۔ آپ تنا کیں : وولوگوں کے لئے اورج کے لئے اوقات ( متعین کرتے ) ہیں ۔ اور نئی کا کام پنہیں کئم گھروں میں ان کی پشت ہے آ و ، بلکہ نیکی کا کام (ج میں ) اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچٹا اور تی کیا کا کام پنہیں کئم گھروں میں ان کی پشت ہے آ و ، بلکہ نیکی کا کام (ج میں ) اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچٹا اور تی کیا کا کام پنہیں کئم گھروں میں ان کی پشت ہے آ و ، بلکہ نیکی کا کام (ج میں ) اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچٹا اور تی کیا کا کام پر بھی کی کے درواز وں سے آ و ، اور اللہ سے ڈروتا کرتم کام بیاب ہوؤ!

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَكَا تَعْتَلُوا اللهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُهُ وَهُمْ وَالْحَرِجُوهُمْ مِّنَ حَيْثُ الْحُرَامِ حَتَّى يُقْتِلُونَكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوهُمُ عِنْدَ الْمَسْجِلِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُونَكُمُ وَيُهِ وَالْفَتْكُوهُ وَيُهِ وَالْفَتْكُوهُ وَيُهِ وَالْفَتْدُوهُمُ وَالْفَتْكُوهُ وَلَا تُقَالُونَكُمُ وَالْفَتْكُوهُ وَالْفَالَةُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ

# مَعَ الْمُثَقِينَ ﴿ وَ اَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيكُمُ لِكَ التَّصْلُكَ فَيْ وَآخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

| ہوجائے               | ڙَيڪُوٰنَ         | قتل ہے                               | مِنَ الْقَتْلِ     | ا <i>وراژ</i> و         | وَقَاتِلُوا            |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |                   | اورندگر وان ہے                       |                    |                         | فِيْ سَبِيْلِ          |
| الله کے لئے          | चर्गू             | بإلى مسجد                            | عِنْكَ الْمَسْجِدِ | اللدك                   | الله                   |
| بجرا گرباز آجائيں وہ | فَأِنِ النَّهَوَا | حرام کے                              | الحرام             | ان لوگوں سے جو          | الَّذِيْنَ             |
|                      |                   | يبافك كرنس ووتم                      |                    |                         |                        |
| گر                   | رادُ              | ויט ייני                             | فيناء              | اورنىذيادتى(ابتدا)      | وَكَا تَعْتُدُوْا      |
| ظلم بيشاوكوں پر      | عَكَ الظُّلِدِينَ | پس اگراٹویں وہ تم سے                 | فإن فتكؤكؤ         | كروتم                   |                        |
| مهييته               | ٱلشَّهْرُ         | نوقتل كروان كو                       | فَاقْتُلُوهُم      | بيثك الله تعالى         | إِنَّ اللَّهُ          |
| حرمت والا            | الْحَرَامُ        | یمی                                  | كَذٰلِكَ           | نبیں پیند کر <u>ت</u> ے | لا يُحِبُّ             |
| بدل ہے مہینہ         | بِالشَّهْرِ       | سزاہے<br>دین نہ ماننے والوں کی       | جَزّاءُ            | زیادتی کرنے والوں کو    | المُعْتَدِينَ          |
| حرمت واليكا          | النحراير          | دین نه ملنے والوں کی                 | الكفيرين           | اورثل كروان كو          | وَاقْتُلُوْهُمْ        |
| اورادب واحتر ام مي   | وَ الْحُنْوَاتُ   | پھراگر ہازآ جائیں وہ<br>توبے شک اللہ | فآنِ انتَهُوا      | جہال بھی                | حَيْثُ                 |
| برابری ہے            | قِصَاصً           | توبيشك الله                          | فَإِنَّ اللَّهُ    | يا دان كو               | (r)<br>تُقِفْتُمُوهُمُ |
| پس جوزیادتی کرے      |                   | بڑے بخشنے والے                       |                    |                         |                        |
| تم کی                | عَلَيْكُمُ        | بڑے وہ لے بیں                        | رجية               | جہال ہے                 | قِنَحَيْثُ             |
| توزيادتی کروتم       | فأغتكؤا           | اور لڑوان ہے                         | وَقٰتِلُوٰهُمُ     | نكالا انھوں نے تم كو    | أخرجوكم                |
|                      |                   | يهال تک کهندې                        |                    |                         |                        |
| مانند                | ہِیثٰلِ           | فساد(دین سےروکنا)                    | فِتُنَةً           | زیادہ تخت ہے            | اَشَدُّ                |

(١) الذين: صلر كي عساته قاتلوا كامفعول برب (٢) ثقِف (س) ثقفًا الشيئ : كوشش ك بعد بإليا، قابو بإنا، ثقِف العلم: ما بر بونا، الثقافة علم وبنر تنبذيب كلجرل \_ ربط:﴿ الصّٰدِرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ﴾: تعلق رکھنےوالے پانچ احکام پورے ہوئے، اب﴿ وَحِیْنَ الْبَاسِ ﴾ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، یعنی خت جنگ میں مبرکرنے والے اور جم کرلانے والے بھی قابل آخریف ہیں۔ قر آنِ کریم بھی واقعہ کے اجزاء کو مقدم ومؤخر کرتاہے

پہلے (آیات ۲۷-۲۷) میں گائے ذرج کرنے کا واقعہ آیا ہے، اس کا ابتدائی حصہ: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ مؤخر ہے، اور ایبا اس لئے کیا ہے کہ ابتدائی حصہ متفل حیثیت حاصل کرلے، ورنہ سارا واقعہ ایک ہوکررہ جائے گا، یہال بھی آئندہ آیت جوسلے حدید ہیں کے موقع پرنازل ہوئی ہے: اس کومؤخر کیا ہے، اور زیرتفیر آیات کو جوایک سال بعد عمرة القضاء کے موقع پرنازل ہوئی ہیں: مقدم کیا ہے، تا کہ دونوں آینول کو ستفل حیثیت حاصل ہوجائے۔

### آيات ِ زرتيفسيراورآ ئنده آيت کاپس منظر (شان زول)

جبغ وه احزاب سے کفار کا شکر نامرادوایس لوٹا تو نبی شکانی کی نے فرمایا: 'اب ہم ان پرچ دھائی کریں گے، وہ ہم پر حملنہیں کرسکیس گے' اس کے بعد نبی شلائی کی نے خواب دیکھا کہ آپ محابہ کے ساتھ مکہ کرمہ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے ،اور بہالممینان عمرہ اوا کیا، اس سے شوق بھڑکا، کعبہ شریف عربوں کی مشترک عبادت گافتھی، ہرایک کوجے اور عمرہ کرنے کے لئے آنے کی اجازت تھی، اس لئے آپ نے اور صحابہ نے خیال کیا کہ اگر وہ عمرہ کرنے کے لئے جائیں گوتو میں پندرہ سو صحابہ کے ساتھ ذوالحلیقہ سے عمرہ کا احرام با ندھ کر اور قربانیاں ساتھ لے کرمکہ کے لئے روانہ ہوئے ، اُدھر مکہ والوں کو بھی خبر ہوگئ کہ سلمان عمرہ کرنے آرہے ہیں، انھوں نے مطکمیا کہ مسلمان کو کرکے آرہے ہیں، انھوں نے مطکمیا کہ مسلمان کو کرکے قبہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔

قصة مختضر: ني سَلانِيَايَم صحابه كساته حديبيين رك كي اورسفارتون كاسلسليشروع بواءاوراس بات رصلي بوكل كه

<sup>(</sup>ا)ما اعتدى: ما:م*صدرييب:* أي مثل الاعتداء\_

مسلمان اس سال عمره کئے بغیرواپس جائیں اورا گلے سال آئیں ،گرہ تھیا رساتھ نہ لائیں ،صرف کو ارلائیں اوروہ بھی تھیلے بیں ہو، اور کہ بین صرف تین دن تھہریں ،پس آئندہ آیت (نمبر ۱۹۷) نازل ہوئی ، جس بیں احصار کا تھم ہے، پس آپ اور صحابہ قربانیاں کر کے احرام کھول کرلوٹ گئے۔

والیسی میں رائے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، اس کی (آیت ۱۷) میں فرمایا کہ خواب ہے ہے، اسکلے سال بہ الممینان عمرہ کروگے، مگر ﴿ مان شکائم الله کے کا تعلیق بھی کی ، یہ قیداس لئے بڑھائی کہ اسکلے سال صحابہ بے خوف ہوکر نہ جائیں ، پھر ایک سال کے بعد حب آپ نے عمرۃ القصناء کا ارادہ فرمایا تو زیر نیسیر آیات نازل ہوئیں ، ان میں اشارہ تھا کہ مکہ دالے دعدہ خلافی کرسکتے ہیں اور جنگ کی نوبت آسکتی ہے، اگر ایسا ہوتو صحابہ ڈٹ کرمقابلہ کریں ، اور کفار کو مکہ سے کھدیو دیں ، چنانچہ فوج ہتھیا رساتھ لے کرچلی ، اور مکہ سے آٹھ میں ای بڑے مقام میں ان کور کھ دیا ، اور دوسوۃ دی ان کی حفاظت کے لئے رک گئے ، باتی صحابہ صرف کمواریں خور جی میں رکھ کر مکہ میں داخل ہوئے ، اور مکہ دالوں نے حسب وعدہ نین دن کے لئے مکہ خالی کر دیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

## ٢-مسلمان مكذبي كرجنگ نه چيمبري البيته كفار جنگ چيمبرين توان كونه خشيس

جہاد: دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی ہمین اس خاص موقع پر سلمان کمہ بڑنج کرجنگ نہ چھیٹریں، کیونکہ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی، البتہ کفارِ مکہ جنگ پڑتل جائیں تو ترکی برترکی جواب دیں، ان کو جہاں پائیں قبل کریں، خواہ حرم میں پائیں باحرم سے باہر، اور ان کو مکہ سے کھدیڑ دیں جس طرح انھوں نے تم کو مکہ سے نکال دیا ہے، کیونکہ فتنہ (دین اسلام سے روکنا) بھاری گناہ ہے، اس لئے بھاری گناہ کے مقابلہ میں ہاکا گناہ اختریار کیا جاسکتا ہے۔

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاعِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ؛ ﴾

ترجمہ: اوراللہ کے داستہ میں ان اوگوں سے الروجوتم سے الریں، اور زیادتی (ابتدا) مت کرو، بالیفین اللہ تعالیٰ زیادتی کر نے دالوں کو پندئیس کرتے ، اوران کو آل کر وجہاں بھی پاؤ ، اوران کو اس جگہ سے ذکالوجہاں سے انھوں تم کو (مہاجرین کو) فکالا ہے، اورفننہ (دین سے روکنا) قبل سے زیادہ تھیں ہے ۔ ﴿ لَا تَعْدَدُ وَا ﴾: عام تھم ہے اور اس خاص موقع پر ابتداء کرنے کی ممانعت تھی ہوجہ کے حدیدیہ۔

# حرم شریف میں دفاعی جنگ جائز ہے

سوال جرم شريف مين مسلمانوں كے لئے جنگ كيسے جائز ہوگى جرم نو محترم ہے، وہال قبل وقبال جائز نہيں!

جواب : حرم میں اقدامی جنگ جائز نہیں ، دفاع کر سکتے ہیں ، اور مسلمانوں کو اوپر کی آیت میں ابتداکر نے ہے منع کیا ہے ، صرف دفاع کی اجازت دی ہے ، اور نہی سِلٹی اُلٹی کے اُس کی میں جواقد ام کیا تھاوہ آپ کی خصوصیت تھی۔ ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِي الْحَدَامِ حَتَّى يُقْتِلُوكُو فِيْهِ ۚ فَإِنْ قُتَلُوكُو فَافْتُلُوهُمْ اِلْكَافِ جَزَاءُ الْكُفُ فَنَ هِ کِهِ

ترجمہ: اورتم ان ہے مسجدِ حرام کے پاس (حرم شریف میں )متارُ وجب تک وہ تم ہے دہاں نہارُیں، پس اگر وہ تم سے اڑیں آوان کو آل کرو، کافروں کی بہی سزاہے!

#### جنگ کے دوران وشمن ایمان لے آئے توجنگ روک دینا ضروری ہے

دشمن اگر جنگ کے دوران ایمان لے آئیں توجنگ بند کردینا ضروری ہے، خواہ انھوں نے مسلمانوں کوکتنا ہی اقتصان پہنچایا ہو، اور جس طرح یکم میشن قوم کے لئے ہے، فرد کے لئے بھی ہے، اب اس کوٹل کرنا جائز نہیں، یہ بات منفق علیہ حدیث میں بھی آئی ہے:

حدیث: رسول الله مِلَالْتَهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَلَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَلِلُ كسواكونى معبوزيس، اورمحد مِلَالْتِهِ الله كدسول بي، اورنماز قائم كري، اورزكوة اواكري، پس جب أهول نے بيكام كياتو أهول نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ كركئے بگرتق اسلام كى وجہ سے اور ان كاحساب الله تعالى برب "

اس حدیث میں جنگ کرنے کانہیں، بلکہ جنگ بندی کا بیان ہے بلیکن اگر آدھی حدیث پڑھی جائے تو غلط نہی ہوگی کہ اسلام تلوار کے ذور سے پھیلاہے بلیکن اگر پوری حدیث پیش نِظرر کھی جائے تو بیغلط نہی ہر گزنہیں ہوگی۔

﴿ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ ﴾

ترجمه: <u>پھراگروه بازآ جائيں</u> \_ يعني اسلام قبول كرليں \_ تواللد نعالى بزيخشنے والے، بزيرحم والے ہيں!

#### جہاداس لئے ہے کظلم رکے اور اللہ کادین تھیلے

جہاد: دفاعی بھی ہوتا ہے اوراقدامی بھی،اگر دیمن جسلمانوں پر پڑھآئیں توان کو ہٹاناضروری ہے،جیسے غزوۃ احزاب تک مکہ کے کافر مدینہ پر پڑھ پڑھآتے تھے،اوران کا مقابلہ کیا جاتا تھا، بید فاعی جہاد تھا،اوراگر دیمن اسلام کی گاڑی میں روڑ ااٹ کائیں، دعوت کا کام نہ کرنے دیں یامسلمانوں پرمسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم وستم ڈھائیں تو بھی ان کا دماغ درست کرناضروری ہے، بیاقدامی جہادہے، جیسے معاہدۂ حدید بیکی خلاف ورزی کرکے قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی مددکی ، اور انھوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ ، وخزاعد برظلم ڈھایا، ان کے بہت سے آدمی مارڈ الے تو نبی سِاللہ ا اقدام کیا اور مکہ فتح کرلیا۔

غُرْض: جہادفتن فروکرنے کے لئے ہے، اگر کفارایمان کی راہ ندر دکیس یامسلمانوں کوظم و تم کانشانہ نہ بنا کیں توجہاد کی ضرورت نہیں، ملک گیری کے لئے جہاد نہیں، دعوت کا کام کافروں کے ملک میں بھی جاری رہے گا اور اہل سعادت ایمان سے بہرہ ور ہوئے ، اور کوئی اکا دُکا شرارت کرے یاظلم پر کمر باندھے اور کافر حکومت اس کی پشت بناہ نہ ہوتو اس کا و ماغ درست کیا جائے گا، کافر ملک پر جمانہیں کیا جائے گا۔

#### اشهرترام كاياس ولحاظ دوطرف بوناحاج

سوال: مسلمان عمره کی قضا کرنے کے لئے ذی قعدہ میں جارہے تھے، یہ محترم مہینہ تھا، ملت ِ ابراہیمی میں جار ماہ قابلِ احترام قرار دیئے گئے تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ بمحرم اور رجب، پس اگر مکہ والوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو مسلمان کیسے جنگ کریں گے؟

جواب بمحترم مہینوں کا ادب اور پاس ولحاظ دوطرفہ ہونا چاہئے ، ایک طرفہ بیں بشرکین لحاظ کریں گے قومسلمان بھی لحاظ کریں گے وسلمان بھی الحاظ کریں گے ، اور وہ لحاظ نہیں کریں گے ، اور آمادہ پریکار ہوجائیں گے قومسلمان جواب دیں گے ، اور آمادہ پریکار ہوجائیں گے قومسلمان جواب دیں ، اسلام میں تو ان مہینوں میں قرآل وقال جائز ہے ، اس لئے فرمایا کہ اگر مشرکین زیادتی کریں تومسلمان برابر کا جواب دیں ، اللہ سے ڈریں ، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

﴿ الشَّهُ وُ الْحَدَامُ بِالشَّهْرِ الْحَدَامِرَ وَ الْحُومُتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيقِلِ مَا اغْتَدْك عَلَيْكُوْ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوْۤ آنَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۗ ﴾

ترجمہ: اوب والامہیندا دب والےمہیند کے وض ہے، اور ادب ولحاظ میں برابری ہے، پس جوتم پر زیادتی کرے اس پراتی ہی زیادتی کر دھنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جہاد کے لئے ول کھول کرخرچ کرو، ہاتھ شدروکو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے

دوراول میں نہوج تھی نہ حکومت کے پاس فنڈتھا، ہر مخص اڑنا جانتاتھا، اور ہتھیار بھی رکھتاتھا، پھر چھوٹے لشکراپی رسد

اور تصیارساتھ لے کرچلتے تھے، اور بڑے لئکر کے خورونوش کا انتظام حکومت کرتی تھی، اور اس کے لئے چندہ کیا جاتا تھا، ای طرح جس کے پاس سواری نہیں ہوتی اور سفر دور کا ہوتا یا غریب ہوتا اور ہتھیا ربھی نہیں ہوتے تو اس کے لئے زکات تخرج كياجا تايا چنده كياجا تا\_

مدیند سے مکدوں دن کے فاصلہ پرہے، اور عمرة القصناء میں ہتھیا ربھی ساتھ لے جانے تتے اور پندرہ سو کے خور ونوش کا انظام بھی کرناتھا،اس لئے لوگوں کو ترغیب دی کہ جہاد کے لئے دل کھول کرخرج کرو، ہاتھ ندروکو، ورنہ تہارانقصان ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی سرفرازی جہادمیں ہے،اوران کے لئے خرچ کرنا ضروری ہے۔

فائده:جهاديش خرج كرنے كا ثواب كم از كم سات سوگناہے،اور زياده كى كوئى حذبيس، نيز جهاديش خرچ كرنا الله كو قرض دیناہے جس کوانٹر تعالی غنیمت کی شکل میں کئ گنابردھا کرلوٹاتے ہیں۔

﴿ وَ اَنْفِقُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيلِ بِيْكُمُ إِلَّ التَّصْلُكَ يَهِ ۚ وَآحُسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ } ترجمہ: اوراللہ كراستديس كين جهاد كے لئے سے خرج كرو، اورائية باتھوں بلاكت بير مت يردو مسلمانوں کی سرخ روئی جہاد جاری رہے میں ہے،اور ذلت دکھبت جہادرک جانے میں ہے،اور جب فندنہیں ہوگا توجہاد رک جائے گا، یہی خودکو ہلاکت میں ڈالناہے ۔۔۔ اور نیک کام کرو ۔۔ لیعنی دل کھول کر خرچ کرو، اور دوسرے نیک كام بهى كرو، چنده ديا اورنمازنبيس يوهتاتو كيافائده موالاحسان: باب افعال كمعنى بين بكوكرون: بركام عمره كرنا، اورعمه چندہ دینا ہے کہاں کے بعداحسان جنا کردل آزاری نہ کرے -- بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں ليني الرعام ين نيك بندے موئو كامياني ال كقدم جومى!

وَآيِنتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِلْهِ • فَإِنْ أَخْصِمْ ثُمُ فَكَا الْمُتَيْسَرَمِنَ الْهَذِي ۚ وَلَا تَخْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدَى مَحِلَّهُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا ٱوْبِهُ ٱذَّى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيبَامِرِ أَوْ صَدَقَاةٍ أَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَاۤ آمِنُتُو ۗ فَمَنْ تَمتُّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَنْيُسَرِ مِنَ الْهَدْ عِ فَمَنْ لَوْ يَجِدْ فَصِيَامُرْتَاكَةِ آيَّا مِرفِي الْحَجِّ وَسَبْعَا إِذَا رَجَعْتُهُ وَيَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَذِلِكَ لِمَنْ لَهُ يَكُنْ يُّ الْهُ لَهُ حَاصِيرِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوَّاكَ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

| جب تم لوثو        | إذَا رَجَعْتُمُ     | توبدلىدے                       | فَفِدْيَةً             | اوربوراكرو         | وآينتوا                                              |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                   | يَلُكَ              | روزے۔<br>یاخیرات<br>یا قربانی۔ | مِّنْ صِياهِم          | E                  | الْحَجَّ                                             |
| בי<br>יט          | عَشَرَةً            | یا خبرات سے                    | <u>ٱ</u> ؤْصَدَقَاتِيْ | اورغمره            | وَالْعُمْرَةَ                                        |
| پورے ہیں          | كَامِلَةً           | یا قربانی ہے                   | <b>اَوْنُسُ</b> كِ     | الله کے لئے        | बंग्रं                                               |
| بي(ڪم)            | ذٰلِكَ              | پس جب<br>مطمئن ہوجاؤتم         | ٷٙڲؙٳ                  | پس اگرتم رو کے جاؤ | فَإِنْ الْحَصِرُ لَثُمُّ<br>فَإِنْ الْحَصِرُ لَثُمُّ |
| ال فض كم لئه بيجو | لِيَنَ              | مطمئن موجاؤتم                  | <i>آمِن</i> ٰتُمْ      | توجوميسرهو         | ف كما الله تنيسر                                     |
| نه بول            | <i>لَ</i> غُرِيكُنُ | توجس نے فائدہ اٹھایا           | فَنَنْ ثَلَمْتُهُ      | قربانی۔۔(ہیں کرو)  | مِنَ الْهَدْي                                        |
| اس ككروال         | آهُ لَهُ            | عمرہ                           | بالغنرة                | اور شدمنذا و       | وَلاَ تَحْلِقُوا                                     |
| 29.90             | حَاضِرِك            | مج کے ساتھ                     | إِلَى الْحَيِّ         | این سر             | رُوُوْسَكُمْ                                         |
| مجد               | المتشجيل            | توجوميسر بو                    | فتتا استنيسر           | يهال تك كرپنچ      | حَثّٰى يَبْلُغُ                                      |
| حرام کے پاس       | الحزاور             | قربانی سے (پیش کیے)            | مِنَ الْهَدْبِ         | قربانی             | الهَدَيُ                                             |
| اورڈرو            | وَاثَّقُوا          | پس جونه                        | فَمَنْ لَـٰذِ          | ال کی جگہ          | مَجِلَةُ                                             |
| اللهيء            | 翻                   | بائے (قربانی)                  |                        | چر جوکوئی ہو       | فَنَنُ كُانَ                                         |
| أورجانو           | واغكثؤا             | توروز يي                       | فصيائر                 | تم میں ہے          | مِنْكُمْ                                             |
| كداللد تعالى      | विशेष               | تين                            | تلفة                   |                    | لم رئيضًا                                            |
| سخت               | شَدِيْنُ            | دن کے                          | آيگا ۾                 | باس کو             | اَوْيِهٖ                                             |
| سزاديين والييس    | العِقاب             | تح میں                         | يْحِفَا لِحُدِّ        | تكليف مو           | ٱذُكِّي                                              |
| ₩                 | <b>*</b>            | اورسات دن کے                   | وَسَبْعَادٍ            | ال كيرين           | يِّمِنْ رَأْسِهِ                                     |

ربط: بیآیت گذشتہ آیات سے ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کومؤٹر اس لئے کیا ہے کہ اس کوستفل حیثیت حاصل ہوجائے، نیز اس لئے بھی کہ اس میں جج کے دیگر مسائل بھی ہیں، اور آ کے بھی جج کے مسائل ہیں، پس ان کے ساتھ اتصال ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) اُخصِوته: ماضی مجهول، جمع فد کرحاضر، إحصاد: يماري يا خوف کا روکنا (۲) مَحِلّ: ظرف مکان: قربانی (بدی) كذر ک کرنے کی جگہ جرم شریف۔ (۳) کاملة: عشوة کی مفت ہے، فبرنیس ہے۔

اورآیت شین مسائل بین، اوران میں ربط ہے بہب سے پہلے احصار کا تھم بیان کیا ہے، احصار میں مجبوراً احرام کھولنا پڑتا ہے، کچرس محبوری میں احرام میں ممنوعات کے ارتکاب کا تھم بیان کیا ہے، اس میں احرام کھانا تو نہیں مگر احرام میں ممنوعات کے ارتکاب سے فدید واجب ہوتا ہے اور فدید تین چیزیں ہیں، ان میں قربانی بھی ہے، ریقربانی جج تمتع اور قرآن میں تھی واجب ہے، ال طرح تیسر امسائر ترح اور قرآن کا بیان ہوا ہے۔

# ٧- احصار (جي اعمره كااحرام باندھنے كے بعد كوئى مانع بيش آنے) كاتكم

بات بہاں سے شروع کی ہے کہ دیگر عبادات کی طرح جج ادر عمرہ بھی اللّٰد کی رضاجوئی کے لئے ہونے چاہئیں، کوئی دوسری فاسد نیت نہیں ہوئی ہے ، ادر شروع کرنے سے دونوں واجب ہوجاتے ہیں، دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے، در مران میں چھوڑ نہیں سکتے ،اگر ان کوئوڑ دیا تو قضا واجب ہے، اگر چہرج نفلی ہو، اور عمرہ تو احتاف کے نزدیک سنت ہی ہوتا ہے، پھر بھی اس کی قضا واجب ہے، البت احصار واقع ہوتو قربانی کر کے احرام کھول سکتے ہیں، پھر احتاف کے نزدیک جب عذر ختم ہوجائے تو اس کی تھی قضا واجب ہے، دوسر سے ایک حزد یک جن احتاف اجب ہے، دوسر سے ایک حزد یک قضا واجب ہے، دوسر سے ایک سے نزدیک قضا واجب نہیں۔

تفصیل: کی محض نے تج یا عمرہ کا احرام باندھا (احرام باندھنے سے پہلے احصار تقتی نہیں ہوتا) پھر کوئی حادثہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہوگیا اور ہا میلل میں جانا پڑا، یا کس شدید مرض میں جتلا ہوگیا، یا کسی جرم کے ارتکاب کی وجہ ہے جیل میں چلا گیا، یاسب مال واسباب چوری ہوگیا، یا تی من نے روک دیا: ان سب صورتوں میں احتاف کے نزدیک احصار تحقق ہوگا، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک احصار صرف تیمن کے روکنے سے تحقق ہوتا ہے، دیگر اعذار سے احصار تحقق نہیں ہوتا۔

اوراحصاری ائم گلاشہ کے نزدیک: جہال احصار ہواہے محصر وہیں قربانی کر کے اور سرمنڈ اکر احرام کھول دے ، اور اس پراس جج یا عمرہ کی قضاواجب نہیں ، اور چونکہ ائمہ ثلاشہ کے نزدیک دیشن کے علاوہ اعذار کی صورت میں احصار تحقق نہیں ہوتا اس لئے ان اعذار کی صورت میں اُسے بہر حال مکہ پنچنا ہوگا ، پھر عمرے کا احرام تو ارکانِ عمرہ ادا کرنے سے کھاتا ہے اور جج کا احرام ارکانِ جج ادا کرنے سے بھی کھال جائے گا احرام ارکانِ جج ادا کرنے سے بھی کھاتا ہے اور جج کے دن گذر ہے ہوں تو عمرہ کے افعال کرنے سے بھی کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک احرام سے نکلنے کی دوسری کوئی صورت نہیں۔

اوراحناف کے نزدیک: ہرعذر سے احصار تحقق ہوتا ہے اور احرام ختم کرنے کے لئے ہدی (قربانی) حرم میں جھیجنی ضروری ہے، جب وہاں ہدی ذرئے ہوگئی تو احرام کھل گیا، اور اس جی یاعمرہ کی قضا واجب ہوگی، اور احرام کھولنے کے لئے سر منڈ انا ضروری ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ائتہ ڈلاشہ کی طرح با قاعدہ سرمنڈ اکر احرام کھولنا ضروری ہے، اور طرفین کے نزدیک جب حرم میں ہدی ذرئے ہوگئی تو خود بخو داحرام کھل گیا، سرمنڈ انے کی

نرورت دس نرورت دس

﴿ وَآيَنَوُ الْحَجِّ وَالْعُنْرَةَ يِلْهِ قَانَ أُخْصِرْتُمْ فَكَا اسْتَيْسَرَصِنَ الْهَدْيَ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتْى يَبِلُغُ الْهَدْيُ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتْى يَبِلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَة ﴿ ﴾

تُرُجمہ: اور کج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو ۔۔ بیر منعلہ احصار کی تمہید ہے ۔۔۔ پھرا گرتم رو کے جاؤ توجو قربانی میسر ہو ۔۔۔ اور اپنے سرول کونہ منڈ داؤجب تک ہدی قربان گاہ (حرم میں) نہیج جائے ۔۔۔ بعنی وہال تک احرام میں رہو بمنوعات احرام کا ارتکاب نہ کرو، قربانی ہوجانے ۔۔۔ بعنی وہال تک احرام میں رہو بمنوعات احرام کا ارتکاب نہ کرو، قربانی ہوجانے کے بعد احرام ختم ہوجائے گا۔

# عذركي وجهسا حرام ميس منوعات كارتكاب كأحكم

ج معتم وقر ان میں قربانی واجب ہے،اور بیدونوں فج آ فاقی کرسکتاہے

جج کی تین تسمیں ہیں: افراد بہت اور قران ، جومکہ یادا فل میقات کا باشندہ ہے وہ تہت اور قران ہیں کرسکتا ، وہ صرف جج افراد کرے گا ، اور اس پر قربانی اور طواف و داع واجب نہیں۔ اور آفاتی تینوں قسم کا جج کرسکتے ہیں۔ مجج تہت کا طریقہ: آفاقی جج کے مہینوں میں عمر ہ کا احرام بائدھ کرمکہ کرمہ بہتے ، اور اپنا عمر ہ پورا کرے اور احرام کھول

دے، پھرحلال ہونے کی حالت میں مکہ میں رہے، یعنی وطن نہلوٹے، پھر آٹھ ذی الحجہ کو مکہ بی سے جج کا احرام با تدھے، اور جج اداکرے، تمتع پرقربانی واجب ہے۔

جی قران کا طریقہ: آفاقی میقات سے تی اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے، پھراحناف کے نزدیک: مکہ پہنی کر پہلے طواف قد دم کرے، بیسنت ہے، پھر عمرہ کا طواف کرے، اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے، بیافعال عمرہ ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں مکہ میں تھہرارہا اور نفل طواف وغیرہ عبادتیں کرتا رہے، پھر جی کر بے اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرے اور اس کے بعد جی کی سعی کرے، بیرجی کا طواف اور سعی ہیں، پس قارن پراحناف کے نزدیک دوطواف اور سعی بیان ایس تارن پراحناف کے نزدیک دوطواف اور سعی بیان ایس تاری کراے ماطواف اور سعی دوسراجی کا طواف اور سعی ۔

اورائم ثلاثہ کے نزدیک قاران مکریں گئے کرصرف طواف قد دم کرے، بیسنت طواف ہے، پھراحرام کی حالت ہیں کھرادہے، یہاں تک کرج کرے اور کا لیجہ کوطواف کرے اور اس کے بعد سعی کرے، بیطواف و سعی جج اور عمرہ ود نوں کے لئے ہیں۔ ائم ثلاثہ کے زدیک د نوں کے افعال ہیں تداخل ہوجا تا ہے اور قاران پر بالاجماع قربانی واجہ ہے۔

ہم استہ جو استہ جی میں اس کے ان کوج الگ کرنا چاہے اور عمرہ الگ ۔ اور جود ورکے دہنے والے ہیں ان کے لئے تج اور عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لئے تج اور عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لئے تج اور عمرہ کرنے کی اجازت عمرہ کے لئے الگ الگ سفر کرنے ہیں پریشانی ہے، اس لئے ان کے لئے ایک ہی سفر ہیں جج اور عمرہ کرنے کی اجازت ہے، اللہ عزد جل فرماتے ہیں: یہ بین جو می کی فیلی مجدحرام ہیں نہیں رہتی، الینی جو مک کیایاس کے اردگر دکا باشندہ نویس ہونی تنے اور قران کرسکتا ہے۔

اوراگر متہت اور قارن کے پاس قربانی نہ ہو ہتواں کو دس روزے دکھنے ہوئے ، تین روزے قیمیں اور سات روزے گھر لوٹ کر ، اور جو تین روزے قج سے پہلے رکھنے ہیں وہ اشہر قج میں قج کا احرام بائدھ کر رکھنے ہیں ، گرمستحب سے کہ سات تا نوذی الحجہ کے دوزے دکھے ، اور باتی سات روزے قج کے بعد مکہ میں تھی رکھ سکتا ہے۔

پھراللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ : بدئ روزے كال ہیں، تلك مبتدا ہے اور عشوة كاملة مركب توصفی خبرہے، اور عشوة كامعدود صیام محذوف ہے (جمل حاشيہ جلالین) اور آیت كامطلب بیہ كہ جو تین روزے مكہ میں رکھے ہیں : سب كال ہیں، ان میں ناتص كوئی نہیں، اور بیہ بات اس لئے فرمائی كہ كوئی خیال كرسكا تھا كہ جو تین روزے مكہ میں جج كا احزام با تدھ كرر كھے ہیں وہ تو كال ہیں اور جو سات روزے وطن آكرد كھے ہیں وہ تو كال ہیں اور جو سات روزے وطن آكرد كھے ہیں وہ تو كال ہیں اور جو سات روزے وطن آكرد كھے ہیں وہ اس كے برابز نہیں، لیس كول شہب روزے جمیں رکھے جا كیں، اس لئے فرمایا كہ دسول روزے وطن آكرد كھے ہیں وہ اس كے برابز نہیں، لیس كول شہب روزے جمیں رکھے جا كیں، اس لئے فرمایا كہ دسول روزے

کال ہیں،ان میں کوئی روز ہ ناتھ نہیں، لیں بیخیال ذہن سے نکال دواور تھم شری کےمطابق ممل کرو۔

اور تمتع کے لئے ضروری ہے کہ اشہر جی میں عمرہ کیا ہو، کسی نے رمضان میں عمرہ کیا پھر مکہ میں رہ گیا اور موسم جی میں جی کیا تو دہ جی تمتع نہیں، کیونکہ اس نے اشہر جی میں عمرہ نہیں کیا، اس لئے اس پر نہ قربانی ہے نہ دس روزے۔

﴿ وَاذَا آمِنْ تُوْرَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَفْسَرُ مِنَ الْهَلْ عِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُر ثَلْثَةِ آيَّا مِرِفِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ وَيَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً وَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهَ لَهُ حَاضِرِكِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوَّالَ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾

ترجمہ: پھرجب جہیں اظمینان فعیب ہوجائے ۔۔۔ لینی مانع ختم ہوجائے یامانع نہ ہو ۔۔۔ توجوم ہ کوجی کے ساتھ ملاکر فائدہ اٹھائے ۔۔۔۔ دونوں کوساتھ ملاکر کر ہے جیسے قر ان میں یا دونوں کوعلا حدہ علا صدہ کر ہے جیسے تنع میں ۔۔۔ توجو ہدی میسر ہو ۔۔۔ پیش کرے ہیدہ مشکر ہے، قربانی کرنے والا اس سے کھاسکتا ہے ۔۔۔ پھرجو ہدی نہ یائے توجی میں ۔۔۔ لیعنی جے کے احرام میں ۔۔۔ تین روزے رکھے، اور سات جب تم لوٹ جاؤ، بیدس روزے پورے ہیں ۔۔۔ ان میں ناقص کوئی نہیں ۔۔۔ بیکم اس محف کے ہوں کے میں اس کے پاس ندر ہے ہوں ۔۔۔ بینی آفاقی ہو، میقات سے باہر کا باشندہ ہو، حرمی یاحلی نہ ہو ۔۔۔ اور اللہ سے ڈرو ۔۔۔ لیمنی ادعام کی خلاف ورزی مت کرد ۔۔۔ اور جان اور اللہ تعالی خت سر اور ہیں !

الْحَجُ اللهُ وَ الْحَدُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَارِيَ فَرَضَ فِيْهِنَ الْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوْقَ وَلاَ اللهُ وَ الْحَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَارِيَّعْلَمُهُ اللهُ وَوَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَارُ الزَّادِ النَّالُ فِي الْحَجْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَارِيَّعْلَمُهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَارَالِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالله

| ان بيس | ڣؽؙڡۣڽۜ  | جانے پیچائے               | مَّعُلُوْمُكُ | حج( کاونت) | العَجُ |
|--------|----------|---------------------------|---------------|------------|--------|
| بج     | الُحَجِّ | پ <i>ن جس نے</i> لازم کیا | فَهَنْ قَرَضَ | مينة بيل   | آشه رُ |

| سورة القرق | <b>-</b> \$-      | < rm>     | ->-           | تفير مايت القرآن |
|------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|
| ارس (ر ر   | 9 - 9 9 9 9 9 9 9 | & & 1 m24 | 45/2 J. (5 a. | 7 5 5 5 5 5      |

| اور یاد کرواس کو                    | وَاذْكُرُوهُ           | اور ڈرو جھے         | ر کیون<br>وا تقون   | تونه زن وشوئی کی باتیں | فَلَا رَفَتَ        |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| جس طرح ثم كوراه دكعاني              | كماهلكم                | أي عقلندو!          | يَاولِ الْأَلْمَابِ | کرن <b>ا</b> ہے        |                     |
| اگرچەتقىم                           | وَ إِنْ كُنْتُنُو      |                     |                     | اورندب حکمی کرناہے     |                     |
| قبل ازیں                            | مِّنُ قَبْلِهِ         | كونى گناه           | جُنَّاحُ            | اورنه جھکڑناہے         | وَلا جِلَالَ        |
| ناواقفول میں سے                     | لَبِنَ الضَّا لِلنِّنَ | كه جا بوتم          | آنُ تُنبَعُوا       | مج میں (احرام میں)     | فِي الْحَدِيِّ      |
| كِيْرِ پُيْرِمُ (طواف كيليّهَ)<br>م | ثُمَّ أَفِيضُوا        |                     |                     | اور جو کرتے ہوتم       | وَمَا تَفْعَلُوا    |
| جہاں ہے                             | مِنْ حَالِثُ           | ایزب                | مِّن رَّرِيكُم      | كوئى احيما كام         | مِنْ خَيْرِ         |
| بگریں                               | أفَّاضَ                | پ <u>ي</u> جب       | ٷڎٲ                 | جانتے ہیں اس کو        | يَّعْلَمُهُ         |
| لوگ                                 | التَّاسُ               | لولوتم (طواف کیلئے) | اَ فَصُّ ثَمْرُ     | الله تعالى             | र्वणे १             |
| اور گناه بخشوا و                    | وَ اسْتَغْفِرُ وا      | عرفات سے            | مِّنُ عَرَفْتٍ      | اورتوشه للو            | <i>ۅٙؾ</i> ۧۯؘۊۜۮۏٳ |
| الله                                | वंग                    | توياد كرواللدكو     | فَاذُكْرُوا اللَّهَ | پس بےشک بہتری          | فَإِنَّ خَـ يُرَ    |
| بيشك الله تعالى                     | إِنَّ اللَّهُ          | پاس مثعرِ           | عِنْكَ الْمَشْعَير  | توشك                   | الزّادِ             |
| غفورورجيم بي                        | غَفُورٌ حُرَجِيْمٌ     | وام                 | المحكام             | سوال سے بچناہے         | التَّقُوك           |

#### ٨-فج كےاحكام

ربط بتت اورقران مين قرباني كاذكرآياتهاءاس كے اب جے كادكام بيان فرماتے بين:

ا - جج كاونت: ق كے لئے دوميقاتيں ہيں: زمانی اور مكانی: ميقات كے معنی ہيں: احرام باندھنے كامقررہ وقت، اور علم معلى مقات نے معنی ہيں: احرام باندھنے كامقررہ وقت، اور علم معلى مقات نے معنی ہيں، آئھ ذى الحب بارہ ذى الحب بارہ ذى الحب بادھ نامر وہ ہے، اور ميقات مكانی: مك جج ہوتا ہے، مگر جج كا احرام مقدم باندھ سكتے ہيں، البتہ شوال سے پہلے باندھنا مكر وہ ہے، اور ميقات مكانى: مك ميں داخل ہونے والے داستوں پر پارٹي مجمعين كى ہيں، وہال سے جج اور عمرے كا احرام باندھتے ہيں، اور تقذيم جائز ہے بائيس؟ اس ميں اختلاف ہے۔

﴿ ٱلْحَدُّ ٱشْهُرَّ مَّعْلُوْمُتُّ، ﴾

ترجمہ: جج:چندجانے بیچانے مہینے ہیں ۔۔۔ تعنی جج کے مہینے سب کو معلوم ہیں،ان میں تبدیلی ہیں ہوسکتی،اور عمرہ کے لئے جوچھوٹا جج ہے کوئی وقت متعین نہیں،وہ جج کے ایام کے علاوہ سال بھر ہوسکتا ہے۔ ۲- ممنوعات احرام: جب ج کا یا عمره کا احرام با عمد لیا تو چند یا بندیاں لگ جاتی ہیں، ان کا بیان احادیث وفقہ کی
کتابوں میں ہے، البتہ تین کام خاص طور پر ممنوع ہیں: ایک: ہوئی سے زن و شوئی کی باتیں کرنا، اشارہ کنامیہ میں کوئی
بات نہ کرے، دوم: شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے، سوم: کسی سے چھگڑا نہ کرے، ج
میں بات بات میں جھگڑا ہوجا تاہے، اس سے بچے، برداشت کرے۔

﴿ فَتَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْعَجَّ فَلَا رَفَّتَ وَلَا فُسُونً ۗ وَلَا جِكَالَ فِي الْحَجِّ ﴿ ﴾

ترجمہ: پس جوان (مینوں) میں ج کولازم کرے سینی ج کا احرام باندھے سے آور بیوی سے) ذن ورڈی کی باتیں نذکرے اور اللہ کے کی خلاف ورزی نذکرے اور جھکڑانہ کرے ج (کے احرام) میں۔

فائدہ: اب تو سواریاں تیز رفتار ہیں، مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوجا تا ہے، پہلے یہ صورت نہیں تھی، ذوالحلیفہ سے احرام ہاندھتے تھے، اور دئل دن میں مکہ دینچتے تھے، پھر پانچ دن جج میں لگتے تھے، اس لئے اگرآ دمی جوان ہواور ہیوی ساتھ ہوتو زن وشوئی کی ہاتیں ہوسکتی ہیں، اس لئے خاص طور پر اس کی ممانعت کی۔

ادر فسوق بمصدرادراتم فعل ہے بموماً عملی گناہ کونسق کہاجا تاہے ادر ضروریات دین کے اٹکار کو کفر بھیے ڈاڑھی منڈانا فسق ہے ادر ختم نبوت کا اٹکار کفر ، احرام میں ہر گناہ ہے بچنا چاہئے بہ سجد میں کو نی شخص ہیڑی پینے تو کتنی بری بات ہے ، اس طرح احرام میں بدنظری کرے تو کتنی بری بات ہے!

اورجدال کے عنی ہیں: جھکڑا کرنا، جی میں کسی ہے جھکڑا ہوجا تاہے تواس کا اثر زندگی بحرر ہتاہے اور دوتی ہوجاتی ہے تواس کا اثر بھی ہمیشہ دہتاہے، اس لئے جج کے سفر میں ساتھیوں سے بنائے رکھے، بگاڑ مینیں۔

۳-احرام میں کرنے کے کام: احرام میں سب سے بہتر تلبید کی کثرت ہے، علاوہ ازیں ہر نیک کام کرے، نماز کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، نفل طواف کرے، نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلادت کرے اور دعا و استعفار میں لگارہے، وقت ضائع نہ کرے، بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوجانتے ہیں، وہ اس کا بدلہ دیں گے۔

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ }

ترجمه: اورتم جوجمي احِها كام كروالله تعالى ال كوجائع بير\_

٣- حاجی خرج ساتھ لے کر چلے: زمانہ جاہلیت میں کے اوگ خود کومتوکل کہتے تھے، اور خرج کئے بغیر ج کے لئے آتے تھے، گرکے اسباب کا نام نہیں، اسباب اختیار کئے آتے تھے، کا نام نہیں، اسباب اختیار کرکے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے، اس لئے تھم دیا کہ حاجی خرج ہمراہ لے کرچلے، تا کہ ما تکنے کی فوہت نہ آتے، پھراس

تھم کی تاکید کے لئے فرمایا:" اے عقلمندو! مجھ سے ڈرو! "بینی اس علم کی خلاف ورزی مت کرو، اگرعقل ہوتو اس کی اہمیت سمجھ پیس آئے گی ،اس کو عمولی تھم نہ مجھو۔

﴿ وَتَنَوَّوْدُوا فَيَانَّ خَـنِرُ النَّرَادِ التَّقْوْكِ، وَاتَّقُوْنِ يَالُولِ الْأَلْبَابِ ﴾

تر جمہ: اورتوشہ ساتھ لے لو،اس لئے کہ توشہ ساتھ لینے کافا کدہ سوال سے پچناہے، اورائے تھاندو! بجھ سے ڈرو! ۵-نفذ ساتھ نہ لے کراسباب بنجارت ساتھ لیمنا بھی کافی ہے بعض حاجی وطن سے قابل فروخت سامان ساتھ لاتے ہیں، اور جام استرہ لے کر آتا ہے، پھر سامان بھی کر یا جامت بنا کرخوب کماتے ہیں، یہ بھی توشہ ساتھ لیناہے، ج کے سفر جس تجارت ، کاریگری اور مزدوری ممنوع نہیں، لوگول کواس میں شبہ ہواتھا کہ شاید تجارت کرنے سے ج میں فقصان آئے، اس کے اس کی اجازت دی کہ یہ کوئی گنا نہیں ، مقصود اسلی تج ہو، اور ضمنا تجارت کرنے تو تواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنْبَتَغُوا فَضَلًّا مِّنْ زَيِّكُمْ ﴿ ﴾

ترجمه: تم پر بچھ كناه بيس كراہے برورد كارے روزى طلب كرو۔

۲-وقوف مزدلفہ دا چرب ہے، اور وقوف کا دفت فجر کے بعد طلوع سے پچھ پہلے تک ہے: حاجی آٹھ ذی الجہ کو منی میں جمع ہوتے ہیں، وقوف مرد الحجہ کو کر فدک الحجہ کے زوال منی ہیں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرف کا الحجہ کے زوال سے دس ذی الحجہ کی شہر صادق تک ہے، اور وقوف میں دن کے ساتھ رات کا ایک حصہ ملانا ضروری ہے، پھر غروب کے بعد لوگ عرفہ سے دس ذی الحجہ کی شہر دلفہ پڑتا ہے، وہال رات گذارتے ہیں، اور شبح صادق کے بعد فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر دعا دل میں مشغول ہوتے ہیں، یہ وقوف مزدلفہ ہے، اور غیر معذوروں پرواجب ہے۔

مزدلفہ میں مشعرِ حرام نامی پہاڑ ہے، نبی مِلِی الله کے پاس وقوف فرمایا تھا، مگر وقوف مزدلفہ میں ہرجگہ کرسکتے ہیں، اور وقوف سورج نکلنے سے ہی میں ہوگہ کرسکتے ہیں، اور وقوف سورج نکلنے سے ہی ہی ہیلے ختم کر کے من کے لئے روانہ ہوتے ہیں، زمانہ جابلیت میں لوگ سورج نکلنے کے بعدر وانہ ہوتے سے، نبی میں اور منی کے ان کی مخالفت کی، اور طلوع آفاب سے بھی پہلے وقوف ختم کر دیا اور منی کے لئے روانہ ہوگئے، یہی اسلامی طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جابلیت کے لوگ اس سے ناواقف سے، ان کاطریقہ خودساختہ تھا، اس کی چیرو کی نہی جابائے اور ایک خودساختہ تھا، اس کی چیرو کی نہی جابائے اور ایک اللہ کاذکر کرتے تھے، اس سے بھی بچاجائے اور ایک اللہ کاذکر کرکھا جائے۔

﴿ فَإِذَآ اَ فَضَدُهُ مِنْ عَرَفْتٍ فَاذَكُرُوا اللهَ عِنْكَ الْمَشْعَيرِ الْحَرَامِرِ وَاذْكُرُوهُ كُمّا هَلَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمُ مِنْ قَبْلِهِ لَينَ الضّاّ لِنِينَ ﴿﴾ ترجمہ: پھرجب تم عرفہ سے (طواف زیارت کے لئے) اوٹونو مشعر حرام کے پاس اللہ کو میاد کرو،اور اللہ کواس طرح یاد کروس طرح تم کوراہ دکھائی،اگرچہ تم پہلے (صبح طریقہ سے) ناواقف تھے!

2-وقوف عُرفہ ہر حاجی پر فرض ہے، اور وہ گناہ بخشوانے کی جگہ ہے: زمانۂ جاہلیت میں تج میں جو خرابیاں در
آئی تھیں ان میں سے ایک خرابی بیتی کے قریش اور ان کے ہم مذہب تج میں عرفہ نہیں جاتے تھے، عزدافہ میں رک جاتے
تھے، عزدافہ جرم میں ہے، باقی لوگ عرفات سے لوٹے تھے، عرفات جرم سے باہر ہے، قریش کہتے تھے: ہمُ مس (وین میں
مضبوط) ہیں، اور ہم قطین اللہ (اللہ کے گھر کے بای) ہیں، ہم جرم سے ہیں تکلیں گے، حالاتکہ وہ تجارت کے لئے شام اور
یمن جاتے تھے، اس لئے تھم دیتے ہیں کہ جہال سے (عرفات سے) سب لوگ طواف زیارت کے لئے لوٹے ہیں تم

پھرآ ٹرآیت میں وقوف عرف کے فائدہ کابیان ہے کہ وہ گناہ بخشوانے کی جگہ ہے، تم خودکوال سے کیول محردم کرتے ہو،
مسلم شریف کی روایت ہے کہ عرف کے دن جتنے لوگ جہنم سے آزاد کئے جاتے ہیں استے کی اور دن آزائیس کئے جاتے ، اللہ
تعالی اس دن قریب ہوتے ہیں، پھر حاجیوں کے ذریعہ ملائکہ پرفخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: "میرے بیندے کیا چاہتے
ہیں؟" (مغفرت چاہتے ہیں) وقوف عرف جج کاسب سے اہم رکن ہے، وہاں خاص دعا مغفرت طلی کی ہونی چاہئے۔
ہیں؟" (مغفرت چاہتے ہیں) وقوف عرف جج کاسب سے اہم رکن ہے، وہاں خاص دعا مغفرت طلی کی ہونی چاہئے۔
﴿ ثُمْ مَا اَوْنِيصُهُواْ مِنْ حَدِيْثُ اَ فَاضَ النّاسُ وَ اسْتَغَفِيْ وَ اللّه اِنْ اللّه عَفُورٌ سَرَ سِدِيْرُ ﴾

ترجمه: پيمرلونوجهال سے سب لوگ لوٹے ہیں، اور (عرفه میں) اللہ سے گناہ بخشوا و، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے گناہ

بخشنے والے ، بڑے دحم فر مانے والے ہیں۔

فَإِذَا قَضَيْتُهُ مِّمَنَاسِكُمُ فَاذُكُرُوا الله كَنِكُرِكُمُ الْبَاءَكُو اَوْ اَشَكَّ وَكُوا وَفِينَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّكَا الْتِنَا فِي اللَّهُ نَيَا وَمَا لَهُ فِي الْلَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۞ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ رَبَّنَا الْتِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي الْلَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَلَالُو مِنْ فَكَ الْحِسَابِ ۞ عَنَابَ النَّارِ ۞ أُولِيِّكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّ مَاكَسُبُوا وَ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ عَنَابَ النَّارِ ۞ أُولِيِّكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّ مَاكَسُبُوا وَ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَادْكُرُوا الله فَي السَّامِ فَكَ الْحَسَابِ ۞ وَمَنْ تَاخَرُوا الله فَي السَّامِ فَكَ السَّامِ وَالله مَا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلُولُولِكُ وَمُعْلَمُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاع

| اور یاد کرو       | وَادْ كُرُوا           | أوران ميس سے بعضا       | وَمِنْهُمْ            | يں جب                                | فَإِذَا         |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| اللدكو            | الله                   | جو کہتا ہے              | مِّنْ يَقُولُ         | پورے کراوتم                          | قَضَيْتُو       |
|                   | فِئَ آتِنَامِر         | اسهار ارت               | رَبَّنَا              | اپنے نیجے کے کام                     | مِّنَاسِكُكُوْ  |
| استنتی کے         | مَّعْدُودُ پِ          | ويبحريمين               | التِنا                | توما د کرو                           | فَاذُكُرُوا     |
| يس جس نے جلدى كى  | فَهُنْ تُعَبِّلُ       | ونيايس                  | نِينَ ثُمَا خِ        | التدكو                               | ظناه            |
| دود تول میں       | فِيْ يَوْمَـانِينِ     | خوبي                    | حسنة                  | تمهامي يأكمين كماطرح                 | گذِڪْرِكُمُ     |
| تو کوئی گناه بیس  | فَلاَ إِنْثُمَ         | اورآ خرت میں            | وَّفِي الْلَخِـُورَةِ | اپنے باپ دادوں کو                    | أبكآءكفر        |
| ال                | عَلَيْهِ               | خوبي                    | حُسنَةً               | یاا <i>س۔ بھی ز</i> یاوہ<br>یاد کرنا | اَوْ اَشَكَّ    |
| اورجس نے تاخیر کی |                        | اور بحائية ميل          | وَ <b>قِ</b> نَا      | ياوكرنا                              | ذِكْرًا         |
| پس کوئی گناه بیس  | <b>فَلَاّ اِنْثُمَ</b> | عذاب                    | عَذَابَ               | پس بعضا آ دمی                        | فَيِنَ النَّاسِ |
| ال پر             | عَلَيْهِ               |                         | الٽار                 | جو کہتاہے                            | مَنْ يَنْقُولُ  |
| ال ك لئے جوڈرے    |                        | انبی لوگوں کے لئے       | . ,                   | اےمارے رہے!                          |                 |
| اورڈ رو           | وَ اتَّقُوا            | حصدہے<br>ان کی کمائی سے | نَصِيْبٌ (۲)          | ويجيئه ين                            | التِنا          |
| التديي            | عُلّاً                 | ان کی کمائی سے          | مِّبَّاكَسُبُوْا      | ونياش                                | فِي الدُّنْيَا  |
| أورجان لو         | وَاعْلَمُوْآ           | اورالله تعالى           | وَ اللَّهُ            | اور بیں ہے اس کیلیے                  | وَمَا لَهُ      |
| كةم ال كاطرف      | أنْكُرُ الَّيْهِ       | جلدی                    | سَرِونِعُ             | آخرت میں                             | في الأخرة       |
| جع کئے جا ڈکے     | تُحشَرُون              | حساب لين والي بين       | الحِسَابِ             | كوئى حصه                             | مِنْخَلاتِ      |

### ٨-ج كي باقى احكام

۸- منی میں کرنے کے کام: دُن ذی المجہ کومز دلفہ ہے منی آگر پہلے جاتی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اس کا وقت دی کی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اس کا وقت دی کی جسے صادق ہے گیارہ کی جسے صادق تک ہے، مگر سب لوگ اول وقت رمی کرنا جائے ہیں، اس لئے اثر دھام ہوجا تا ہے اور حادثات پیش آتے ہیں، پس جلدی نہیں کرنی جائے ، جب چھیڑ ہوجائے تب رمی کرے۔ پھر قاران اور متمتع قربانی کرتے ہیں، ان برقربانی واجب ہے مفرد برقربانی واجب نہیں، پھر سرمنڈ واکریا رافیس ہوا کر

(۱) مناسك: مَنْسِك كَيْمَ : اعَالِ جَي ر ٢) مما كسبوا: ما: مصدريب.

احرام کھول لیتے ہیں، اور نہاد عوکر سلے ہوئے کیڑے ہیں، اب احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہگر ہوی ابھی حال نہیں ہوئی، پھر ذال ہی کو کہ جاتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں، یہ جج کا دوسرا اہم رکن ہے، اس کے بعد جج کی سعی کرتے ہیں، اب ہوی بھی حلال ہوگئی، پھر منی لوٹ آتے ہیں اور دات منی ہیں گذارتے ہیں، طواف زیارت کا وقت بارہ کی شام تک ہے، اور منی کے ایام ہیں را نیل منی ہیں گذار ناسنت ہے، اب جے کے اہم کام پورے ہوگئے۔

پھر گیارہ،بارہ ذی الحجہ، اور جا ہیں تو تیرہ بھی ایام نی ہیں، گیارہ بارہ میں زوال کے بعد نتیوں جمرات کی رمی کرنی ہے، بیدی واجنب ہے، اورکوئی تیرہ کو بھی منی میں رک جائے تو زوال سے پہلے بھی رمی کرسکتا ہے۔

اور منی کے دنوں میں تکبیریں کہنا، اللہ کا ذکر کرنا اور دعاؤں میں مشغول رہناہے، فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ جہزآ تکبیر تشریق کہنا وادب ہے، عور تیں آہتہ کہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ تین تک تکبیریں کہنے کا ذکر بھی فقہ کی کتابوں میں ہے، اور رقی کرتے وقت ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔

علاوہ ازیں: شب دروز تکبیر کہنا بھی سلف سے مروی ہے، اور دیگر اذکار، نماز، تلاوت اور اوراد میں مشغول رہنا چاہئے، زمانۂ جاہلیت میں منی میں بازار لگتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے اور خوب فخریق قصیدے پڑھے جاتے تھے، اس کی جگہ اسلام نے اللہ کا ذکر رکھا، اس کاغلغلہ بخریق فسائدے بھی بلند ہونا چاہئے۔

اور منی کے ایام کا ایک خاص کام دعا کرنا ہے، جاہلیت میں کفار اور آج کے دنیا پرست صرف دنیا مائکتے ہیں، ان کوجو دنیامقدر ہوتی ہے ملتی ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصر نہیں ہوتا، اور مؤمن بندے دنیا کی خوبی ہی مائکتے ہیں اور آخرت کی خوبی (جنت) بھی، اور دوڑ نے کے عذا ب سے پناہ جا ہیں، ان کی دنیا کی مراد بھی پوری ہوتی ہے اور آخرت کا ثوا ب مجھی جلد ملنے والا ہے، اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں، قیامت بس آیابی جا ہتی ہے۔



اور منی میں رکار ہا ۔۔۔ اس پر بھی کوئی گناہ ہیں ،اس کے لئے جواللہ ہے ڈرے ۔۔۔ اور کوئی بدعنوانی نہ کرے۔ ملحوظہ: اوٹوں کے چرواہوں کو دودن کی رمی جمع کرنے کی جو سہولت دی ہے دہ تھم صدیث سے ثابت ہے،اس آیت ہے اس کا تعلق نہیں۔

۰۱-تفوی (اللہ سے ڈرنا) ہر حال میں ضروری ہے: ج کی خصوصیت نہیں ،اللہ سے ہر کام میں ، ہر حال میں اور ہر وقت ڈرناضروری ہے ، کی کی خصوصیت نہیں ،اللہ سے ہر کام میں ، ہر حال میں اور ہر وقت ڈرناضروری ہے ۔ کو دَناضروری ہے ، کو دَناضروری ہے ۔ کو دَنافروں ہے کو دَنافروں الله کَا دَنافَ کَا دُوا الله کَا دَناف کَا دُوا الله کَا دُوا الله کَا دُوا اور جان لوکہ تم ای کے یاں تم کے جاؤے ۔ اور اللہ سے ڈرو! اور جان لوکہ تم ای کے یاں تم کے جاؤے ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نِيَا وَيُشْهِلُ اللهُ عَلَى مَا فِيُ قَلْبِهِ ﴿ وَهُو اللَّهُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تُولُّ سَعْعِ فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِلَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّى اللَّهُ اَخَذَتُهُ الْعِنْقَ بِالْدِنْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنِّمُ وَلَبِمْسَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْوِى تَفْسَهُ بِالْدِنْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنِّمُ وَلَبِمْسَ الْمِهَادُ ﴿ وَاللَّهُ رَاوُفُ إِلَا يَهِمَ الْعَادِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوادِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوادُ إِلَٰ الْعِبَادِ ﴿

| پیچه پیمرتا <i>ہے</i> | تُولِ      | الثدكو          | र्वा          | أوربعضا إنسان        | وَمِنَ النَّاسِ |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| دوڑ تاہے              |            | اس بات پرجو     | عَلَيْهُمَا   | (وہہے)جوپیندآتی      | مَنْ يُعْجِبُكَ |
| ز مین میں             | في الأرض   | اس کے دل میں ہے | فِيٌ قُلْبِهُ | ہےآپکو               |                 |
| تا كەفسادىيائ         | إِيْفُسِكَ | أوروه           | وَهُوَ        | اس کی بات            |                 |
| ווואי                 | فِيْهَا    | سخت             | (r)<br>111    | زندگی میں            | في الْحَيْوةِ   |
| اور نتاه کرے          | وَيُهْلِكَ | جُمَّكُرُ الوہے | الخصام        | دنیا کی              |                 |
| ڪيتي                  | المحترث    | اور چپ          | وَإِذَا       | اور گواه بنا تاہے وہ | وَيُشْهِدُ      |

(۱) شہادت میں قتم کے معنی ہیں (۲) اُلَدٌ: سخت جُھُلُوالو، لَدُّے اسم تفضیل یاصفت مشبہ (۳) النِحصّام: یا تو مصدر ہے یا حَصْم کی جُمع ہے، اس کے معنی بھی ہیں: جُھُلُوا کرنا، اور اضافت بمعنی لھی ہے، لینی جُھُلُوا کرنے میں سخت۔ قاعدہ: جب مضاف مضاف الیہ ہم معنی ہوں تو مضاف میں تجرید کرتے ہیں، ایس اُلدّ کے معنی ہوئے بنخت۔

|                   | $\overline{}$ |                    |                  | <u> </u>       |                            |
|-------------------|---------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| (وہ ہے)جوثریدتاہے | مَن يَشْرِي   | (تو) پکوتی ہےاں کو |                  | اوراولا دکو    | وَالنَّسُلُ <sup>(1)</sup> |
| اپنیجان           |               | نخوت (غرور)        | (٢)<br>العِزَّةُ | اورالله تعالى  | وَاللَّهُ                  |
| چاہتے ہوئے        |               |                    | بِالْإِنْيِم     | نہیں پہند کرتے | لَا يُحِبُ                 |
| خوشنودي           | مَرْضًاتِ     | پس کافی ہے اس کو   | فكشبكة           | فساد (بگاڑ) کو | الفساد                     |
| التدكيا           | الله          | دوزخ               | جَهَثْمُ         | اورجب كهاجاتاب | وَإِذَا تِنْيِلَ           |
| اورالله يتعالى    | وَاللَّهُ     | اورالبنة برايے(وه) | وَلِيِثْسَ       | د را           | <b>á</b> J                 |
| نہایت مہربان ہیں  | زمُونَ        | گيوارا             | اليهادُ          | خوف کر         | اثِّق                      |
| (اپنے)بندول پر    | بِٱلْعِبَادِ  | اور بعضاانسان      | وَمِنَ النَّاسِ  | اللدكا         | عالمة                      |

(تفسر ماه مه القرآن ]

#### منى كى دعائيس اوران كيختلف اثرات

منی میں کفار اور منافقین نے دعا کی تھی: ''اے ہمارے پر وردگار اہمیں دنیا میں دے!''لیعنی دنیا میں مالا مال کردے، اورمومنین دعا کرتے ہیں:''اے ہمارے پروردگار!ہمیں دنیامیں خوبی عطافر مااورآ خرت میں بھی خوبی عطافر ما!''اب دو مثالیں ذکر فرماتے ہیں، اور دونوں دعاؤں کے ذندگی برمرتب ہونے والے مختلف اثرات دکھاتے ہیں:

ا - حس نے دنیا ماتکی اور مقدر کی ملی اس کا حال: اخنس بن شریق ایک منافق تھا، مالدار ،عزت داراور تصبح و بلیغ ، خدمت نبوی میں آتا توقشمیں کھا کر اسلام کا دعوی کرتا، آپ اس کی چینری باتوں سے متاثر ہوکر قریب بٹھاتے ، پھر جب و مجلسِ نبوی سے اٹھ کر جاتا تو نساد ہ شرارت اور لوگوں کوستانے میں لگ جاتا ہمی کی بھیتی اجازتا ہمی کے گدھے مار دیتا، اور جب اس سے لوگ کہتے کہ خدا کا خوف کرتو یارہ چڑھ جاتا، اور ضدین مجرجاتا، بیصرف دنیا مانگنے والوں کا حال ب،ان كالمحكاندوز خب،اوروه بهت برايالناب!

۲- دارین کی خوبیاں ما تکنے والے کا حال:حضرت صہیب روی رضی اللہ عندمکہ ہے بھرت کر کے مدینہ کے لئے روانه ہوئے، راستہ میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روکا، حضرت صہیب سواری سے اتر کر کھڑے ہوگئے، اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھےسب نکال لئے ،اور کہا جم جانتے ہویس تیراندازی میں ماہر ہوں ہتم میرے پاس اس وقت (۱) النَّسَل كَمْعَيْ بِين: اولا و، اورآيت بين شانِ نزول كَ قرينه بيه موليُّ ( گدھے) مراد بين (۲) العزَّة: عَزَّ يَعِزُّ كا مصدرہے:غلبہ،زور،بزرگی،غرور،برائی (۳) شَویٰ (ض)شِوَاءً: بیچنا،خربدنا،اضدادیس سے ہے۔ (۴)ابتغاء:مفعول لذ ہے(۵)موضات:اسم مصدر: خوشنودی ارضامندی۔

تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک نیز بھی باتی ہے، اور نیروں کے بعد تکوارے کام لوزگا، اورا گرتم نفع کا سودا چاہتے ہوتو میں تمہمیں اپنے مال کا پیۃ بتادیتا ہوں، جو مکہ میں رکھاہے، تم وہ مال لے لواور میر اراستہ چھوڑ دو، وہ راضی ہوگئے اور حصرت صہیب مصحیح سلامت مدینہ بھٹنے گئے، جب انھوں نے نبی سِلالِیکیٹیلئے کو بیدواقعہ سنایا تو آپ نے دومر تبہ فرمایا: ''تمہاراسودا نفع بخش رہا!تمہاراسودا نفع بخش رہا!''

۔ اور بیتوالیک واقعہ ہے، مفسرین نے دیگر صحابہ کے ایسے ٹی واقعات کھے ہیں، بید نیادے کر دین بچانا ہے، یہی دنیا کی خوبی ہے، جواللہ تعالیٰ مؤمنین کوعطافر ماتے ہیں۔

يَاكُهُ الْكِهْ الْكِهْ الْمُنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاقَةً مُولَا تَنْبِعُواخُطُوتِ الشَّيْطُونِ الشَّيْطُونِ النَّهُ مَكُو الْكَوْمَ اللَّهُ عَدُولُا الْكَوْمَ اللَّهُ عَدُيْدُ مَكُوا الْكَوْمَ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَاعْلَمُ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَاعْلَمُ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَاكُولُوا اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَا لَكُ مِنَ الْعُمَامِ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَلْ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ هَ فَلْ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ اللَّهُ عَنْ الْعُمَامِ اللَّهُ عَرْيُدُ حَكِيْمُ اللَّهُ عَرْيُدُ فَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعُمَامِ اللهُ عَرْيُدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعِقَابِ ﴿

يَائِنُهَا اللَّذِينَ الدوه لوكوجو امتنوا ايمان لائ المنفوا آجاء

| 07.1819       |                         | AP ALL THE PERSON NAMED IN               | 3 A             | <u> </u>                              | مسير ملايث القرا |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| £ \$          | سَلْ                    | <i>ג</i> ומים                            | عَزِيْرُ        | أسلام ميس                             | في السِّلْمِ     |
| ین امرائیل سے | بَنِيَّ إِسْرَآءِ نِيلَ | برای حکمت دالے بیں<br>نہیں راہ دیکھتے وہ | حَكِيْهُ (١)    | بورے پورے                             | كَافَةً (٢)      |
|               |                         |                                          |                 | اور شدهیروی کرو                       | وَلا تَنْيَعُوا  |
| ~             | مِّنْ الْيَاتِمْ        | ·                                        |                 | بيرو <i>ل ک</i> ي                     | خطوت             |
| کھلی ا        | بَيِّنَةٍ               | آئیں ان کے پاس                           |                 |                                       | الشيطين          |
| اور جو بدل دے |                         |                                          |                 | بيشك وهتهار ي لئے                     |                  |
| نعمت          | نعمة                    |                                          | فِيُ ظُلَلِلْ") | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | عَلُوْمُبِيْنَ   |
|               | ا شٰمِ                  |                                          |                 | پهراگر                                |                  |
|               | مِنُ بَعْدِ             |                                          |                 | پر مجسل جائیں تہراہے                  |                  |
| اس کا نے کے   | غن بخرته                | اور طے کر دیا جائے                       | وَ قُضِيَ       | بحد                                   | رِصْنُ يَعُدِ    |

سهر والقرقة

### سچے کیے مسلمان خوبی سے ہم کنار ہوتے ہیں

وَإِلَّے اللَّهِ

البينت

فَّاعُكُمُواۤ

آئ الله

كهالله تعالى

فَإِنَّ اللهَ

العِقَابِ

توالله تعالى يقينا

جوموسین منی میں یا دومرے مواقع میں حَسَنَةً کی دعا کیں کرتے ہیں ان کو خوبی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ سو فیصد سلمان ہیں، نام کے سلمان ہونے سے اور محض دعا کیں ہا تکنے سے خوبی حاصل نہیں ہوتی ، اس لئے اللہ تعالیٰ مؤسین سے فرماتے ہیں: 'اسلام میں پورے بورے آجا وَ ' بعنیٰ احکام اسلام کی پوری طرح ہیروی کرو، اسلام محض ایک ندیب نہیں، بلکہ پورانظام حیات ہے، اعتقادات ،عبادات ،معاشرت ، خصی زندگی ،معاشی اور اقتصادی نظام ،سیاست اور طریق حکومت ، بین ملکی تعلقات اور اخلاقی تعلیمات ،غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبر نہیں ، جس میں اسلام نے راہ نمائی ندگی ہو، ان سب امور میں اسلام نے راہ نمائی ندگی ہو، ان سب امور میں اسلامی احکام پڑل کرنا اسلام میں پورا پورا واظل ہونا ہے ، اور بعض احکام پڑل کرنا اور بعض پڑل ندگر ناشیطان کی امور میں اسلام کا متر اوق ہو کا کوئی شعبر اسلام کا متر اوق ہو کا کا کہ بیاں اسلام کا متر اوق ہو کا کا کہ نا سانہ ہو کا کا کہ بیاں اسلام کا متر اوق ہو کا کا کہ نا نہاں ۔ کوئا کی ہو نا سے حال ہے ۔ (۳) کا فذہ اور حمل کی ناکل نظلہ کی جمع : سائیان ۔

پیروی ہے، اوروہ انسان کا کھلا دیمن ہے، خواہشات کے پیچے لگا دیتا ہے، اوراحکام اسلام سے عافل کر دیتا ہے۔

﴿ یَاکَیُّهُا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اَدْخُلُوْا فِی السِّلْمِو کَا فَیَّ سَولا تَدِّیعُوا خُطُوْتِ الشَّیْطِین وَ اِنَّهُ لَکوُّ عَدُوُّ مُبِیْنَ ﴿ ﴾

﴿ یَاکَیُّهُا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اَدْخُلُوْا فِی السِّلْمِو کَا فَیَّ سَولا تَدِید کِر الشَّی الشَّیْطِین وَ اِنَّهُ لَکوُّ عَدُوْ مُولاً ہُوا وَ اِنْہُ اللَّهِ اِنْ اَلْمِ اِنْ اَللَّهُ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلِالَةُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### یے کل مسلمانوں کوانتہاہ

شریعت کے احکام صاف صاف قرآن وحدیث بین بیان کردیئے گئے ہیں، اب بھی جوسلمان ان پڑمل نہیں کرتے وہ خوب بجھ لیں کہ اللہ تعالی زبر دست ہیں، کوئی بھی سزادے سکتے ہیں، گربڑے حکمت والے بھی ہیں، صلحت کے موافق سزادیتے ہیں، مسلمانوں سے وعدہ ہے: ﴿ أَنْتُهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ شَوْفِينِيْنَ ﴾ بتم ہی عالب رہوگے اگرتم مؤمن ہوئے [ آل عمران ۱۳۹] گرآج صورت حال بدل گئے ہے، رسوائی ان کامقدرین گئے ہے، یان کی ہے ملی کی سزاہے، آج مسلمان ذات کارونا تو روتا ہے، گرملت کی ہے علی پر نظر نہیں ڈالٹا۔

﴿ فَإِنْ ثَلَتُتُمْ مِنْ بَعُدِ مَا جَاءَ تُكُو الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُوْ آَنَ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿ ﴾

ترجمہ: پھراگرتم بھسل جاؤتمہارے پاس واضح دلاک آنے کے بعدات جان لوکہ اللہ تعالی زبردست بڑے حکمت والے بیں! والے بیں!

فائده بمسلمانوں کی بے ملی کی کتنی خوبصورت تبییر ہے: ''تم میسل جاوً!' ایعنی بے خبری میں دین سے دور جاپڑو! بدمل مسلمانوں کو سخت اختباہ

جولوگ اسلام کےصاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی تج روی سے بازنہیں آتے:ان کو تخت وصم کی دیتے ہیں کہ کیا صرف اس کی کسر ہے کہ اللہ پاک خود ابر کے سائبان میں اور جلو میں فرشتے اثر آئیں، اور ان کی سزا کا فیصلہ کرویا جائے! اگر ان کواس کا انتظار ہے تو وہ بھی ہوکر رہے گا!

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَا تِتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ قِمَنَ الْغَمَامِرِ وَالْمَلَزِكَةُ وَقُضِيَ الْاَصْرُ ۗ وَإِلَے اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿ ﴾ ترجمہ: وہ اوگ (بددین مسلمان) صرف آس بات کا انظار کررہے ہیں کہ اللہ تعالی ایر کے سائبان میں اور (ان کے جاوی ) فرشتے ان پراتریں، اور معاملہ (سزاکا) نمٹادیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام اوٹیس کے سے بعنی کوئی بھاگ کرکہاں جائے گا؟ اور سزا سے کیسے بچے گا؟ سب کو اللہ کے پاس پنچناہے، اس وقت ان برخملوں کو ان کی برخملی کی قرار واقعی سزا ملے گی!

فائدہ :حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین وآخرین کوجمع فرمائیں گے اور این کے اللہ تعالیٰ ایر کے سائبان میں عرش سے کری کی طرف الریں گے، اور این عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان سائبان کے گرواگر دملائکہ ہو تگے ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا آٹا خشابہات میں سے ہے، اور صفات بھت اللہ عنہ کی اور سے میں ساف کا غیر ہے۔ اور صفات بھت ہے، اور صفات بھت کا اعتقاد رکھنا جائے کی کوشش نہ کرے کہ وہ عقل سے بالا ترہے۔

#### مسى فمت مع وى بھى ايك طرح كى مزاہ

بن اسرائیل کواللہ تغانی نے بے شارختوں سے نواز ایجلیل القدر پیغیر (مؤی علیہ السلام) کوان کی طرف مبعوث کیا،
اپٹی عظیم کماب تورات ان کوعنایت فرمائی، اور دنیا جہاں کے لوگوں پر ان کو برتری بخشی، مگر انھوں نے اللہ کی نعتوں کی
ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بخت سزادی، ان کی اقوام عالم پر برتری ختم ہوگئی، اور وہ ذلیل وخوار ہو کررہ گئے ۔۔ آج کے
مسلمان اس سے بی لیں، اللہ نے اس امت کو بھی سر بلندی عطافر مائی تھی، مگروہ بے ملی بلکہ بڑملی میں جتلا ہو گئے توان کی
عظمت قصہ یارین بن گئی، پس کیا اس سزاسے ان کی آئے کھلے گی؟

ایک واقعہ: بھائی پاڑیار مہاللہ (ساؤتھ افریقہ کے بلیغی جماعت کامیر) نے جھے واقعہ سنایا کہ وہ اسطین میں قربہ خلیل (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں) میں جماعت کر گئے ، گاؤں کی سمجہ بندتھی ، کوڑے ہے بھری ہوئی تھی ، عماعت والوں نے اس کو کھولا اور صاف کیا ، پھر گاؤں میں گشت کیا ، لوگوں ہے سمجہ میں آنے کے لئے کہا ، انھوں نے جماعت والوں نے اس کو کھولا اور صاف کیا ، پھر گاؤں میں گشت کیا ، لوگوں سے سمجہ میں آنے کے لئے کہا ، انھوں نے جواب دیا: "اللہ نے ہمارا قبلہ واپس کریں تب ہم مسجہ میں آئی سے الانکہ سلمانوں کا وہ قبلہ ان کے ذیمنوں کو اس کے دیا تھا کہ وہ اس کے المان ہیں دہے ہے ، اور بیان کے لئے ایک مزاقعوں نے اس کو دوسرے معنی بہنا دیے ، فیا قلع بھول!

﴿ سَلْ بَنِيَ اِسْرَآءِيُلَ كَمُراْتَيْنُهُمْ مِّنْ الْيَلِيِّ بَيِّنَاةٍ ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ قَاْنَ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⊕﴾

#### ترجمہ: بنی اسرائیل سے پوچھو: ہمنے ان کو کتنی تھلی تھلی نشانیاں دیں؟ اور جواللہ کی فعت کواس کے آنے کے بعد بدل دے واللہ تعالی یقینا سخت سزادینے والے ہیں!

| يس بيهيج            | ررر ر(۱)<br>فبعث               | يرييز گار ہوئے      | اثَقُوا             | دل کش بنائی گئی              | زُيِنَ                |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|                     | الله                           | ان سے بالاتر ہو نگے | فَوْقَهُمُ          | ان لوگول كيليئه جنھول        | لِلَّذِيْنَ           |
| انبياء              | النّبيتن س                     | قیامت کےدن          | يَوْمَ الْقِلْيَاةِ | اسلام قبول نہیں کیا<br>زندگی | گَفَرُوا              |
| خوش خبری سنانے والے | مُبَشِّرِينَ                   | أورالله تعالى       | <b>وَ</b> اللّٰهُ   | زعمگ                         | الكيوة                |
| اور ڈرائے والے      | وَمُنْذِيرِنِينَ               | روزي دية بن         | يَرْزُقُ            | ونیا کی                      | اللهُ نيا             |
| اوراتاري            | <u>وَ</u> اَنْزَلَ             | جے جاہتے ہیں        | مَنْ يَشَاءُ        | اور بنسی اڑاتے ہیں وہ        | <b>وَيَسْخُرُوْنَ</b> |
| ان کے ساتھ          | مَعَهُمُ                       | بے گنے(بے شار)      | بِغَيْرِحِسَابٍ     | ان لوگوں کی جو               | مِنَ الَّذِيْنَ       |
| أساني كتابين        | (۳)<br>الكِتْبَ<br>(۵)         |                     | كَانَ النَّاسُ      |                              | امتوا                 |
| دين حق پر شتل       | ر <sup>(۳)</sup><br>بِالْحَقِّ | أيك جماعت           | أُمَّلَةً وَاحِلَةً | اور چولوگ                    | وَالَّذِينَ           |

(۱) فبعث سے پہلے فاختلوا محذوف ہے، اور حذف کا قریرہ مبشرین و منذرین ہے، اور ہوٹس (آیت ۱۹) میں بیرمحذوف محرّح ہے (۲) مبشرین اور منذرین: النبیین کے احوال ہیں (۳) الکتاب میں الف لام جنسی ہیں، سب کما ہیں مراد ہیں (۴) ہالمحق: الکتاب کا حال ہے۔

| 2000                     | $\overline{}$               | A IOI           | 3-3              | <u> </u>           | مسير ملايت القرال |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| ال بات کی جواختلاف       |                             |                 | مِنْ بَعْدُ      | تا كەفىھلەكرے دە   |                   |
| کیا انھوں نے             |                             | ان کے پاس آنے   | مَاجًا أُتَّهُمُ | لوگوں کے درمیان    | بَكِيْنَ النَّاسِ |
|                          | فِيْهِ                      | واضح دلاکل کے   | البينك           | ان باتوں میں جو    | فِيْهَا           |
|                          | (۵)<br>مِنَ الْحَقِّ<br>(۵) |                 | بَغْيًّا ۖ       | اختلاف كرتي ميں وہ |                   |
| ایخ تکم سے               | بِاُذِنِهُ<br>پاِذِنِهُ     | آپ <u>س ب</u> س | بَيْنَهُمْ       | اسيس               | فيثو              |
| اورالله تعالى دكھاتے ہيں | وَاللَّهُ يَهْدِئ           | پس راه د کھائی  | فَهَلَ ٢         | اورئيس اختلاف كميا | وَمَا الْحَتَكَفَ |
|                          | مَنْ يَنْشَأَءُ             | التُدني         | ส้นใ             | اس ش               |                   |
| راه                      | إلے صِرَاطٍ                 | ان لوگوں کو جو  | الَّذِينَ        | مگران لوگوں نے جو  | إِلَّا الَّذِينَ  |
| ر م                      | 1 25 1 4                    | 2. il.il.al.al  | السبوس           | 100 100            | 2743              |

#### 9-مسلمانون كيستى كاسبب مال كى كى يامل كى كى؟

﴿ زُيِنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَيُوةُ اللّٰنُيا وَيَسْخُرُونَ صِنَ الّذِينَ امْنُوا مَوَالّذِينَ اتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ (١) ليحكم كافائل: الله ، كتاب اور ثي تينول بوسكة بين (٢) ما : مصدريه بهاور جمله مضاف اليه ب(٣) بَغْيا : مفعول له يا حال بهاور بغفي : باب ضرب كامصدر به ، الله عن عن بين : ضد ، سرشى ، زيادتى ، ميا شروى سے تجاوز كرنا اور بينهم : بغياكى صفت يا حال بهال احتلفوا : هدى سے تعلق بهاور ما : مصدريه به (۵) من الحق : من بيانيه به ، اور بيلماك ماك حال كى جگهيں بهاور محذوف سے متعلق بهاور نها فقدى سے تعلق بها دي سے تع

الْقِيْكَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾

ترجمہ: کافروں کے لئے دنیا کی زندگی دل کش بنائی گئ، اوروہ ایمان لانے والوں کی ہنمی اڑاتے ہیں، اور منقی مسلمان قیامت کے دنیا کی زندگی دل کش بنائی گئ، اوروہ ایمان لانے والوں کی ہنمی اڑاتے ہیں، اور منقی مسلمان قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوئے ، اور اللہ تعالی جسے چیں بیشار روزی دیتے ہیں ۔ قرآن کریم نئیک مسلمانوں کو بشارت نہیں سناتا، البندامسلمان نیک بننے کی کوشش کریں تاکہ بشارت کے حقدار بنیں!

# پستی کا ایک سبب گمراه فرتے ہیں شروع میں سب لوگ دین حق برستھ

جانناچاہے کہ پہلاانسان پہلا نبی ہے، پھرآ دم علیہ السلام کی نسل ایک عرصہ تک اللہ کے دین پر قائم رہی ، پھرشیطان کے ورغلانے سے اور طبائع کے اختلاف سے اختلافات نثر وع ہوئے ، پھے لوگ دین پر قائم رہے اور پھے لوگ دین سے نکل گئے، پس اللہ تعالی نے نبوت کاسلسلہ قائم فر مایا ، انبیاء نے دین داروں کوخوش خبری سنائی اور بے دینوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ، اور اللہ نے نبیوں پر اپنی کتابیں نازل فر مائیں ، جو دین کی تعلیمات پر شمتل تعیس ، ان کے ذرایجہ ت و باطل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّنَةً وَاحِدَةً ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّيِبَيْنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِنِنَ ﴿ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُواْ فِيْ إِلَيْ

ترجمہ: لوگ ایک جماعت تے ۔ لینی سب لوگ دین جن پر قائم تھے، پھران میں پھوٹ پڑی ۔ پس اللہ نے نبیول کومبعوث فرمایا ،خوش خبری دیئے کے لئے اور ڈرانے کے لئے ، اوران پر کتابیس نازل فرمائیں ، جودین جن پر مشتمل تھیں ، تاکدہ اوگول کے درمیان ان با تول کا فیصلہ کرے جن میں وہ تنگف ہور ہے تھے۔

# يحرملى اختلافات شروع موئے اور حقيقت كم موكى!

پھر ملی اختلافات شروع ہوئے، بیچی ایک ملت کے مانے والوں میں اختلافات شروع ہوئے، بیہود ونصاری میں اختلافات ہوئے، اور ونصاری میں اختلافات ہوئے، اور ونصاری میں اختلافات ہوئے، اور وزور میں آئے ، فرماتے ہیں: پھر جن لوگوں کو آسانی کتاب دی گئی، ان میں اختلافات شروع ہوئے، ان کے پاس صریح دائل آنے کے بعد، اور اختلاف بڑائی جتانے کی وجہ سے ہوا، کچھلوگوں نے اپنی چلائی چائی، اور انھوں نے ٹی راہ نکالی، اس طرح بیہودونصاری میں گمراہ فرقے وجود میں آئے اور حقیقت کم ہوگئی، کوئی فرقہ حق پر

باقی ندر ہا سب جہنم میں گئے۔

﴿ وَمَا الْحَتَكَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوهُ مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَ نَصُمُ الْبَيِّنْتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ﴿ ﴾ ترجمہ: اوردین میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جو وہ (دین) دیئے گئے تھے،ان کے پاس واضح ولاَل آجانے کے بعد ایک دوسرے پر بردائی جاتے ہوئے ۔ ملت میں اختلاف کا بہسب ہوتا ہے، طالع آزماا پی چلانا چاہتے ہیں اور ٹی راہ نکا لتے ہیں اور چونکہ اُن ماتوں کے لئے بقاء مقدر ٹیس تھا، اس لئے کوئی فرقہ حق کا حال ندم ا

اسلام کی بخصوصیت ہے کہ ایک جماعت ہمیشدی پر برقر ارد ہے گی

یہودیت اور نصر انیت کے اختلافات اس صرتک بھنے گئے کہ فدیب کی تقیقت کم ہوگئ،کوئی فرقد سیحے دین پر باقی ندر ہا، صدیث میں ہے کہ یہود کے اکہتر فرقے ہوئے اور نصاری کے بہتر، اور سب دوزخ میں گئے، لیعنی ملی اختلاف میں عیسائی، یہود سے ایک ہاتھ آ گئٹل گئے،اوران میں سے کوئی حق پر ندر ہا،اس لئے سب دوزخ میں گئے۔

پھراسلام کا زمانہ آیا، مسلمانوں میں بھی ملی اختلافات شروع ہوئے، اور وہ پیش رَ وفر قول سے آگے نکل گئے، ان کے جہز فرقے ہول گئے، گئے کی میٹر فرقے ہول گئے، گئے کہ ایک جماعت ہمیشہ دین تن پر ثابت رہے گی، کیونکہ بی آخری دین ہے، اور قر آن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی روشی قیامت تک باقی رہنی ضروری ہے، اس لئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور قر آن کی وحوت کا ماڈل (نمونہ) بھی باقی رہنا ضروری ہے، تا کہ بے پڑھے ماڈل دیکھ کر اسلام آوجھیں، کہنی تن پر باقی رہنا قی رہنا فی دھیاں چلیں گی گر اس کا چرائے نہیں بھے گا۔

﴿ فَهَدَ ﴾ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِالْذِيّةُ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴾

ترجمہ: پھراللہ تعالی نے اپنے تھم سے مؤمنین کودین کے خلف فیہ مسائل میں حق کی راہ دکھائی ،اوراللہ تعالی جے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھائی ،اوراللہ تعالی جے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھائے ہیں سے اس طرح ملت کے رپوڑ میں سے بھیٹر یا (شیطان) ہوئی تعدادا چک لے گیا، میہ بھی پستی کا ایک سبب بناء آج اللہ حق کی مخالفت سب سے زیادہ بھی گھراہ فرقے کرتے ہیں۔

اَمْرِحَسِبْتُمْ اَنْ تَلْخُلُوا الْجَنْتُهُ وَلَنَا يَأْتِكُهُ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلِكُمُ الم مَسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَ الطَّنَرَاءُ وَ زُلْزِلُوا حَثْ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَةُ مَثْنَى نَصْرُ اللهِ ﴿ الْآلِ اِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ﴿ وَلَا لِللهِ عَرِيْبُ ﴿

| اور جولوگ           | وَ الَّذِيْنَ | تم ہے بہلے         | مِن قَبْلِكُمْ  | كياخيال كياتم نے      | اَمْرَحَسِبْتَمْرُ       |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| ايمان للئة التحماته | أمَنُوا مَعَة |                    |                 | كه بني جاؤكتم         |                          |
| كب مدو (آئے گي)     | مَتَى نَصْرُ  | سختی               | الباساء         | جنت میں               | الْجَنَّةُ               |
| الله کی!            | الله          | اور تکلیف نے       | وَالصَّرَّلَةِ  | حالانكه ابتك نبيس     | وَلَمْنَا يَاتِكُهُ      |
| سنوابيثك            | ો 🖁 1         | اور ہلائے گئے وہ   | وَ زُلْزِلُوْا  | آئے تم پر             |                          |
| الله کی مدو         | نكضرَ اللهِ   | يهافتك كه كمنے لگے | حَمَّةً يَقُولُ | ان لگول جيسے مالات جو | مَّ مَثَّلُ الَّذِيثِينَ |
| نزدیک ہے            | قَرِيْبً      | الله کے رسول       | التُرسُولُ      | گذر کچ                | خَلُوّا                  |

#### الل حق پیش آنے والی مشکلات سے نہ تھبرا کیں

اوپرکی آیت ہے معلوم ہوا کہ سلمانوں میں بھی ملی اختلاف ہوئے ، گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے، گر ہمیشہ سواد اعظم (بڑی جماعت) حق پرقائم رہے گی ، خاسلام کی تعلیمات نا بود ہونگی نداس کا ماڈل (نمونہ) ختم ہوگا ، البتہ ابتدا اور انہنا میں سلمانوں کی حالت کمزور ہوگی ، حدیث میں ہے: إن الإسلام بلدا غریبا، و صبعود غریبا، فطوبی للغوباء! اسلام میں میری کی حالت میں شروع ہوا، اور آ کے چل کر پھر بہی صورت ہوگی ، پس نوش نصیب ہیں ہے چارے سلمان!

ابتدائے اسلام میں دشنوں کے ہاتھ سے نبی سلانی کے اور سلمانوں کو بہت ایڈ ائیں بینی ہیں ، مکی دور کے احوال پڑھتے ہیں تو رو گئے گئر ہے ہوا اور چین تھے، سلمانوں کو نیست جی تا بود کرنے کی مسلمانوں کو نیست میں اور جم سے میں اور جم سے بعد بھی مکہ دالے بار بار مدید پر چڑھائی کرتے تھے، سلمانوں کو نیست و نا بود کرنے کی ٹھان کرتے تھے، سلمانوں کو نیست و نا بود کرنے کی ٹھان کرتے تھے، سکون سے سونا حرام تھا، پھر اللہ کی مدد آئی ، مکہ مکر مدفتے ہوا اور چین نصیب ہوا۔

ایسے بی حالات اللی تی پرآخرز ماندیں بھی آئیں گے مسلمان ان حالات سے دیگیرائیں ، یہ وان کوئندن (خالص سونا) بنانے کے لئے ہیں ، کیا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ وہ مض کلمہ پڑھ کرجنت ہیں بی جائے گا نہیں! گذشتہ اللی تن کو بھی سخت حالات سے گذر ناپڑا ہے ، حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو آرب سے چیر دیا جاتا ، ایک کی لوہ کی کنکیوں سے کھال سخت حالات سے گذر ناپڑا ہے ، حدیث میں ہوجاتے سے کہ اس زمانہ کے رسول اور سے فی جاتی ، گریہ چیز اس کو ایمان سے نہیں بھیرتی تھی ، اور حالات اسے شکین ہوجاتے سے کہ اس زمانہ کے رسول اور موشین بہتھ تھا کہ بشریت پریشان ہوکر پیاراٹھتے سے کہ الہی! مدد کہ آئے گی ! تب دریا ہے رحمت جوش میں آتا اور وی آئی کے گھراؤنہیں ، اللہ کی مدا یا جا ہی ہے۔

ای طرح بر زماند کے مسلمانوں کو دشمنول کے غلبہ اور ان کی طرف سے پینچنے والی ایڈ اول سے گھبرانانہیں جاہے، برداشت کریں، اور ہمت نہ ہاریں: تیزی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب کے بیرتو چکتی ہے مختبے اونچا اڑانے کے لئے!

آیت ِ پاک: کیاتم بیسمجھے ہوئے ہوکہ جنت میں بیٹی جاؤگے،حالانکہ اب تکتم پروہ حالات نہیں آئے جوتم سے

سل لوگوں پر آجی ہیں،ان کوئی اور تکلیف پیش آئی اور وہ ہلا کرر کھدیئے گئے، یہال تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ

ايمان لانے والے كہنے لكے: "الله كى مدوكب آئے گى؟" سنو!الله كى مدوآ ياجا ہتى ہے!

يَسْتَكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلُ مَّا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْا قُرَبِيْنَ وَالْيَاتَلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ ۞

| اورمسافروں کیلئے ہے | وَابْنِ السَّبِيْلِ | مال فراواں ہے     | مِن <u>خَارٍ</u>   | لوگ آپ پوچھتے ہیں | يَسْتَلُوْنَكَ                         |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| اور جوفرج كروكيم    | وَمَا تَفْعَلُوْا   | پس مال باپ کے لئے | فَلِلْوَالِلَايْنِ | کیا               | مَاذَا                                 |
| بہت مال سے          | هِنُ خَيْرٍ         | اوررشته دارون     | وَالْا قَرَبِينَ   | ځرچ کړي؟          | يُنْفِقُونَ                            |
| توبيشك الله تعالى   | فَوْاتَ اللَّهَ     | اور فيبمول        | وَالْيَاتُمٰي      | کہیں              | قُلُ                                   |
| اس کوخوب جانتے ہیں  | بِهِ عَلِيْمٌ       | اور مختاجوں       | والمسكينين         | جوخرج کیاتم نے    | ئاً انْفَقْتُرْم.<br>ئاً انْفَقْتُرْم. |

# ١٠- الفراوال ي خرج كرفي كبيبي (مالى قرباني)

جب مسلمانوں کے حالات کمزور ہوں یا اسلام کا کوئی سرپرست نہ ہوتو مصائب سے کے علاوہ مال کثیر سے انفاق بھی ضروری ہے ، سوال کیا گیا کہ کیا خرج کریں؟ جواب دیا کہ جس کے پاس مال فراواں ہو، اس کی ضروریات سے زیادہ ہوتو وہ مال باپ پر، رشتہ داروں پر، تنیموں پر، غریبوں پر اور مسافروں پر خرج کرے اور دیگر وجو و خیر میں خرج کرے گاتواس سے بھی اللہ تعالی بے خبر ہیں! اس کا ثواب بھی ضرور عطافر مائیں گے۔

فائده(١):بيانفاق: زكات سے عام ہے، مال باپ كوزكات دينا جائز نبيس\_

فائدہ(۲):غیراسلامی ملک میں، بلکہ اب تومسلمانوں کے ملک میں بھی ملی کاموں میں خرچ کرناضروری ہے، ملت کی گاڑی ای سے جیلے گی ، البنة لوگ مال خوروں سے ہوشیار رہیں۔

آیت کریمہ: لوگ آپ سے بوچھتے ہیں: کیا خرچ کریں؟ بتادیں: جوبھی مال فراوال خرچ کروتو وہ مال باپ،

(۱) نعید : بھلائی ، ہراچھا کام ، جو چیز سب کو پسند ہو، شراس کی ضد ہے ، اور جب مال کے لئے خیر استعمال کیا جا تا ہے تو اس سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو کثیر ہواور حلال طریقتہ پر حاصل کیا گیا ہو۔ رشته دارول، پتیمول، غریبول اورمسافرول پرخرچ کرو، اورتم جوبھی حلال بہت مال (وجو و خیریس) خرچ کروگے تو اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہیں!

كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُوْ ، وَعَسَى آنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى آنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى آنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُو شَيْئًا وَهُو شَرَّرٌ لَكُمْ ، وَا لِللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَا لِللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَا لِللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

| أوروه           | ۇھۇ                 | كه نالسند كروتم  | أَنْ تَكُرُهُوا | لكهما كبإ     | كُوۡتِبُ   |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| بری ہوتہارے گئے | شَرُّ لَكُمُ        | سن چيز کو        | ٤               | تم پر         | عَلَيْكُو  |
| اورالله تعالى   | وَا لَنَّهُ         | أوروه            | ۇ <b>ھ</b> ۇ    | لانا          | الْقِتَالُ |
| جانة بين        | يَعْكُمُ            | بہتر ہوتہارے لئے | خَيْرٌ لَكُمُ   | درانحالیکه وه | وَهُوَ     |
| أورتم           | <b>وَاَنْتُلُمُ</b> | اور ہوسکتا ہے    | وُعَنْتَى       | نا گوارہے     | كُرْهُ     |
| نہیں جائے       | لَا تُعْلَمُونَ     | كه پيند كروتم    | أَنُ تُحِبُوا   | شهیں          | الكذ       |
| <b>⊕</b>        | <b>*</b>            | تمسی چیز کو      | شَيْئًا         | اور ہوسکتاہے  | وُعُللَى   |

# جهاديس فوائد بين ،اگرچه ريتهم لوگون کو بھاري معلوم ہو! (جانی قربانی)

مال کی قربانی کی طرح جان کی قربانی بھی ضروری ہے بعلت کی سربلندی ای بیس ہے، بیتھم اگر چہ لوگوں کونا گوار ہوگا، گران کے لئے مفید ہے، کیونکہ آ دمی کی پہندیا ناپہند کا اعتبار نہیں، بیار کا جی ایک چیز کوچا ہتا ہے گر حکیم منع کرتا ہے تو تحکیم کی بات ماننا ضروری ہے، ای طرح اللہ تعالی جانتے ہیں کہ جہاد میں فوائد ہیں، لوگ اس کونیس جانتے ، پس وہ اللہ کے تھم کو قبول کریں، اور جان کی بازی لگانے کے لئے تیار رہیں۔

فائدہ: شرعی جہاد کے لئے اجتماعیت اور امارت ضروری ہے، کی دوریش امارت بھی گراجتماعیت نہیں تھی، اس لئے جہاد کا تھمنہیں آیا، پھر جب مدنی دوریش دونوں یا تیں حاصل ہوئیں تو جہاد کی اجازت ملی، پہلے دفاعی جہاد کی اجازت ملی، پھر اقدامی جہاد کی نوبت آئی۔

آیتِ کریمہ: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، جبکہ وہ تہبیں نا گوار ہے، اور ہوسکتا ہے کہ ایک چیزتم کو بری لگے اور وہ تمبارے حق میں بہتر ہو، اور ہوسکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، اور وہ تمبارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانے ہیں اور تم نہیں جانتے ۔۔۔ اس سے یہ اصولی بات معلوم ہوئی کہ احکام کی صلحتوں اور حکمتوں کا جاننا ضروری نہیں ، بے چوں وچ ا

#### احکام پھل کرناضروریہ۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِينِهِ ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِينِهِ كَبِيْرُ وَصَلَّا عَنُ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفَرَّامِهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَا اللهِ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفَرُ إِمْ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا عَنْ اللهِ وَالْمَا عَنْ اللهِ اللهُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُو وَكُمْ عَنْ وَالْمِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْ اللهِ وَالْمُونَ وَهُو كَافِرُ وَالْمَا عَنْ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَلَا يَكُولُونَ وَيُنِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرُ وَكُمْ عَنْ وَيُنِهِ وَاللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَالْمُ وَلَا لِمُونَا وَالْمُونَ وَاللهُ عَنْ وَالْمُونَ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ

| زیادہ بڑاہے            | ٱػؾؙۯ               | اوراس كونها ننا    | وَكُفَرٌ بِهِ                   | بوچھتے ہیں وہ آپ سے | يَنْئَلُونَكَ                 |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| مارد التے              | مِنَ الْقَتْلِ      | اور(روکنا)متجد     | وَ الْمُسْجِدِيْ <sub>(٣)</sub> | محتر م مبینہ کے     | عَينِ الشَّهْدِرَ             |
| اور پراپروه            | وَلَا يَكَالُوْنَ   | 7ام                | الْحَرَامِ (م)                  | بادے میں            | العَرَامِ                     |
| ازیں محتمے             | يُقَا تِلُوْنَكُمْ  | اورثكالنا          | وَاخْرَاجُ                      | ال مولان كي السياس  | قِتَالٍ فِيهُو <sup>(1)</sup> |
| يبانك كيميردين كم كو   | عَتَى يَرُدُّوْكُمْ | ال کے باشندوں کو   | (۵)<br>آهٰلِه مِنْـهُ           | کېو                 | قُالُ                         |
| تمہارے دین سے          | عَنْ دِيْنِكُمْ     |                    |                                 |                     | قِتَالُّ فِيْهِ               |
| اگرطانت رکیس ده        | إن اسْتَطَاعُوْا    | زیادہ پڑاہے        | أَكْبَرُ <sup>(٢)</sup>         |                     | <i>گ</i> پِنِڙ                |
| اور جو مخض پھر جائے گا | وَمَنْ يَتُوْتَوِدُ | الله كے نزويك      | عِنْكَ اللهِ                    | اورروكنا            | وُصِنًا<br>وُصِنًا            |
| تم میں سے              | مِنكُوْ             | اورفنننه(اللدكيوين | وَالْفِئْنَةُ                   | راو                 | عَنْ سَبِيْلِ                 |
| این دین سے             | عَنْ دِيْنِهُ       | ہےروکنا)           |                                 | خداسے               | اللي                          |

(۱) قتالِ فیه: الشهو المحرام بدل اشتمال ب(۲) صدّ: مبتدا اور اکبو خبر ب(۳) المسجد کاعطف مبیل پر به (۴) ابخواج کاعطف صَدِّرِ ب(۵) منه کامرج المسجد ب(۱) اکبو: برا، بهت برا، اس کامفهوم کبیره گناه نبیس، البته اس کےمفہوم میں برائی ہے، اور بیمما شات مع انضم ہے۔

| راوغداش                | في سِبيْلِ اللهِ | دوزخ والے ہیں    | أضعبُ النَّادِ      | پس مرے گا<br>*سام سے گا | فَيْمُتُ       |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| وبى لوگ                | اُولَيِكَ        | وه أسيش          | هُمْ فِيْهَا        | درا محالیکہ وہ منکرہے   | وَهُوَ كَافِرُ |
| اميدر كھتے ہيں         | ر, و, ر<br>پرجون | بميشد بخوال بي   | خْلِلُهُوْنَ        | تو و بی لوگ             | فَأُولَيِّكَ   |
| رحمت                   | رُحْبُتُ         | بے شک جولوگ      | إِنَّ الَّذِيثِيَ   | ا کارت گئے              | حَبِطَث        |
| خداوندي کي             | الله             | ایمان لائے       | أمُنوا              | ان کے کام               | أغبالهم        |
| اورالله نتعالى         | وَاللّٰهُ        | اور جولوگ        | وَ الَّذِينَ        | د نیایش                 | في الدُّنْيَا  |
| بڑ <u>ے بخشنے</u> والے | ۶۶۰۶<br>غفور     | انھوں نے ہجرت کی | هَاجَرُوا           | اورآ خرت میں            | وَالْأَخِدَةِ  |
| بور دهم والے بیں       | رُّحِيْمُ        | اورلڑےوہ         | وَ لِجْهَا لُهُ وَا | اورونی لوگ              | وَاوُلِيْكَ    |

### رجب من قتل كوكياروتي جوءاييخ كرتوت توريكهو!

رلبط: گذشتہ آیت میں قبال کی فرضیت کا بیان تھا، اب ماہِ رجب میں بے خبری میں ہونے والے ایک قبل کو لے کر مشرکین مکہ نے جو آسمان سر پے اٹھالیا تھا، اس کا جواب ہے۔ جاننا چاہئے کہ جہاد بارہ مہینے جائز ہے، دفاعی بھی اوراقد امی بھی، سورت التو بہ (آیت ۳۱) کی فسیر میں بہت سے غزوات وسرایا کاذکر ہے جواشہر حرام میں پیش آئے۔

شانِ نزول: غزوہ بدرسے پہلے حضرت عبداللہ بن بحش رضی اللہ عند کی سرکردگی میں ایک دل نفری سربیروانہ کیا گیا،
اس کو مکہ اور طائف کے درمیان تخلہ مقام میں قیام کرنا تھا، اور مکہ والوں کی قل و حرکت سے مدینہ والوں کو طلع کرنا تھا، اس میں عروبان الحضر می مارا گیا، اور دو قضی گرفتار ہوئے، بیواقعہ اتفاق سے سربہ کی ایک تجارتی قافلہ سے مذبحیٹر ہوگئ، اس میں عمروبان الحضر می مارا گیا، اور دوقحضی گرفتار ہوئے، بیواقعہ اتفاق سے رحب کی پہلی تاریخ میں چیش آیا، پھر جب مشرکین قیدیوں کو چھڑانے کے لئے مدینہ آئے تو افھوں نے شور مجایا کہ مسلمانوں نے حرام ہینوں کا خیال نہیں کیا، رحب میں جمارے آدی کو مارڈ الا، اس پربیآ یت نازل ہوئی۔

ال آيت ميل دوباتيل كهي كن مين:

الله كنزديك مشركين كي يكام قل سے زيادہ علين جي ،فتنه (الله كے دين سے روكنا، اور الله كا دين قبول كرنے

والول پڑکلم کرنا) قتل سے بھاری گناہ ہے، کیونکہ قبل سے تو دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، اور اللہ کے دین سے روکنے سے آخرت ہر باد ہوتی ہے، اور اشد کے مقابلہ میں اخف کو اختیار کیا جاتا ہے، پس تم اپنی حرکتوں سے: رجب میں پیش آنے والے واقعہ کاموازنہ کر دہتم اری بچھ میں اس کا جواز آجائے گا۔

دوسری بات: مشرکین مکداشهر حرام کاپاس ولحاظ نیس کریں گے، وہ برابر تبدارے ساتھ اللہ یہ بہاں تک کدان کا مقصد حاصل ہوجائے، ان کامقصد تنہیں وین اسلام سے پھیر دیتا ہے، مگریہ بات ان کے بس میں کہاں ہے؟ بیتو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے کلہ طبیبہ پرمؤ منین کو دنیا کی آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کے نہ دنیا میں ایمان سے قدم ڈکھاتے ہیں، نہ مشر میں وہ حواس باختہ ہوئے ، نہ آگان کو کو کی گھر اہٹ پیش آئے گی۔ کیس ایک براحمائی ہے:

فرماتے ہیں: فرض کردتم میں سے کوئی دین اسلام سے پھرجائے، پھراس کی موت کفر کی حالت میں آئے آواس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی، دنیا میں اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، مسلمان مورث کا وارث نہیں ہوگا، حالت بھی برباد ہوگی اور تداس کو سلمانوں کے قبرستان میں وہن اسلام کی نمازیں اور روزے کا لعدم ہوجا کیں گے، نداس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور نداس کو سلمانوں کے قبرستان میں وہن کیا جائے گا، اور آخرت میں جمیشہ کے لئے دوز خ میں جائے گا۔

فائدہ:اگردہ خف پھر سلمان ہوجائے ،اوروہ فرض ج کرچکا ہوتو بشرط وسعت دوبارہ ج کرناام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے،اورگذشتہ نمازروزوں کا تواہنے ہیں ملے گا (فائدہ ختم ہوا)

پھرجہنمیوں کے بالقائل مؤشین کا ذکرہے، یقر آن کریم کا اسلوب ہے، وہ ایک فریق کے بعد دومرے فریق کا ذکر کرتا ہے، فرماتے ہیں: اور جنھوں نے دین اسلام قبول کیا ، اور اس کی خاطر دلجن چھوڑ دیا اور داو خدایش ڈشنوں سے او ہالیا وہی اوگ رحمت خداوندی کے سز اوار ہیں، اور اللہ ہڑ ہے، اور وہ ہیں، وہ ان کی کوتا ہیوں سے درگذر کریں گے، اور وہ ہڑے مہر یان ہیں، آخرت میں فعتوں سے مالا مال کردیں گے۔

آیات کریمہ: لوگ آپ سے محترم مہینہ (رجب) میں اڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں ۔۔۔ کے مسلمانوں نے
اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ اور ہمارے آدی کو آگی کیوں کیا؟ ۔۔۔ آپ کہیں: اس میں اڑ نابرا ( گناہ) ہے ۔۔۔ کیونکہ
جہادتیج لذات اور حسن لغیر ہے، جہاد میں لوگوں کو ماراجا تا ہے اس لئے براہے بیکن اس میں اللہ کے دین کی سربلندی ہے،
اس لئے اچھا ہے، پس قبل فی نفسہ براہے، یہ مما شات مع آضم ہے ۔۔۔ اور اللہ کے داستے سے (وین اسملام سے)
روکنا، اور اس دین کو نہ ماننا، اور مجیر حرام ( میں ٹماز پڑھنے ) سے روکنا، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے تکالنا اللہ کے

ردوسریبات:)اورشرکین تم سے برابراڑیں گے ۔ یعنی وہمتر مہینوں کالحاظ بیں کریں گے ۔ یہاں تک کہ متہیں تہارے دوطرفہ ہونا چاہئے، کافرتو ہروفت اڑیں متہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگران کابس چلے! ۔ یعنی اشہر حرم کالحاظ دوطرفہ ہونا چاہئے، کافرتو ہروفت اڑیں اورمسلمان اشہر حرم میں ہاتھ روک لیس تو نقصان کس کاہوگا؟

اورتم میں سے جو تحق اپنے دین سے پھر جائے ، پھر بحالت کفر اس کی موت آئے تو ان کے اعمال دنیا وَ آخرت میں ضائع ہوجا ئیں گے ،اور و ،ی لوگ دوزخ والے ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں!

بے شک جولوگ ایمان لائے ،اور انھوں نے راہ خدایس ججرت کی اور اللہ کے دین کے لئے و شنول سے لوہالیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امریک دار ہیں ،اور اللہ تعالی ہور یہ بخشنے والے ، ہورے حم فرمانے والے ہیں !

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْنِ وَالْمَيْسِوِ قُلُ فِيهِمَا اِثْمُ كَبِيْرُوَّ وَمَنَافِمُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا الْمُنْفِقُونَ لَهُ قُلِ الْعَفُو اللَّهُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا الْمُنْفِقُونَ لَهُ قُلِ الْعَفُو اللَّهُ لِلنَّالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْفِ لَعَلَّكُمُ اللَّيْفِ لَكُمُ الْأَيْفِ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّيْفِ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ فَيَا اللهُ ال

| بزاب                | أكبرُ            | دونول میں       | فِيْهِمَا      | لوگ آپ پوچھے ہیں | يَنْئَلُوْنَكَ  |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| دونوں کے فوائد سے   | مِنْ تَفْعِهِمَا | بزا گناہ ہے     | إنْمُ كَبِيْرُ | شراب کے بالے میں | عَنِ الْخَغْرِ) |
| اورلگ کے بوجھتے ہیں | وَيَشْتُلُونَكَ  | اور فائدے ہیں   |                | اورستے (ہوسے)کے  |                 |
| řζ                  | مًا ذا           | لوگوں کے لئے    | لِلنَّاسِ      | يار ي            |                 |
| څرچ کریں            | يُنْفِقُونَ      | اوردونون كأكناه | وَاثْمُهُمَّا  | 29.5             | قُال            |

(۱) نحَمو: اصل میں انگور کے کیچے پانی کا نام ہے جبکہ نشر آ ور ہوجائے ، پھر مجاز اُہر نشکی شراب کوٹمر کہہ دیتے ہیں (۲) المعیسو: اسم ومصدر: مجوا، مجوا کھیلنا، ہروہ کھیل جس میں جوے کی طرح بازی لگائی جائے ، پیَسَوَ (ض ہیں،ک) پیسوًا: آسان ہونا، ستے میں آسانی سے مال تا جاس لئے اس کو مَیْسِو کہتے ہیں۔

| 87.1823                  | $\overline{}$ | N. S. | 3 <sup>-37</sup>     | <u> </u>              | ر میر مدایت اسرا ا |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| اورالله تعالى            | وَاللَّهُ     | اورآ خرت میں                              | وَالْاجِعَرَةِ       | کېو                   | قُالِ              |
| جانت ہیں                 | يَعْلَمُ      |                                           |                      | جواہے خرچے بچے        | العفو              |
| بگاڑنے والے کو           | _             |                                           |                      | الكطرح                | كَذٰلِكَ           |
| سنوارنے والے سے          |               | نیموں کے بارے میں                         | عَينِ الْيَتِنْمَلِي | کھول کر بیان کرتے ہیں | يُبَيِّنُ          |
| اگرچاہتے                 |               |                                           | ڠؙڶ                  | _                     | (علله)             |
| الله تعالى               | الله الله     | سنوارناان کے لئے                          | إصْلاحُ لَهُمْ       | تہارے گئے             | تكثر               |
| تودشواری میں ڈالتے تم کو | لاَعْنَتُكُمْ | 4 - 1                                     |                      |                       | الأيات             |
| ب شك الله تعالى          |               |                                           | l (Y)                | تاكيتم                | لعَلَّكُمْ         |
| <i>ג</i> ית רישים        |               | ,                                         | التحاليظوهم          | سوچ                   | تَتَفَّكُّرُوٰنَ   |
| بردى حكمت والي بين       | حَكِيْم       | يس وه تبهائ بعالى بي                      | فَاخْوَاثُكُمُ       | ونياش                 | فِي الدُّنيّا      |

\_ 4 YYY \*-

# احکام میں مصالح ومفاسد کی رعایت کی جاتی ہے

ربط: ابھی (آیت ۲۱۷) میں جہاد کی فرضیت کا بیان تھا، اس میں فر مایا تھا کہ یہ کم لوگوں کو بھاری معلوم ہوگا، مگر دہ ان کے لئے مفید ہے، اللہ تعالی جانے ہیں اور وہ نہیں جائے ، پھر (آیت ۲۱۷) میں رجب میں قبال کا جوازیان کرتے ہوئے مفید ہے، اللہ تعالی جانے ہیں اور وہ نہیں جائے ، پھر (آیت ۲۱۷) میں رجب میں قبال کا جوازیان کرتے ہوئے فر مایا تھا: ﴿ الْفِ تُنَافُ أَكُرُومِنَ الْقَتْبِل ﴾ : لوگوں کو دین سے ہٹا تا رجب میں قبال سے بھاری گناہ ہے، اور اشد کے مقابلہ میں اخف کو برداشت کیا جاتا ہے، اب دور تک ایسے احکام بیان فرماتے ہیں جن میں مصالح ومفاسمد کی رعابت ہے، ذریّ فیسر آیات میں ایسے تین احکام ہیں۔

# ا-شراب اورسقراس لئے حرام ہیں کہان کی خرابی ان کے فوائدے بردھی ہوئی ہے

شراب اور سقر میں اگر چہ لوگوں کے لئے فوائد ہیں، ای لئے لوگ شراب پیتے ہیں بتقلند بھی پیتے ہیں، اور سٹر کھیلتے ہیں، حکومتیں بھی کھیلتی ہیں، مگر دونوں کی خرابی ان کے فوائد سے برتھی ہوئی ہے، سنار کی سواور لوہار کی ایک ہے، اس لئے اللہ کی شریعت میں دونوں حرام ہیں۔

<sup>(</sup>۱)العفو: اسم ومصدر: حاجت سے زیادہ، بفتر رطافت جو بن پڑئے عَفَا یَعْفُو : معاف کرنا۔ (۲) سَحَالُطَ مُعَالِطة: وو چیزوں کو باہم ملانا۔ (۳) اِغْنَات: مشقت پس ڈالنا۔ الْعَنَتْ: مشقت۔

## زرتفسرآیت ذہن سازی کے دوسرے مرحلہ کی ہے

شراب: عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جرخص اس کارسیا تھا، اسی طرح سقہ اور زنا بھی، اس لئے شراب کی حرمت نازل کرنے سے پہلے ذہن تیار کیا گیا، پہلے سورۃ النحل کی (آیت ۲۷) میں ایک لطیف اشارہ کیا، موضع امتان میں ٹمر کاذکر جھوڑ دیا، چنانچے لوگوں نے ٹمر کے بارے میں سوال کیا تو زرتفیر آیت نازل ہوئی، اس میں لوگوں کو بتایا کہ شراب اور سٹے میں کچھوڑ دیا، چنانچے لوگوں نے ٹمر کے بارے میں سوال کیا تو زرتفیر آیت نازل ہوئی، اس میں کھوٹو اند ہیں، مگر ان میں ایک بہت بڑا ضرر ہے، اس سے بچھدار لوگ بچھ گئے کہ دریسور دونوں کی حرمت نازل ہوگی، پھرسورۃ النساء کی (آیت ۲۰۹۰) نازل ہوئی، اور ذونوں تو طعی حرام کردیا، پس لوگ فور آرک گئے (تفصیل ہوگئے پھرسورۃ المائدہ کی (آیات ۲۰ و و ۱۹) نازل ہوئیں، اور دونوں تو طعی حرام کردیا، پس لوگ فور آرک گئے (تفصیل تحقۃ اللمعی میں ہے۔

﴿ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْنِ وَالْمَيْسِدِ قُلْ فِيْهِمَا النّهُ كَدِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَانْهُ هُمَّنَا آكَبُرُ مِنْ نَفْعِهِماً ﴿ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْنِ وَالْمَيْسِدِ وَقُلْ فِيْهِمَا النّهُ كَدِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَانْهُ هُمَّنَا آكِبُرُ مِنْ نَفْعِهِماً ﴿ مَنْ الْخَمْنِ الْخَمْنِ الْخَمْنِ الْخَمْنِ الْخَمْنِ الْحَرْنِ اللَّهُ وَلَا يَعْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ۲-چھوٹے چندہ میں برکت ہے

پہلے (آیت ۱۹۵۹) میں مال فراوال سے فرج کرنے کا تھا میں بڑا چندہ تھا، اب مغور فرج سے بچ ہوئے) سے فرج کرنے کا تھم ہے، یہ چھوٹا چندہ ہے، یہ تھی ضروری ہے، بلکہ اس میں برکت ہے، جب برصغیر پراگریزوں کا قبضہ ہوگیا، اور اس نے اسلامی حکومت فتم کردی تو کور تکریہ پیدا ہوا کہ اب دین کیسے باقی رہے گا؟ سر پرست تو کوئی رہائیں! اس وقت اللہ تعالی نے وقت کے اکا بر کے ذہن میں یہ بات ڈائی کہ چندہ کے مدارس قائم کئے جائیں، اور حضرت مولانا محد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرا نے اوارالع اور دیوب کرے اور سول ہشت گانہ میں لکھا کہ عوامی چندہ کیا جائے، اور کس سرا کے دور کی جائے، اس طرح اللہ تعالی نے جائے، اور کس ایک بھا محاسل ان کیا۔

﴿ وَ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَ قُلِ الْعَفُود ﴾

ترجمہ: اورلوگ آپ سے پوچھتے ہیں: کیاخرچ کریں؟ آپ بتا کیں: لیے خرچ سے جو بچے — اس کوخرچ کرو،

یے بجد المثل (نادار کی کوشش) ہے، لوگول کو بیتکم بھاری معلوم ہوگا، گراس میں ملت کا فائدہ ہے، قطرے قطرے سے تالاب بھرتاہے، اور کنکر کنکر مل کر پہاڑ بنتا ہے۔

### دونول حكمول كيمصالح اورمصرتيس

اوپر جود و با تنیں بیان کی ہیں وہ واضح ہیں ،ان کے مصالح اور مفاسد غور کرنے سے مجھ میں آسکتے ہیں ، دنیا کے فوائداور مصرتیں اور آخرت کے فوائداور مصرتیں واضح ہوگئی:

شراب پینے سے سرور حاصل ہوتا ہے، آدی دوسری و نیاش بینی جاتا ہے، اور ہرنشہ آور چیز کا بہی حال ہے، بلکہ جتنا نشہ قوی ہوتا ہے ناللہ جتنا نشہ قوی ہوتا ہے نالے ہوتا ہے۔ جیسے بھنگ جشیش اور ہیروئن میں چار طبق روثن ہوجاتے ہیں، ید نیا کے فوائد ہیں۔
اور شراب سے عقل پر بردہ پڑجاتا ہے، آدی کردنی ناکردنی کرنے لگتا ہے، بھی اڑائی جھگڑا بھی ہوجاتا ہے، اور بے اور بے خبری میں بیوی کو طلاق بھی دیدیتا ہے، اور مختلف قتم کے روحانی اور جسمانی امراض الگ پیدا ہوتے ہیں، ید دنیوی نقصانات ہیں۔

اور مجوا کھیلنے میں اکثر پونجی ہاتھ سے جاتی ہے، اور بھی حرام مال ہاتھ آ جا تا ہے، اور سٹے بازوں میں دشنی بھی ہوجاتی ہے، اور بھی قمل کی بھی نوبت آتی ہے، یہ دنیوی نقصانات ہیں، اور آخرت میں کبیر و گنا ہوں کا وبال جھکتنا ہوگا۔

اورخرج سے تھوڑ اتھوڑ ایچا تارہے تو دنیا میں ایک دن مالدار بوجائے گا، اور خرج کرتارہ تو آخرت میں مالداروں سے آگے نکل جائے گا،اور دنیا فانی ہےاور آخرت باقی ہے۔

﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ فِي النَّنْيَا وَالْاَحْرَةِ ﴿ ﴾ ترجمه: الله مرح الله تعالى تهمار الله تعالى تهمار الله تعالى تهمار الله تعالى تهمار الله تعالى المرح الله تعالى الله تعالى

#### ۳-تیبول کا کھاناساتھ رکھنے کی اجازت ان کی صلحت سے

احکام میں مصالح ومفاسد کے رعایت کی یتیسری مثال ہے، جن لوگوں کی پرورش میں بنتیم بے ہوتے تھے وہ احتیاط نہیں برتے تھے، چنانچ یسورۃ النساء (آیت ۱۰) میں تخت وعید آئی کہ جولوگ بنیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اس پر صحابہ مختاط ہوگئے، اور ان کا کھا تا بینا الگ کردیا، اس سے بنیموں کا نقصان ہونے لگا بھی کھانانی جاتا بھی کم پڑجاتا، پس سوال ہوا، اس کا جواب دیا کہ قصور بنتیم کے مال کی اصلاح ہے، اگر ان کی چیزیں الگ ر کھنے میں مسلحت ہوتو ایسا کیا جائے ، اور ساتھ ملانے میں ان کا فائدہ ہوتو ملاسکتے ہیں ، کیونکہ وہ تمہار نے ہی یادینی بھائی ہیں ، اور بھائیوں کا کھانا ہینا ساتھ ہوتا ہے ، البتہ تیبیوں کی اصلاح کا پوراخیال رکھا جائے ، اللہ تعالی سب جانے ہیں کہ سکتہ تھے کا مقصد افساد ہے اور کس کا اصلاح ، اگر نفع رسانی منظور ہے تو ملانا جائز ہے ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالی بھاری حکم دے سکتہ تھے کہان کا کھانا پینا الگ رکھو، مگر وہ حکیم بھی ہیں اس لئے تیبیوں کی صلحت پیش نظر رکھ کرجواز کا تھم دیا۔

﴿ وَبَيْنَالُوْنَكَ عَنِ الْبَيَّاثُمَلَى \* قُلُ إِصْلَامٌ لَّهُمْ خَسَيْرٌ \* وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمُ \* وَاللهُ يَعْلَمُر الْمُفْسِكَ مِنَ الْمُصْلِحِ \* وَلَوْشَاءً اللهُ لَاعْنَتَكُمْ وَإِنَّ اللهَ عَنْيُرُّ حَكِيْمٌ \* ﴾

ترجمہ: اورلوگ آپ سے بتیموں کے بارے میں بوچھتے ہیں؟ — سوال کی تفصیل جواب سے معلوم ہوگ — کہیں: ان کے کام کاسنوارنا بہتر ہے، اور اگر ( ان کا کھانا بینا ) اپنے ساتھ ملالوتو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملالوتو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جائے تو تم کوشفت میں ڈالتے ۔ یعنی کھانے بگاڑنے والے سے جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جائے تو تم کوشفت میں ڈالتے ۔ یعنی کھانے

پكانكالگ انظام خرورى قراردىية اور تمهيں دوبار پكانا پئتا — بيتك الله تعالى زبردست بزے عمت والے يوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَثَّ مُؤْمِنَا يُّ خَيْرٌ مِّنْ مَّشْرِكَ بِهِ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اَ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُكُ مُّ أُمِنَ فَيْرُ مِّنْ مَّشْرِلْهِ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ا

اُولِيِكَ يَلْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوْآ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْ بِهِ ﴿

وَيُبَيِّنُ الْنِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٥

| ايمان لائيس وه        | بُوْمِنْوا           | بہتر ہے          | خَيْرٌ                  | اور زکاح مت کرو | وَلَا تَثَكِيحُوا (١) |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| أورالبية غلام         | وَلَعَبْدُ           | مشرک عورت سے     | مِّنْ مُشْرِكَةٍ        | مشرک عورتوں ہے  | المُشْيَرِكَاتِ       |
| مسلمان                | مُّ وُمِنْ           |                  |                         | يہال تک کہ      | حَقّ                  |
| ہمتر ہے               | خَيْرُ               | اور تكاح نه كردو | (r)<br>وَلَا تُنكِيمُوا | ايمان لائيں وہ  | يُؤْمِنَ              |
| مشرک مردسے            | مِّنْ مُّشْرِكِ      | مشرکول سے        | المُشْيْرِكِيْنَ        | اورالبته باندى  | <b>وَلَامَة</b> ُ     |
| اگرچه پیندآئے وہتم کو | ٷڷۏٲۼ <b>ۼ</b> ڹڰؙؠٛ | یبال تک که       | حَتَّى                  | مسلمان          | مُّؤُمِنَاتً          |

(۱) نکّعَ نِکَاحًا: ہے فعل نہی،صیغہ جمع ندکر حاضر: لکاح مت کرو(۲) اُنگعَ إِنْکَاحًا ( افعال ) ہے فعل نہی،صیغہ جمع ندکر حاضر: لکاح مت کردو،عقدمت کردو۔

SOOK BOOK

| سورة البقرق   | $- \Diamond$    | >                         | <u>}</u>              | <u>&lt;&gt;</u> _( <u>u</u> | <u> ( تفسير ملايت القرآ ا</u> |
|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ایخادکامات    | ايتوم           | جنت کی طرف                | إلى الْجَنْتُةِ       | وه لوگ                      | اُولِيكَ                      |
| لوگوں کے لئے  |                 |                           | وَالْمُغْفِرَةِ       | بلاتے ہیں                   | يَنْعُونَ                     |
| تا كدوه       | لعَلَّهُمْ      | اپی اجازت سے              | پارڈ نِن <sup>ہ</sup> | دوزخ کی طرح                 | إتح التَّادِ                  |
| تفيحت پذريهول | يَتَذَكَّرُوْنَ | اور کھول کر بیان کرتے ہیں | وَيُبَيِّنُ           | اورالله تعالی بلاتے ہیں     | وَاللَّهُ يَكَ عُوْآ          |

#### ٣- مشركول كندمر دول سے نكاح جائز ہے نه ورتول سے

ادکام میں مصالح ومفاسد کے رعایت کی بیچ تھی مثال ہے، مسلمان مودکا نکاح کافر عورت سے درست نہیں۔البتہ اگر کافر عورت کتابی ( یہودی یا نصر افی ) ہوتو درست ہے۔اور مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے، خواہ وہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیا در یا نکام کم دواصول پر بنی ہیں:اول:عورت مرد کے تالع اور زیراثر ہوتی ہے۔ دوم:اہل کتاب کا تفر ( دین اسلام کا انکار ) مشرکین و مجوں وغیرہ کے تفر سے اخف ہے۔ کیونکہ یہود دفساری دین سادی کے قائل ہیں۔اور شریعت کے اصول وکلیات سے واقف ہیں۔اس لئے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں ۔ پس مسلمان مردکا نکاح کتابیہ سے دوست ہیں۔ اس کے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں ۔ پس مسلمان مردکا نکاح کتابیہ سے دوست ہیں۔ان کی دوست نہیں کہ ان کے ایمان کی اس کے ایمان کی دوست نہیں۔ کیونکہ مرد کے ذیراثر ہونے کی وجہ سے اس کے امریک کا نزیز شریع ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ججۃ اللہ البالغہ میں نکاح وطلاق کے بیان میں فرماتے ہیں:
سورۃ البقرۃ آیت ا۲۲ میں ارشاد پاک ہے: '' اور مسلم ان مورتوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو، یہاں تک کہ وہ
ایمان لا کیں۔ اور مسلمان غلام مشرک ہے بہتر ہے، اگر چہ وہ (مشرک) تہمیں اچھامعلوم ہو۔ بیلوگ دوزخ کی طرف
بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اپنے تھم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں'' ۔ اس آیت میں بیہ بات بیان کی گئ
ہم میں طور قلصلحت بیہ کے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ معیت وصحبت، اور مسلمانوں اور کافروں میں جمدردی
اور ممسلمان کے دل میں دانستہ بیان ادانستہ کفر مرایت کر جائے۔ اس لئے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر مردسے حرام کیا
مسلمان کے دل میں دانستہ بیانادانستہ کفر مرایت کر جائے۔ اس لئے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر مردسے حرام کیا
سادی کے بابند ہیں۔ اور شریعت کے اصول وکلیات کے بھی قائل ہیں۔ دیگر کفار میں یہ بات نہیں۔ اس لئے اہل کتاب
سادی کے بابند ہیں۔ اور شریعت کے اصول وکلیات کے بھی قائل ہیں۔ دیگر کفار میں یہ بات نہیں۔ اس لئے اہل کتاب

کی صحبت دمعیت ان کے علاوہ کی بذہبت ہلکی ہے۔ اور شوہر بیوی پر غالب اور حاکم ہوتا ہے۔ اور گور تیں شوہروں کے ہاتھوں میں محض قیدی ہوتی ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کتابی عورت سے نکاح کرے گا تو فساد ہلکا ہوگا۔ پس اس ملکے ضرر کاحق میہے کہ اس کی اجازت دی جائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں شخق نہ برتی جائے۔ چنانچہ سورة المائدہ آیت ۵ میں اس کی صراحة اجازت دی گئی۔

فائدہ: کانی عورتوں سے نکاح کے سلسلہ میں اب صورت حال بدل گئے ہے۔ خاص طور پرغیر سلم ممالک (یورپ دام ریکہ) میں عورتیں مردوں کے زیرا ترخیس ریں۔ اور کتابی عورتوں سے جو سلمان نکاح کرتے ہیں وہ بھی عام طور پر مردی عورت کا دین آشنا نہیں ہوتے۔ اس لئے ان عورتوں کے اسمام قبول کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہیں۔ عام طور پر مردی عورت کا اثر قبول کرلیتا ہے۔ اور بچ تو مال کے زیرا تربی پروان پڑھتے ہیں۔ اس لئے اب بیڈکاح باعث فتنہ ہے۔ لیس اس سے اثر قبول کے اب بیڈکاح باعث فتنہ ہے۔ لیس اس سے اثر آز فروری ہے۔ حضرت حذیف دضی اللہ عنہ وہ ب حضرت حدید فقد منی اللہ عنہ دائن میں اللہ عنہ دائن میں ایک کی برودی عورت سے نکاح کیا: تا کید کے ساتھ تھم دیا کہ اس کونو را چھوڑ دو۔ جب حضرت حذیف ان یکفاظو ا الموز منات منات کے دریافت کیا کہ بین کرام نہیں کہتا و لکنی اختاف ان یکفاظو ا الموز منات منہ نہیں جو انہوں کی توجہ سے مسلمان کورتوں کوئی تو توں کے اور دی ہوں کی خوبہ سے ترجیح دیں گے۔ اور یک نات کے اسلمان کی خوبہ سورتی کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔ اور بیات مسلمان کی خوبہ سورتی کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔ اور بیات مسلمان کی خوبہ سورتی کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔ اور سے میٹ جائے گی۔

(ازالة الحفا٢:١١١، رساله نديب عش)

آبت یاک: مشرک عورت سے نکاح مت کرو، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں، اور سلمان باندی یقیناً مشرک (آزاد) عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو پہند ہو، اور مشرک مردسے (مسلمان عورت کا) نکاح مت کرو، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا ئیں، اور مسلمان غلام یقیناً مشرک مردسے بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو پہند آئے، وہ لوگ دوز خ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنی توقیق سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے احکام لوگوں کے لئے کھول کریان کرتے ہیں، تا کہ وہ تھیجت پذیر ہوں۔

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُو اَذَّ عَ ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴿ وَكَا تَقْرَبُو هُنَّ حَـ تَى يَطْهُرُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ ٱلْمَرَّكُمُ اللهُ ﴿إِنَّ تفير بدايت القرآن كسير بدايت القرآن

الله يُحِبُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .. نِسَا وُّكُمْ حَرْثُ لَكُوْ فَانْنُوا حَرْثَكُمُّ اَنْ شِنْنَهُمْ لَا وَقَالِهِ مُوَالِاً نَفْسِكُمْ لِوَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا اَنْهُ وَاعْلَمُوْا اللهَ وَاعْلَمُوْا اللهُ وَاعْلَمُوْا اللهَ وَاعْلَمُوْا اللهُ وَاعْلَمُوْا اللهُ وَاعْلَمُوْا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

| يس آؤتم            | فَأْتُوا           | ده خوب پاک بهوجا ئیس | تَطَهَّرُنَ (٣)       | اورلوگ آپ سے            |                         |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| اپنے کھیت ہیں      | حَارِثُكُمْ (١)    | تو آؤان کے پاس       | <u>ٷٙٲٮؙۅؙۿ</u> ؙڽۜ   | پوچھتے ہیں              | (1)                     |
| جس طرح حابهو       | آتے شئنم           | جہاں ہے              | مِنْ حَيْثُ           | حيض سيمتعلق             | (!)<br>عَنِ الْمُحِيْضِ |
| اورآ گئے جمیع      | وَ قَالِهِ مُوا    | حكم دياتم كو         | (۵), آهرگام<br>آهرگام | کہیں                    | قُلْ                    |
| اینے لئے           | لِاَ نَفْسِكُمْ    | التبرقي              | عُثًّا                | دہ گندگی ہے             | هُوَاذَّے<br>هُوَاذَّے  |
| اورڈرو             | وَاتَّقُوا         | بيشك الله تعالى      | إِنَّ اللَّهُ         | پ<br>پل جدارہو          | فاعتزلوا                |
| الله               | الله               | محبت کرتے ہیں        | يُحِبُ                | عور تول ہے              | النِّسَاءُ              |
| اور جان لو         | كواغكهوآ           | توبه كرنے والوں سے   | التَّوَّابِيْنَ       | حيض ميں                 | قِے الْمَحِيْضِ         |
| كتم                | ٱنَّكُمْ           | اور محبت کرتے ہیں    | ويُجِبُ               | اورنەنزد يك ہوؤال       |                         |
| اس سے ملنے والے ہو | ى<br>ئالقۇرە       | خوب پاک دہنے والوں   | الْمُتَطَهِّرِينَ     | يہال تک کہ              | حًـــتٰی                |
| اورخوش نبری دیں    | <b>وَكِثِقِر</b> ِ | تههاری عورتیں        | نِسَآ زُّكُمْ         | ياك هوجا ئن <u>س</u> ده | يَطْهُرُنَ              |
| ماننے والول کو     | المؤمينين          | تههاری کیجیتی بین    | حَرْثُ لَكُفْر        | پ <sub>س</sub> جب       | فَإِذَا                 |

## ۵- حالت حیض میں جماع کی ممانعت مصرت اور گندگی کی وجہ ہے ہے

شانِ نزول: حالت ِیف میں ہوی ہے معاملہ کرنے میں انتیں مختلف تھیں، یہوداور جُول حالت ِیف میں عورت کے ساتھ کھانے اورایک گھر میں رہنے کو تھی جا کزنہ بھتے تھے، اور نصاری اور شرکین مجامعت ہے تھی پر ہیز نہ کرتے تھے،

(۱) مَعِین اسم بمعنی قیض ہے، اس میں دیگر احتالات بھی ہیں (دیکھیں تخفۃ القاری ۲:۷۷) (۲) اُذی کے اصل معنی ہیں: تکلیف دو، ضرر رسال، گندگی توجہ کرتے ہیں (۳) طَهُر (ک) طُهْرًا: پاک صاف ہونا (۵) یہ تھم آگلی آیت میں ہے (۲) اُنی: بمعنی کیف ہے بھن این نہیں۔

چنانچەنى ئىللىنى ئىلىنى ئىلىرىدا ئىلىلىلىدىدا ئىلىلىلىدىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىلىلىلىدى ئىلىلىلىل كىلىل ئىلىلىلىلىلىلىدىن ئاسىپنادرست ہے، يېودونسارى افراط دىفرىيا ئىل بىلىن بىللىلىن، دونوں كاطرىقە غلط ہے۔

اورحالت ِیف میں صحبت کی ممانعت اس وجہ ہے کہ اس وقت بیوی ہے ملنا ضرر رساں اور گندگی میں لت پت ہونا ہے، اس کی معفرت پراطباء کا اتفاق ہے اور خواست سے تلطو (کت بت ہونا) شیاطین سے قریب کرتا ہے۔اور خرمت کی ان وجوں کی طرف لفظ آذی میں اشارہ ہے، آذی: کے دو معنی ہیں: اسلی اور کنائی، اصلی معنی ہیں: صفر رسال، اور کنائی معنی ہیں: گندگی (قرطبی)

اور یی یں ہوی سے دورر ہے اور نزدیک نہ ہونے کامطلب ہے مجامعت نہ کرنا ، دیگر امور جائز ہیں ، اور کہاں تک نزدیک جاسکتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے ، امام احداور امام محدر تمہما اللہ کے نزدیک صرف فری سے بچتا ضروری ہے ، باقی بدن کو ہاتھ وغیرہ لگا سکتے ہیں ، کپڑے کے اوپر سے بھی اور بغیر کپڑے کے بھی ، اور جمہور کے نزدیک ناف اور گھٹنے کے ورمیانی بدن سے بچنا ضروری ہے ، اس حصہ کو کپڑے کی آڑے بغیر ہاتھ وغیرہ لگانا جائز نہیں ، باقی بدن سے بدن لگا سکتے ہیں (تختہ القاری ۸۲:۲۸)

اور یاک ہونے کامطلب ہے جیش کافتم ہوجانا، اوراس کی دوسورتی ہیں:

ا - مرت یض (زن دن ) سے کم میں عادت پر پاک ہوتو جب تک دہ نہانہ کیو مے جب جائز نہیں ، اگر شسل نہ کریے تو جب تک ایک نماز کا وقت نہ گذر جائے یعنی جب تک ایک نماز کی قضااس پر واجب نہ ہوجائے بھی ت کرنا درست نہیں ، اس کے بعد جائز ہے (بہثق زیور )

۲ - حیض کی پوری مدت پر پاک موتوای وقت صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہائی مویانہ نہائی مو۔

اور جہاں سے اللہ نے عکم دیا: کابیان اسلام عنوان کے تحت آرہا ہے، اور آخریش فرمایا کہ اگر کسی سے گناہ ہوجائے،
حالت میں محبت کر بیٹھے تو تو بہ کرے، اللہ کو تو بہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، اور دوسری صورت میں بھی جبکہ
خون مدت چیف پر ہند ہوا ہو محبت کرنے میں جلدی نہ کرے، جب مورت نہالے تب محبت کرے، اللہ تعالی کو وہ بندے
لیند میں جہنے میں کہ میں میں اکر بمعث ماہضوں میں استحب سے

پندہیں جوخوب پاک دہتے ہیں،ای لئے ہمیشہ باوضوء رہنا سخب ہے۔ آیت پاک: اور لوگ آپ سے بیش کا تھم دریافت کرتے ہیں؟ آپ ہٹلائیں: وہ (حیض) گندگ ہے، پس تم حیض میں عورتوں سے علا حدہ رہو،اوران کے نزدیک نہ جاؤ، جب تک وہ پاک نہ ہوجائیں، پس جب وہ خوب پاک ہوجائیں سے یعنی نہالیں ۔۔۔ تو ان کے پاس آؤجہاں سے اللہ نے تم کو تھم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تو بہ کرنے والوں

#### معجبت رکھتے ہیں، اور پاک صاف رہے والوں سے (بھی) محبت رکھتے ہیں۔

## عورتنی کھیت ہیں ہیں کھیت میں جہاں سے حاہے آئے

یہود: عورت کی پشت کی طرف سے اگلی راہ میں ولی کرنے کو ممنوع کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سے بچے بھیڈگا پیدا ہوتا ہے، ان کا یہ خیال غلط تھا بقر آن نے بتایا: عورتیں بر منزلہ بھیتی ہیں بنطفہ نے ہے اور اولا دبیدا وار ہے، پس آ دمی کو اختیار ہے: آگے سے یا کروٹ سے یا پشت پر پڑ کریا ہیٹھ کر جس طرح چاہے محامعت کرے، مگر بیضروری ہے کہ صحبت تخم ریزی کی جگہ میں ہو، جہاں سے پیدا وارکی امید ہے، اغلام حرام ہے۔

اور بیوی کو تھیتی کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حجت صرف لذت کے لئے نہیں ہونی چاہتے ،طلب ِاولا ڈمقصود ہونی چاہئے ،کاشتکار ،کھیت میں جی پیداوار کے لئے ڈالٹا ہے۔

﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُوْرِ فَالْتُوَاحَدُثَكُمُ اللَّهِ شِئْتُمُ ﴿ وَقَدِّمُوا لِاَ نَفْسِكُمْ وَالْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا

ترجمہ: تمباری بیویاں تمباری کیتی ہیں، پس جدھرہے چاہوا پے کھیت میں آ وَ، اور اپنے لئے (اعمال) آگے جمیجو \_\_\_\_\_ بعنی رات بھراس میں مشغول مت رہو \_\_\_\_ اور اللہ سے ڈرو، اور جان لوکہ تمہارا اللہ سے پالا پڑنے والا ہے، اور مانے والوں کوخوش خبری سناویں \_\_\_ بعنی ناجائز طریقہ پر بیوی سے فائدہ مت اٹھا وَ، کل حساب دینا ہوگا ، اور جو تیل تھم کرےگا وہ مزے میں رہےگا۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِآيُمَانِكُمُ اَنْ تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَتُصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ لَا يُؤَاخِلُ كُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَّ اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنُ يُؤَاخِلُ كُمْ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَالِهِمْ تَرَبُّصُ ارْبَعَةِ الشّهُ إِقَانَ فَآءُ وْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيهُمْ وَانَ عَزَمُوا الطَّلَا قَ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيهُمْ وَانَ عَزَمُوا الطَّلَا قَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيهُمْ وَانَ عَزَمُوا الطَّلَا قَ فَإِنْ

وَلاَ تَجْعَلُوا اورمت يناوَتُم الله الله (كنام) كوة عُدْضَةً الله (بهانه)

(١) عُرْضة: تيراندازي كانشانه، مرادي معنى: بهانه، حيله، ثال مثول

| ا پی بیو ایول سے        | مِنْ نِسَابِهِم   | لين                  | <b>وَلَكِ</b> نْ   | ا پی قسموں کے لئے                  | لِأَيْنَانِكُمْ لَ |
|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| انتظار كرناب            | تَرَبُّهُن        | دارو گیر کریں کے     | تُؤَاخِنُ كُمْ     | بعی من الو <i>کر زکیلئے</i>        | آنُ تَنَبُرُواً    |
|                         | ازبعة اشهر        |                      |                    | اوراللدے ڈرنے کیلئے                |                    |
| چرا گرلوث جائيس ده      | فَإِنْ فَارُوْ    | ان قىمول كى دىجەسىجو | بِؠؘٵ              | اوراصلاح كرنے كيلئے                | وَ تُصْلِحُوا      |
| توالله تعالى يقيينا     | فَإِنَّ اللَّهُ   | كمائى بيں            |                    | لوگوں کے درمیان                    |                    |
| غفورورجيم بين           | غَفُور رَّحِيْمُ  | تہارے دلوں نے        | قُلُوٰبُكُمْ       | أورالله تعالى                      | وَاللَّهُ          |
| اورا گریخته اراده کرلیا | وَإِنْ عَنَوْمُوا | اورالله تعالى        | وَاللَّهُ          | ہر بات سننے والے                   | سميع               |
| انھوں نے                |                   | بڑے بخشنے والے       | عَ <b>فُ</b> ورُ   | سيجه جانز والين                    | عَلِيْمً           |
| طلاق                    | الطُّكُلاقُ       | بر بر دباریں         | Z\                 | نبیں دار دکیر <del>یں</del> تمہاری | l' .               |
| توالله تعالى يقيينا     | فَوْانَّ اللهُ    | ان لوگوں کے لئے جو   | رم)<br>لِلَّذِيْنَ | الله تعالى                         | الله الله          |
| سب سننے والے            | سربيع             | صحبت نہ کرنے کی      | يُؤْلُونَ          | تمهاري بيبوده قسمون                | بِٱللَّغْيِ        |
| سب جانے والے ہیں        | عَلِيْمٌ          | فتمين كهائين         |                    | يں                                 | فِي آيُمَا عِكُمْ  |

ربط: ابھی گذشته سلسلة بيان چل رہائے كدادكام بصلحت برمني بين،ان آيول ميں تين باتيں بين:

### ٧-الله كي شم كونيك كام نه كرنے كاببانه مت بناؤ

بعض لوگ کوئی اچھا کام نہ کرنے کی ہم کھا کہتے ہیں ، مثلاً : ماں باپ یا بھائی بہن سے بیس بولے گا، یا مطلق غریب کویا کسی خاص غریب کوئیس دے گا، یا لوگوں کے کسی نزاع میں مصالحت نبیس کرائے گا، ایسی ہموں سے اللہ کے نام کوئیک کام نہ کرنے کا بہانہ بنا تا ہے ، کہتا ہے : چونکہ میں نے ہم کھائی ہے اس کئے میں بیکام نبیس کرسکتا ، اللہ تعالی فرماتے ہیں : ایسا ہرگزمت کرو، اور حدیث میں ہے کہا گر کسی نے ایسی ہم کھائی تو اس کوتو ڑدے اور کھارہ دیدے۔

﴿ وَلِا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُنْرَضَةً لِآيُهُمَانِكُمْ أَنْ تَكَبُّرُوا وَتَنْتَقُوا وَتُشْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيْعَ

عَلِيْمٌ ﴿ ﴾



ترجمہ: اورتم اللہ کے نام سے کھائی ہوئی اپنی قسموں کو بہانہ مت بناؤہ حسنِ سلوک کرنے، اور اللہ سے ڈرنے، اور لوگول میں اصلاح کرنے کے لئے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جانے والے ہیں ۔ یعنی اگر کوئی الی قتم کھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اس کی نیت کوجانے ہیں کہ اس کا مقصد نیک کام نہ کرنے کا بہانہ بنانا ہے، انسان کی کوئی بات اور نیت اللہ سے تحقیٰ نہیں، البند اللہ قسم سے ہے جا واور کفارہ ویدو۔

# ے میں فومیں کوئی پرنہیں ، گریمین غموں میں پکڑ ہے

ىيىن كى تىن قىمىس بىن:

ا کیمین لغو (بیہودہ قسم) اس کی دوصور تیں ہیں: (الف) بول چال میں قسم کے ارادے کے بغیر: ہال بخدا! اور نہیں بخدا! کہنا (ب) کسی گذشتہ بات پراپی معلومات کے مطابق قسم کھانا، جبکہ واقع میں ایسانہ ہو، جیسے کسی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ ہتم صاحب آگئے، اس پراعتماد کر کے شم کھائی، پھر ظاہر ہوا کہ ہیں آئے تو یہ بھی پیمن لغو ہے، اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ، گرلغو (بیہودہ) ہے، اس کے الی قسمول سے بھی پچناچاہے ۔۔۔ سورة المائدہ (آیت ۸۹) میں اس کے بالمقائل کیمین منعقدہ آئی ہے: ﴿ وَ لَكِنْ مَنْ يُواْخِنُ كُمْ يَعِنَا عَقَدُ تُنْمُ الْأَيْمَانَ ﴾ : ليكن پكریں گے اس شم پرجس کو تم نے مضبوط بائدہ اب پھرکفارہ بیمن کاؤ کر ہے۔

۲۔ بیمین منعقدہ بتم کھا کرآئندہ کی کام کے کرنے مانہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جیسے بخدا! کل وہ روز ہ رکھے گا یا ہیں رکھے گا،اس میں کفارہ ہے،اگر نتم توڑ دے گا تو کفارہ واجنب ہوگا،اس کا ذکر سورۃ المائدہ (آیت ۸۹) میں ہے۔

سو میمین بخموں: گذشتہ بات پرجان بوجھ کرجھوٹی قتم کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا ذکریہاں ہے، یہ بھی پیمین بغو کی مقابل قتم ہے، احتاف کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں، اس کئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفارہ کا ذکر نہیں کیا، یہ بخت گناہ ہے، توبہ لازم ہے۔

﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغِوفِيُّ ايُمَانِكُمُ وَالكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورً حَلِيْمً ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغِوفِيُّ آيُمَانِكُمْ وَالكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورً

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تہاری بیہودہ قسموں میں تہاری (آخرت میں) دارہ گیرنہیں کریں گے، کیکن ان قسموں پر دارہ گیر کریں گے جو تہارے دلول نے کمائی ہیں ۔۔۔ یعنی جان بوجھ کرتم نے جھوٹی قتم کھائی ہے ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ ہڑے بخشنے والے ہیں، ہڑے بردبار ہیں ۔۔۔ یعنی توبہ کرلو گے تو آخرت میں بخش دیں گے، اور بردبار ہیں اس کئے دنیا میں کوئی سر آنہیں دیں گے۔

#### ۸-بیوی سے چار ماہ یازیادہ صحبت نہ کرنے کی شم کھانا

ایلاء:باب افعال کامصدرہے،اس کے معنی بیں جشم کھانا۔اورا بلاء کی دوشمیں بیں:ایلاء لغوی اورا بلاء شری۔ چار مہینے یا اس سے زیادہ بیوی سے حبت نہ کرنے کی شم کھانا ایلاء شری ہے اور چار مہینے سے کم کسی بھی مدت تک بیوی سے علاحدہ رہنے کی شم کھانا ایلاء لغوی ہے۔

اور ایلا اِنغوی کا تھم ہیہ کہ بیوی سے ملحد ہ رہنے کی جتنی مدت مقرر کی ہے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر بیوی سے مجت کر کی توقعہ سے جہتے کہ اور ایلا ایشر کی میں چار سے مجت کر کی توقعہ کا کفارہ واجب ہوگا، اور اگر وہ مدت پوری کر کی پھر صحبت کی تو کچھ واجب بہوگا۔ اور ایلا ایشر کی میں چار مہینے تک مہینے سے پہلے تم تو ڑ نا اور بیوی سے محبت کر ناضر وری ہے اور اس صورت میں قتم کا کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر چار مہینے تک بیوی سے محبت کر دال سے کا اور تا ہوجائے گی ۔ اور ایئر اٹلا شہ کے نزویک عورت قاضی کے پاس جائے گی ، قاضی شو ہر کو بلائے گا اور تھم دے گا کہ یا توقعہ تو ٹر دولیعنی بیوی سے مجبت کر واور کفارہ اوا کرو، ورندا بی بیوی کے طلاق داوائے گا۔

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤُلُوْنَ مِنْ نِسَآ إِلِهِمُ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَآءُوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنْ عَنَرَمُوا الطَّلَا قَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيْةً عَلِيْمٌ ﴾

ترجمہ: ان لوگوں کے گئے جواپی ہویوں سے صحبت نہ کرنے کی تتم کھاتے ہیں: چار ماہ انتظار کرناہے، پھراگروہ (ہیوی کی طرف) لوٹیس تو اللہ تعالی بڑے بخشے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں، اوراگر اُنھوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کرلیا تو اللہ تعالی بقینامب باتیں سننے والے ہیں بچھ جانے والے ہیں۔

وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِالْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوَ ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ اَنْ يَكْنُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرُحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ ارَادُوْ الصَّلَاحًا ﴿ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوْفِ وَلِلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴿ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيمُ الَّذِي عَلَيْهِنَ

وَ الْمُطَلَّقُتُ اورمطَقَةُ ورتِينَ يَتَرَبَّصُنَ انظَارِ شِينِ لِإِنْفُسِهِنَ أَوْوو

(۱) بأنفسهن: ش باءز ائد ہے، اور أنفسهن: يتوبصن كي ثميركى تاكيد ہے (جمل)

دلاه ع

| اس کے مانند ہے جو | مِثْلُ الَّذِي      | اللَّذي             | بِأَشْهِ             | تين حيض              | تَلْثُةَ قُرُوٰ  |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| ان کے ذمہ ہے      | عَلَيْهِنَ          | اور قیامت کے دن پر  | وَالْيَوْهِ الْاخِير | اور بیں جائز ہے      | وَلَا يَحِــُلُ  |
| دستور کے موافق    | بِٱلْمُغَرُّوْفِ    | اوران کےخاوند       | وَبُعُوْلَتُهُنَّ    | ان کے لئے            | لَهُٰنَّ         |
| اورمر دول کو      | <u>وللرِّجَالِ</u>  | زياده حقدارين       | آحَقُ                | كهرچميائين           | آنْ لِئَكْنَمُنَ |
| ان پر             | عَكَيْ <u>هِ</u> ڻَ | ان کو پھیر لینے کے  | ڔؚڔڐۿؚؿؘ             | جو کھے پیدا کیاہے    | مَاخَلَقَ        |
| ایک فضیلت ہے      | ذَرَجَكُ ۗ          | أس (عدت) ميں        | نے ڈالِكَ            | اللّٰدنے             | طلبا             |
| اورالله تعالى     | وَ اللَّهُ          | ا گرچایل وه         | إن أكادُوا           | ان کی بچہ دانیوں میں | فِي ٱرْحَامِهِنَ |
| <i>ג'יו</i> רויים | عَزِيْزٌ            | اصلاح (سنوارنا)     | إضلاحًا              | اگر ہوں وہ           | اِنْ كُنَّ       |
| حكمت وألي بين     | حَكِيْمٌ            | اوران مورتوں کے لئے | وَ لَهُنَّ (١)       | ايمان رکھتيں         | يُوْمِ تَ        |

# ۹ - طلاق کے بعد عورت فوراً دوسرانکات نہیں کرسکتی عدت ضروری ہے

ربط: گذشتہ آیت میں ایلاء شری کا تھم تھا، اگر شوہر نے ایلاء کر کے طلاق کا پختہ اارادہ کرلیا، اور چار ماہ تک ہوی سے صحبت نہ کی تو چار ماہ گذرتے ہی ایک طلاق بائنہ پڑجائے گی، اب رجوع تو نہیں کر سکتا، گر نے مہر سے نیا تکاح کر سکتا ہے، اور طلاق کے بعد فورا عورت دو مرا تکاح نہیں کر سکتی، عدت لازم ہے، اس عرصہ میں شوہر کے لئے سوچنے کا موقع ہوگا، اگر رکھنے کی رائے ہے تو عدت میں یاعدت کے بعد نیا تکاح کر لے، اس طرح طلاق کے تذکرہ کے بعد عدت کا بیان میں شروع ہوگیا، اس آیت میں شوہر کو جو ایک طرفہ درجوع کا حق ہوگیا، اس آیت میں عدت کے دوفا کہ سے بیان کئے ہیں، پھر طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کو جو ایک طرفہ درجوع کا حق ہے۔ اس برایک اشکال کا جواب ہے۔

عدت دومقصد سے ہے: استبرائے رحم کے لئے اوراس لئے کہ شوہررجوع کر سکے
جب عورت کوطلاق ہوجائے تو وہ فوراً دومرا نکاح نہیں کر سکتی ،عدت ضروری ہے، تین ماہوار پول تک عورت دومرے
نکاح سے دکی رہے ، عام طور پر تین ماہواریاں تین ماہ میں آتی ہے ، اتی مدت دو صلحتوں سے دھی گئی ہے :

مہم مصلحت : عدت یہ بات جانے کے لئے ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ؟ اور یہ جا نتا اس لئے ضروری ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ؟ اور یہ جا نتا اس لئے ضروری ہے کہ

(۱) لام : انتقاع کے لئے اور علی ضرر کے لئے آتا ہے یعنی عورتوں کے لئے بھی حقوق ہیں اوران پر ذمہ داریاں بھی ہیں ، اور یہ آتی وہ شمون ہے ، دومرا آدھا ہے : مردوں کے لئے بھی حقوق ہیں اوران پر بھی ذمہ داریاں ہیں اور حذف کا قرید : ﴿ وَالْمِرْجَالِ اللہ عَلَیْ مَرْدُوں کے ایک ورجہ بڑھا ہوا ہے۔

عَدَبْہِ نَ دَرْجَانٌ ﴾ ہے بینی مردوں کا عورتوں سے ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔

دوسری مسلحت: اگر شوہرطلاق پریشیان ہوتو طلاق رجعی کی عدت میں یک طرفد رجوع کرسکتاہے، عورت راضی ہو یانہ ہوشوہر کورجوع کا تق ہے۔

سوال: نکاح دوطرفہ رضامندی ہے منعقد ہوتا ہے، اور رجوع بھی ایک طرح کا نکاح ہے، پھراس میں عورت کی رضامندی کالحاظ کیوں نہیں کیا گیا؟ تنہا شوہر کورجوع کاحق کیوں دیا؟

جواب: بهله دوباتنس محولين:

ا-اسلام میں بھی مردوزن میں مساوات ہے، مگر اسلامی مساوات دوسروں کی مساوات سے مختلف ہے، دوسروں کی مساوات سے مختلف ہے، دوسروں کی مساوات صرف حقوق کا نام ہے، مثلاً: سربراہِ مملکت کے مساوات صرف حقوق کا نام ہے، مثلاً: سربراہِ مملکت کے رعیت پر پھے حقوق بیں تو اس کی پھے ذمہ داریاں بھی جیں، پھر حقوق میں اس کا ایک درجہ بردھا ہوا ہے، ای طرح ماں باپ اور اور استاذ و پیر کا ایک درجہ بردھا ہوا ہے۔ اور استاذ و پیر کا ایک درجہ بردھا ہوا ہے۔

ای طرح عورتوں کے لئے مچھ حقوق ہیں اور ان کی مجھ ذمہ داریاں ہیں، اور مردول کے لئے بھی مچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور مردول کے لئے بھی محقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور موحورتوں کے حقوق ہیں، اور جوعورتوں کے حقوق ہیں وہ مردول کے حقوق ہیں، مثلاً: نان وفق اور اخلاقی بین وہ مردول کے حقوق ہیں، مثلاً: نان وفق اور اخلاقی بین وہ مردول کے حقوق ہیں، مثلاً: نان وفق اور اخلاقی بین اور جوعورتوں کی ذمہ داری ہے، اور تعظیم شوہروں کا حق ہے ہیں میرتوں کی ذمہ داری ہے۔

۲ – خاندانی زندگی کو پروان چڑھانے کے لئے ضروری ہے کہ مردوزن میں سے کوئی ایک بالا دست اور دوسرا زیر دست ہو، بالا دست کیے اور زیر دست مانے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ِ بالغہ سے مرد کو بالا دست بنایا ہے اور کورتوں کوزیر دست، اس پر اعتراض کرنا اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے۔

چنانچ اللہ تعالی نے طلاق دینے کا حق صرف مردکودیا ، کیونکہ ریتن (رائث) نہیں ہے ، بلکہ ایمرجنسی ایگزیٹ (البابُ الطوادئ) ہے ، اور آگ لگنے پر بھاگنے کا راستہ اُدھر ہی بنایا جاتا ہے جدھر ہموار جگہ ہوتی ہے ، عورت کوطلاق کا اختیار دیا جائے گا تو وہ جذبانی ہوتی ہے،روزگھرٹوٹیں گے، ہاں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پس اس کا اختیار قاضی کے ہاتھ میں دیاہے، وہ گھرنہ نباہ سکتی ہوتو قاضی کے یاس جائے،وہ اس کامسئلہ ل کرےگا۔

ای طرح رجعت کا اختیار بھی صرف شوہر کو دیاہے، کیونکہ بیزیا نکات نہیں ہے، سابقہ نکاح کی بحالی ہے، اور سابقہ نکاح میں عورت کی رضامندی شامل تھی۔

آیت کریمہ: اور مطلقہ عورتیں خودکوانظار میں رکھیں تین ماہوار بول تک،اوران کے لئے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو

کھواللہ نے ان کی بچہ دانیوں میں پیدا کیا ہے (عمل اور چین سے ) اگر وہ اللہ پراور قیامت کے دن پریفین رکھتی ہیں (پید عدت کی بہل مسلحت کا بیان ہے ) اوران کے شوہران کو لوٹا لینے کا زیادہ تن رکھتے ہیں اس (عدت ) میں ، اگر وہ اصلاح کا
قصدر کھتے ہوں (پیعدت کی دوسری مسلحت کا بیان ہے ) اور ان عورتوں کے لئے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں اوران عورتوں کے لئے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں (ای طرح مردوں کے لئے بھی حقوق ہیں اور ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں ) دستور کے موافق (اس کی تفصیل احادیث میں ہوران کے اور اللہ تعالیٰ زبر دست بڑے حکمت والے ہیں (پیاعتراض کا جواب ہوں) ۔

| یا چھوڑ ناہے   | آو تشریخ<br>او تشریخ | چ <i>ررو کناہے</i> | فَامْسَاكُ          | طلاق   | الظّلاقُ                  |
|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| حن سلوك كيساته | ڔؠٳڂڛٵڽۣ             | بھلے طریقے ہے      | <b>۪ؠؠؙۼ</b> ؙڒؙۏڣؚ | دوبارہ | مُرَّرُّنُ <sup>(۱)</sup> |

(١)مرتان: أى مرةً بعد مرةٍ: دوبارلين أيك ماتونيس

| 2001.00                | $\overline{}$      | > - 4 122                        | S. C. |                                        | <u> رستیر مهایت انفرا ا</u> |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| يهال تك كم ذكاح كريده  | حَتَّى تَنكِحَ     | دونول پر                         | عَلَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور جا تزنی <i>ن</i>                   | وَلَا يَحِلُ                |
| ڪسي شوہر پر            | زَوْجًا            | ال بيس جو                        | ليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تہارے لئے                              | لكثم                        |
| مهليشومر كعلاوه        | غُيْرَة            | جان چير ائے عورت                 | افتكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | أَنْ تُأْخُذُوا             |
| پھرا گرطان نے دہ اس کو |                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ال ميں سے جو                           | مِمْنَآ                     |
| تو کوئی گناه بیس       | فَلاَ جُنَاحَ      | <u>~</u>                         | تِلْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دیاہے تم نے ان کو                      | اتَيْنَتُمُوْهُنَّ          |
| ,                      | ( \                | الله كے احكام بيں                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبیجه مجمعی<br>مبیخه مجمعی             | شنيقا                       |
| که باہم ل جائیں        | أَنْ يَتُوَاجَعُما | یں نہآ گے بڑھوا <del>ن س</del> ے | فلاتعتدرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مگرىيكە                                | اللَّا آنَ                  |
| (تكاح كرليس)           |                    | اور جوآ گے بڑھے گا               | وَمُنْ يُتَعَلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ت<br>ڈریں دونوں<br>کرنیں<br>سنز بھد سے | يَّغَافاً (١)               |
| اگر خیال مودونوں کا    | إِنْ ظُنَّا        | الله كيضا بطون سے                | حُلُ وْدَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رخی <u>ں</u><br>کہیں                   | <b>%</b> í                  |
| کہ قائم کریں گے        | ان يفيا            | لوونن لوك                        | فاولييك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا قام ریش کےوہ                         | يفيها                       |
| الله كي صالطول كو      | حُدُودَ اللهِ      | ابنانقصال كمن واليبي             | هُمُ الظَّلِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله كي حكمول كو                       | حُدُوْدَ اللَّهِ            |
| أوربي                  | وَتِلْكَ           | پیراگر(تیسری)طلاق                | فَإِنْ طَلَقَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يس آگر ڈروتم (الے محمو)                | فَانَ خِفْ تُمُرُ           |
| الله كاحكام بي         | حُدُّوْدُ اللهِ    | دی شوہرنے عورت کو                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کنیں قائم رکھیں گے                     | آگا يُقِيمًا                |
| واضح كرتي بين ان كو    |                    | تو حلال نبيس عورت                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |
| ان لوگول کے لئے        | لِقَوْمِ           | ال شوہر کے لئے                   | لة عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله كيضا بطول كو                      | حُدُّ وُدُ اللَّهِ          |
| جوجانتے ہیں            | تَعْلَمُونَ        | اس کے بعد                        | وري يَعَدُّ <sup>(۲)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تو کوئی گناه بیں                       | فَلَاجُنَاحَ                |

ربط اورخلاصہ: گذشتہ آیت بین شوہر کوعدت بیں رجعت کا اختیار دیا تھا، اب یہ بیان ہے کہ رجعت کرنے کا اختیار صرف ایک صورت بیں ہوسکتی، جب ایک یا وورجعی طلاقیں دی ہوں تو عدت میں رجعت بیں ہوسکتی، جب ایک یا وورجعی طلاقیں دی ہوں تو عدت میں رجعت جائز نہیں، البتہ خلع (طلاق علی رجعت جائز نہیں، البتہ خلع (طلاق علی المال) بیں جدید نکاح ہوسکتا ہے، اور تین طلاقوں میں حلالہ ضروری ہے۔

اوران آيات ميل يا في باتيس بين:

<sup>(</sup>۱) یخافا: یعنی زوجین، اور خفتم: یعنی حکمین (۲) من بعد: مضاف الیه محذوف منوی ہے، اس لئے مبنی ہے آی: بعد الشائعة (۳) تو اجع (تفاعل): ایک دوسرے کی طرف اوشا، دوبارہ نکاح کرلینا۔

ا – رجعت کانق دورجعی طلاقول تک ہے، بائنہ طلاق میں رجعت نہیں ہو سکتی،البتہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ ۲ – اگر شوہر:عورت کوچھوڑ نا چاہتا ہے،عورت نہیں چاہتی، وہ نباہ کرنا چاہتی ہے تو بیونت ِطلاق سارامہریا اس کا کوئی جڑءواپس لینا جائز نہیں۔

۳-اگرکشاکشی دنوں جانب ہے ہے، نباہ دونوں کے لئے مشکل ہے تو طلاق کاعوض لے سکتے ہیں، مگر مہرے زیادہ کامطالبہ درست نہیں۔

۳-تیسری طلاق ہرگر نبیس دینی چاہئے ،اسے معاملہ تنگ ہوجائے گا ،عورت مغلظہ ہوجائے گی اور حلالہ ضروری ہوگا۔ ۵-حلالہ کے بعدیہلے شوہرے نکاح درست ہے۔

# •ا-رجعت کائق دورجعی طلاقول تک ہے

گذشتہ آیت میں شوہر کورجعت کا حق دیاہے، یہ تق دورجعی طلاقوں تک ہے، طلاق دینے کا وقت: ایساطہرہے جس میں صحبت ندکی ہو، اور بہتر یہہے کہ صرح کر واضح ) لفظ سے ایک طلاق دے، پھر عدت گذرنے دے، عدت کے بعد عورت نکاح سے نکل جائے گی، اور دوسرا نکاح کرسکے گی۔اوراگر چاہے تو لے طہر میں دوسری صرح کے طلاق دے، تیسری طلاق ہرگز نیدے، ورنہ معاملے تنگ ہوجائے گا۔

غرض بشوم کارجعت کائن دورجعی طلاقول تک بی ہے، پھراگر رجعت کرے تو نیاہ کرنے کی نیت ہے کرے، عورت کو پریشان کرنا یا عدت کو لیا کرنا یا عدت کو بریشان کرنا یا عدت کو لیا کرنا یا عدت کو بریشان کرنا یا عدت کو لیا کرنا ہوئے دے، کورٹ نیسلوک کرکے دخصت کرے، آگے (آیت ۲۲۱) میں آر ہاہے کہ طلاق والیوں کو جوڑا دیٹا مستحب ہے، اور مطلقہ عورت پرلازم ہے کہ وہ شوم کے گھر میں عدت گذارے، وہاں سے شوم خوش کرکے دخصت کرے۔

﴿ أَلْظَلَا قُ مُزَرِّينَ مَ قَامُسَاكَ يَهُعُرُونِ أَوْ تَشْرِيْخُ بِإِخْسَانٍ ﴿ ﴾

ترجمہ: طلاق دوبارہ، پھر بھلے طریقہ سے روک لیناہے ۔۔۔ یعنی رجعت کرناہے ۔۔۔ یاحسن سلوک کرکے رخصت کرناہے۔

#### اا - طلاق کے وقت مہر واپس لینا جائز ہیں

اگر شوہر چھوڑنا چاہتا ہے، عورت کی طرف سے طلاق کی کوئی چاہت نہیں تو بوقت ِ طلاق سارامہریا اس کا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں، کیونکہ شوہر: عورت سے استفادہ کر چکا ہے، مہر: اس کا عوض بن گیا ہے، اور عورت کا کوئی قصور نہیں، شوہر کی نظر پھرگئی ہے، اس لئے سارام ہریا اس کا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں۔

#### ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُ وَاصِهَا النَّيْتُمُوْهُنَّ شَيْعًا ﴾

مرجمہ: اورتہارے کئے جائز نہیں کہم اس (مہر) میں سے کچھ بھی (واپس) لوجوتم نے ان کودیا ہے ۔۔۔ اس میں اشارہ ہے کہ مہر نکاح میں کیش (نفذ) ہونا چاہئے ،اورادھار ہوتو ہوقت ِطلاق پورامہرادا کیا جائے ، کچھروکا نہ جائے۔

### ١٢-طلاق على المال (خلع) كي صورت ميس سارامبريا يجهم واليس ليناجائز ب

اگرعدم موافقت جائبین سے ہو، نہ شوہر ہیوی کوچاہتا ہے، نہ بیوی شوہر کو، تو سورۃ النساء (آیات ۳۵،۳۲ میں ترتیب وار چار حل آئے جیں، نہمائش کرنا، خواب گاہ بیں الگ کرنا، تا دیب کرنا اور پنچایت بھانا، اگران سے معاملہ قابو بیس نہآئے، اور میاں ہیوی کواندیشہ ہوکہ وہ ساتھ رہ کرایک دوسرے کے حقوق ادائیس کرسکیں گے، اور جورشتہ وار حکم ( خالث ) بن کر نیج بیں بڑے بیں ان کو بھی ڈر ہوکہ اب دونوں کا نباہ شکل ہے، تو ایس صورت میں شوہر سارا مہریا اس کا پھے حصہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں قصور عورت کا بھی ہے۔

پھرآ یت کے آخر میں نصیحت کی ہے کہ بیداللہ کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں،ان کو بجالا نا چاہئے،اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا توا پناہی نقصان کرے گا،اللہ کا کچینیں بگڑے گا۔

ملحوظہ: طلاق علی المال اور خلع ایک ہیں، اگر معاملہ نمثاتے وقت افظ طلاق استعمال کیا ہے تو وہ طلاق علی المال ہے، اور افظ خلع استعمال کیا ہے تو وہ خلع ہے، اگر بول کہا کہ میں تجھے مہر کے وض طلاق دیتا ہوں اور عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی، اور اگر کہا کہ ہیں مہر کے وض خلع دیتا ہوں اور عورت نے قبول کیا تو بھی ایک طلاق بائنہ پڑے گی، اب رجعت تو نہیں ہو سکتی، مگر عدت میں یا عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے۔

﴿ إِلاَّ آنَ يَخْافَا اَلاَ يُقِيْهَا حُدُودُ اللهِ وَانْ خِفْ تَهُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُودُ اللهِ وَلَا يَعْبَدُوهَ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودُ اللهِ فَالْ الظّلِمُونَ ﴿ عَلَيْ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودُ اللهِ فَالْوَلِيَّاكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودُ اللهِ فَالْولِيَّاكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ترجمه: (مهر میں سے پچھ بھی لینا جائز نہیں) لیکن اگر دونوں کو خوف ہوکہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کر حیس کے سے بعنی ایک ووسر ہے کے حقوق ادائیس کر حکیں گے، نہ ذمہ داریاں نباہ کیس گے ۔ تو اگر تمہیں ۔ اے منہو اور شتہ دارو ۔ خوف ہوکہ وہ دونوں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے، تو دونوں پر پچھ گناہ نہیں ، اس (مال کے لینے دیئے) میں جس کے دریعہ کو درونوں اپنی جان چھڑائے!

لینے دیئے) میں جس کے دریعہ کو رہ دونوں اللہ کے احکام ہیں ، پس ان کی خلاف ورزی مت کرو، اور جو اللہ کے احکام کی خلاف (نسیحت:) یہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں ، پس ان کی خلاف ورزی مت کرو، اور جو اللہ کے احکام کی خلاف

ورزى كرے گاوه اينے بى پيرول پر كلبازى مارے گا!

#### ١١٠- تيسري طلاق برگزندد، ورندمعاملة نگ بوجائ گا

شوہر کوتین طلاقیں دینے کاحق ہے، گرشوہر کو جائے کہ وہ اپناسار احق استعال نہ کرے، ایک یا دوطلاتوں پر اکتفا کرے، اگر تیسری طلاق دے گا تو عورت مغلظہ ہوجائے گی، اب ندر جوع ہوسکے گانہ ذکاح ،عورت کو دوسر فی شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، جس کوشوہر کی غیرت کیسے گوارہ کرے گی!

﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنَكِحَ زَوْجًا غَنْيَرَهُ ۗ ﴾

ترجمہ: پھراگر شوہرنے اس کو (تیسری) طلاق دی تو وہ عورت اس کے لئے تیسری کے بعد حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ شوہر سے نکاح کرے!

#### ۱۳ حلالہ کے بعد پہلے شوہر کا اس عورت سے نکاح درست ہے

جوعورت نین طلاقیں دینے کی وجہ سے مغلظہ ہوگئی وہ عدت کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھراگر دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد مرجائے یا طلاق دید ہے تو اس کی عدت کے بعد پہلا شوہراس سے نکاح کرسکتا ہے۔

حلالہ اگر چہشرعاً ناپیندیدہ عمل ہے، گراس کا اثر مرتب ہوگا، جیسے یض میں طلاق دینا ناپیندیدہ ہے، گرطلاق واقع ہوجاتی ہے، ای طرح ایک ساتھ تین طلاقیں دینا براہے، گروہ واقع ہوجاتی ہیں، جیسے زہر کھانا حرام ہے اور کسی کوناحق قل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، گرجوز ہر کھائے گاوہ مرجائے گا، اورناحق گولی مارے گاتو بھی مرجائے گا۔

فائدہ(۱): اسکیم بنا کرحلالہ کرنا کرانا نہایت براہے، حدیث میں دومرے شوہر کوالتیس الْمُسْتَعَاد ( بحری گا بھن کرنے کے لئے مانگاہوا بکرا) کہاہے، اور حدیث میں دونوں شوہروں پرلعنت بھیجی ہے، تاہم اگرا بجاب وقبول میں حلالہ کا ذکر نہیں، اور دومرا شوہر صحبت کرنے کے بعد طلاق ویتواس کی عدت کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی، جس حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے اس میں دومرے شوہرکو مُحِلِّ اور پہلے شوہرکو مُحَلِّلْ لَهُ کہا ہے بعنی حلال کرنے والا اور جس کے لئے حلال کیا ہمعلوم ہوا کہ حلالہ برانحل ہے، گرعورت حلال ہوجائے گی۔

اور حلالہ میں دوسرے شوہر کی صحبت کی شرط حدیث عُسَیْلَة سے لگی ہے، اور ﴿ حَتَٰیٰ تَنَکِحَ ﴾ میں نکاح کے لغوی معنی بھی ملاپ کے ہیں۔ کی شرط کا کی ہے۔ معنی بھی اسلامی معنی بھی اسلامی معنی بھی اسلامی کے ہیں۔ کی شرط کا کی ہے۔

فائدہ(۲):اوراگر پہلاشو ہراورمطلقہ بخبر ہوں،اورکوئی بھلامانس النیت سے اسسے نکاح کرے کے محبت کرکے طلاق دیدے گا،تا کہ وہ پہلے شو ہرسے نکاح کرکے اپنے بچوں میں اس جائے توالیا کرنا مستحب ہے اورسلف سے ثابت ہے۔

﴿ فَإِنَ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاءَ عَلَيْهِمَا آنَ يَتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّا آنَ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَإِنْ طَلَقَهَا لَوْ وَلِيلًا حُدُوْدُ اللهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَيَلِكَ حُدُوْدُ اللهِ وَيَبِينُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: پھراگروہ (دوسراشوہر) اس کوطلاق دید نے دونوں پر (پہلے شوہراوراس کی مطلقہ پر) کوئی گناہ نہیں کہ دونوں (نکاح کرکے) باہم ال جائیں، اگر دونوں کا خیال ہو کہ وہ اللہ کے ضابطوں کی پابندی کریں گے اور بیاللہ کے دونوں (نکاح کرکے) باہم اللہ جائیں، اللہ تعالی ان کوان لوگوں کے لئے واضح کرتے ہیں جوجانے ہیں! ۔۔۔ یعنی جاننا چاہج ہیں، بالقوۃ جاننا مراد ہے۔

وَإِذَا طَلَقَنْمُ النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ آجَكَهُنَّ فَامَسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ آوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَمَنَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَلُ ظَلَمَ نَفْسَكَ، بِمَعْرُوفِ وَلاَ تَشْخِلُ وَلَكَ فَقَلُ ظَلَمَ نَفْسَكَ وَلاَ تَشْخِلُ وَاللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اللهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اللهَ عَلَيْكُمُ وَمَا اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ بِكُلِّ مِن الْحَكْلِ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ بِكُلِ مِن الْحَكْثِ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ بِكُلِ مِن الْحَكْمِ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ بِكُلِ مَن الْحَكْمُ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ بِكُلِ مَن الْحَكْمُ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُ وَاللهِ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُ اللهِ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَا اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا آتَ اللهُ وَاعْلَمُ وَاللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ الْمُؤَا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ واعْلَمُ وَا اللهُ اللهُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ وَاعْلَمُ الْعُلَمُ وَاعْلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَا اللّهُ ال

وَلاَ تُمْسِكُونُ أورندروكوال كو المعنها ( کھلوٹا ) هُزُوًا وإذا أورجب (۱) چنرارًا وَاذْكُرُوْا انقصال بهجانے كيلئے طلاق دی تم نے طُلُقتُمُ يغمث الله تا كەزيادتى كروتم عورتول كو لِتَعْتَدُاوُا النسكاء فَبَلَغُنَ يى ئىمىنچىس دە ئىل ئىمچىس دە وَصَنْ يَفْعَلْ اورجوكركما عَلَيْكُمْ وَمَنَّا الْزُلُ<sup>(٣)</sup> آجكفن اورجوا تارااس نے اینی مدت کو لىس روكوان كو فأمسكوهن عَلَيْكُمُ فَقُلُ ظُلُمَ تواس نقصان كيا بكفروني قرآن ہے مِن الْكِتْب دَفْسَ لِمُ وَلَا تُتَخِينُ فَأَ اورنه بناوَ وانجكلية أَوْ سَيِّرِ حُوْهُنَّ | ما حِيورُ وان كو اوراحادیث ہے لفیحت کرتے ہیں وہم کو يعظكم أينتي الله بمغروف الله كاحكام كو

(۱) صِنوارًا بمفعول لدَّ ب (۲) ذلك: كامشار الدضواراً ب (۳) ما أنزل كاعطف نعمت الله يرب\_



## ۵-عورت كويريثان كرنے كے لئے رجعت كرنا شريعت كے ساتھ كھلواڑے!

طلاق رجعی کے بعد دوصورتیں ہیں، یا تو رجعت کرے اور بیوی کو نکاح میں لوٹا لے، یا عدت پوری ہونے دے، عدت کے بعد دو مورت میں تو کوئی مسئل ہیں، البتہ رجعت عدت کے بعد دوہ نکاح سے نکل جائے گی اور دو مرا نکاح کرسکے گی ،اس دو مری صورت میں تو کوئی مسئل ہیں ،البتہ رجعت کی صورت میں بعض لوگوں کا مقصد عورت کو پریشان کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو نکاح میں لوٹا کر سیدھا، کرنا چا ہے ہیں، اس کی صورت میں ایک تحت میں انعت ہے، یہ اللہ کے احکام کے ساتھ لیمنی رجعت کی اجازت کے ساتھ کھلواڑ ہے، پس ایسا ہر گزند کے ساتھ کھلواڑ ہے، پس ایسا ہر گزند کے ساتھ کے مطابق چھوڑ دے۔

آیتِ پاک: اورجبہم نے عورتوں کوطلاق دیدی، پھران کی عدت پوری ہونے کو آئی، پس یا تو ان کوحسب دستور روک لو یاحسب دستور چھوڑ دو ۔ بیٹی بات بیان کرنے کے لئے تمہید لوٹائی ہے، تکرار نہیں ہے، بیتر آن کریم کا اسلوب ہے۔ اور ان کونقصان پہنچائے کے لئے مت روکو کہ تم زیادتی کرو ۔ بیقصود کلام ہے۔ اور جو بیہ کام کرے گا وہ اپنائی نقصان کرے گا، اور تم اللہ کے احکام کو کھلونامت بناؤ ۔ یعنی جواز رجعت کی رخصت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ ۔ اور تم لیخ اور اللہ کے احسانات کو اور قرآن وصدیث کو یاد کرو ۔ عطف تِنسیری ہے قرآن وصدیث کو یاد کرو ۔ عطف تِنسیری ہے قرآن وصدیث اللہ کی تعتیں ہیں، ان کو پڑھو اور ان کے احکام کی کماحقہ تیں کرو ۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہرائیک کے ذریع تھیجت کرتے ہیں ۔ اور اللہ سے ڈرو، اور جان لوکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں !

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزُوَاجَهُنَّ اِلَّا اللهِ اللهُ اللهُ

| عورتول کو | النِّسَاءُ | طلاقی دی تمنے | طَلَّقْتُمُ | أورجب | وَإِذَا |
|-----------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

(۱)به: كامرجع كل واحد من الكتب والحكمة ب،اورمفردكي فيراس لئے بكركتاب وسنت أيك إين، دونوں وي إي \_\_

| (9.13)              | $\overline{}$            | To make             |                        | <u> </u>               |                          |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| بي(حکم)             | دُلِکُمُ (۳)<br>دُلِکُمُ | دستور کے موافق      | بالمغروف               |                        | فَبَلَغْنَ               |
| سقرائی به تهادی لئے | أزكىٰ لكم                | بير(تحكم)           | ذلِكَ                  | این مهت کو             | أَجَلَهُنَّ ()           |
| اورزیاده پا کیزگی   | وَأَظْهَرُ               | تقیحت کی جاتی ہے اس | يُوْعَظُ بِهِ          | يس ندروكوان كو         | فَلَا تَعْضُلُوٰهُ أَنَّ |
| اورالله تعالى       | وَ اللّٰهُ               | اس کوجوتم میں ہے    | مَنْ كَانَ مِنْكُمْ    | که شادی کریں وہ        | اَنُ يُنْكِحُنَ          |
| جانتے ہیں           | يغكئم                    | ایمان رکھتاہے       | يؤمن                   | ایخشو ہرول سے          | آزْوَاجَهُنَ             |
| اورتم               | وَانْتُ <del>نُ</del> مْ | اللدي               | <i>ب</i> ألل <i>هِ</i> | جب خوش مل موجاً مين وه | اِذَا تَوَاضَوْا         |
| نہیں جانتے          | لَا تُعُلُّمُونَ         | اور قیامت پر        | وَالْيَوْمِرالْاخِير   | بابهم                  | بَيْنَهُمُ               |

#### ١٧- اگر عورت بهلي شوهر سے نكاح كرنا جائے واولياء ندروكيس

طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کور جعت کرنے کاحق ہے کیکن ختم عدت کے بعد بیری نہیں ،البتہ نیا تکاح ہوسکتا ہے، اورطلاق بائنه میں عدت میں اور عدت کے بعد نکاح کی تجدید ہوسکتی ہے، پس اگر مطلقہ مورت بہلے شوہر ہی سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاءاس کوندوکیس، اس میں صلحت ہے، اور شان نزول کا واقعہ بیہے کہ حضرت معظل بن بیار منی اللہ عنہ نے اپنی جہن کا ایک شخص سے نکاح کردیا،اس نے رجعی طلاق دیدی،اورعدت میں رجوع نہیں کیا،عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیغام دیا بھورت بھی اس پر راہنی تھی بھر عورت کے بھائی حضرت معظل <sup>®</sup> کوفصہ آ گیا،انھوں نے بہنونی کوٹکاسماجواب دیدیا،اس پریہ آیت نازل ہوئی، بھائی فوراً تیار ہوگئے،اور بہن کااس سے نکاح کر دیا۔ آیت کریمہ: اور جبتم عورتول کوطلاق دو، پھران کی عدت پوری ہوجائے ، پس ان کوان کے شوہروں سے نکاح كرنے سے مت روكو، جب وہ باہم خوش دل ہوجائيں ، جائز طريقہ پر ـــــ يعنی ان سے نکاح جائز ہو، عورت مغلظہ نہ ہوگئ ہو ۔۔۔۔ بیناصحانہ علم ہےان کے لئے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں ۔۔۔ ناصحانہ ایعنی خیر خواہانہ قربان جائیے رہے کریم کی عنایتوں کے! کیسا بیار بھرااندازہے! — اس علم میں تمہارے لئے تھرائی اور یا کیزگ \_\_\_\_ کیونکہ عورت کی پہلے خاوند کی طرف رغبت ہے، پس اگر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دو گے تو راہ در سم پیدا ہوگی،اور برائی کااندیشہ،پس اس کے ساتھ نکاح ہونے میں تھرائی اور یا کیزگی ہے،دونوں گناہ سے بچیں گے (۱)عَضٰل (بابِلْسر) تَخْتَی کے ساتھ روکنا، عَضْلَة ہے ماخوذ ہے، پس عَضْل کے معنی ہوئے: باز و پکڑ کر ہا تدرہ ویتا (۲) ان ینکحن: هنسے بدل اشتمال ہے یا اس سے پہلے مین محذوف ہے اور متعلّق لا تعضلو هن ہے (۳): ذلکم: میں کہ تم میر

### اورالله تعالی جانے ہیں اور تم نہیں جانے - بیدوسری مرتبہ پیارومبت سے بیل حکم کی ترغیب دی ہے۔

وَالْوَالِلْتُ يُرْضِعْنَ آوْلَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْ لِمَنْ آرَادَ آنْ يُنِزَدَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللَّ تُكَلَّفُ نَفْسُ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللَّهِ وَعَلَى الْوَارِثِ اللَّهُ وَسُعَهَا ، لَا تُصْلَا وَ وَلَكِهُ بِولَكِهِ اللَّهُ بِولَكِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ وَثَلَّ وَلِكَ وَلَكِهُ وَلَكِهِ اللَّهُ بِولَكِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلَكَ وَلَكَ اللَّهُ عَنْ تَوْلِيهِ مَا وَلَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا آلَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا آلَنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا آلَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿

| اس کے لئے           | វរ័          | ان کی روزی            | ڔڒڟؙۿؙڹٞ                | اور خننے والیاں (مائیں) | وَالْوَالِدُكُ       |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| ال كي بيكي وجه      | بِوَلَىهٖ    | اوران کا کیڑاہے       | ٷ <u>ۘ</u> ڲؚڛؙۅؘؾؙۿؙڽٞ | دودھ پلائيں             | يُرْضِعْنَ           |
| اور(ئي کے )وارث پر  | وعلى الوارث  | عرف کےمطابق           | بِالْمُغَرُّوْفِ        | اپنے بچوں کو            | ٱۏٛڵٲۮ <i>ۿ</i> ؙٮؾٞ |
| ال کے مانندہے       |              | 4 "                   |                         |                         | حَوْلَانِنِ          |
| *                   |              | کوئی مخص              |                         | •                       |                      |
| دوده فيجرانا        | فِصَالًا     | مكراسكي تنجائش يحبقذر | اِلَّا وُسْعَهَا        | ال كي التي جوجا يتاب    | لِمَنْ أَرَادَ       |
| رضامندی سے          | عَنْ تَراضِ  | نەنقصان ئىنچائى جائے  | لَا تُضَارُّ            | کہ بوراکرے              | آن يُنتِمَّ الله     |
| بالهمى              |              | جننے والی             |                         |                         |                      |
| اور با ہمی مشورہ سے |              | اس كے بيكى وجدسے      |                         | *                       |                      |
| تو كوني گناه بيس    | فَلَاجُنَاحَ | اور ندجو جنا گيا      | وَلاَ مَوْلُودٌ         | ال ك ك                  | ৰ্ম                  |

(۱) الرَّضاعة: باب ضرب، تَع اور فَتْ كامصدر ب: پتان سے دودھ پینا (۲) مو لود له: جس كے لئے بچه جنا گيا ہے يعنی باپ، اس ش اشارہ ہے كرنسب باپ سے ثابت ہوتا ہے (۳) تُعَمَّا دَ : مُعَمَّا دَّة سے مضارع مجبول بصیغہ واحد موّنث عائب: تَحْک كرنا ، نقصان پہنچانا (۴) تو اص: مصدر باب تفاعل: باجمی رضامندی ، ایک كادوسر سے سے راضی ہونا ، اصل میں تَوَ احِنی تَحَالُ کا تشاود : مصدر باب تفاعل: آپس مِن مشورہ كرنا

| سورة البقرة             | $-\Diamond$          | > FAA                  | <b>&gt;</b>        | <u></u>         | (تفير ملايت القرآل            |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| الله                    | طتا                  | تم پر                  | عَلَيْكُمُ         | دونوں پر        | عَلَيْهِما                    |
| أورجان لو               | وَاغْلَبُوْآ         | جب سپر د کرو           | إِذَا سَلَّهُنَّمُ | اورا گرها ہوتم  | وَإِنْ أَرَدُ ثُمَّ           |
| كالله تعالى             | آنًا لله             | جودينا طے کيا ہے تم نے | مَّ ٱلتَيْتُمْ     | كهدوده ملواؤ    | (۱)<br>أَنْ تَشَنَّ رَضِعُوْا |
| ان کامول کوجوتم کرتے ہو | بِهِمَا تَغْمَلُوْنَ | عرف کےمطابق            | بِٱلْمَعْرُونِ     | اپنے بچوں کو    | <i>آۆلادگئم</i>               |
| خوب د مکھ دہے ہیں       | بَصِيْرٌ             | اورڈ رو                | وَاتَّقُوا         | تو كوكي كناهبيس | فلاجْنَاحَ                    |

#### 2ا-عدت كے بعد رضاعت كے احكام

عدت کابیان ابھی باتی ہے، درمیان شررضاعت کابیان ہے، اس لئے کہ عدت کے بعد بھی بچوں کی پرورش کامسلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس آیت ش چھ باتیں ہیں:

ا-رَضاعت (دودھ بلانے) کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے، اس مدت تک دودھ بلانا جائز ہے، اس کے بعد دودھ بلانا حرام ہے، احتفادہ کے بہال بھی فتوی ای پرہے، اور بیصاحبین کا قول ہے، امام صاحب کے نزدیک مدت مضاعت ڈھائی سمال ہے، اتن عمر بین دودھ بینے سے حرمت ِ رضاعت ثابت ہوگی، فتوی ای پرہے، اس میں احتیاط ہے۔
۲-عدت کے بعد مال دودھ بلائے تو بجے کے خرج کے علاوہ مال کا خرج بھی باپ پرواجب ہے۔

۳-خرج ماں باپ کی میٹیت کے لحاظ سے دیا جائے گا ، شریعت کا ضابطہ ہے کہ تھم بقدر وسعت دیا جا تا ہے ، پس نہ خرج کم دے کر مال کوفقصان پہنچایا جائے ، نہ زیادہ کا مطالبہ کر کے باپ کوالجھن میں ڈالا جائے۔

۱۳- اگر باپ کی دفات ہوگئ موتو بچر کے دارث پر دونوں کا خرچہ داجنب ہے، اور چند دارث ہوں تو بفقر حصص خرچہ اٹھا ئیس۔

۵-مال باپ باجم مشوره کرکے دوسال سے پہلے بھی دودھ چھڑ اسکتے ہیں اور ڈاکٹر کامشورہ بھی شال کرلیں آقو داہ داہ!
۲-مال کے علاوہ دوسری اقاسے دودھ بلوانا بھی جائز ہے، اور اس کو بھی طے شدہ افقادینا ضروری ہے۔
پھرآخر میں تھیجت ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، وہ تہمارے سب کاموں سے خوب واقف ہیں۔
واقف ہیں۔

ا - رضاعت کی مدت دوسال ہے: ارشاد فرماتے ہیں: اور مائیں اپنے بچول کو پورے دوسال تک دودھ بلائیں،
سیم اس مخض کے لئے ہے جو دودھ پینے کی مدت پوری کرنا چا ہتاہے ۔۔۔ یعنی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے، اس

(١) تستوضعوا: استوصاع عصمفارع جمع ذكرحاضر: دوده بلوانا

۲- دوسری اقا سے دورھ پلوانا بھی جائز ہے: ارشاد فرماتے ہیں: اورا گرتم — اس میں باپ کے ساتھ ورثاء کو بھی بلوط کے ساتھ ورثاء کو بھی بلوط کے ساتھ ورثاء کو بھی بلوط کے بھی بھی اجرت پر دورھ پلواسکتے ہو۔

کر وجواجرت عرف کے لحاظ سے طے پائی ہے — بعنی ان سے بھی اجرت پر دورھ پلواسکتے ہو۔

تفسیحت: اور اللہ سے ڈرو — بعنی احکام خداوندی کی خلاف ورزی مت کرو — اور جان لوکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہواللہ تعالی سب دیکھ دے ہیں!

وَ الَّذِينَىٰ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَارُوْنَ اَزُواجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشُرًا، فَإِذَا بَكُغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاءَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيَّا اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مَوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَمِيْرٌ ﴿

| اس میں جو کیا انھوں نے | فِيْهَا فَعَلْنَ  | حيارماه          | ازْبُعَةُ الشَّهُرِ | اور جولوگ           | وَ الَّذِينَ            |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                        | فِي ٓ ٱڬڡ۬ٛڛڥڽۜ   |                  | <i>ۊ</i> ٞڠۺڗؖٳ     | مرجائين             | يُتُوفُونُ              |
| شریعت کے موافق         | بِالْمَعْرُوفِ    | پ <i>ل</i>       | فَإذَا              | تم میں سے           | مِنْكُوُ<br>وَيَذَرُونَ |
|                        | وَاللَّهُ         |                  | بَلَغُنَ            | اور جيموڑ جائيں     | وَيَذَرُونَ             |
| ان کامول سے جوتم       | بِهَا تَعْمَلُونَ | اپنی مدت کو      | آجَلَهُنَّ          | بيويان              | أزُوَاجًا               |
| 25                     |                   | تو کوئی گناه بیں | فَلَاجُنَاحَ        | انتظار میں رکھیں وہ | ێۣۘؾ۫ۯڣڞؘؽؘ             |
| پورے باخری <u>ں</u>    | خَبِلا            | تم پر            | عَلَيْكُمُ          | اپنے آپ کو          | ؠؚٲٮٛڡؙڛڡۣڽٙ            |

## ۱۸ – حائلہ (غیرحاملہ) کی عدت وفات جار ماہ در دن ہے

اگر عورت حاملہ نہ ہوتو شوہر کی موت کی عدت جار ماہ دُن دن ہیں ،اور حاملہ ہوتو وضع حمل ہے، پھر وہ جہاں جاہے نکاح کرسکتی ہے، مرحوم کے در ثاء کا اس پر کوئی جن نہیں ، جابلیت قدیمہ اور جدیدہ میں عورت بھی میراث بھی جاتی ہے، ور ثاء جہاں چاہتے ہیں اس کا ٹکاح کرتے ہیں یا وہ ایک دو پچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہے، بید دونوں با تیں غلط ہیں ،عدت تک ٹکاح سے رکناضر وری ہے، پھر اگر نکاح کے قابل ہے تو ٹکاح کرے ،اور اولا دکی پرورش کی ذمہ داری اولیاء کی ہے، مال کی نہیں۔

آیت کریمہ: اورتم میں ہے جولوگ انقال کرجائیں ،اور بیویاں جھوڑ جائیں تو وہ خودکوچار ماہ دُن دن تک انتظار میں

ر میں، پھر جب وہ اپنی مقررہ مدت کو کئی جائیں تو تم پر (ورثاء پر) کچھ گناہ نیس اس میں جوانھوں نے اپنے حق میں کیا جمکم شریعت کے مطابق ،اوراللہ تعالی ان کاموں سے پورے باخبر ہیں جوتم کرتے ہو!

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِنِهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ ٱلنَّنْتُمْ فِيَّ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ

(۱)يُتَوَفَّوْنَ: مضادع مجبول، جمّع ندكرعًا مُب، تَوَفِّى: مصدر باب تَفَعُّل: مرجانا، وفات بإنا (۲)يلَوون: مضارع، جمّع ندكر عَامُب، وَذَرَ يَوْرَ وَذْرًا: چھوڑنا۔ اللهُ أَنَّكُمُ سَتَنَكُرُوْنَهُ فَ وَلَكِنَ لَا تُوَاعِدُوهُ فَى سِتَّرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا هَعُرُوفًا هُ وَلَا تَعْرِرْمُوا عُقْدَاتًا النِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوۤاكَ اللهَ يَعْلَمُر مَا خِثَ اَنْفُسِكُوْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوۤاكَ اللهَ غَفُورً حَلِيْمَ ۚ

इंश्विध

| اس کی مقررہ مدت کو | آجَلَهُ           | ليكن                  | وَلَكِنْ (٣)               | اور کچھ گناه نیس   | وَلَاجُنَاحَ            |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| أورجان لو          | وَاعْلَمُوا       | ان سے دعد ہ مت کھبراؤ | لَّا تُوَاعِلُوٰهُنَّ      | تم پر              | عَلَيْكُمْ              |
| كهالله تعالى       | آنًا الله         | پوشیدگی میں           | بِستَّرا                   | اسيسجو             | في                      |
| جائے ہیں           | يعكم              | گرىيكە                | رِالْآآن                   | اشاره كنابيش كهوتم | عَرَّضْتُمُ             |
| 3.                 | ما                | كهوتم                 | تَقُوْلُوْا                | وهبات              | ر <u>ب</u><br>ريا       |
| تمہائے دلوں میں ہے | لِيُّ ٱلْفُسِكُمُ | بات                   | قُوْلًا                    | پیام ہے            | مِنْخِطْبَةِ            |
| ہیں ڈروان سے       | فاخنكروه          |                       |                            | عور تول کے         |                         |
| أورجان لو          | واغكثوآ           | اور نه یکی کرلو       | رس)<br>وَلَا تَعْرِرُمُوْا | ياچھپائىتم نے      | آوَ ٱلنَّنْتُثُوُّ (٢)  |
| كهالله تعالى       | اَنَ الله         | مختشى                 | عُقْلَةً                   | تهرارے دلوں میں    | فِي ٓ اَنْفُسِكُمُ      |
| برد بخشنے والے     | عفور<br>عفور      | تکاح کی               | النِّكَاج                  | الله تعالى نے جانا | عَلِمَ اللَّهُ          |
| بر بردباری         | حَـلِيۡرُ         | يهال تك كديني         | حَتَّىٰ يَبْلُغَ           | كيتم               | اگلنم                   |
| <b>♦</b>           | <b>*</b>          | نوشته                 | انكِتٰبُ                   | أب ذكر كرو كےان كا | سَتُنْ لَكُرُونَهُ فَنَ |

19 – عدت میں ندنکا جائز ند پیام نکاح ، ہاں دل میں ادادہ رکھ سکتے ہیں اور اشارہ بھی کر سکتے ہیں جب فورت نکاح سے جدا ہوگی ، خواہ شوہر کی وفات ہوگی یا طلاق بائند پڑگئی ، اور عورت عدت میں بیٹھ گئی ، تواب جب تک وہ عدت میں ہے تھ گئی ، تواب جب تک وہ عدت میں ہے نکاح جائز ند پیام نکاح اور نہ صاف وعدہ لینا ، ہاں دل میں نہیت رکھ سکتے ہیں ، اور اشارہ کنابیش مطلب بھی ظاہر کر سکتے ہیں ، تا کہ کوئی اور پہل نہ کر بیٹھے ۔۔۔۔ اور اشارہ کنابیکولوگ بچھتے ہیں ، اور قوموں کے عاورات بھی مختلف ہیں ، اردو میں گوری اور عربی حیاتی اور اگریزی میں ڈارلنگ سے خطاب میں ایک اشارہ ہے۔

وزا تعویض : بغیر کھولے بات کہنا (۲) ایکنان: دل میں رکھنا (۳) مُو اعدَة: ایک دوسر سے وعدہ کرنا (۲) عَوْم (ض) محکم کرنا ، یکا کرنا۔۔

لَاجُنَامَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَوْ تَنَسُّوْهُ قَ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً اللَّوَ وَعَلَى الْمُعُوهُ قَلَاكُمُ مَتَاعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقَّا عَلَى وَمُتِعُوْهُ قَ وَ عَلَى الْمُعُوهُ وَ عَلَى الْمُعُوهُ وَ عَلَى الْمُعُرُوهُ وَ عَلَى الْمُعُوهُ وَ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُو

| مجيد مقردكرنا                     | فَرِيْضَةً           | جبتك                   | (I)                                      |              |                |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|
| اور کچھ مال دغیرہ دوالح           | <i>ۊۜٛڡٛؿؚۼ</i> ۅ۬ۿؾ | نہ چو یا ہوتم نے ان کو | <i>ڵۏڒؾۘۺؙۅ۫ۿ</i> ڽۜ                     | تم<br>مم پر  | عَلَيْكُمُ     |
| اور پچھال دغیر ہدوالک<br>مقدور پر | عكالمؤسج             | يا(نه)مقرر کيا ہو      | آوُ تَكُفَّرِطُوْا<br>اَوْ تَكُفِّرِطُوا | الرطلاق دوتم | إنْ طَلَقْتُمُ |
|                                   |                      | ان کے لئے              |                                          |              | النِّسَاءَ     |

(۱) ما: مصدر بيظر فيرب، جيسے مَا دُمْتُ حَيًّا: أى مدةً دوامى حيا: جب تک ميل زنده بول (۲) تفوضوا كاعطف تمسوهن پر ب، پس لم يهال بھى آئے گا اور أو: مانعة الحكو كا ہے۔ مانعة الحكومين دو باتيں جمع بوسكتى بين، مرتفع نبين بوسكتيل۔

| گره                    | عُقْلَاةً         | مقرر کیاہے تم نے            | فَرَضْتُمُ    | اورتنگ دست پر       | وَعَلَى الْمُقَرِّرِ |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|                        | النِّكَامِ        | ان کے لئے                   | كَهُنَّ       | اس کی حیثیت ہے      | قَارُة               |
| اور(مردکا)معاف کرنا    | وَأَنْ تُعَفُّواْ | مجومقرر کرنا<br>چھمقرر کرنا | فَرِيْضَةً    | فائده بينجانا       | ()<br>مَتَاعًا       |
| زیادہ قریب ہے          | ٱقْرَبْ           | تو آ دھا <u>ہ</u> ے         | فَنِصْفُ      | حسب وستور           | بِالْمُعُرُّوْفِ     |
| بہیر گاری سے           | الِلتَّقُوْك      | أسكاجو                      | مَا           | لازم ہے             | (۲)<br>حَقًا         |
| اورمت بھولو            | وَلَا تُنْسَوُا   | تم نے مقرر کیا ہے           | فَرَضْتُهُ    | نیکوکاردل پر        | عَلَى الْمُحْسِنِينَ |
| احسان کرنا             | الفَضْلَ          | گرىيكە                      | 1 گاآن        | اوراگر              | وَمانَ               |
| آپس می <u>ں</u>        | بَيْنَكُوْ        | معاف كريع ورتيس             | يَّعْفُوٰنَ   | طلاق دوتم ان کو     | طَلَقْتُهُوْهُنَ     |
| بيشك الله تعالى        | إِنَّ اللهَ       | یامعاف کرے                  | أَوْ يَعْفُوا | مہلے                | مِنْ قَبْلِ          |
| ان كامول كوجوم كرتي بو | بِهَا تَعْبَكُونَ | ده خص جو                    | الَّذِك       | ان کو ہاتھ لگانے کے | اَنْ تُمَشُّوهُنَّ   |
| خوب د يكھنے والے ہیں   | بَصِيْرُ          | اس کے ہاتھ میں ہے           | بِيَدِه       | درانحاليكه مخقيق    | <b>وَقَ</b> َل       |

۲۰ - خلوت صیحه اور مهرمقرر کرنے سے پہلے طلاق دینا جائز ہے، اور اس صورت میں متعہ واجب ہے خلوت صیحہ: کسی ایسی جگہ میاں ہوی کا جمع ہونا جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہ ہو، اور مجامعت کے لئے تنہائی شرط نہیں، اور نکاح کی صحت کے لئے مہر کامقرر ہونا یا اس کا تذکرہ ہونا ضروری نہیں، بعد میں بھی مقرر کیا جاسکتا ہے، البتہ نکاح میں مہر ضروری ہے۔

اور متعد کے معنی ہیں: فائدہ پہنچانا، برنے کے لئے مال سامان دینا، اور متعدی کم سے کم مقدار چار کپڑے ہیں، کرتا، پاجامہ، اوڑھنی اور بڑی چاورجس میں سرسے بیرتک لیٹ سکے (برقعہ) (بہنتی زیور) اور زیادہ کی کوئی صفیبیں، حضرت حسن رضی اللہ عند نے مطلقہ کودں ہزار درہم دیئے ہیں۔

اگرنکاح ہوگیا اور کوئی مہر مقرر تہیں ہوا، پھر مجامعت یا خلوت صححہ سے پہلے طلاق دینا جا ہے تو جائز ہے، اور اس صورت میں شوہر پر متعہ واجب ہے، اور بیشوہر اپنی جیٹیت کے لحاظ سے دےگا، یبوی کی جیٹیت کا اس میں لحاظ ہیں ہوگا، اور جوڑے کی جیٹیت کا اس میں لحاظ ہیں ہوگا، اور جوڑے کی قیمت مہر مثل کے آ دھے سے نہ بردھے، لینی ایسا فیمتی جوڑا مرد پر واجب نہیں، یوں خوش سے بردھیا کیڑے اور جوڑے کی قیمت مہر مثل کے آ دھے سے نہ بردھے، لینی ایسا فیمتی جوڑا مرد پر واجب نہیں، یوں خوش سے بردھیا کیڑے (۱) متاعاً: متعود من کا مفعولِ مطلق ہے، اور بالمعروف: متاعا (مصدر) سے متعلق ہے (۲) حقا: فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے: ای یَجِق حَقًا: کِل بات ہے (۳) اُن تعفو ا: مبتدا اور اقرب نجر ہے، اور اُن مصدر بیہے۔

دیے واس کی مرضی۔

﴿ لَاجُنَامَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَامَ مَا لَوْ تَنَسُّوْهُ نَ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيْضَا اللَّهُ وَمُتَعَوْهُ نَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى المُعُتِرِقَالَ وَمَتَاعًا بِالْمُعُرُونِ \* حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ المُوسِعِ قَكَ رُفَّ وَعَلَى المُعُتِرِقَالَ وَهُ مَتَاعًا بِالْمُعُرُونِ \* حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾

٢١-خلوت محجر سے مہلے طلاق دى، اور مهر مقرر مواتھاتو آ دھام ہر واجب ب

گذشتهٔ آیت ش مانعة الحلو کا ﴿ اَوْ ﴾ آیا تھا، اور اس میں دونوں باتیں جی تھیں ، خلوت میحی بھی بیس ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اب اس آیت میں دوسری صورت ہے، اس میں ایک بات ہے، خلوت میحی نہیں ہوئی، مگر مہر مقرر ہوا ہے، اور طلاق کی نوبت آگئ تو آ دھا مہر واجب ہے، یا درہے کہ مانعۃ الحلو میں دونوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں، دونوں مرتفع نہیں ہوسکتیں، ایک کا باقی رہنا ضروری ہے، اور وہ بھی دوسری صورت ہے۔

# ٢٢- بيوى اور شوبرآ دهام برچور سكتے بي، اور شوبر كا چھوڑ نا بہتر ہے

خلوت سے پہلے طلاق ہوجانے کی صورت میں چونکہ شوہر نے بیوی سے فائدہ ہیں اٹھایا اس لئے اگر عورت آ دھامہر چھوڑ دے آو چھوڑ دے توانیا کرنا جا ہے ،اورا گرشو ہر دریاد کی کامظاہرہ کرے اور پورامہر دے یا آ دھامہر واپس نہ لے توانیا بھی ہوسکتا ہے، اور بید دسری صورت بہتر ہے، اس سے شوہر کا بڑکین ظاہر ہوگا، اور تعلقات مزید ہموار ہو تکے ، اور لوگوں کو باہم احسان کرنانبیں بھولنا چاہئے ،اس سے معاشرہ پروان چڑھتاہے ،اوراللہ تعالیٰ بندوں کے سب کاموں کود مکھورہے ہیں ، جو بھی آ دھا چھوڑے گا اس کو جڑائے خیر دیں گے۔

﴿ إِلَّا آَنَ يَغَفُوٰنَ أَوْ يَعْفُوا الَّـذِے بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَامِ ، وَإَنْ تَغَفُواۤ أَقْرَبُ لِلتَقُوّٰے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَـٰ يُنَكُوْءِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْبَلُوْنَ بَصِيْرُ۞﴾

خْفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلوَةِ الْوُسِطِ، وَقُوْمُوا يَلْهِ قُنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرَجَالًا أَوْرُكُوا اللهَ كَمَا عَلَمُكُمْ مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞ فَرِجَالًا أَوْرُكُمُ اللهِ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞

| توياد كرو           | فَاذْكُرُوا               | باادب              | فْنِتِينُ (١)     | پابندی کرو        | لحفيظؤا           |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| التدكو              | الله                      |                    | فِيَانَ خِفْتُمُ  |                   | عَملَ الصَّكُوٰتِ |
| جس طرح سكصلاباتم كو | كماعلنكم                  | توپياده            | (r)<br>قرِجَالا   | اوردرمياني ثمازكي | والصّاوة الوُسط   |
| جنس تقيم            | مَّا لَنْهِ كَالَّوْنُوْا | یاسواری پر (پرمعو) | آؤ رُكْبَانًا     | اور کھڑے ہود      | وَقُوْمُوْا       |
| جانة                | تعكبون                    | ومرجب من موجاؤتم   | فَإِذَا آمِنْتُمْ | الله کے لئے       | वर्षे             |

رابط: طلاق، رجعت، عدت اور مهر کے مسأل پورے ہوئے، بیسب احکام مصالح پر بنی تھے: ﴿ يَسْعَلُوْ نَكَ عَنِ الْهَمْنِ وَالْمَيْوْدِ ﴾ سے ایسے ہی احکام کا بیان شروع ہوا ہے جن میں مصالح اور مفاسد کی رعابت ہے، اب احکام آگے برطاتے ہیں، اب بیمسلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر خطرہ شدید ہوتو پیدل یا سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ جواز مجمی برینائے مسلحت ہے۔ اور ان آینوں میں نماز کے تعلق سے چار با تیں ہیں، تقصود تیسری بات ہے، پہلی دو باتیں تمہید ہیں اور آخری بات ہے، پہلی دو باتیں تمہید ہیں اور آخری بات تعبیہ ہے۔

(۱)قانت: اسم فاعل، قَنَتَ (ن) فحو قا كم متعدد معانى كئے كئے ہيں، فرمان بردارى كرنا، اظهارِ عاجزى كرنا، حضرت شاه عبد القادر صاحب نے باادب ترجمه كيا ہے(٢) د جالاً: رَاجِل كى جمع ہے: بياده، دَجُل كى جمع نہيں۔

# ۲۶۰-نمازی یابندی کا حکم

نماز کے اوقات مقرر ہیں، انہی اوقات میں نماز پڑھناضر وری ہے، سورۃ النساء (آبت ۱۰) میں ہے: ﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَا اَلْهُوْلُونِيْنَ كِتُبًا مَّنُو قُوْنَ ﴾: بِ شك نماز سلمانوں پرفرض كَ گئ ہے اوقات كالحاظ كر كے، لينى نماز كے اوقات مقرر ہیں، انہی اوقات میں نماز پڑھناضر وری ہے، اور حدیث میں ہے: إِن للصلاۃ أولاً و آخو اُ: نماز كے اوقات مقرر ہیں، انہی اوقات میں نماز پڑھو، قضا كی ابتدا اور انتہا ہے (ترفری) اور بہاں تھم دیا ہے كہ بھی نماز وں كی پابندی كرو، یعنی نمازیں ان كے اوقات میں پڑھو، قضا مت كرو، خاص طور پردرميانی نماز جو شخوليت كے دور ان آتی ہے اس كا خاص خيال ركھو، پس يتسرى بات كی تمہيد ہے كہ شديد خطرہ ميں مجی نماز بروقت پڑھناضر وری ہے، ہيئت وحالت ميں تبديلی ہوگی گروقت ميں کوئی تبديلی نہوگی۔

﴿ لَمُفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسِطُ ﴾

ترجمه سبنمازون کی (عام طوریر)اوردر میانی نماز کی (خاص طوریر) پابندی کرو-

درمیانی نماز کوئی ہے؟

متعدد محکے احادیث میں صلوق وسطی کی تفسیر نماز عصر سے آئی ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف میں دن کی دونمازیں نجر اور ظہر ہیں، اور دوسری طرف میں رات کی دونمازیں مغرب اورعشاء ہیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ درمیانی نماز ظہر کی نماز ہے، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ درمیانی نمازش کی نماز ہے۔

سوال:مرفوع احادیث کی موجودگی میں ان حضرات نے دوسری تفسیر کیوں کی؟

جواب: نبی سلی از عمر کوسلو قوطی کامصداق اس کے نبیس قرار دیا تھا کہ وہ عمر کی نمازہ، بلکہ اس نماز میں لوگوں کے فعلت برسے کے تو فد کورسی اید میں جب ان کے سامنے کے تو فد کورسی اید نبیس نماز وں کوسلو قوطی کامصدات قرار دیا جائے گا۔

آیت کی تغییر کی جائے گی تو آئیس نماز وں کوسلو قوطی کامصدات قرار دیا جائے گا۔

اس کی وضاحت بہ ہے کہ بھی آیت میں امر کلی مذکور ہوتا ہے، جس کے مصداق متعدد ہوسکتے ہیں، ایسی صورت میں آیت کی متعد دتفیریں ہوسکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نمازیں پاپنج ہیں تو ہر نماز درمیانی نماز ہوسکتی ہے اورخصوصیت سے اس کے اہتمام کا تھم بربنا نے خفلت دیا گیا ہے، پس مختلف زمانوں میں لوگ جس نماز میں غفلت برسنے لکے صحابہ نے اس کو آبیت کا مصداق قر اردیا، تا کہ لوگوں کی غفلت دور ہو۔

آیت سے مانچ نمازوں کا ثبوت:

سے بیات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نمازیں پانچ ہیں، کیونکہ 'صلوۃ وسطی' کاعطف' صلوات' ہے، ہم بی تواعد کی رو
سے بیات ضروری ہے کہ 'صلوۃ وسطی' صلوات میں شامل نہو، کیونکہ عطف مغامیت لینی دونوں کے الگ الگ ہونے
کوظاہر کرتاہے، 'صلوات' کا اطلاق جمع ہونے کی وجہ سے کم سے کم تین پر ہوگا 'لیکن اگر اس سے تین نمازیں مراد ہوں تو
'صلوۃ وسطی' چوجی نماز ہوگی اور چار نمازول میں کوئی نمازی کی نماز نہیں ہوسکتی، نے کی نمازای وقت ہوسکتی ہے جب
طاق عدد ہو، اس لئے مانٹا پڑے گا کہ 'صلوات' سے چار نمازیں اور 'صلوۃ وسطی' سے پانچویں نماز مراد ہے، لہذا پانچ
نمازوں کا جموعت خود قرآن بجید سے ہمکریں حدیث سے جوابے کو 'اہل قرآن' کہتے ہیں ۔ پانچ نمازوں کے قائل
نہیں، تین کے قائل ہیں، وہ در اصل حدیث ہی کہنیں، قرآن کے بھی منکر ہیں۔ واللہ ہو المهادی۔

(أسان تفسيرا به ١٠٠ ازمولانا خالد سيف الله صاحب زيدمجده)

دوسری بات: — نمازیس باادب کھڑے ہے۔ ہو — نماز کے لئے فرائض، واجبات، شن اور آ داب ہیں، ای
طرح نوائض اور کروہات ہیں، نمازیس سب کی رعایت ضروری ہے، لفظ ادب عام استعال کیا ہے، فرض نہیں دہ گاتو
نماز باطل ہوجائے گی، واجب چھوٹ جائے گاتو سجدہ سہوکر ناپڑے گا، سنت چھوڑ دے گاتو نمازیش کی آئے گی، اور ادب
کی رعایت نہیں کرے گاتو نماز بے رونق ہوجائے گی، ای طرح نوائض سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کھانے پینے اور
بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کروہ کے ارتکاب سے نماز نائص ہوتی ہے، غرض سے بھی اسکے حکم کی تمہید ہے، نماز
باقاعدہ پڑھنا ضروری ہے، گرشد یدخوف میں بعض چیزوں میں چھوٹ دی گئے ہے، گر برونت نماز پڑھنا ضروری ہے۔

﴿ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَلْنِتِائِنَ ۞ ﴾

ترجمہ: اوراللہ کے سامنے باادب کھڑے دہو! ۔۔ لیتنی ما مورات و منہیات کی رعایت کر کے بروقت نماز اوا کرو۔ نماز میں کلام کی ممانعت: پہلے نماز میں ضروری بات چیت کرتے تھے، سلام کا جواب بھی دیتے تھے، پھرجب یہ آیت نازل ہوئی تولوگوں کو نماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا، اب نماز میں کلام کی مطلق گنجائش نہیں، اس مسئلہ میں تین حدیثیں ہیں جو تحفۃ القاری (۵۲۱:۳) میں ہیں۔

تیسری بات: — خوف شدید ہواور صلوۃ الخوف پڑھنے کی کوئی صورت نہ ہوتو نماز کیسے پڑھیں؟ — اگر وشمن کا یا درندہ وغیرہ کا ڈر ہو، اور زمین پراتر کر جماعت کرنا اور صلوۃ الخوف پڑھنا شکل ہوتو پھر ہرشخص تنہا تنہانماز پڑھے، سوار سواری پراور بیادہ زمین پر ، حنفیدای کے قائل ہیں کہا گر جنگ ہورہی ہویا جنگ تونہیں ہورہی گرخطرہ شدید ہے توہر هخف ننها نماز پڑھے کیکن نماز رک کر پڑھناضر دری ہے ، چل بھی رہا ہوا در نماز بھی پڑھ رہا ہو یا سواری چل رہی ہوا در نماز پڑھ رہا ہو سیجے نہیں ، نماز نہیں ہوگی۔

### ﴿ فِيَانَ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَّانًا ۗ ﴾

تر چمہ: پھراگرتم کواندیشہ ہوتو پیدل یا سواری پر چڑھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو ۔ گروفت میں پڑھو، اور اس کی بھی صورت نہ ہوتو نماز قضا پڑھیں گے،غزوۂ احزاب میں نبی ﷺ نے نمازیں قضا پڑھی ہیں، اور یہی تھم بیان کرنا اس آیت میں مقصود ہے۔

چوتھی بات: - جب اس ہوجائے تو با قاعدہ نماز پڑھی جائے - یہ تنبیہ ہے کہ جب اس ہوجائے تو نے اثر کررکوع بحدہ کے ساتھ قبلہ درخ ہوکر نماز ادا کی جائے ، او پرخوف وخطرہ کی حالت کا تھم تھا کہ جس طرح ممکن ہونماز ادا کر ہے، ذمین پر کھڑے یا سواری پر بیٹھے، رکوع بحدہ کے ساتھ یا اشارہ سے قبلہ کی طرف رخ کر کے یا جدھررخ کر سکے: نماز پڑھے، پھر جب خوف جاتارہے ومعمول کے مطابق نماز اداکی جائے۔

﴿ فَإِذَا آصِنْتُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: چرجبتم كواظمينان موجائے تو الله تعالی كواس طرح یاد كرو \_\_\_ بعنی نماز پردهو \_\_\_ جس طرح تم كو

سكھلاياہے دہ طريقہ جوتم نہيں جانتے تھے۔

وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَارُونَ آزُواجَّ \* وَصِيَّةً لِلَّازُوَاجِهِمْ مَّتَاعًا الْكِوْنِ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَارُونَ آزُواجَّ \* وَصِيَّةً لِلَّازُواجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ اللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمُ ﴿
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿

| ایکسال تک           | الحالحول                           | بيويال             | آزواجي ٛ           | اور جولوگ   | وَالَّذِينَ  |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| ثكا ليغير           | غُنيرً إخْرَاجٍ<br>عُنيرً إخْرَاجٍ | ومیت کرنا ہے       | (۱)<br>وَّصِيًّاةً | مرجائين     | يُتُوقَوْنَ  |
| پھرا گروہ نگل جائیں | فَإِنْ خَرَجْنَ                    | اپنی بیویوں کے لئے | لِا زُوَاجِهِمْ    | تم میں ہے   | مِنْكُمْ     |
| تو کوئی گناه بیں    | فَلَا جُنَاحَ                      | فائدها تفاثا       | <b>مَّتَ</b> اعًا  | اور چپموژیں | وَيَدُّدُونَ |

(۱)وصيةً بعل محذوف فَلْيُوصُو اكامفعول طلق ہے (۲)متاعًا بعل محذوف يُعطوهن كامفعول بہہے (۳)غير إخواج: أذواج كاحال ہے۔



# ۲۲۷- بیوی کے لئے ایک سال کے سکنی کی دھیت کرنا

یہ مصلحت پر بنی تھم ہے، عدت طلاق بیں تو مطلقہ کا نفقہ اور سکنی شوہر پر واہنب ہے، کیونکہ مورت اس کے تن بیل محبول ہے، اور عدت وفات بیل معتدہ کے لئے نہ نفقہ ہے نہ سکنی، کیونکہ اس کوکس پر واہنب کریں گے؟ شوہر کا ذمہ تو موت کے ابتد وجوب کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کا تر کہ میراث بن گیا ہے، اور میت کے ورثاء پر بھی نفقہ اور سکنی واہنب نہیں کرسکتے، کیونکہ وہ نکارے سے اجنبی ہیں، ہال میراث بیل بوی کا حصہ ہے، بیس وہ اسپ حصر میراث بیل سے خرج کرے، گر کھی صورت نازک ہوتی ہے، شوہر نادار ہوتا ہے اور عورت کے لئے کوئی ٹھکا نہ (ممیکہ وغیرہ) نہیں ہوتا، ایک صورت بیل شوہر کو وہیت کرنی چا دوسرا انکار کرکے شوہر کو وہیت کرنی چا ہور شامل بھر مکان میں رہنے دیں، وہ وہ ہاں عدت گذارے گی، پھر دوسرا انکار کرکے چلی جائے گی، مگر وہ ایک سال تک اس مکان میں رہنے کی پابنہ نہیں، عدت کے بعد جلدی نکاح ہوجائے تو جلدی چلی جائے گی، اور وہیت اموال کی طرح منافع کی بھی ہو سکتی ہے۔

فائدہ:قرآنِ کریم نے لفظ مکنی استعمال نہیں کیا ، لفظ متاع استعمال کیا ہے ، متاع کے عنی ہیں: اسباب زندگی ، پس اس کے مفہوم میں نفقہ بھی ہے ، میت کے در ثاء ایک سال تک رضا کا رانہ ہوی کا نفقہ بھی دیں اوراگروہ نہ دیں تو معتدہ اپنے جیب سے خرچ کرے اور غریب ہوتو دن میں کام کاح کے لئے شکے اور کما کر گذارہ کرے یا مسلمانوں کا صالح معاشرہ اس کا تعاون کرے۔

صمنی مسکلہ: شوہر کے انقال کے بعد عورت کو چاہئے کہ وہ اس گھر میں عدت گذار سے جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی، شدید ضرورت کے بغیر کسی اور جگہ (میکہ وغیرہ میں) جا کرعدت گذارنا درست نہیں البتة حضرت عطاءاور حضرت مجاہد رجما اللہ کے نزدیک جہاں چاہے عدت گذار کتی ہے۔

آیت کریمہ: اور جولوگتم میں سے وفات پاجائیں، اور اپنے پیچے ہویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی ہویوں کے تن میں سے وفات پاجائیں، اور اپنے پیچے ہویاں چھوڑ جائیں کو وہاں سے نکالا نہ جائے ، لی اگر وہ خود میر جائیں کہ ان کو ایک سمال تک مکان سے فائدہ اٹھانے دیا جائے ، ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے ، لی اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر پچھ گناہ ہیں اُس میں جوانھوں نے اپنے تن میں قاعدہ کے مطابق کیا، اور اللہ تعالیٰ زبر دست صاحب سے وہ مورت کا دومر انتظام کر سکتے ہیں ، گرای میں صلحت ہے۔

وَلِلْمُطَلَّقْتِ مَتَاعٌ بِالْمُعُرُونِ ، حَقَّا عَلَ الْمُتَقِينَ ﴿ كَانَٰ لِكَ يُبَيِنُ اللهُ لَكُو

# اليته لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴿

| تمہارے لئے  | لكوز        | پر ہیز گاروں پر    | عَلَ الْمُثَقِبُنَ | اورطلاق واليول كو | وَالْمُطَلَّقْتِ |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ایخ ادکامات | ايلتِه      | اسطرح              | كذلك               | فائدہ پہنچاناہے   | مَتَاعُ          |
| تأكيتم      | لعَلَّكُمْ  | كحول كربيان كيت بي | يُبَانِثُ          | معروف طريقه پر    | يِالنَّعْرُوٰفِ  |
| سمجھو       | تَعْقِلُونَ | الله تغالي         | र्वी ।             | برئ ہے            | حُقًا            |

#### ۲۵-طلاق واليول كوتخفة تحائف دے كر رخصت كرنا

ایک مطلقہ کوتو متعددینا واجب ہے، اس کاذکر (آیت ۲۳۷) میں آیا ہے، باقی مطلقات کوچونکہ مہر ماتا ہے اس لئے متعد واجب نہیں، البتدان کوبھی تخذ تحا کف دے کر رخصت کرنا مستحب ہے، ترک نعلقات بھی ہوں تو خوش کے ساتھ امطلقہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گذارتی ہے، اس لئے جب وہ عدت پوری کر کے رخصت ہوتو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا عورت شوہر کے گھر میں عدت گذارتی ہے، اس لئے جب وہ عدت پوری کر کے رخصت ہوتو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا عوارت تھم بھی بر بنائے مصلحت ہے۔

ایک واقعہ: ایک مولا ناصاحب پردیسی سے، ان کا نکاح ہوا، ہوی ہے موافقت نہیں ہوئی، انھوں نے خسر کو بلایا اور صورت حال ان کے سامنے رکھی، انھوں نے کہا: آپ میری بیٹی کوطلاق دیدیں، چنانچہ وہ ایک رجعی طلاق دے کر بستر اٹھا کر مسجد میں چلے گئے، جس میں وہ نماز پڑھا تے سے، خسر اپٹی لڑکی کے ساتھ رہے، جب عدت پوری ہوئی تو مولا نا صاحب گھر آئے، اور ہوی سے کہا: آپ گھر میں سے جو لے جانا چاہیں لے جائیں، اس نے ماچس بھی نہیں چھوڑی، چلتے وقت خسر نے کہا: آپ ہفتہ دس دن کے بعد تشریف لائیں، مولا ناصاحب گئو انھوں نے جھوٹی لڑکی ان کے نکاح میں دیں، مولا ناصاحب گئو انھوں نے جھوٹی لڑکی ان کے نکاح میں دیں، مولا ناصاحب گئو انھوں کے جھوٹی لڑکی ان کے نکاح میں دیں، میرسلوک کا فائدہ ہے۔

آیات ِ پاک: اورطلاق دی ہوئی عورتوں کو فائدہ پنچانا ہے ریت رواج کے مطابق ، پر ہیز گاروں پر لازم ہے ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان کرتے ہیں تا کہ تم مجھو! — اس میں اشارہ ہے کہ آگے تی جدلے گا۔

اَلَمْ تَرَاكَ الَّذِينَ خَمَرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الْوَفَّ حَنَى الْمَوْتِ سَ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوا سَ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ﴿ إِنِّ اللهَ لَذُو فَصَٰلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكُ ثَرَالنَّا سِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ سَمِيْعُ

# عَلِيُونَ هَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آصْعَافًا كَثِيْرُةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَاللهِ تُرْجَعُونَ ﴿

| قرض دے               | يُقْرِضُ               | y .               | عَلَّے النَّاسِ      | كيانبين ديكتا تؤ         | ألفرتو              |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| الثدكو               | বঁটা                   | ا اس              | َوَلَ <b>ٰكِ</b> نَّ | ان لوگوں کو جو           | الك الكيائين        |
| قرض ا                | قرضًا                  | ا کثر لوگ         | آڪ ٿُڙالٽا سِ        | نكالح                    | مُ رُجُوا           |
| انچها                | حَسَنَا                | شكرتيس بجالات     | لايشكرون             | اینے گھرول سے            | مِن دِيارِهِمْ      |
| یس بردهائیں وہ اس کو | فيضعِفه                |                   | وَقَاتِلُوْا         | درانحالیکه وه            | وَهُمْ              |
| اس کے لئے            | ৰ্ম                    | داستاجس           | فِيْ سَيِيدِلِ       |                          | اُلُو <b>ْ</b> فُّ  |
| گنا گنا              |                        | الله              | اللي                 | موت کے ڈرے               | حَدُّكُ مُالْمُوْتِ |
| ربهت                 | كشيرة                  | اور جان لوتم      | وَاعْكُنُوْا         | پس کہاان سے              | فَقَالَ لَهُمُ      |
| اورالله تعالى        | وَاللَّهُ              | كهالله تعالى      | विकार हों            | النّدني                  | طلها                |
| سکیڑتے ہیں           | ڲؘڤؘؠۣۻؙ               | خوب سننے والے     | سنيع                 | مروتم                    | مُوتُوا             |
| اور کشاده کرتے ہیں   | ويبطط                  | خوب جانے والے ہیں | عَـٰلِيۡوُ           | <i>پيرزند</i> ه کياان کو | ثُوِّ اَحْيَاهُمُ   |
| اورای کی طرف         | وَالَيْهِ              | بیکون ہے          | مَنْ ذَا             | بيشك الله تعالى          | إِنَّ اللَّهُ       |
| لوثائے جاؤگےتم       | ئ <sup>ۇرىرو</sup> . ئ | ?.                | الَّذِي              | فضل والے ہیں             | لَدُّوْفَصُّيِل     |

### جهادكابيان

اب جہاد کا بیان شروع فرماتے ہیں، یہ میم بھی مصالح پر بہنی ہے، لوگوں کو جہاد ہیں موت نظر آتی ہے، مگر موت سے تو پچانہیں جاسکتا، وہ تو مضبوط قلعوں میں بھی آئے گی، ایک قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی موت سے بیخنے کے لئے گھروں سے نگلی، حالانکہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تھوڑ نے تو دشمن کا مقابلے نہیں کر سکتے، ہزاروں کو کوئی کیا زیر کرے گا؟ مگر موت نے ان کو دیوج لیا، اللہ کا تھم مرگ مناجات ثابت ہوا، پھر اللہ نے ان کوزندہ کیا، اللہ بڑے مہر بان ہیں، مگر شکر گذار کون ہوتا ہے! سے یکون لوگ تھے؟ جہاد سے بھائے تھے یا طاعون سے؟ اس کی تعیین کی کیا

<sup>(</sup>١)حذرَ الموت: خرجوا كامفعول لذب\_

ضرورت ہے؟ بس موت سے بھا گے تھے قر آنِ کریم تاریخ کی کتاب ہیں، وہ عبرتوں کی کتاب ہے اور مرناجینا تقیقی تھا، رمزی نہیں تھا، رمزی موت: بعنی برد لی اور زندہ ہونا بعنی بہادر ہوجانا، یہ مرازیس بلکہ واقعۃ وہ مرگئے تھے، پھراللہ نے ان کو زندہ کیا۔ آگے (آیات ۱۵۹و،۲۲۹) میں اس کے نمونے آرہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس عالم میں ایسے کر شے دکھانا کی مشکل نہیں۔

﴿ اَلَهُ تَوَالَ الْمُوْتِ مَ اللّهُ اللّهُ مَنْ دِبَارِهِمْ وَهُمْ اللّهُ حَنْهَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللهُ مُوْتِ مَنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاس وَلَكِنَّ اَحْتُ أَوَاللّاس لَا يَشَكُرُونَ ﴿ ﴾ مُوتُوا وَلَي مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

# جہاد کے لئے جانی مالی قربانی ضروری ہے

جہاد کے لئے جانی مالی قربانی ضروری ہے، جہادنوج کے بل ہوتے پڑہیں ہوتا، جب مجاہداللہ سے کو لگا کر میدان میں اثر تا ہے تو کا میابی اس کے قدم چوتی ہے، بدر میں مجاہدالات سے، اور ان کے پاس ڈھنگ کے ہتھیا رہمی نہیں سے، اور سامنے ایک ہزارد می ہتھیا روں سے لیس سے، مگر پلک جھیکتے مجاہدین نے پالا مارلیا، بار ہاایہ اہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بری مجاعت برغالب آتی ہے، مجاہدین کی دعا کیں اللہ نے سنی اور ان کے جذبات کی قدر کی۔

اوراگر جہاد کے لئے فنڈ نہ ہوتو مجاہدین ہی چندہ دیں ، بیاللہ کوقرض دینا ہے، اور قرض حسنہ دیں ، امیر پر احسان نہ کھیں ، اور جان لیں کہ اللہ تعالی بیقرض بصورت فینیمت کی گنا ہڑھا کر لوٹا کیں گے، اور اگر مسلمان نا دار ہوں تو جان لیں کہ کشادگی کرنے والے بھی اللہ ہیں ، اور تنگی کرنے والے بھی وہی ہیں ، جیسے انھوں نے انسانوں کوز بین ہیں پھیلا یا ہے اپ یاس کمٹیں کے بھی۔

﴿ وَقَاتِلُوا فِى سَيِبِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُواۤ اَنَّ اللهَ سَيِبَيَّعُ عَلِيْدُ۞مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَّا فَيُضْعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرُرَةً ﴿ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ رَوَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اللہ کے راستہ میں اڑو ، اور جان لوکہ اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں ، وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ پس وہ اس کوئی گنا اس کے لئے بردھائیں ، اور اللہ تعالی روزی سکیٹرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں ، اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے ۔۔۔ وہاں اپنے خرج کا صلہ الگ پاؤگے! اَكُوْ تَرَاكَى الْمَلَامِنَ بَنِيَّ اِسْرَاءِ بَلَ مِنْ بَعُلِ مُوْلِكُمُ إِذْ قَالُوَا لِنَهِيَّ لَهُمُ ابْعَنُ لَنَا مَلِكًا ثُفَّا تِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُهُ إِنْ حَكْتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَ آلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ الْخُرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَا إِنَا مُلَتِنَا حُلْتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ثُولُوا اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ الْقِتَالُ ثَولُوا اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ الْقِتَالُ اللهِ اللهِ اللهِ قَلِيلًا مِنْهُمُ اللهِ اللهُ عَلِيمًا بِالظّلِمِينَ فَي

| اور ہانے بیٹیوں سے    | وَابْنَالِنَا    | ہوسکتا ہے تم                    | هَلُ عَسَيْتُمْ      | کیائیں دیکھاتونے   | ٱلُوْثَرَ                    |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| يس جب فرض كيا كيا     | فُلْتُمَا كُتِبَ | أكرفرض كبياجائ                  |                      | · ·                | الىالىلا                     |
| ان پ                  | عَلَيْهِمُ       | تم پر                           | عَلَيْكُمُ           | ین اسرائیل کی      | مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءٍ بِيْلَ |
|                       | الَقِتَالُ       | جهاد                            | الْعِتَالُ           | مونیٰ کے بعد       | مِنْ بَعْدٍ مُوسَٰ           |
| (نو) پیره مجیری انھول |                  | ,                               |                      |                    | إذْ قَالُوا                  |
| مرتھوڑوں نے           |                  | _ •                             |                      | •                  | لِنَبِينٍ لَهُمُ             |
| ان میں ہے             | مِّنْهُمْ        | جمي <i>ن كيابوا</i>             |                      | مقرر سيجئ بمالي لئ | ابْعَثْ لَنَا                |
| اورالله تعالى         | وَاللَّهُ        | کنبیں ازیں گے ہم                | الأنقاتِل            | کوئی بادشاہ        | مَلِگًا                      |
| خوب جانتے ہیں         | عَلِيْهُم        | راوخدايس                        | فِيْ سَبِينِلِ اللهِ | جہاد کریں ہم       | تُعْتَا يِتِلُ               |
| ا پنانقصان کرنے       | بِالظّٰلِمِينَ   | حالانكه <u>نكاله محنة</u> بين م | وَقُلُ الْخُرِجُنَا  | راوضراش            | فِيْ سَيِيلِ اللهِ           |
| والولكو               |                  | ہارے گھروں سے                   | مِنْ دِيَارِنَا      | کہااس نے           | قال                          |

# بن اسرائيل في جب جهاد كأحكم ملاتو كنى كافي!

اب ہارہ کے ختم تک ایک ہی سلسلہ بیان ہے۔ سورۃ القف کے شروع میں ہے کہ آدی کوکردار کا غازی بنتا چاہتے گفتار کانہیں، اللہ تعالیٰ کویہ بات بخت نالبند ہے کہ آدی ایک بات کے اور کرنے ہیں، بنی اسرائیل گفتار کے غازی تھے، جب عمل کاموقعہ آیا تو پیچھے ہے۔

سورة مائده (٢٣:٥) ميس ب كفرعون سے نجات پانے كے بعد حضرت مؤى عليه السلام نے بني اسرائيل كوان عمالقه

سے جہاد کرنے کی دعوت دی جونی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، گربنی اسرائیل نے انکار کیا ہس کی سزا میں ان کو صحر ائے سینا میں محصور کردیا، اور ای حالت میں حضرت موٹی علیہ السلام کی وفات ہوگئی، بعد میں بنی اسرائیل نے اپنے نہی کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور وہاں جا بسے، گر آس پاس کی قومیں ان پرحملہ آور ہوتی رہتی تھیں، آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پرحملہ کر کے آہیں سخت تھکست دی، اور وہ متبرک صند وق بھی اٹھالے گئے جس میں موٹی اور ہارون علیہ السلام کے متر وکات تھے، بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر اس کوآ گے رکھا کرتے تھے۔

موکی علیہ السلام کی وفات کے ایک عرصہ بعد تنی امرائیل نے اپنے زماند کے پیفیر سے درخواست کی کہ ان پرکوئی بادشاہ تقرر کیا جائے جس کے جھنڈ سے تلے وہ شرک اقوام سے جہاد کر ہیں اور اپنا کھویا ہواعلاقہ واپس لیس، اور اپنے لڑکوں کو غلامی سے چھڑا تمیں بہتی پھیرو گے؟ انھوں کو غلامی سے چھڑا تمیں بہتی ہم گریز کیوں کریں گے، ہماراعلاقہ چھین لیا گیا ہے اور ہمارے لڑکے غلام بنالئے گئے ہیں، ہم ضرور اللہ کے داستہ ہیں لڑیں گے اور اپنا کھویا ہواعلاقہ واپس لیس گے اور اپنے لڑکوں کوغلامی سے چھڑا تمیں گے! مگر جب ان کو دلاک سے اور اللہ کے دار این کی اور اپنا کی سے ان کار کردیا، چھر جب ان کو دلاک سے اور کرشہ دکھا کر قائل کیا گیا تو اولاً تو انھوں نے اس کی سریرائی مائے ہی سے انکار کردیا، چھر جب ان کو دلاک سے اور کرشہ دکھا کر قائل کیا گیا تو جہاد کے لئے نکلے گر جب طالوت نے ایک نیم پر کھر کے کھوٹے کا امتحان کیا توسب کھوٹے گاہت ہوئے۔ صرف اس کیا اور اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا اور اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا اور اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا وار اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا ویر اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا ویر اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور اپنا والوٹ کو مارگرایا ویر اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا اور کیا کو کوئل کی سے چھڑ لیا۔

اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ڈیٹگیں تو بہت مارتے تھے گرجب وقت آیا توسب نے پیٹے پھیرلی! ایسے مجاہدین سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ میدان سرکریں گے! جہاد کے لئے کردار کی ضرورت ہے مجنس با تیں بنانے سے قلعہ وقتح نہیں ہوتا۔

آیات پاک: کیا آپ مؤی (علیه السلام) کے بعد \_ تفریبا چارسوسال کے بعد \_ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے احوال نہیں جائے: جب انھوں نے اپنے بیغیم سے کہا \_ بنی اسرائیل میں چار ہزارا نبیا مبعوث ہوئے ہیں، یہ پنیمبر کون ہیں؟ ان کانام قرآن میں نہیں آیا \_ کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر سے بچئے کہ ہم راو خدا میں جہاد کریں \_ شرعی جہاد کے لئے اجتماعیت اورامارت ضروری ہے ۔ پنیمبر نے کہا: اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو ہوسکتا ہے تم جہاد نہ کرو! \_ پھر بادشاہ مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ \_ انھوں نے کہا: ہم راو خدا میں کیوں جہاد ہیں کہا جہاد کریں گے جین؟ \_ لیے تم جہاد نہ کروا در بیٹوں سے نکال دیئے گئے ہیں؟ \_ لیے نہمارے ملاقے پردشمن نے قبضہ کرلیا ہے،

اور ہمارے افراد کوغلام بنالیا گیاہے، ہم ان کی واگذاری کے لئے کیون تن کی بازی نہیں لگا ئیں گے؟

چرجب ان پر جہاد فرض کیا گیا ۔ اور ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ۔ تو انھوں نے چند کے سوا ساسا کے سوا ۔ سب نے پیٹھ پھیری ،اور اللہ تعالی اپنانقصان کرتے والوں کو خوب جانتے ہیں ۔ یعنی انھوں نے جہاد سے کئی کا ٹی تو نقصان کس کا ہموا؟ وہی تو اب سے محروم رہے!

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللهَ قَلْ بَعَثَ لَكُوْطَالُوْتَ مَلِكًا، قَالُوْا الله يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ احَقُ بِالبُلْكِ مِنْهُ وَلَوْيُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، قَالَ إِنَّ اللهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ احَقُ بِالبُلْكِ مِنْهُ وَلَوْيُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، قَالَ إِنَّ اللهُ الْمُلُكُ وَزَادَةً بَسُطَ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِيُ مُلْكُ اللهُ اللهُ يُوثِينَ مُلْكَ اللهُ اللهُ يُوثِينَ مُلْكَ اللهُ اللهُ يُوثِينَ مُلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

| اور بردها باسهاس کو | كؤاكة             | أوربهم           | <b>وَلَحْنُ</b>         | أوران ہے کہا       | وَقَالَ لَهُمْ           |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| <u>پيمالاؤ</u>      | بَسُطَةً          | زياده حفترار بي  | أحقق                    | ان کے پیمبرنے      | نَ <sub>لِ</sub> يثِهُمْ |
| علم میں             | فيالعلير          | حکومت کے         | بالنكك                  | بِشك الله تعالى نے | اِنَّ اللهَ              |
| اورجسم میں          | والجشيع           | اس               | مِنْهُ                  | التحقيق بحيجاب     | قَدْ بَعَثَ              |
| اورالله تعالى       | <b>وَ</b> اللّٰهُ | أورثين ديا كياوه | وَلَمْرُيُ <b>وْ</b> ثَ | تہمارے لئے         | لكثر                     |
| دية بين             | يُؤْتِي           | محنجائش          | سُعَةً                  | طالوت کو           | طَالُوْتَ                |
| ایناملک             | مُلْكُة           | بالى             | مِنَ الْمَالِ           | بإدشاه             | مَالِكًا                 |
| جس کوچاہتے ہیں      | مَنْ يَشَاءُ      | کہا( پیٹیبرنے)   | قال                     | كباانھول نے        | قَالْوَآ                 |
| اورالله تعالي       | وَاللَّهُ         | بِشَك الله       | إنَّ الله               | کیسے ہوگی          | آثیٰ بیکوُنُ             |
| وسعت والے           | <b>و</b> َاسِمُ   | چناہاں کو        | اصْطَفْعة               | اس کے لئے حکومت    | لَهُ الْمُلْكُ           |
| خوب جائے والے ہیں   | عَلِيْمً          | تم پر            | عَلَيْكُمُ              | ېم <u>پ</u> ر      | عَلَيْنَا                |

ترسود

| سورة البقرق | <u>-</u> | - (r·r)- | $-\diamondsuit$ | تفسير ملايت القرآن |
|-------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
|             |          |          |                 |                    |

| فرشة               | الكليكة                      | جس سلے                  | ڣؠؙۼڛٙڮؽؙڬڎؖ        | اور کہاان سے   | وَقَالَ لَهُمُ    |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| بشكاسيس            | إِنَّ فِي ذَٰلِكَ            | تہانے دب کی طرف         | مِّنُ رُنِكُمُ      | ان کے پیغمبرنے | تَبِيثُهُمْ       |
| البته برئ نشانى ہے | لاية                         | اور پی ہوئی چیز ہیں ہیں | <b>وَكَقِي</b> َّةً | بينك نشانى     | اِنَّ ایک         |
| تمہارے لئے         | لَّكُمُّ الْ                 | ان میں جوچھوڑی ہیں      | مِتَاثَرَك          | ال کی حکومت کی | مُلْكِةً          |
| اگرہوتم            | إن ڪُنتمُ                    | خاندانِ مویٰ نے         | ال مُؤلف            | (پیم) کاآئ     | آنْ يَاْتِيَكُورُ |
| لفين كرنے والے     | مُؤْمِنِيْنَ<br>مُؤْمِنِيْنَ | اور ہارون نے            | وَ الْ لَهُرُونَ    | تنهارے پاس     |                   |
| <b>*</b>           | <b>(4)</b>                   | اٹھالائیں گےاس کو       | تخيله               | (وه)صندق       | التَّابُوٰتُ      |

### بني اسرائيل نے طالوت كوبادشاه مانے سے انكاركيا

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَلْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا، قَالُوْاَ آَفَى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَحْنُ الْحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ وَ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْمَهُ عَلَيْكُوْ وَزَا دَةَ بَسُطَةً فِي الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَيْمَ مِنْ الْمَالِ وَ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْمَهُ عَلَيْكُو وَزَا دَةَ بَسُطَةً فِي الْمُعْ فِي اللهُ يَوْفِي مُلْكَ فَ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

ترجمه: اوران سے ان کے پیغبرنے کہا: ابتحقیق اللہ نے تبہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، انھوں نے کہا: وہ

ہم پر کسے حکومت کرسکتا ہے، جبکہ ہم اس سے حکومت کے زیادہ حقدار ہیں ۔ بنی اسرائیل میں عرصہ سے لاوی کی سل میں نبوت اور یہودا کی نسل میں بادشاہت چلی آرہی تھی، طالوت: دونوں خاندانوں میں سے کسی سے تعلق نبیس رکھتے تھے۔ ۔ اوراس کے پاس مالی وسعت تو ہے ہیں! ۔ یعنی وہ معاشی اعتبار سے اہل ثروت میں شار نبیس ہوتا، پس ہم اس کی فرماں روائی کیسے قبول کریں؟

پیٹیبر نے فرمایا: اللہ تعالی نے بالظین اس کوتم میں سے چھا نتا ہے، اور علم جسم میں اس کو برتری بخش ہے، اور اللہ تعالی اپنا للک جسے جائے والے ہیں۔ اور اللہ تعالی بڑی وسعت والے سب کچھ جائے والے ہیں۔

# الله تعالى نے كرشم وكھايات بني اسرائيل نے مانا

بنی اسرائیل کے پاس ایک صند وق تھا، اس میں موئی وہارون علیماالسلام کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل کے نزدیک وہ صندوق برد استرک مجھاجا تا تھا، جہاد میں اس کوآ گے رکھتے تھے، جب بنی اسرائیل نے عمالقہ سے شکست کھائی تھی تو انھوں نے اس صندوق پر بھی قبصنہ کرلیا تھا، پیغیر نے فرمایا: طالوت کی بادشانی کی نشانی بہت کہ وہ صندوق تمہارے پاس پہنی جائے ، اس سے تم کوسکونِ خاطر نصیب ہوگا، اس کودشمن توم کے پاس سے فرشتے اٹھالا کیں گے، ریجہارے لئے ایک نشانی ہے اگرتم مانے والے ہو، جب انھوں نے میں مجوزہ دیکھا تب کتے کی دُم سیدھی ہوئی !

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَوِيتُهُمُ إِنَّ الْمِيةَ مُلْكِمَ آنَ يَاْسِيّكُو التَّابُونُ فِيهُ الْمَلِيْكَةُ وَبَوِيّنَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَبَعِينَةً وَمَنْ وَمِنْ وَالْمُ وَوَنَ تَعْفِلُهُ الْمَلَيْكَةُ مُلِقَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَيْكُو لَا يَكُولُونَ عَفِيلَةً الْمَلَيْكَةُ مُلَاقِي عَبِي وَمِعندوق آجائِجُ مِي الله وَمَندوق آجائِجُ مِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْلَمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْلَمُ وَالله وَالله وَلَا يَعْلَمُ وَلَا الله وَالله وَلَا عَلَيْ مُولُونَ الله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا عَلَيْ الله وَلَا عَلَيْ وَالله وَالله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَمُ الله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَا عُلِقُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَيْ وَالله وَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَمُ وَلَا الله وَلَا عَلَا عُلَا وَلَا عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَى كُولُولُ وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى كُولُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى كُولُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى كُولُولُ وَلِي الله وَلَا الله وَلَا عَلَى كُولُولُ وَلَا عَلَى كُولُولُ وَلَا عَلَى كُولُولُ وَلِي كُلُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى كُلُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى كُلُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى كُلُولُ وَلَا عَلَى كُلُولُ وَلِي كُلُولُ وَلِي الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى كُلُولُ وَلِي كُلُولُ وَلِي كُلُولُ وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي عَلَى الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله ولَا الله ولِله ولَا عَلَى الله ولَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلِي الله ولَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

فَكَتَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۗ قَالَ إِنَّ اللهُ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ • فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَن الْمُعَمِّدُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُتَالِيْكُمْ بِنَهَرِ • فَمَنْ لَهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُتَالِدُ مَنِ الْمُتَالِدُ فَعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُتَالِدُ مَنِ الْمُتَالِدُ فَا اللهُ مَنِ الْمُتَالِدُ مَنِ الْمُتَالِدُ فَا اللهُ مَنْ الْمُتَالِدُ فَا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

غُرُفَةً بِيَكِهِ \* فَشَرِبُوا مِنْهُ الْا قَلِيُلَا مِنْهُمْ \* فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ \* قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِ \* قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ انْهُمْ شَلْقُوا اللهِ \* كَمْ يَظُنُونَ اللهِ \* وَاللهُ مَعَ اللهِ \* كَمْ يَّكُمْ فَاللهُ مَعَ اللهِ \* وَاللهُ مَعَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعَ اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

| اوراس کے شکرے       | وَجُنُو <u>ْد</u> ٍةٖ | جسنے چلو بھرا      | مَنِن اغْتُرَفَ   | يس جب جدا ہوئے        | فكتنافصك                               |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| (لڑنے کی)           |                       |                    | ڠٛڗؙڣؘڰٞ          | طالوت                 | طَالُوْتُ                              |
| کہاان لوگوں نے جو   | قَالَ الَّذِينَ       | اینہاتھے           | بِيَالِ؋          | لفنكر كے ساتھ         | بِالْجُنُوٰدِ                          |
| خيال كرتے ہيں       | يَظُنُونَ             |                    |                   | کیاانھوں نے           | <b>ئال</b>                             |
| كهروه ملنے والے بیں | النهن شلقوا           | اں ہے              | مِنْهُ            | ب شڪ الله تعالی       | إِنَّ اللَّهُ                          |
| اللّدے              | اللبح                 | مگر تھوڑوں نے      | اِلَّا قَلِيُلَّا | جاشچنے والے ہیں تم کو | مُهْتَلِيْكُمْ                         |
| بادبا               | ڪُمُ                  | ان میں ہے          | وتثهم             | ایک ندی سے            | بِنَهَرِ                               |
| جماعت               | مِّنْ فِئَةٍ          | پس جب بردهاوهان    | فَلَمَّاجَاوَزَة  | يس جس نے پيا          | فَمَنْ شَرِبَ                          |
| تعوزي               | قَلِيْكَاةٍ           | وه اور جولوگ       | هُوَ وَالَّذِينَ  | اسسے                  | مِثْهُ                                 |
| عالب آتی ہے         | غُلَبَتُ              | ايمان للئة اسكساتھ | امتوامعة          | تؤوه ميرانيس          | فَكَيْسَ مِنْيَيْ                      |
| زياده جماعت پر      | ڣئةؙۘٛٛٛٛٛٛڴؿٚؽۯؘةؖ   | كبا انھول نے       | قالؤا             | اورجس نے              | وَمَنُ                                 |
| به محم البي         | بِإِذْنِ اللهِ        | نہیں طاقت          | لاكحاقة           | نېيں چکھااس کو        | لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                     | وَاللَّهُ             | l                  |                   | تومینک وه میراب       |                                        |
| صبركن والوكهاتها    | مَعَالطِيرِينَ        | جالوت              | بِجَالُوْتَ       | مگر                   | <b>5</b> 1                             |

#### طالوت نے فوج کاامتحان کیاتو تین سوتیرہ ہی کھرے نکلے

جب طالوت لشكر كے ساتھ وقمن كے مقابلہ كے لئے تكلے تو راسته ميں اُھوں نے نوج كا امتحان كيا، تاكم حوصلالوگ پہلے ہى جھٹ جائيں ، ان كى جنگ ميں شركت نقصان رسال ہوتى ہے۔ چنانچ راسته ميں ایک ندى آئى، طالوت نے تھم ديا: نہر سے كوئى يانى ند چيئے ، ہاں ایک چاتو مجرسكتا ہے، جونہر سے پيئے گا وہ مير انہيں، جب لوگ اس ندى پر پہنچ تو سخت ديا: نہر سے كوئى يانى ند چيئے ، ہاں ایک چاتو مجرسكتا ہے، جونہر سے پيئے گا وہ مير انہيں، جب لوگ اس ندى پر پہنچ تو سخت

ییا سے تھے، بے تحاشا اس پرٹوٹ پڑے اور پیٹ بھر کرییا، صرف ۳۱۳ فر مان بردار نظے، جب فوج اس ندی سے آگے برطی تو پانی پینے والوں نے بھیارڈ ال دیتے ، اور کہا: آج ہم جالوت اور اس کے شکر سے لوہ ہائیں لے سکتے ، یہ کہ کروہ خود ہی لوٹ گئے ، صرف کھرے مؤمنین ہی ساتھ رہ گئے ، یہ نہر کوئی تھی؟ معلوم نہیں اِنعین کرکے کیا کروگے؟ بس اتنی بات کافی ہے کہ ایک نہر پر احتجان کیا۔

آبات کریمہ: پھر جب طالوت کشکر کے ساتھ (وطن سے) جدا ہوئے تو انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاراامتخان کرنے والے ہیں ایک نہر کے ذریعہ، پس جوال سے بیئے گاوہ میر آئیس، اور جوال کؤیس چکھے گاوہ میر اے، البتہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بحرنے کی اجازت ہے۔۔۔۔۔ منی اور لیس منی محاورہ ہے، لینن میر اہم مزاح نہیں۔

پی ان (سب نے ) نہرے بیا بھوڑ لوگوں کے علاوہ، پھر جب طالوت اور وہ لوگ جنھوں نے ان کی بات مانی تھی اس نہرے آگے بڑھے تو ان لوگوں نے کہا: آج ہم میں جالوت اور اس کے شکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں ۔۔۔ یہ کہ کروہ داستہ سے لوٹ گئے۔

اوران لوگول نے کہاجن کا خیال تھا کہ وہ اللہ ہے ملنے والے ہیں: بار ہا جھوٹی جماعت بہتھم الہی بڑی جماعت پر غالب آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ۔۔۔ بیک کہ کرانھوں نے قدم آگے بڑھائے!

وَلَتُنَا بَرَنُ وَالِجَالُوَّتَ وَجُنُودِم قَالُوَّا رَبَّنَآ اَفْرِهُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّثَبِّتُ اَقْلَامَنَا وَافْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ قَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ فَ وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوْتَ وَالثّهُ اللهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَمَةُ مِتَا يَشَاءُ وَلُولا دَفْهُ اللهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لَكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضُلِل عَلَى الْعٰلَمِينَ هِ تِنْكَ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَيْنَ اللهُ وَنَصْلِينَ اللهُ وَالْكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضُلِل عَلَى الْعٰلَمِينَ هِ تِنْكَ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَيْنَ اللهِ وَتُنْكُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ

| بمارے پیر       | آفُلَ امَنَا    | اے ہارے پروردگار! | رَجَئآ         | اورجب ظاہر ہوئے وہ  | وَلَتُهَا بَرَئُرُوا |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| اور مدد کر ہاری | وَالْصُرْنَا    | زيڙه آم پر        | افرة عَلَيْنَا | جالوت کے لئے        | لِجَالُوٰتَ          |
| لوگول پر        | عَلَى الْقُوْمِ | مبر               | صَابَرًا       | اوراس كالشكر كم لئة | وَجُنُو <u>َ</u> ۮۣۼ |
| ا تكاركرنے والے | الْكفِرِينَ     | اور جما           | ۇ <i>ئۆ</i> تت | دعا کی انھوںنے      | قَالُوْا             |

| سورة القرق | — (r.L)—— () | تفير مايت القرآن |
|------------|--------------|------------------|
|------------|--------------|------------------|

| مهرياني واليي      | ذُوْ فَصَالِل            | ال ميں سے جو       | مِمّا             | يس تكست دى انھوں   | فَهَزَّمُوْهُمُ   |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| جہانوں پر          | عدالعليين                | حابااسنے           | يَشَاءُ           | نےان کو            |                   |
| <u>_</u>           | يِتْك                    | اورا گرنه          | وَلَوْلَا         | الله کی اجازت سے   | بِالِذْنِ اللهِ   |
| الله کی آیتیں ہیں  | اليث اللهِ               | ہٹاتے اللہ         | دَفْعُ اللهِ      | اور مارؤ الا       | وَقَتَلَ          |
| پڑھتے ہیں ہم ان کو | كَتْلُوْهِا              | لوگون کو           | التَّاسَ          | دا ؤدئے            | <b>د</b> اؤدُ     |
| آپ کے مامنے        | عَلَيْكَ                 | ان کے بعض کو       | بغضهم             | جالوت کو           | جَالُوْتَ         |
| <u>ځيک ځيک</u>     | بِالْحَقّ                | بعض کے ذریعہ       | بِبَغضِ           | اوردی ال کواللہ نے | وَاللَّهُ اللَّهُ |
| اوربِشك آب         | وَاِنَّكَ                | البية خراب بوجاتى  | لْفَسَدَتِ        | حكومت              | الْمُلُكَ         |
| البنة رسولول ميس   | لَيِنَ الْمُرْسَلِلِيْنَ | زيين               | الْآرْضُ          | أورحكمت            | والجكلكة          |
| يل ل               |                          | اور کین اللہ تعالی | وَ لَكِينَّ اللهُ | أورسكصلا بإان كو   | وَعَلْمَهُ        |

### طالوت کے ساتھیوں نے دعا کر کے جنگ شروع کی اور جالوت کو مارگرایا

طالوت كتين سوتيره مناهيول نے جب دونوں طرف كى فيس درست ہو گئيں دعاكى: "اے ہمارے پروردگار! ہم پرصبراتڈیل دے ،اور ہمارے قدم جما دے ،اور ہمیں اسلام كا از كاركر نے والوں پر فتح نصیب فرما! "مچر جنگ شروع ہوئى ، سب سے پہلے بادشاہ جالوت خودميدان ميں آيا ،اور مبارز (آگر بڑھ كراڑنے والا) طلب كيا ، إدهر سے حضرت واؤد عليہ السلام نكلے (اس وقت وہ نی نہیں تھے) اور انھوں نے جالوت كو مارگرایا ، پھر كيا تھا؟ جالوت كى فوج شكست كھا گئى ،اور مجلدین نے بالا مارليا!

به بدر من ۱۳ مجاهد تے سما منے ایک بزار کالشکر برّار تھا، اور بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ طالوت کے ساتھی بھی سما تے، جب و فول طرف مفیل درست ہو گئیں تو نبی سے اللہ بھی ہیں انشریف لے گئے، اور دعاش مشغول ہوگئے، اس لئے کہ دعا: دواء سے زیادہ کارگر ہوتی ہے، پھر جنگ شروع ہوئی اور ابوجہ لل (امیر لفکر) کا دو نوجوانوں نے کام تمام کر دیا، پھر کیا تھا؟ فوج سراسیمہ ہوگئی، ستر مارے گئے اور ستر قیدی آئے، اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ ﴿ وَلَهُنّا بَرُسُ وَالْ جَالُونَ وَجُنُودِ مِ قَالُوا رَبّنَا آفِو فَ عَلَيْنَا صَابُرًا وَ ثَیّبَتُ آقْلَا اَمَنَا وَانْصُرُ مَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَدُونَ وَجُنُودِ مِ قَالُوا رَبّنَا آفِو فَ عَلَيْنَا صَابُرًا وَ ثَیّبَتُ آقْلَا اَمْنَا وَانْصُرُ مَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَدُونَ کَهُ فَهَا وَمُوهُمُ بِاذِنِ اللهِ مِنْ وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُونَ کِهِ

ترجمه: اورجب ان كاجالوت اوراس ك شكر المامنام واتو أهول في وعاكى: "ا عمار الدام برصبر

انڈیل دے، اور ہمارے پیر جمادے، اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدفر ما!''پس اُنھوں نے ان کو بداذ نِ الٰہی شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو مارگرایا۔

طالوت کے بعد حضرت داؤدعلیہ السلام ہادشاہ ہے ،اوروہ نبوت سے بھی سرفراز کئے گئے

کہتے ہیں: اس کارنامہ کی وجہ سے طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤدعلیہ السلام کے نکاح میں دیدی، اس طرح آئندہ
حضرت داؤدعلیہ السلام حکمر ال ہوئے ،اور نبوت سے بھی سرفراز کئے گئے ، ملک سے بادشاہت اور حکمت سے نبوت کی
طرف اشارہ ہے ، اورعلوم نبوت بھی اللہ تعالی نے آپ کو سکھائے ، اس طرح اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام میں
حکومت اور نبوت دونوں کوجع فرمادیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد بمیشہ سے انبیاء کی سنت ہے ، پس یہ کہنا سے خبیس کہ
جہاد انبیاء درسل کا کامنہیں۔

﴿ وَ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ ترجمه: اورالله نام الله واورال وجوما بالكام والكومة والمحايا

# جب كوئى ملت نئ ائبرتى ہے تو الله تعالى اس كو بروها واديتے ہيں

اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ طالوت نے چٹ پٹ جنگ کیسے جیت لی؟ جالوت: جومیدان میں اس دعوی کے ساتھ اتر اتھا کہ میں تنہاسب کے لئے کافی ہوں: اس کو حضرت داؤدعلیہ السلام نے اسلے کیسے مارگرایا؟ جبکہ فسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤدعلیہ السلام سب بھائیوں میں نا تواں تھے!

ال کے ساتھ اگر بدر کی مثال ملالیں تو بات اور واضح ہوگی ،۱۳۳ نہتے کس طرح دن بحر میں ہزار کے لشکر سے نمٹ لئے؟ اور دوانصاری لڑکول نے امیر لشکر ابوجہل کو کیسے مارگرایا؟ یہ عجو بے کیسے پیش آئے؟ کہیں بیافسانے تو نہیں!

جواب بنیس، یرهائق بیں، اوراس کی وجہ یہ کہ جب زمین شروفساداور کفروشرک سے بھرجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرم بعوث فرماتے ہیں، شروئ میں ان کے مانے والے تھوڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بردھاوا دیتے ہیں، جب ان کی دشنوں سے آویزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدفر ماتے ہیں، اور ان کے ذریعہ دشمنوں کو دفع کرتے ہیں، تاکہ حق کابول بالا ہو، اور زمین میں دشد و جمایت پھلے، اگر اللہ تعالیٰ ایسانہ کریں تو زمین کا حال براہوجائے، کفروشرک اور شروفساد کا راج ہوجائے، اور بھی صورت حال میں تبدیلی نہ آئے، اس لئے بیاللہ کی سنت ہے، ای کے مطابق طالوت نے جنگ جیت لی، اوراس سنت کابدر میں ظہور ہوا فرشتے اترے اور میدان مجاہدین نے مارلیا!

اس کی ایک مثال بسورۃ القف کی آخری آیت میں ہے بیسٹی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف معوث کئے گئے ،گر مشروع میں ان کی دوسے ہوئے ،اللہ نے ان کوتورسوائی سے شروع میں ان کی دوسے ہوئے ،اللہ نے ان کوتورسوائی سے بچالیا، اپنی طرف اٹھالیا، گر ران کے بعد ان کا دین غالب ہو کر رہا ، میارائی سے (حواری) تھوڑ ہے تھے ، وہ حسب ونسب کے اعتبار سے بھی کچھ معزز نہیں تھے ، سے علیہ السلام نے ان کو پکارا ، اُٹھوں نے لیک کہا ، رفع عیسی کے بعد اُٹھوں نے بڑی قربانیاں دے کربی اسرائیل میں دھوت بھیلائی ، ایک جماعت تیار ہوئی ، پھرکش کمش شروع ہوئی ، اور جہادی نوبت آئی ، پس اللہ نے اہل جن کی مدد کی توان کا ہاتھ اور ہوگیا۔

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّ اللهَ ذُوْ فَصْلِ عَلَـ لْعَلَيْمِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اوراگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعہ نہ ٹایا کرتے تو زمین تراب ہوجاتی لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پرمہریانی فرمانے والے بیں! — بعثی جہادانسانیت کی تباہی کے لئے بیس، بلکہ انسانوں کے تحفظ اور زمین والوں کی اصلاح کے لئے ہے،اگر ظالموں کی سرکو بی نہ ہو،اوران کے مقابلہ میں کوئی طاقت نہ ابھر نے وانسانوں کے لئے جینا دو بھر ہوجائے!

# نى مَنالِلْهَ يَدِيمُ كُذُشته رسولول \_\_الصل بين

ربط: اب گریز کی آیت ہے، موضوع بدلےگا، اب تک ان احکام کا بیان تھا جو بنی برصلحت تھے، اب رسالت، آخرت اور توحید کا بیان شروع ہوگا، یہاں ترتیب بھس ہے، یہ لسلہ بیان کا نقاضا ہے۔

فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کابدواقعہ جونی سَلاَ عَلَیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهِ عَلی اللهِ عَلیْ اللهِ عَلی اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ يِنْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحِقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾

ترجمه نياللدى آيتين بين بهم ان كوآب كرما من تُعيك عُيك براحة بين اور (بيدليل بين كه) آب يقيه نارسولون

الماسية

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَّنَ كَلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَى وَلَوْشَاءَ دَرَجْتٍ وَ الْقُلُسِ وَلَوْشَاءَ دَرَجْتٍ وَ الْقُلُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا الْفَيْنَ عَلَى الْمَا يَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ بَعْلِيهِمْ مِّنَ يَعْلِيهِمْ مَّنَ وَلِينِ مَا جَاءَ ثُهُمُ اللهَ يَلْنَكُ وَلِينِ اللهُ اللهُ مَا الله مَا عَلَى الله مَن وَمِنْ مُهُمْ مَّنَ كَفَرَء وَلَوْ شَاءً اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

9

| النين              | وَلَكِنِ            | ینے مریم کے           | ابن مَرْبِيمَ       | وه پیغامبر          | تِلْكَ الرُّسُلُ  |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| اختلاف كيا أعول نے | اختكفوا             | واضح معجزات           | البيينت             | برتری بخشی ہمنے     | فَطَّبَلْنَا      |
| يس ان ميس يعض      | فَيِنْهُمُ          | اورتوی کیاہم نے اس کو | وَأَيِّكُ نَكُ      | ان کے جعض کو        | يغضكم             |
| جوائمان لائے       | مِّنُ الْمَنَ       | پا کیزه روح سے        | بِرُوْجِ الْقُدُاسِ | بعض <i>پر</i>       | عَلَىٰ يَعْضِ     |
| اوران میں ہے بعض   | وَمِنْهُمْ          | اورا گرچاہتے          | وَلَوْشًاءَ         | ان میں سے بعض<br>ا  | مِنْهُمْ          |
| جوائمان بیس لائے   | مَّنَ كُفَرَ        | الله تعالى            | طُنَّا              | جن ہے گفتگو فر مائی | مِّنْ كَلَّمَ     |
| اورا گرچاہتے       | ۇ <b>كۇش</b> اء     | (تو)ندازت             | مَا اقْتَتَكَلَ     | النُّدنَّ           | طتنا              |
| الله رتعالي        | طيًّا               | جولوگ                 | الذينن              | اور بلند کہا        | ورقع              |
| (تو)نهڙتےوہ        | مَّا اقْنَتَتَكُوْا | ان کے بعد ہوئے        | مِنُ بَعْدِيهِمُ    | ان کے بعض کے        | كِعْضَهُمُ        |
| مگراللەتغانى       | وَلَكِنَّ اللَّهُ   | لجحذ                  | يِّنُ بَعْلِ        | ورجات               | د <i>َرَ</i> ڂ۪تٍ |
| کرتے ہیں           | يَفْعَلُ            | ان کے پاس آنے         | مَاجَاءُ ثَهُمُ     | اوردیئے ہمنے        | وَ اتَّنْيَنَا    |
| جوچاہتے ہیں        | مَّا يُرِيْدُ       | واضح دلائل کے         | البُّيِيِّنْتُ      | عيسى كو             | عِیْسَی           |

#### رسالت كابيان

رسولوں کے مراتب متفاوت بیں اور نبی مِتَالْتِیَا اِللَّمِیَ اللَّهِیَّا کے درجات سب سے بلند بیں سبھی انبیا وُرسل برگزیدہ اور اللہ کے مقبول بندے بیں،سب کا احترام ہرمؤمن پر واجب ہے،کسی کی ادنیٰ اہانت ایمان سے محرومی کا باعث ہے، چھر رسولوں کا مرتبہ انبیاء سے بلندہے، رسول: صاحب ِشریعت ہوتا ہے اور نبی تالع

شربیت، موی علیه السلام صاحب شربیت رسول بین اور ان کے بعد چار بزار انبیاء تالع شربیت ہوئے بین، پھر رسولوں بین بھی تفاضل (مراتب کا فرق) ہے، پانچ اولو العزم رسول (نوح، ابر اجیم، موی ، پیسی اور محمصلی اللہ پیم اجمعین) دیگر رسولوں سے بلند مرتبہ بین، پھر ان بین بھی تفاوت مراتب ہے، اور سب سے افضل حضرت محمصطفیٰ میں نیاتی ہے ہیں، آپ پر نبوت کاسلسلہ پوراہوگیا، اور آپ کی بعث دو ہری ہے، آپ کی امت بھی مبعوث ہے اور وہ خیر امت ہے۔ (رحمة اللہ الواسعہ ۲۰۰۲)

### فضيلت كلى اورفضيلت جزئى:

فضیلت کی دوشمیں ہیں بکتی اور جزئی بضیلت کِلی ایعنی بہمہ وجوہ نضیلت، اور نضیلت ِجزئی ایعن کسی خاص بات میں فضیلت ہشلا : ایک طالب علم دورہ میں اول آیا اور دوسرے کے بخاری شریف میں زیادہ نمبر ہیں ، پس اول کونضیلت کِل عاصل ہے، اور ثانی کونضیلت ِجزئی۔

حضرت موی علید السلام کلیم الله بین، الله نے ان سے زمین میں فرشتہ کے توسط کے بغیر کلام فرمایا ہے اور بھی سی الله کی جزئی علیہ السلام کلیم الله بین، الله نے ان سے زمین میں فرشتہ کے توسط کے بغیر کلام فرمایا ہے اور بھیٹی علیہ السلام کوئی جزئی فضیلتیں حاصل ہیں، الله نے ان کوئی مجزات دیئے تھے، وہ مادر زاداند سے کو بینا کرتے تھے، کوڑھی کو چزگا کرتے تھے، مردے کوزندہ کرتے تھے، کوڑھی کو چزگا کرتے تھے، مردے کوزندہ کرتے تھے، ٹی کی چڑیا بنا کراس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہوجاتی تھی۔اور حضرت جرئیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ ہر وقت ان کی ارد کی میں رہتا تھا، یہ سب جزئی فضیلتیں ہیں، اور ہمارے نی مظالی آئے کے درجات اللہ نے سب سے بلند کے، یکی فضیلت ہے، آپ آئے کی ہوجوث ہے، سب سے بلند کے، یکی فضیلت ہے، آپ آئے کی ہوجوث ہے، آپ گا امن میں اللہ کی کا ہیں تھیں، اللہ کی کا ہوتا تھا یا نبی کا ماور قرآن سار اللہ کا کلام ہور تفصیل تھنۃ القاری ۹:۵۳ میں ہے)

### اب يهال دوسوال بن

پہلاسوال جب انبیاؤرسل میں تفاضل ہے، اور نبی تبالی کے اسب سے افضل رسول ہیں: تو آپ نے اپنی برتری بیان کرنے سے کیوں منع کیا؟ ایک صدیث میں ہے: '' مجھے موئی علیہ السلام پرتر جی مت دو' ( بخاری) اور دوسری حدیث میں ہے کہ مت کہوکہ میں بینس علیہ السلام سے بہتر ہوں ( بخاری) اس ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ میں بینس علیہ السلام سے بہتر ہوں ( بخاری) اس ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ جواب: کسی نبی یا رسول کی تنقیص ( تو بین ) لازم آئے جائز

نہیں، ندکورہ دونوں مدیثوں میں ای طرح کی تفصیل کی ممانعت ہے (تفصیل تخفۃ القاری کـ: کامیں ہے) ورندنی تغسہ فضیلت بیان کرنا بھی جائز ہے۔

ملحوطہ: جزنی فسیلت میں خاص فسیلت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کی فسیلت میں تفصیل نہیں کی جاتی ، مثلاً: کہا جائے گا کہ قلال طالب علم کے بخاری شریف میں سب سے زیادہ نہر ہیں، اور جواول نمبر آیا ہے اس کے قل میں صرف بیکہا جاتا ہے کہ وہ پوزیشن لایا ہے، اس کے نمبرات ذکر نہیں کئے جاتے ، چنانچہ موکی ویسی علیہ السلام کے جزئی فضائل بیان کے، اور نی سیال ایک کے قل میں فرمایا: ﴿ وَرَفَعَ بَعْظَ مُهُمُ وَرَجَدِ ﴾ بعن بعض رسولوں کو سب سے اونے اور جددیا۔

سوال دوم:جب ﴿ رَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجْتِ ﴾ يُ بِي اللَّهِ اللَّهِ ﴾ كابيان بِ توال كومؤخر كيون بيس لائع؟ بِهلِم وَى وَسِلْ عَلِيهِ السلام كَ جَزْنَى فضائل بيان كَ جلتْ، يُعرآبُ كَ فَسَيْلَت كِلَى بيان كى جاتى،آبُ كا تذكره درميان يس كيون آيا؟

جواب: مؤی علیہ السلام کی جزئی نضیات کے بعد آپ کی نضیات کِلی کا تذکرہ بطور استدراک آیا ہے۔ استدراک کے حضی ایک علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ماتھ اللہ کے کلام فرمانے سے ان کی فضیات کِلی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے کلام فرمانے سے ان کی فضیات کِلی کا خیال پیدا ہوسکتا تھا، اس لئے بات آ کے بوصائی کیفنیات کِلی تو کسی اورکو حاصل ہے، پھر باقی کلام پوراکیا مین علیہ السلام کے جزئی فضائل میان کئے جیں۔

﴿ تِلْكَ الرُّسُ لُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنَ كَلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ، وَاتَنْينَا عِنْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَاَيَّلْنَاهُ بِرُوْجِ الْقُلُسِ، ﴾

# نبي سَلِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے جواب: میں دوباتیں فرمائی ہیں، اور قر آنِ کریم کا اسلوب ہے کہ جب وہ کیسی تمہید پردو باتیں متفرع کرتا ہے تو تتمہید لوٹا کر دوسری بات کہتا ہے، پس یہ کر ارٹہیں۔

پہلی بات: گذشتہ رسولوں کے ساتھ بھی ایسانی معاملہ پیش آتار ہاہے، کوئی ایمان لاتا تھا کوئی بیس لاتا تھا، پھر فریقین میں آویزش ہوتی تھی ، اور مخلفت ال حد تک بڑھتی کہ جنگ و پر کار کی ٹویت آتی ، جبکہ رسول واضی بھڑات کے ساتھ مبعوث کئے جاتے تھے، پھر بھی سب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، پس آئ یہ کوئی نئی بات نہیں ، آپ اس سے دل گیر شہوں۔ دوسری بات: و نیا امتحان اور آز مائش کی جگہ ہے، یہاں نیکی اور برائی کی آزادی ہے، اور ای کی بنیاد پر آخرت میں جڑاؤسز اقائم ہوگی ، اور اس اختلاف کے پیچے مشیت الہی کار فرما ہے ، اللہ تعالی جا ہے تو غیب کوشہود کر دیتے ، اور جو باتیں

غیب کے بردے میں چھپی ہیں ان کوانسان سرکی آنکھوں سے دیکھے لیتا،اورکوئی انکاری ندر ہتا،سب ایمان لے آتے،ند کفر

ر ہتان درسولوں کی مخالفت ہگر اللہ نے جیسا جا ہاویسا ہور ہاہے۔

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْلِهِمْ صِّنَ بَعْلِ مَا جَاءُ تَهُمُ اللّٰبَيِنْ وَلَكِن اللهُ وَلَكِن اللهُ وَلَا اقْتَتَلُوا وَلِوَ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلِاَقَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْلُ ﴾ اخْتَلَفُوا فَعِنْهُمْ مَّنَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلِاَقَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْلُ ﴾ مرجمه: اوراگر الله كومنظور موتا تو وه لوگ نه از تجوان (رسولوں) كے بعد موت، ان كے پاس واضح ولاً لله ترجمه: آجانے كے بعد ہوئے ، ان كے پاس واضح ولاً لله انكار آجانے كے بعد ہوئے ، ان اله اوركى نے الكار

ا جائے کے بعد بین انھوں نے ( تو تول نے رسوتوں سے )احملاف کیا بیک ان یک سے نوی ایمان لایااور می نے انگار کیا \_\_\_\_ پھر فریقین میں آ ویزش شروع ہوئی، پھر جنگ کی نوبت آئی، پیر بہلی بات ہے۔

اورا گراللە كۇمنظور بىوتا تو دە ياتىم نەكرتى \_\_\_ ئىيتى بىدلونانى \_\_\_ ئىكىن اللەتغالى جوچاسىتى بىرىرتىي بىر

دوسری بات ہے۔

يَاكِيُّهُا الَّذِينَ المَنُوَّا اَنْفِقُ وَالمِمَّا رَزَقُنْكُمْ مِّنَ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِي يَوْمُّ لَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَاخُلَةُ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَفِرُوْنَ هُمُ الظَّلِيُوْنَ ﴿

| سورة البقرق | -<>- | - ( rir ) | >- | تفير مليت القرآن |
|-------------|------|-----------|----|------------------|
|-------------|------|-----------|----|------------------|

| اور نه دوی                    | وَلاخُلَةٌ         | پہلے                 | مِّنُ قَبْلِ | ا_ده لوگوجو                                     | الكَيْهُ الكَيْدِينَ |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| اورند سفارش                   | وَّلَا شَفَاعَهُ ۗ | ال سے کہ آئے         | آن يَاتِيَ   | ایمان لائے                                      | امُنُوا              |
| اور حكم ندمانے دالے           | وَ الْكَفِرُونَ    | وهدلن                | رو و<br>پوهر | خرچ کرو                                         | أنفقة                |
| بی                            | هُمُ               | نہیں سودا <u>ہ</u> ے | لاً بَيْنِعُ | 3.25 _ J.U.                                     | ريمنا (ش             |
| اپنانقصا <u> کر زوالے ہیں</u> | الظُّلِيُونَ       | اس ش                 | فينه         | بطورروزی <sup>د</sup> یا ہم <sup>نے</sup> تم کو | ڒۯ <b>ڠڹػ</b> ؠٛ     |

#### آخرت كابيان

رسالت کے بعداب آخرت کابیان ہے، گذشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جوچاہتے ہیں کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا ہے کہ عاکم (دنیا) دوہوں: عاکم مشاہدادر عاکم غیب، پہلے انسانوں کو عاکم مشاہد (نظر آنے والی دنیا) میں پیدا کیا جائے، اور دوہوں اس کو کرمیان گاڑھا پر دہ ڈال دیا جائے، پیدا کیا جائے، اور دوہوں عالموں کے درمیان گاڑھا پر دہ ڈال دیا جائے، پیراس دنیا کا آخری دن آئے، جو قیامت کا دن ہو، اس میں انسان کے بھلے برے کا حساب ہو، پھراس کو آخرت میں ختال کیا جائے، جہاں اس کو جز اؤ سر اسے سابقہ پڑے، اس لئے اس دنیا کو آخرت سے مختلف بنایا ہے، پس ضروری ہے کہ انسان اس دنیا ہیں آئے والی دنیا کے لئے تیاری کرے۔

اورعبادتیں دوجین بدنی اور مالی، دونوں ضروری جیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا بیں جان و مال خرج کرنے کا تھم دیا ہے،
گرمالی عبادت نفس پرزیادہ شاق (بھاری) ہے، انسان چڑی دے سکتا ہے دمڑی نبیس دیتا، اس لئے ایمان لانے والوں کو تھم دیتے جین کہ تہمارے پاس جو تچھ مال دمنال ہے وہ تہمارانہیں، ہم نے تم کوبطور روزی (بھتا) دیا ہے، اس میں سے تھی خرجی کرو، زکات دو، اگر ایمانہیں کروگے تو حساب کا دن آ رہا ہے، اس دن نہ کوئی سودابازی چلے گی، نہ دوتی کام آئے گی، نہ دوتی کام آئے گی، نہ دوتی کام آئے گی، نہ دوتی کی منداللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرسکے گا، کہ سے کم مانو اور زکات ادا کرو، جو تھی نہیں مانیں گے وہ کی جیتا کیں گے۔

آ بیت کر بھر: اے ایمان والو! اس میں سے خرج کر دجو ہم نے تم کوبطور روزی دیا ہے مالک نہیں بنایا ہے۔
اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا، نہ دوتی اور نہ سفارش کام آئے گی، اور جولوگ تھم نہیں مانیں گے وہ بی ابنا

ٱللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّا هُوَ ۚ ٱلْحَيُّ الْقَيُّوْمُرُهُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا تَوْمُرُ ۗ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِيغَـلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَىٰ ۚ مِنْ عِلْمِهَ اللَّا بِمَا شَاءً ۚ ۗ وَسِمَ كُرْسِيُّهُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ ۚ وَهُوَ الْعَـٰكِيْ الْعَظِيْمُ ۖ

| اس کے کم سے            | مِّنْ عِلْمِهَ | زين ميں ہے        | فِي الْأَرْضِ             | الله پاک         | क्षी                   |
|------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| ممرجتنا جايعوه         | الآبِئا شَارُ  | کون ہے ہیے        | مَنْ ذَا                  | کوئی معبود بیں   |                        |
|                        | وَسِعَ         |                   | الَّذِي                   |                  | ٳڵۜٳۿؙۅ                |
|                        | کرسیهٔ         |                   |                           | ترتده            |                        |
| آسانوں کو              | القياوت        | اس کے پاس         | عِنْ لَهُ                 | تقامتے والا      | رو در(۱)<br>القَيّوهُر |
|                        |                | مراس کی اجازت سے  |                           | نہیں پکڑتی اس کو | لَا تَأْخُذُهُ         |
| اورنبين تقطاتاان كو    | وَلا يَؤُدُهُ  | جانآہ             | يعكم                      | أوكم             | يسننة                  |
| ان دونول كى حفاظت كمنا | لبهظفي         | جوان كسامنے       | حَدَّ بَيْنَ آيْدِي يُومِ | أور نه نيند      | وَّلَا نَوْمُ          |
| 19,79                  | وَ هُوَ        | اورجوان کے پیچھے  | وَمَاخَلَفَهُمْ           | اس کی ملک ہے جو  | لةُمَا                 |
| 74.                    |                | اور نیں گھیرتے وہ |                           | آسانوں میں ہے    | في السَّمُوتِ          |
| عظمت والاہے            | الْعَظِيْمُ    | تسى چيز کو        | إِللَّهُ فِي إِ           | اور جو بھے       | وَمَا                  |

#### توحيدكابيان

اب ایک آیت میں توحید کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شئون وصفات کا ذکر ہے، اس آیت کا نام آیت الکری ہے۔
احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، ایک حدیث میں اس کو فضل آیات فرمایا ہے، اور نسائی کی حدیث میں ہوگا
کہ جو محض ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لئے موت کے سوا کوئی مانع نہیں ہوگا
(معادف القرآن) اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو محض رات میں سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے توصیح تک
(۱) القیوم: قائم سے صیف ہم بالغہ: وو ذات جو خو در ہے والی اور دوسری کور کھنے والی ہے (۲) کان المحسن یقول: الکوسی
ھو العوش (در منثورا: ۳۲۸) اصحاب طواہر کے نزدیک: بیٹھنے کی کری مراد ہے (لغات القرآن) (۳) یؤ د: مضارع، واحد فرکرغائب: آذران) أو ڈا الشیئ حامِلَه: تھکا دینا، بوجھ سے جھکا دینا، بوجھ کے بیٹھنے کی کری مراد ہے (لغات القرآن) (۳) یو د۔ مضارع، واحد فرکرغائب: آذران) أو ڈا الشیئ حامِلَه: تھکا دینا، بوجھ سے جھکا دینا، بوجھ کے بیٹھنے کی کری مراد ہے (سیارت مفعول ہے، حفظہ ما: فاعل ہے۔

شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں تو حید کابیان ہے لینی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، باقی نو جملوں میں صفات کابیان ہے:

ا - ﴿ اَللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُوَ ﴾: الله تعالى كسواكوئى معبودتيس كين قابل عبادت الله كي ذات كسوا كوئى چينبيس -

۲-﴿ اَلْحَیُّ الْفَیْبُوهُ ﴾: وه زندهٔ جاوید، کا نتات کوتھامنے والے ہیں ۔۔۔ لیعنی وہ بمیشہ سے ہیں اور بمیشہ رہیں گے۔ وہ عدم اور موت سے بالاتر ہیں، اور قیوم: الله تعالی کی خاص صفت ہے، کا نتات اللہ نے پیدا کی ہے اور وہی اس کو سنجالے ہوئے ہیں، کوئی دوسراان کا شریک سہیم نہیں۔

٣- ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ الن كى ملك بين جو چيزين آسانون مين بين اورجو چيزين أخول في زين مين بين الحول في مين بين وي ما لك بين دومراجو جي ما لك بين بواك بين ، پيراك بين ، پير وي ما لك بين ، دومراجو جي ما لك بين بواك بين ، پيراك بين ، پيراك بين ، دومراجو جي ما لك بين بوا ك بين ، پيراك بين ، پيراك بين ، پيراك بين ، دومراجو جي ما لك بين بيراك بين ، پيراك بين ، دومراجو جي ما لك بين بين وي ما لك بين ، پيراك بيرا ، پيراك بين ، پيراك بين ، پيراك بيراك بين ، پيراك بين ، پيراك بي

۵-﴿ مَنَ فَالْكِنِى يَشْفَعُ عِنْكَ لَا بِإِذْنِهِ ﴾ آليا كون ہے جوسفارش كرے ان كے سامنے ان كى اجازت كے بغير؟ \_ ابيا كوئى بہيں! كيونكہ جب وہ مالك عقبى بين قوا بي ملكيت ميں جو چاہيں تصرف كريں، ان سے باز برس كاكسى كوكيا حق ہے؟ كوئى دخل در معقولات نہيں كرسكتا، البتہ مقبولانِ بارگاہ بداذنِ البى لب كشائى كرسكتے ہيں، قيامت كدن نى مَالِنْ يَقِيْمُ تمام امتوں كے لئے سفارش فرمائيں گے۔

 نہیں کرسکتی ، مگرخوداللہ تعالیٰ جس کواپے علم کاجتنا حصہ عطافر مائیں وہ جان سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، کوئی انسان یا کوئی مخلوق اس میں اللہ کی شریکے نہیں۔

٨- ﴿ وَسِعَ كُرْسِينَهُ السَّلُوْتِ وَ الْأَرْضَ ﴾: ان كى كرى آسانول اورزين وكلير يهوئ بـ العني

ایے اندر کئے ہوئے ہے، اور کری کے معنی ہیں تخت، حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے زدیک: عرش اور کری ایک ہیں، تخت نشینی اور چیر مینی کا ایک مطلب ہے ۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں: کری ایک مخلوق ہے، عرش سے چھوٹی اور ایک مطلب ہے ۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں: کری ایک مخلوق ہے، عرش سے چھوٹی اور ایک مطلب ہے ۔ ایک مطلب ہیں کری ایک مطلب ہے ۔ ایک مطلب ہیں ہے ۔ ایک مطلب ہے ۔ ایک م

آسانوں سے بڑی ۔۔ پھراصحاب طواہر (سلفی) کہتے ہیں: کرسی کے فیقی معنی مراد ہیں، لیتنی بیٹھنے کی کرسی، مگراس کی نوعیت مجہول (انجانی) ہے ۔۔۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ (تابعی) نے اس کی تاویل علم الہی سے کی ہے، اور وہ

یہ بات حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے دوایت بھی کرتے ہیں۔

۹-﴿ وَلَا يَئُوٰدُهُ وَ حِفْظُهُمَا ﴾: اوران کے لئے دونوں کی حفاظت کی شکل نہیں ۔۔۔ یعنی اس قادر مطلق کے لئے آسانوں اور زمین کی مگہبانی نہایت آسان ہے۔

ا-﴿ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ﴾: اوروه برتر اور ظليم المرتبت بين \_\_\_\_ يعنى وه عالى شان اور ظليم المرتبه بين!

ان دس جملوں میں توحید کا مضمون اور صفات کمالیہ کا بیان پوری وضاحت کے ساتھ آگیا ہے، ان کو بجھ لینے کے بعد

ہر خص یقین کرلے گا کہ ہرعزت وظمت اور بلندی و برتری کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں ، دوسرا کوئی ان کا ہم سزہیں۔

لَا الكُوالَةِ فِي الدِّينِ عَنَ تَبَيَّنَ الرُّشُلُ مِنَ النَّيْ فَمَنَ يَكَفَرُ بِالطَّاعُوْتِ وَ يُؤْمِنُ الرُّسُلُ مِنَ النَّيِ فَمَنَ يَكَفَرُ بِالطَّاعُوْتِ وَ يُؤْمِنُ الرَّاسُةِ فَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ مَا مَلُهُ اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَاللهُ مَا مَلُهُ اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَاللهُ مَا مَلُهُ اللهُ اللهُل

| التدكا                   | يِطِيًّا كِي   | گرابی ہے           | مِنَ الْغَيِّ                 | نېي <u>س زېروت</u> ى | لآيكوا كا                     |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| توبالتحقيق<br>توبالتحقيق |                | -                  | فَمَنْ يَكُفُرُ               | د بن میں             | في الدِّيْنِ<br>إلى السِّيْنِ |
| تھام لیااس نے            | استمسك         | ممراه كرنے والے كا | بِ الطّاعُوتِ<br>بِالطّاعُوتِ | بے شک واضح ہوگئی     | قَلْ ثَبَايَّنَ               |
| كرا(حلقه)                | بِالْعُنُ وَقِ | اور یقین کرنے      | وَ يُؤْمِنُ                   | مدايت                | الرُّشْلُ                     |

(۱)الدین: سےمراد دین اسلام ہے، جس کی بنیادی تعلیم تو حبیر ہے۔ (۲)الطاغوت: اسم مفرد، جمع طو اغیت ، ذکر ومؤنث، اورمفرد وجمع کیساں: گمراہ کرنے والا ،خواہ معبود باطل ہو،خواہ گمراہ کرنے والا انسان، جن بابت ہو فعل: طغیٰ (ف) طغیّا وطُغیانًا: حدسے ہزدہ جانا ،سرکٹی کرنا۔

| المورة البقرة     | $\overline{}$  | >             | g-df- | ٥                 | <u> سنير مهايت القرآ ا</u> |
|-------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------|
| خوب سننے دالے     | ه و چ<br>سمبيع | اس کے لئے     | لها   | مضبوط             | الوُثنَّفي                 |
| خوب جائے والے ہیں | عَلِيمً        | اورالله تعالى | والله | نېي <u>ن</u> نوشا | لاانفيصامر                 |

# لوگ دین اسلام کوخوشی سے قبول کریں ، وہی مضبوط دین ہے

آیت الکری سے توحید کا مضمون اچھی طرح واضح ہوگیا ، معبود برتق اللہ تعالیٰ ہی ہیں ، اسلام ای توحید کی وعوت دیتا ہے ، اب لوگوں کو چاہئے کہ اس کواپی مرضی سے قبول کریں ، زور زبر دی نہیں ، عقیدہ : ول سے مائے کا نام ہے ، اس میں زبر دی نہیں ہو تھی ، البتہ تق بات واضح کرنی ضروری ہے جو کر دی گئی ، اب جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا ، اور دو مرے ادیان باطلہ سے کنارہ شی اختیار کرے گا وہ مز ہے میں دہو کہ ادارین میں کا میاب ہوگا ، بیابیا مضبوط کر اسے جو کمی دھو کہ نہیں دے گا ، دو مر بے تعلقات آخرت میں ٹوٹ جا کیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات میں رہے ہیں اور اس کا حال جان دہے ہیں کون صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون طاغوت کے چکر میں بھنسا ہوا ہے۔

آیت کریمہ: دین (قبول کرنے) میں کوئی زبردی نہیں، بے شک ہدایت: همراہی سے جدا ہو چکی ہے، پس جو هخص گمراہ کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اللہ پرائیان لائے تو اس نے بالیقین مضبوط کڑا تھام لیا، جو بھی توٹے گانہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جانے والے ہیں۔

فا کدہ: اس سے اسلام کا ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ کی کو مجبود کر کے اس کا ندہ بتبدیل کرانا درست نہیں ، کیونکہ ندہ ب کا تعلق دل کے اعتقاد ویقین سے ہے ، جبر کے ذریعے ذبان سے تو اقر ارکرایا جاسکتا ہے ، دل کی دنیا نہیں بدلی جاسکتی ، اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اسلام کے بارے شن یہ بہنا کہ وہ تلوار کے ذور سے پھیلا ہے ، حض پر دبیگنڈہ ہے ، اسلام جب دنیا بیس آیا تو ایک ہی تحق تھا ، جو سلمان تھا ، وہی اسلام کا داعی اور خدا کا پیغیبرتھا ، مکہ کا چید چیدیا اس کا مخالف تھا ، پھر تیرہ سال تک اسلام ان چند کمزور ، نہتے اور مظلوم لوگوں کا فد وب تھا ، جن پر کوئی ظلم و تتم نہیں تھا جو روانہ رکھا گیا ہو ، اس وقت سال تک اسلام ان چند کمزور ، نہتے اور مظلوم لوگوں کا فد وب تھی جس کے ذریعہ اسلام نے چند ہی سال بیس پور ہے جزیرہ اسلام کے پاس نہ تو اور تھی ، نہ فوج ، نہ سیاہ ، آخر کوئی طاقت تھی جس کے ذریعہ اسلام نے چند ہی سال بیس پور ہے جزیرہ عرب کو سے کو سے کہ کوئی تھا ہو اور ان آس ان فیر سے مطابقت رکھنے والی تقلیمات تھیں نہ کہ تھوار! (آس ان فیر ان ۱۳۱۲)

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ المَنُولَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْرِةُ وَالَّذِينَ كَفَرُوَا اللَّ اَوْلِلَيْهُمُ الطَّاعُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظَّلُمْتِ الْوَلِيِكَ أَصْحُبُ 150.23

# النَّارِهِ هُمُ فِيهَا خُلِلُهُ وَنَّ أَ

| _                 | يِمِّنَ النُّوْرِي | روشنى كى طرف        | إلى النُّؤرِ      | الله تتعالى                  | اً شُا           |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| اند ميريون كى طرف | إِلَى الظُّلُسْتِ  | اورجن لوگوں نے      | وَ الَّذِيثِنَ    | كارسازين                     | وكيك             |
| يمي لوگ           | اُولَيِكَ          | نېي <u>ن</u> ما نا  | كَفُرُوْا         | ان لوگوں کے جضو <del>ل</del> | الَّذِيْنَ       |
| دوزخ والے ہیں     | أصخب الناد         | ان کی کارساز        | أولليفهم          | مان ليا                      | امَنُوا          |
| وه آس میں         | هُمُ فِيْهَا       | ممراه كن طاقتين بين | (٢)<br>الطّاغُوتُ | نكالتے ہیں وہ ان كو          | يُخْرِجُهُمْ     |
| بميشهر بخوالي بي  | خْلِدُونَ          | نكالتي بين دهان كو  | يُخْرِجُونَهُمْ   | اندھير يول سے                | مِنَ الظُّلُمُةِ |

#### كارسازى اوركارسازى ميس فرق

گذشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ کو پکڑو، یہ دہ مضبوط کڑا ہے جو کھی ٹوٹے گانہیں، ال پرمنکرین اسلام کہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی اولیاء ہیں، معبود ہیں، ان کی طرف دعوت دینے والے گورو ہیں، وہ ہمارے کارساز ہیں، وہ ہماری پگڑی بنائیس گے، اس کا جواب دینے ہیں کہ کارسازی اور کارسازی میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ تو مؤمنین کو تاریکیوں سے اجالے میں لاتے ہیں، ان کی ذند گیوں کوسنوارتے ہیں، اور آخرت میں ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور منکرین اسلام کے کارساز (بت اور گرو) ان کور و شن سے تاریکی میں پہنچارہے ہیں، ان کی ذندگیاں بگاڑرہے ہیں اور آخرت میں ان کوجہنم کے دائی عذاب میں ہینچائیں گئاڑرہے ہیں اور آخرت میں ان کوجہنم کے دائی عذاب میں ہینچائیں گئاڑرہے ہیں اور آخرت میں ان کوجہنم کے دائی عذاب میں ہینچائیں گئاڑرہے ہیں اور آخرت میں ان کوجہنم کے دائی

آیت کریمہ: اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے کارساز ہیں، وہ ان کو تاریکیوں سے روشیٰ میں لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیاان کے کارساز گمراہ کرنے والی تو تیں ہیں، وہ ان کوروشیٰ سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوز خ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اَلُوْتَكَ إِلَى الَّذِي َ حَاجَمُ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهُ اَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ مِاذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّىَ الَّذِي يُجِي وَيُوِيْتُ ، قَالَ اَنَا الْجُي وَ اُمِيْتُ ، قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللهَ يَا إِنَّ بِالشَّسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي يُ كَفَرَ ، وَ اللهُ لَا

(۱) ہدایت کا نور آیک ہے، اس لئے النور:مفرد لائے ، اور گراہیاں طرح طرح کی ہیں، اس لئے الظلمات جمع لائے (۲) الطاغوت: میں مفرد جمع کیساں ہیں، یہاں جمع مراد ہے۔

### يَهُلِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿

| سورج کو            | بِالشَّمْسِ      | ميرارب           | زتي             | کیا تونے دیکھائیں    | ٱلُوْتُدُ              |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| مشرق ہے            | مِنَ الْمَشْرِقِ | اروه ہے)         | الَّذِي         | اں کوشنے             | إِلَى الَّذِيئ         |
| يس لاتو اس كو      | فَأْتِ بِهَا     | جلا تاہے         | يُجَي           | كث جحتى كي           | عکج <sup>(۱)</sup>     |
|                    | مِنَ الْمَغْرِبِ |                  | وَيُوِيْكُ      | ابراہیم              | ايْراهِم               |
| يس بهكا بكاره كميا | قبهِتَ<br>فبهِتَ | کیااس نے         |                 |                      | خِيْرَيْنِهُ           |
| جسنے انکار کیا     | الَّذِي كُفَرَ   | میں(بھی)جلاتاہوں | أَنَّا الْحِثَى | (ال وجية ) كددى الرك | ان الله                |
| اورالله رتعالي     | وَ اللَّهُ       | اور مارتا ہول    | وَ أَصِيْتُ     | اللدني               |                        |
| راه نیس دیے        | لايهٰڍي          | کہاابراہیم نے    | قال إنراهم      | حكومت                | المُلْك                |
| لوگوں کو           | القومر           | بس بيشك الله     | فَإِنَّ اللَّهُ | جبكها                | إذْ قَالَ              |
| ناانصاف            | الظليين          | لاتےیں           | يَالِيْ         | ابراہیمنے            | اِبْر <del>ام مُ</del> |

نمرودنے توحیدی دلیل پراعتراض کیا توابراہیم علیہ السلام نے اس کودوسری دلیل سے چپکا کیا

نمرود (بروزن امرود) ابراجیم علیہ السلام کے زمانہ کا خود سرباد شاہ تھا، خدائی کا دعوے دارجی تھا، جب حضرت ابراجیم
علیہ السلام نے قوم کے خداول (مورتیول) کی گت بنائی تو قوم نے ان کونذراتش کرنے کافیصلہ کیا (سورۃ الانبیاء آیت مے۔۲۸) گرچونکہ بیرۃ افون کو ہاتھ شل لینا تھا، اس لئے قوم بیر مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئی، تا کہ حکومت ابراہیم کو بیمز ادب اورسوال کیا کہ اگر توان مورتیول کوخد آئیس مانیا تو تیراخدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: میراخداوہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے بعنی وجود بخشاہ، پھرایک وقت کے بعد وجود واپس لے علیہ السلام نے جواب دیا: میراخداوہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے بعنی وجود بخشاہ، پھرایک وقت کے بعد وجود واپس لے لیتا ہے، بیتو حید کی بی ولیاتھی، کوئند میں کوئند کے سوانہ کوئی کرتا ہے نہ کرسکتا ہے، گرنمر ودنے کہا: بیکام تو میں بھی کرتا ہوں، اور ایک پھائی کوئندہ کردیا اور دوسر کوئتم ہوں، اور ایک پھائی کوئندہ کردیا اور دوسر کوئتم کردیا۔ بیاس نے پہلے کوئندہ کردیا اور دوسر کوئتم کردیا۔ بیاس نے تو حید کی بچی کی دیال میں فیدنکالی، وہ غی تھا، جلانے اور مارنے کی حقیقت ہی ٹیس سے جمار ابراہیم علیہ السلام کردیا۔ بیاس نے توحید کی بچی کی دلیل میں فیدنکالی، وہ غی تھا، جلانے اور مارنے کی حقیقت تی ٹیس سے جمار ابراہیم علیہ السلام کردیا۔ بیاس نے توحید کی بچی کی دلیل میں فیدنکالی، وہ غی تھا، جلانے اور مارنے کی حقیقت تی ٹیس سے جمار ابراہیم علیہ السلام

<sup>(</sup>۱) حَاجٌ مُحَاجُدٌ بِجابِحثُ كرنا (۲) أن: سے پہلے لام جارہ یاباء جارہ محذوف ہے (۳) بُھِتَ: ماضی جُہول، باب مع وکرم: شش درہونا، جیران رہ جانا، جمہول:معروف کے عنی میں ہے۔

نے سوچا: اس خرد ماغ کے ساتھ کون مغز چکی کرے، کھٹ سے توحید کی دوسری دلیل پیش کی کہ میر اپر دردگار روز سورج کو مشرق سے نکالتاہے اگر تو خداہے تو اس کومغرب سے نکال؟ اس پر دہ مبہوت ہوگیا اور چدی کنم میں پڑگیا، مگر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو ہدایت نے بیس نوازتے!

یکر کیا ہوا؟ — ابراہیم علیہ السلام نے نمرود ہے کہا ہوگا کہ اگر ایمان لائے گا توجنت (باغ) میں جائے گا، ورنہ دوزخ (آگ) میں ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا: میں آگ میں ڈالا جاؤں گا؟ تجھے آگ میں ڈالوں گا! اور قوم کو تھم دیا: موختہ (جلانے کی ککڑیاں) جمع کرو، قوم نے جھ ماہ تک سوختہ ڈھویا اور لکڑ بول کا ڈھیر لگادیا، دوسری طرف حکومت کے کرمچار بول کو تھم دیا کہ میرے لئے جنت (باغ) تیار کرو، میں اپنی جنت میں جاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو باغ بنادیا، اور مراک ودے دماغ میں جھم تھس گیا، اس نے دماغ جائے اور دہ ای میں مرکبیا، اور اس کو لیے باغ میں جانا نصیب نہ ہوا۔

آیت پاک: کیا آپ نے اس خض کودیکھانہیں جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کئے جن کی،

اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا: میر ارب وہ ہے جوجلا تا اور مارتا ہے (پس) اس نے کہا:
میں (بھی) جلا تا اور مارتا ہوں! ابراہیم نے کہا: پس اللہ تعالی سورج کوشرق سے نکالے ہیں، تو اس کومغرب سے نکال؟
پس اللہ کامنکر ہرکا یکارہ گیا، اور اللہ تعالی ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیے!

فاكده جعفرت ابراجيم عليدالسلام كي طريق سي ايك سبق ملاكه مناظره كوطول بيس دينا جائية ، حيث بيث قصة مثانا جائية ، اگر مخاطب كوئى بات نستمجه تودليل بدل دے ، نملے يدوبلدر كھاور حيت كردے ـ

سوال: اگرکوئی جھک کرے اور کیے کینمر ودیہ بھی تو کہ سکتا تھا کہ شرق سے روزانہ بیں سورج نکالتا ہوں ، ابرا جیم تو اپنے خداسے کہہ کہ آئندہ کل وہ سورج مغرب سے نکالے؟ تو ابرا جیم علیہ السلام کیا کرتے ؟

جواب: ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اللہ تے اور اللہ ہے عرض کرتے اور الگے دن سورج مغرب نے لگا اور قیامت قائم ہوجاتی، پھر نمر ودکیا کرتا؟ دراصل وہ جانتا تھا کہ ابراہیم ٹھیک کہتا ہے، خدا وہ نیس، خدا کوئی اور ہے، گراس کو مانتا نہیں تھا، فرعونیوں کے حق میں سورۃ الممل (آیت ۱۲) میں ہے: ﴿ وَ بَحْمَدُوْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اَنْفُسُهُمْ ﴾: ان لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، درانحالیہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، اس لئے وہ یہ احتقانہ بات نہیں کہ سکتا تھا۔

اَوُ كَالَّذِي مَرَّ عَلَا قَرْيَاةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَا عُرُوشِهَا، قَالَ اَنْ يُجِي هَٰذِهِ اللهُ بَعْلَ مَوْتِهَا، فَامَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِرِثُمُّ بَعَثَهُ وَقَالَ كَوْلِمِثْتَ وَقَالَ لَبِثْتُ كُومًا أَوْ بَعْضَ كُوْمِ وَ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُوْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَكُومُ الْوَلَالِكَ وَلَنْجُعَلَكَ اللّهُ لِلنّاسِ وَ انْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِ لَمْ يَتَكُا لِلنَّاسِ وَ انْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِ كَلْ يَتَكَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

| پس د بک <b>ي</b> ٽو      | فَانْظُوْ        | الله                            | <b>1</b> 1          | (جلانامارنابیے)یا | آؤ <sup>()</sup>     |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| تیرے کھانے کو            | إلى طعامِك       | سوسال                           | مِائةُ عَامِر       |                   | كالذي                |
| اور تیرے پینے کو         |                  | <i>پھر</i> اٹھایا <i>ا</i> س کو | ثُنَّمُ بَعَثُنا    | گذرا              |                      |
| نہیں بدلاہے              | كَوْيَتُسَنَّكُ  | يو چيما                         | JE                  | ایک بستی پر       | عَلِ قُرْيَةٍ        |
| اورد مکیرتو              | وَانْظُارُ       | كتناتفهرانو؟                    | كۆلېثك              | درانحالیکه وه     | قَرِهِيَ             |
| · ·                      | إلى جارك         |                                 |                     | ۋەھىمى پردى تقى   | ر)<br>خاوریهٔ<br>(۳) |
| اورتا كه بنائيس بم تحجيه | وَلِنَجْعَلَكَ   | تضهراميل                        | كبثث                | اپنی نثوں پر      | عَلَا عُرُونِهُمَا   |
| اوگوں کے لئے نشانی       |                  | "                               | يَوْمًا             | کہااس نے کیے      | हा अह                |
| اورد يكي تو              | وَ انْظُرُ       | ياايك دن سے چھ                  | أَوْ بَعْضَ يَوْمِر | زندہ کریں گے      | يُعْجَى              |
|                          | إلى العظام       |                                 |                     | اس كوالله تعالى   |                      |
| ابعارتے بیں ہم ان کو     |                  |                                 |                     | ال كر نے كے بعد   |                      |
| چرپہناتے ہیںان کو        | ثُمُّ نَكُسُوهَا | سوسال                           | مِائَةَ عَامِ       | يس ماريد كمااس كو | <b>ئاتائة</b>        |

(۱) او : حرف عطف، احدالا مرین کے لئے ہے ، معطوف علیہ محذوف ہے ، ای هذا او هذا؟ ای الإحیاء و الإماتة كذلك أو كالذی مو الآیة ، لینی جلانا اور مارنا وہ ہے جونم وو نے كردكھا يا بيسيا اس مثال بیس ہے؟ (۲) خاویة: افّادہ ، گری ہوئی ، خوَاء ہے جس کے معنی ہیں: گھر كا فالی ہونا، گر پڑنا، ڈھجانا (۳) محروش: عوش كى جمع جہت ، اس كا اكثر استعال بائس كے جھیر کے لئے ہوتا ہے ۔ ٹی: بائس یا سركنڈوں كا بنا ہوا جھیرجس پر بلیس پڑھاتے ہیں۔ (۳) لم یتسنه: برسوں گذر نے پر بھی خراب نہیں ہوا، بعض كنزد يك ہائے سكند ہے، اور فعل تسن يتشن ہے، جس كی اصل سنھة ہے، كونكر تصغیر سُنتھة آئی ہے ، اور بعض كنزد يك ها اصلى ہے، اس صورت ميں ماخوذ منہ سنة ہوگا، جس كی اصل سنھة ہے، كيونكر تصغیر سُنتھة آئی ہے ، اور بعض كنزد يك ها اصلى ہے، اس صورت ميں ماخوذ منہ سنة ہوگا، جس كی اصل سنھة ہے، كيونكر تصغیر سُنتھة آئی ہے ، اور بعض كنزد يك ها اصلى ہے، اس صورت ميں ماخوذ منہ سنة ہوگا، جس كی اصل سنھة ہے، كيونكر تصغیر سُنتھة آئی ہے ، اور بعض كنزد يك ها اصلى ہوئا تا ، ابحارتا، مجازئ معنی: زندہ كرتا۔

| سورة البقرق       | $- \diamondsuit$     | { rrr         | <u>} — · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u> | <u>ي — (د</u> | (تفسير بدليت القرآل |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| كهالله تعالى      | ब्यें। हीं           | اس کے لئے     | শ্ব                                             | گوشت          | كضبكا               |
| 473.18            | عَلَىٰ كُرِلَ شَيْءٍ | کہااس نے      | <b>گا</b> ل                                     | <i>پ</i> ں جب | فَلَتِنَا           |
| قادر ب <u>ي</u> ں | قَلِيايُرُ           | جان لیامیں نے | أعْلَمُ                                         | واضح ہوگیا    | تَبَيْقَ            |

# جلانااور مارنا کیاہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے تو حید کی جودلیل پیش کی تھی کہ میرارب وہ ہے جوجلاتا اور مارتا ہے،
یعنی جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، پھر ایک وقت کے بعد وہ وجود واپس لے لیتا ہے، یہ تو حید کی نہایت مضبوط دلیل تھی،
میکام اللہ کے سواکوئی نہیں کرسکتا ،اس لئے وہی معبود ہے ۔۔۔ مگر نمرود نے اس دلیل پراعتر اض کیا کہ بیکام تو میں بھی
کرسکتا ہوں،اور اس نے کردکھایا،ایک بھانی کے بچرم کوآزاد کردیا،اورایک بے گناہ کوئل کردیا۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے نمرود کے اس بوگس اعتر اض کا جواب بیس دیا، بلکہ دلیل بدل دلی، جس سے وہ ہکا بکارہ گیا، یہاں کوئی خیال کرسکتا ہے کہ شاید مہلی دلیل کمزور ہوگی، اس لئے ابراجیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی، اس لئے الله پاک کلام آگے بردھاتے ہیں، اور ایک مثال بیان فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ مارنا جلانا وہ نہیں جونم ودنے کر دکھایا، بلکہ مارنا جلانا وہ ہوال واقعہ میں ہے۔

واقعہ: اللہ کا ایک نیک بندہ الی ستی سے گذراجو دیران پڑی تھی ہمکانات چھتوں سمیت مٹی کا ڈھیر ہوگئے تھے، اس نے دل میں سوچا کہ بیرو بران ستی کس طرح دوبارہ آباد ہوگی! بظاہر آباد ہونے کے آثار نظر نہیں آرہے! وہ بیسوچتے سوچت آگے بڑھے، آگے ایک جگہ ستانے کے لئے گدھے سے انزے اور سوگئے، اللہ نے ان کی روح قبض کرلی بھن پاس رکھا رہاا ورگدھا بھوکا پیاسا مرگیا، سوسال بعد اللہ نے ان کوزندہ کیا، اس عرصہ میں وہ شہر آباد ہوگیا تھا۔

الله نا الله نا الله على الله على ديريها فلم بريه وه دن چره الدويكو بقوا درن و هله فلم الله بال الله بالله بال الله بي الله ب

سوال: پيدهنرت كون شهر؟ اورود پستى كۈنى تقى؟ اور پيس زمانه كاواقعد ب

چواب: یہ باتیں قرآنِ کریم نے بیان نہیں کیں، اور کوئی متندر دایت بھی اسی نہیں جس کے ذریعہ یقینی طور پران باتوں کا قعین کیا جاسکے، قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں، وہ پندو مواعظ کی کتاب ہے، اور نہیں یہ تر این کے لئے ان چیزوں کتعبین کی ضرورت نہیں، قرآنِ کریم کامقصداس کے بغیر بھی حاصل ہے۔

آیت پاک : (جلانا مارنا وہ ہے) یاجیے ایک شخص ایک ہتی پر گذرا، جواپی چھتوں پر ڈھی پڑی تھی، اس نے سوچا:
اللہ تعالیٰ اس کو دیران ہوجانے کے بعد کس طرح آباد کریں گے! پس اللہ تعالیٰ نے اس کوسیمال تک مارے دکھا، پھراس کو
افعایا، پوچھا: کتنا تھہرے؟ جواب دیا: ایک دن یا اس ہے بھی کم ، فر مایا: (نہیں) بلکہ تم سوسال تک تھہرے ہو، اب دیکھو:
السیخ کھان پان کو دہ نہیں بدلا، اور اپنے گدھے کو دیکھو (وہ حرکیا ہے، ہم اس کوتہ ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتے ہیں)
اور تاکہ ہم تہم ہیں لوگوں کے لئے ایک (چشم دید) نشانی بنائیں، اور ہٹریوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ہم ان کو گئے جوڑتے ہیں۔ کو گئی تو اس نے کہا: ہیں نے در مشاہدہ سے) جان لیا کو گئی تھا گئی ہر چیز پر پوری قدرت دکھے والے ہیں!

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِ آرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمُوَنَّ ، قَالَ آوَلَمُ تُوْمِنَ ، قَالَ بَلَىٰ وَالْمُ وَكُورُ تُوْمِنَ ، قَالَ بَلَىٰ وَلَا يَكُنُ الْبُونَ فَي اللّهُ وَلَا يَكُنُ اللّهَ وَالْحَدُمُ اللّهَ وَالْحَدُمُ اللّهُ وَالْحَدُمُ الْمُعَلِّى وَالْحَدُمُ اللّهُ وَاعْدَمُ الْمُعَلِّى اللّهُ وَاعْدَمُ الْمُعَلِى عَلَى اللّهُ وَاعْدَمُ الْمُعَلِى عَلَى اللّهُ وَاعْدَمُ الْمُعَلِى عَلَى اللّهُ وَاعْدَمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدَمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدَمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُمُ اللّهُ الل

أَنَّ اللَّهُ عَزِنيزٌ حَكِينًا ﴿

| فرمايا                       | قَالَ             | بوچيما: کيااور     | ئال آو         | اور(یاوکرو)جب کہا | وَإِذْ قَالَ   |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| يس لے جار                    | فَخُذُ اللِّعَاةُ | نہیں یقین آیا تھے؟ | لنرتؤمن        | ابراہیم نے        | اِبُرْهِمُ     |
|                              |                   | جواب دیا: کیون ہیں | قَالَ سَلِي    | ا_مير_دب!         | رَبِّ          |
| چر <u>لاله(مانوس کرل</u> )ال | فَصُرْهُنَّ       | ليكن               | وَلٰكِنَ       | وكھلا مجھے        | آڍني           |
| ایخت                         | اليك              | تسكيں پائے         | لِيَطْمَ إِنَّ | كيے ذعرہ كريے آپ  | كَيْفَ نُعْنِي |
| چُر گردن (رکھ)               | ثُمَّ الجعَلُ     | ميراول             | قَلْبِیْ       | مردول کو؟         | المُتُوْثِ     |

(١)صُوْ: امرحاض، صَادَ (ن مِش) صَوْدًا الشيئ إليك: جِمَانا ، فزد بيك كرنا ، بلانا ، هُنَّ جَمْيرجَع مؤنث عائب

اعت 1

| سورة البقرق    | $-\Diamond$ | >              | }        | $\bigcirc$        | تفير ملايت القرآل  |
|----------------|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------------|
| كهالله تعالى   | أَنَّ اللهُ | آئيں گئیرے پال | يأتِيْنك | ؠڔڽؠاڎؠ           | عَلْ كُلِّي جَبُلٍ |
| <i>לא</i> רמים | عَزِنيزُ    | دوڑتے ہوئے     | سَعَيّا  | ان میں سے ایک حصہ | قِنْهُنَّ جُزْءً   |
| حكمت والييس    | حَكِيتُمْ   | اور جان لے     | واعْكَمُ | پھر بلا ان کو     | ثُمُّمُ ادْعُهُنَّ |

# ابراجيم عليه السلام نينمرود سے جو بات كهي تھي وه ان كي آئكھوں ديكھي تقيقت تھي

جاننا جائے کہ بددنیا جونکہ امتحان کی جگہہے، اس لئے بہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، انسان سے مطلوب ب ہے کہ وہ پس بردہ جو حقیقتیں ہیں ان کو آنکھوں ہے و تھے بغیر دائل کی بنیاد پر مان لے، البتہ انبیائے کرام علیہم السلام کا معامله عام لوگول مع تلف مع الله تعالى ال كوغيب كى بعض چيزين دكھادية بين، تاكه دوعلى وجه البعيرت لوگول كوان چیزوں کی دعوت دیں، جیسے حضرت موی علیہ السلام ہے ہم کلامی کا معاملہ، ایک پیغیبر کو گدھا زندہ کرکے دکھانا، اور نی مِثَانِيَةِ إِلَىٰ مِن عِلَيْ مِن عِلَيْ مِن الدِّرت وكهانا، سورة الاسراء كي بهلي آيت من ﴿ لِمَذِينَا ﴿ اللَّهِ مَا الْ مُومِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ الْمَدِّينَا ﴾: تا كه بم ان كو ا بنی کچھنشانیاں دکھائیں ،عامم بالاکی سیر کرائی ،آسانوں کے احوال سے دانف کیا ، جنت دہنم کامشاہرہ کرایا ،اوران گنت عجائب قدرت دکھائے، تاکهآپ بنی امت کودوسری دنیا کا آنکھوں دیکھاحال بتلائیں،اورآپ کابیان صرف شنیدہ نہو

ای حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کی سلطنت دکھلا دی تا کہ وہ اہل یقین میں سے بول، سورة الانعام كى (آيت ١٥٥) ع: ﴿ وَكُذَٰ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْأَنْ مِن وَ لِيكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴿ ﴾ يعني آسانون اورزمين كي بيوسيع حكومت جو برفض برونت و يكما ب: حضرت ابراجیم علیہ السلام کواس کے رموز واسرار بتادیئے ، تا کہ کا ئناتِ ارضی وساوی سے وہ تو حید اور اللہ کی ربوبیت پر استعدلال كريں۔ائ سلسله كايدواقعه بھى ہے كهآب نے درخواست كى: بروردگار! مجھے دكھائے كهآب مردول كوكس طرح زندہ كريں كے؟ بوچھا: كياتہ ہيں يفين نہيں؟ عرض كيا!يفين كيون نہيں! ميرامقصة سكين قلب حاصل كرنا ہے - كيونكه أنكھوں ے دیکھنے کی بات ہی کچھاور ہوتی ہے،اس سے نہ صرف طمانیت قلبی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ہیں دوسروں سے بھی کہرسکتا مول كيش جو يجه كهدر بابول أنكهول سدد مكي كركهدر بابول!

خیر!الله نے فرمایا: کوئی بھی چار برندے لو، اوران کو اپنے سے مانوس کرلو، تا کہ آ واز دینے پر دوڑے آ کیں، پھران کو ذیح کرے قیمہ بنالو، اور چار بہاڑوں پر چار حصے رکھ آؤ، پھر در میان میں کھڑے ہوکر ایک ایک کوآواز دو، چارول تہارے یاس دوڑے آئیں گے،اور جان او کہ اللہ کی قدرت کال ہے، وہ ہرایک کومر دہ زندہ کر کے مشاہدہ کراسکتے ہیں،مگر ان کی

حكمت كانقاضابيب كهرابك كوبيم شامده ندكرايا جائ

آیت کریمہ: اور (یادکرو) جب ابراہیم نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! جھےدکھلائیں: آپ مُر دول کوکس طرح زندہ کریں گے؟ پوچھا: کیا آپ کو یقین نہیں؟ جواب دیا: کیوں نہیں! کیکن تا کے میرادل سکین پائے! فرمایا: تولیس آپ چار پرندے، پھران کو اپنے سے مانوں کرلیں، پھر ہر پہاڑ پران کا ایک حصہ رکھ دیں، پھران کو بلائیں، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لیس کہ اللہ تعالی زبر دست بڑے حکمت دالے ہیں!

فائدہ(۱): پیمشاہدہ غالبًانمرود کے سامنے بات رکھنے سے پہلے کا ہے، پس دلیل دید ہ تھی ،اس میں کوئی کمزوری ہیں مقی تھی ،مگر کوڑم خرکے ساتھ جھک کون کرے؟ اس لئے ابراجیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی۔

فا کدہ(۲): بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کے زیادہ حقد ارجیں بعنی علم البقین کو حق البقین بنانے کی خواہش ہرموسمن کی ہوتی ہے ، پس البی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَنَثَلِ حَبَّةٍ اَنَّبُنَتُ سَنَعَ سَنَعَ اللهِ كَنَثَلِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَالله اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَاللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَالله اللهِ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَاللهُ عَنْدُونَ ﴿ وَاللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

| خوب جانے والے ہیں                  | عَلِيْمً                | <u>ہریال میں</u>  | فِيْ كُلِّي سُنْبُكُ الْوِ | ان لوگوں کی حالت جو  | مَثَلُ الَّذِينَ       |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| جولوگ                              | ٱلَّذِينَ               | سودانے ہیں        | مِّأْنُهُ حَبَّلَةٍ        | خرچ کرتے ہیں         | يُنْفِقُوْنَ           |
| خرچ کرتے ہیں                       | يُنْفِقُونَ             | اورالله تعالى     | وَاللَّهُ                  | اینے ہال             | أَمْوَالَهُمُ          |
| ایخال                              | أصوالهم                 | دوچند کریں گے     | يضعف                       | الله كراسة مس        | فِيُ سَيِينِ إِن اللهِ |
| الله كراسة مين                     | فِي سَبِينِلِ اللهِ     | جس کیلئے چاہیں گے | لِمَنْ يَشَاءُ             | جيے حالت ايك دانے كى | كَمُثَالِحَبَّةِ       |
| پرنبیں پیچےلاتے<br>پرنبیں پیچےلاتے | ثُنَّمَ لَا يُتْبِعُونَ | اورالله تعالى     | وَاللَّهُ                  | ا گائی اس نے         | اَثْبُنَتُ             |
| ایٹ ٹرچ کرنے کے                    | مَّا اَنْفَقُوا         | محنجائش والے      | واليثم                     | سات باليس            | سَبْعُ سَنَايِلَ       |

| (b) 1.423           | $\underline{\hspace{1cm}}$ | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 3 <sup>-27</sup>  | <u> </u>           | ر پیر ہدی۔ اجراز     |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| جس کے پیچھے آئے     | ؽۜڷڹۘڰؙۿٵ                  | أورنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلاَ هُمْ        | احسان کو           | مَنَّا               |
| تكليف دنني          | اَنَّے                     | غم گیں ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يَحْزَنُونَ       | اورنه تکلیف دبی کو | <i>وَ</i> لاَ اَذَّے |
| اورالله تعالى       | وَاللَّهُ                  | مناسب بات كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قَوْلُ مَعْدُونَ  | ان كيلية ان كاثواب | لَهُمْ أَجْرُهُمْ    |
| بےنیاز              | غَنِيْ                     | اورمعذرت حيابنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۊۜڡٛۼ <u>ڣ</u> ٛڐ | ان کیروردگار کیاس  | عِنْدَ رَبِّهِمُ     |
| برد بار می <u>ں</u> | حَلِيْمُ                   | بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خَيْرُ            | اور نيس ہے كوئى ۋر | ۇ <i>گاخ</i> ۇڭ      |
| <b>*</b>            | <b>*</b>                   | الی خیرات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مِّنَ صَدَقَةٍ    | ان پر              | عَلَيْهِمْ           |

## جہادیں خرچ کرنے کا فصیلی تذکرہ

ربط: آیت ۱۳۳۳ سے جہاد کا بیان شروع ہوا ہے، اور بات یہاں سے شروع کی تھی کہ موت سے بچانہیں جاسکتا، وہ تو مضبوط قلعوں میں بھی آئے گی، پھراس کے بعد کی دوآ نیوں میں جہاد میں جان اور مال خرچ کرنے کا اجمالی تذکرہ تھا، پھر آیت ۱۳۳۱ سے بنی اسرائیل کے واقعہ کے خمن میں جہاد کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوا ہے، پھر آیت ۱۳۵۲ سے کلام کا رخ رسالت، قیامت اور توحید کی طرف مڑگیا ہے، یہ بیان آیت ۲۲۰ پر پورا ہوگیا، اب ان آیات میں جہاد کے لئے خرچ کرنے تافع میں بہاد کے لئے خرچ کرنے تافع میں بہاد کے لئے خرچ کرنے تافع میں بہاد انسان ماس کے بعد انفاق عام (صدقہ خیرات) کا بیان آئے گا۔

چہاد کے لئے جوٹر چ کیاجا تا ہے اس کا کم از کم تو اب سات سوگنا ہے، اور زیادہ کی کوئی صفی ہیں:
اعمال کے تو اب کا ضابطہ: یہے کہ ہر نیک عمل کا تو اب دس سے سات سوگنا تک ماتا ہے، گر دوگل اس سے شی ہیں:
ایک: انفاق فی سبیل اللہ بیٹنی جہاد کے کاموں میں ٹرچ کرنا، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا تو اب سات سوگنا ہے تہ بات ایک مثال کے ذرایعہ تو اب سات سوگنا ہے نہ بات ایک مثال کے ذرایعہ بیان کی ہے: گندم کا ایک وانے زمین میں بویا اس میں سے سات بالیاں نگلیں اور ہر بالی میں سووانے ہیں، کی سات وانے میں کے سات سودانے بیدا ہونے ضروری ٹہیں) اللہ کے راستہ میں خرج کرنا بھی ایسانی ہے جو کچھٹر چ کیا جائے گا اس کا سات سودانے پیدا ہونے ضروری ٹہیں) اللہ کے راستہ میں ٹرچ کرنا بھی ایسانی ہے جو کچھٹر چ کیا جائے گا اس کا سات سوگنا تو اب طے گا ہو کا للہ یُضوف لِمَن یَشکانِ کی اور اللہ کرنے کی عزیہ ہی برحماتے ہو رہے ہو تا ہے اور زیاد تی کی حرب سے اور موقعہ کے لیاف اس ہو موقعہ کے لیاف اس ہو موقعہ کے لئا فی صدید ہو تا ہے اور زیاد تی کی کوئی عزیس۔

دوسراعمل:روزه ہاس کا کم از کم تواب عام ضابطہ کے مطابق ہے یعنی دل گنا تواب ملتا ہے۔ یہاں استثنا نہیں ہے

اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی صفر ہیں ( بہال استثناء ہے ) اللہ کا ارشاد ہے: الصوم کی و آفا أجزی به: روزہ میرے لئے ہے اور بیں اس کا ثواب دول گالیعنی روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ یہ بات اللہ تعالی نے کی کوئیس بتائی حتی کہ کرا ما کا تبین بھی نہیں جائے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا ثواب ڈکلیر کریں گے ای وقت پہ چلے گا کہ کس کو اس کے روزے کا کتنا ثواب ملا۔ اس دنیا میں تو بالا جمال اتن بات بتائی ہے کہ جب ثواب ملے گاروزہ دارخوش ہوجائے گا۔ نہی ہٹائی ایک فی افسار کے وقت اور دومری خوشی جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی ، یعنی فرمایا: روزہ دارے کے دوخوشیاں ہیں: ایک خوشی افسار کے وقت اور دومری خوشی جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی ، یعنی جب روزے دار خوش با با جائے گاتو روزہ دارخوش خوش ہوجائے گا۔

فا كده: جانتا چائے كه ﴿ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ قرآن كى اصطلاح بى الى كے لغوى معنى مراؤيس ، سورة التوب (آيت ١٠) يس مصارف زكات كے بيان يس جو ﴿ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ آيا ہے اس كا ترجم حضرت تقانوى رحم الله نے "جہاد ميل" كيا ہے ، اور فتوى بھى اى پر ہے كه اس منقطع الغراة مراديس ، اس لئے يہاں بھى "جہاديش" ترجم بوگا ۔ اور متعدد صحاب سے مون أرسَلَ بنفقة فى سبيل الله ، وأقام فى بيته ، فله بكل درهم سبع مائة درهم " ومن غزا بنفسه فى سبيل الله تعالى ، وأنفق فى وجهه ذلك ، فله بكل درهم يوم القيامة سبع مائة ألف درهم " تم تلاهذه الآية (روح))

ترجمہ:جس نے جہاد کے لئے کوئی چندہ بھیجا، اورخود گھر رہا، اس کوایک درہم کے سات سودرہم ملیں گے، اورجس نے بذات خود جہاد کیا، اور اس کے لئے حسب تقاضا خرچ بھی کیا تو اس کو قیامت کے دن ہر درہم کے بدل سات لاکھ درہم ملیں گے، پھرنی میں اللہ بھی آیت پڑھی، معلوم ہوا کہ اس آیت میں خاص انفاق (جہاد کے لئے خرچ کرنے کا ذکر ہے، عام انفاق (وجو و خیر میں خرچ کرنے) کا ذکر نہیں۔

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَتُبَنَّتُ سَنِعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّانَتُهُ حَبَةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَكَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

ترجمہ: ان لوگوں کا حال جو اللہ کے رائے میں ۔۔ یعنی جہاد کے لئے ۔۔ اپنامال خرج کرتے ہیں ایسا ہے جسے گیہوں کا ایک دانہ، اس نے سات بالیں اگائیں، ہر بال ہیں سودانے ہیں ۔۔ یعنی کم از کم سات سوگنا تواب ہے ۔۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے جا ہیں گئی گنا بردھا دیں گے ۔۔ یعنی زائد کی کوئی حذبیں، موقع کی اور اخلاص کے کاظ سے تواب بردھتا ہے، حدیث میں ہے کہ میرے صحاب نے جو چار سوگرام ہو خرج کئے ہیں، بعد کے لوگ اگر احد بہاڑ کے برابر سونا خرج کریں تو بھی ان کے برابر ہوسکتے، کیونکہ ابتداء میں اسلام کے بودے وا بیاری کی ضرورت تھی، بعد

میں جب وہ تناور درخت بن گیا تو اس کی ضرورت نہ رہی ، اب کوئی پانی پلاتا ہے تو وہ درخت کا پھل کھانے کے لئے پلاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ تنجائش والے ، خوب جاننے والے ہیں ۔۔۔۔ یعنی ان کے یہاں کمی سرچیز کی ہے؟ اور وہ اخلاس اور حاجت کوخوب جانتے ہیں ، ان کے لحاظ ہے تو اب عنایت فرما کیں گے۔

### انفاق فی سبیل الله کاخادشات سے بیاہواہوناضر وری ہے

خادشات: یعنی زخمی کرنے والی چیزیں، جہادے لئے خرج کرنے کا فدکورہ تو اب جب ہے کہ انفاق خادشات سے محفوظ ہو، خادشات دو ہیں: احسان جتلا نا اور تکلیف پہنچانا، جہادے لئے چندہ دیا پھراس کوامیر کے منہ پر مارا کہ ہیں نے اتنادیا، یا مسلمانوں پر احسان رکھا کے میرا بیکار نامہ ہے، تو تو اب بر باد ہوگیا، دیا تھا تو کس کے لئے دیا تھا؟ لیے دارین کے نفع کے لئے دیا تھا، پھرکسی پر کیا احسان!

﴿ الَّذِينَ يُنفِظُونَ آمَ اللهُم فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتَبِعُونَ مَمَّا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ ادَّك اللهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ ، وَكَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: جولوگ اپنے اموال اللہ کے رائے میں ۔ یعنی جہاد کے لئے ۔ فرج کرتے ہیں، پھروہ اپ فرج کے ۔ کئے بیٹے خرج کئے بیٹے اس کے ان کے رب کے پاس، ندان کوکوئی ڈرہوگا اور نہ وہ گئین ہو نگے!

#### خیرات دے کرستانے سے بہتر مناسب بات کہناا ورمعذرت کرناہے

بیگریزی آیت ہے، اب موضوع بدلے گا، انفاقی خاص سے کلام انفاقی عام کی طرف نتقل ہوگا، ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں: جہاد کے لئے چندہ دے کریا خیرات کرکے تکلیف پہنچانے سے بہتر بیہ کہ مناسب بات کہہ دی جائے، اپنا کوئی عذر بیان کرے، یا کہہ دے کہ بابا! معاف کرد! اصرار کے جواب میں بھی بدخوئی سے پیش نہ آئے، اور یا در کھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، کی کے مال کی ان کو حاجت نہیں، جو چندہ دیتا ہے یا خیر خیرات کرتا ہے وہ اپنے نفع کئے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ می در دبار ہیں، ایذ ارسانی پرفوراً گرفت نہیں کرتے۔

﴿ قَوْلُ مَعْدُوْنُ قَمَعْفِمَةٌ خَنْدُ مِنْ صَدَقَةٍ يَنْبُعُهَا أَذَكَ وَاللهُ غَنِيُّ حَلِيْمُ ﴾ ترجمہ: مناسب بات كہنا اور معذرت چاہنا ايك خيرات سے بہتر ہے جس كے پیچھے ايذ ارسانی آئے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز برد باریں!

یں پیٹی اس کو فأصاكة اينامال مَالَهُ ا\_يوه لوگو يَا يُهُا دِينا النَّاسِ وكهان كولوكوس ك وَايِلُ الَّذِينَ موسلا دھار ہارش اوربيس يفتين ركهتا فَتُرَكَهُ وَلَا يُؤْمِنُ پن کر حجوز ایس کو امتوا ایمان لائے صَلْنُا كا سُبُطِلُوْ النضائع كرو الثدير بأشو كايقدارون واليوم الاخير اورآخري دن ير این خیرانوں کو صَدَقْتِكُمُ حبيس قادروه عَلَّا شَيْءٍ پسائس کا حال احسان جتلاكر فَهَثَلُهُ نسي چيزير بالكن كَبْثَلِ وَ الْأَذْك السيح جو كما يا أنھوں نے متاكسنوا حبياحال اورتكليف پہنچاكر چىنى چا<u>ن</u> كا صَفُوانِ جيسے ده خص جو كَالَّذِكُ اورالتدنعالي وَاللَّهُ

عَكَيْهِ ثُرَابٌ جِس يِرَجُهُمْ مِهِ

لايَهْدِي

نہیں راہ دیتے

(١) كالذى: أى إبطالاً كإبطال الذى: يعنى كالذى: مصدر محذوف كي مفت ب

خرچ کرتاہے

بُنْفِقُ

| 97.197             |                                      | As Marian               | 5 di              | <u> </u>                        | ( معير ملايت اهرا ا  |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| اس کے لئے اس میں   | لة فِيْهَا                           | پس <i>اگر</i> نه        | فَإِنْ لَهُ       | لوگون کو                        | القومر               |
| برطرح کا چھل ہو    | مِنْ كُلِّ الثَّمَرُتِ               | <u>منچ</u> اس کو        | يُصِبْهَا         |                                 | الكلفيرين            |
| -                  |                                      | موسلا دھار ہارش         |                   |                                 | وَمَثَلُ الَّذِينَ   |
|                    |                                      | تو ہلکی پھوار           |                   |                                 | ينوقون               |
| اوراس کی اولادہو   | وَ لَهُ وُرِينَ يِنَّهُ <sup>*</sup> | اورالله تعالى           | وَاللَّهُ         | اینے اموال                      | أَضُوالَهُمُ         |
| كمزور              | ضُعَفًاءُ                            | ان کامول کوچوتم کمتے ہو | بِمَا تَعْمَلُونَ | چاہے کے لئے                     | البتيقاة             |
| *                  |                                      | خوب يكضف دالي بين       |                   | الله كي خوشنودي                 | مَرْضَاتِ اللهِ      |
| يگولا              | اغصادً                               | كيالپند كرتاب           | ايُودُ            | اور جمانے کے لئے                | وَتَغْبِنِيتًا اللهِ |
| جس میں آگ ہے       | فِيْهِ نَارً                         | تم میں ہے کوئی          | أَحُلُكُمْ        | اينے دلول ميں                   | مِّنَ اَنْفُسِهِمُ   |
| يس جل گياوه        | فَاحْتَرَقَتْ                        | كهجو                    | آن ٿَگُوْنَ       | جيسےحال                         | كَيْثَالِ            |
|                    |                                      | اس كے لئے ايك باغ       | لَهُ جَنَّةً ۚ    | أيك باغ كا                      | جَنَّةٍ              |
| واضح كرتي بي       | يُبَيِنُ                             | للمجوركا                | مِّنُ نَّخِيٰلٍ   | مسى اونىچائى پر                 | ۑؚۯڹٛۅٙۊۭ            |
| الله تعالى         | طنًّا                                | أورانكوركا              | وَّ اَعْنَابِ     | <sup>پې</sup> نچى ا <i>س كو</i> | اصَابَهَا            |
| تهاي لئے اپن باتيں |                                      |                         | تجری              | موسلا وهار بارش                 | وَابِلُ              |
|                    | لَعَلَّكُمْ                          |                         | مِنْ تَخْتِهَا    | ىپىلايادەاپنائ <b>ى</b> ل       | فَاتَتُ ٱكُلَهُمْا   |
| غوروفكركرو         | تَتَفَكَّرُونَ                       | نبهریں                  | الأنظر            | ووچند                           | ضِعْفَانِنِ          |

# عام انفاق كابيان

# صدقه كركاحسان جنلانا أورآزار پہنجاناصدقه كوباطل كرديتاہے

عام نفاق: لینی وجو و خیر میل خرج کرنا، جہاد کے لئے خرج کرنا بھی اس میں شامل ہے، پہلے خاص انفاق کا ذکر تھا،
لینی جہاد میں خرج کرنا، دونوں انفاقوں کامن واذی سے پاک ہونا ضروری ہے، دونوں سے انفاق باطل ہوجا تا ہے۔ اور
من واذی میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے، من عام ہے اور اذی خاص، احسان کر کے منہ پر مار نے سے بھی تکلیف
پہنچی ہے، جسی نہیں پہنچی، بات سرسری ہوتو تکلیف نہیں پہنچی ، یس وہ صرف من (احسان جنلانا) ہے اور اگر بات سنجید گی
(ا) فَتِکَ تَعْبِیتاً: ہمانا، پخت کرنا، خوگر بنانا (۲) آئی فلانا المشیع ، کسی کے باس کوئی چیز لانا۔

ے بولو تکلیف پینچی ہے، پس من کے ساتھ اذی بھی بوگا ،اور دونوں سے حسن سلوک کا ٹواب باطل بوجا تاہے ،اس کئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

#### تشبيها ورمحسوس مثال سيقباحت كي وضاحت

تشبید: احسان جنلانا اور تکلیف پہنچانا کس درجہ براہے؟ ال کوریا وسمعہ (دکھلانے سنانے) کے لئے خرج کرنے کی برائی کے ساتھ تشبید دے کر سمجھاتے ہیں، اور تشبید ہیں معتبہ بہاتوی ہوتا ہے، اس لئے من واذی سے صدقہ کو باطل کرنے کی ممانعت کا مخاطب مؤسنین کو بنایا، اور دکھلانے سنانے کے لئے خرج کرنے کا ذکر منافق کے علق سے بیان کیا، اعتقادی منافق در پردہ کا فرہوتا ہے، مؤسن کی بیشان ہیں کہ دکھلانے کے لئے صدقہ کرے، بیکام تو منافق کرے گا، جونہ اللہ کو مانتا ہے نہ تو اس سے مانوں کے دن کو، ای طرح احسان جنلا نا اور آزار پہنچانا اگر چرموس سے صادر ہوسکتا ہے، مگر ان سے بھی ٹو اب باطل ہوجا تا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ من واذی سے باطل ہوجا تا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ من واذی سے ملاہ واثو اب ہاتھ سے نکل جا تا ہے اور ریا وسمعہ میں تو اب مانا ہی نہیں۔

محسوس مثال: احسان جتلانے اور ایذ او پہنچانے سے تواب س طرح باطل ہوتا ہے اس کو مسوس مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک چکنا پختر ہے، اس پر پچھٹی آگئ، اس سے امید بندھی کہ اس پر پچھ کاشت ہوسکتی ہے، پھر اس پر ذور کی بارش پڑجائے جومٹی کو بالکل صاف کر دے، ای طرح احسان جتلانے والوں کو اور ایذ او پہنچانے والوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں آئے گی، گرجو تھم مانے گاوئی راہ یاب ہوگا، اور جو تھم نہیں مانے گااس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔

﴿ يَالَهُمَا الَّذِيْنَ امْنُواكَ سُمُطِكُوا صَدَفْتِكُمُ بِالْمَنِ وَالْاَذْ صِ كَالَّذِ فَ يُنْفِقُ مَالَهُ رِمَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْلَافِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلُ

فَتَرَكَهُ صَلْدًا - لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّتَاكَسَبُواْء وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

ترجمہ:اےوہ لوگوجوایمان لائے ہو!اپنی خیراتوں کواحسان جتلا کراور تکلیف پنچا کرضائع مت کرو، (تشبیه) جیسے وہ خض جواپنامال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتاہے، اور اللّٰد کا اور آخری دن کا یقین نہیں رکھتا ۔۔ یعنی اعتقادی منافق ہے۔

محسول مثال: پس اس کا حال اس پیکنی چٹان جیسا ہے جس پر پیچھٹی ہو، پھراس پر موسلا دھار بارش پڑی، پس اس کو سپاٹ کر کے رکھ دیا، وہ لوگ اپنی کمائی بیس سے پچھ بھی حاصل نہیں کرسکیس کے سے بعنی من واذی سے سارا تو اب ختم ہوجائے گا ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ منکرین کوراہِ ہدایت نہیں دیتے!

## خیرات الله کی رضاجو کی اورنفس میں پختگی بیدا کرنے کے لئے ہونی چاہئے (محسوں مثال سے افادیت کی وضاحت)

اسلام کا تطب الر جی (جی کا کیلا) رضائے الی ہے، سورۃ التوبر آیت اے) ہیں ہے: ﴿ وَ لِهٰ وَانْ مِنَ اللهِ اَكْ اِللهِ اَسْلام کا تطب الر جی (جی کا کیلا) رضائے الی ہے، سورۃ التوبی کی خوشنودی پیش نظر ہوئی چاہئے، وہ حاصل احت بر کی خوشنودی پیش نظر ہوئی چاہئے، وہ حاصل ہوجائے گا، پس صدقہ خیرات میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہئے۔ دوسرا فاکدہ بقش کور ذیلہ بحل ہوجائے توسب کی حاصل ہوجائے گا، پس صدقہ خیرات میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہئے دوسرا فاکدہ بھی کا تو نفس عالی ظرف ہوگا، سخاوت کا خوگر ہوگا، جس کا اثر دوسرے اعمال پر بھی پڑے گا۔

محسوس مثال: اوراللہ کی رضاجوئی اور نفس میں سخاوت پیدا کرنے کے لئے خرج کرنے کی مثال بہے کہ کسی بلندی پرکوئی باغ ہو، اس پرزور کی بارش برسے تو باغ دونا پھل دے گا، اورا گرزور کا بینہ نہ برسے تو بلکی پھوار بھی کافی ہوجائے گی (سطح مرتفع پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اور شبنم بھی زیادہ گرتی ہے) یعنی بہت خرج کرے گا تو بہت ثواب ملے گا، اور خور کی ہے موالے کی مول کو اللہ پاک خوب دیکھ دہے ہیں، کس نے کتنا خرج کیا اور نیدوں کے کاموں کو اللہ پاک خوب دیکھ دہے ہیں، کس نے کتنا خرج کیا اور نیت کیا تھی اس سے اللہ تعالی واقف ہیں، اس کے مطابق صلے عنایت فرما کیں گے۔

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ الْبَعِنَاءَ مَرُضَاتِ اللهِ وَتَثْفِينَةًا مِّنَ الْفُسِهِمَ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِهِ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ الْبَعِنَاءَ مَرُضَاتِ اللهِ وَتَثْفِينَةًا مِّنَ اَنْفُسِهِمَ كَمَثَلِ جَنَاةٍ بِهِ وَلَهُمَ اللهِ وَالْبَاللهُ وَاللهُ فِعَالَ وَاللهُ وَمَا لَا فَا تَعْمَلُونَ بَصِيبُرُ ﴿ فَا لَا مَلُ وَشُوهِ وَلَا اللهُ فَا لَهُ لِيهِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

## شیطان:انسان کے اعمال کونا کارہ کردیتاہے (مثال ہے وضاحت)

مالدارآ دمی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی اور فرمان برداری والاکام کرتا ہے توشیطان آتا ہے اوراس کے اعمال پرڈا کہ ڈالٹا ہے اور گناہ میں مبتلا کردیتا ہے، وہ احسان جنلا کریا آزار پہنچا کر اپنا صدقہ باطل کردیتا ہے، یا اعمالِ صالح میں ریاؤ سمعه كاجذبه شال كركان كونا كاره يناديتاب، ال كى الكي محسول مثال بيان فرماتي ين:

محسوس مثال: ایک شخص کا مجور اور انگور کا باغ ہے، اس میں نہریں روال ہیں، جواس کی سربزی کی ضامن ہیں، اور اس کے لئے اس باغ میں اور ہجی ہر طرح کے میوے ہیں، آم اور امرود کے بھی درخت ہیں، اور اس کا بردھایا آگیا ہے، وہ دوسرا باغ لگانے کی پوزیشن میں نہیں، اور اس کے کمزور بچ ہیں بعنی اس پرخرچ کا دوہر الوجھ ہے کہ اچا تک بگولہ آیا، جس میں آگ (گری) تھی، اس سے وہ باغ خاکشر ہوگیا، کیا کوئی اس بات کو پند کرے گا؟ نہیں! پھروہ کن اذی کے ذریعہ یا دیا وہ سرچیں اور دیا وہ سرچیں اور سرچیں اور این کا میان کی ہے تاکہ لوگ سرچیں اور این ایک کو ضائع نہ کریں۔

آیت کاریمطلب حفرت عمروشی الله عند نے بیان کیا ہے، بخاری شریف میں صدیث (نمبر ۲۵۳۸) ہے، آپ نے نے صحابہ سے پوچھا: آیہ ہوکریہ: ﴿ اَیُودُ ﴾ کا کیا مطلب ہے؟ لیعنی مقصد کلام کیا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے کچھ بتایا، حضرت عمر نے فرمایا: لوجل غنی، بعمل بطاعة الله عزوجل، ثم بعث الله له الشیطان، فعمل بالمعاصی حتی آغرق أعماله: لینی ایک مالدارآ دی کے مل کی مثال بیان کی ہے، جس نے الله کی مال برداری والاکام کیا، لینی صدقہ خیرات کیا، پھر الله تعالی نے اس کے لئے شیطان کو بھیجا (اس نے ورغلایا) کی اس نے گناه کا کام کیا، لینی اس خوالیا آزار پہنچایا یاریا وسمد کاجذبہ شال کرلیا، یہاں تک کراس کے اعمال صالح کو ڈباویا لینی ناکارہ کردیا۔

﴿ اَيُوَدُّا حَدُّكُوُ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةً مِّنْ نَخِيْلٍ وَ اَعْنَابِ تَجْدِىٰ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْظُرُ ﴿ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرُتِ ﴿ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ۚ ذُيْرِيَّةٌ صُعَفَاءٌ ۗ فَاصَابَهَا إِعْصَارُ فِيْهِ نَارً قَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کیاتم میں سے کوئی پیند کرتا ہے کہ اس کا تھجور کا اور اگور کا باغ ہو چس کے ینچے نہریں ہتی ہوں ، اس کے لئے اس باغ میں اور بھی میوے ہوں ، اور اس کا بڑھا پا آگیا ہو ، اور اس کی کمز ور اولا دہو ، پس اس پر بگولہ آئے ، جس میں آگ (گرمی ) ہو ، اور وہ خاکتر ہوجائے؟ اس طرح اللہ تعالی اپنی باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچو!

يَا يُهُا الَّذِينَ امَنُواْ انْفِقُوا مِنْ طِيِّباتِ مَا لَسَنُتُمُ وَمِثَنَا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأرْضِ وَلَا تَنَيَمْهُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاخِذِيهِ إِلَّا آنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوْاَ آنَ اللهَ غَفِيُّ حَمِيْنُ ﴿ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرُ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللهُ يَعِلُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ، وَ اللهُ وَالِمَّ عَلِيْمُ ﴿ لَيْ الْفَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ ﴿ لَيْ الْمُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَالُ اُوْتِيَ خَيْرًا كَوْبُهُ الْمُوا الْكَالْبَابِ ﴿ لَيَ خَيْرًا كَالْبَابِ ﴿ لَيَا الْمُلْبَابِ ﴿ لَا الْكَالْبَابِ ﴿ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

| اورمبریانی کا          | وَ فَضْلًا            | مگر                       | *                 | ا_ده لوگوجو       | يَايَّهُا الَّذِينَ |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| اورالله تعالى          | وَ اللَّهُ            | يه كه چيثم پوشی كرجاؤ     | آن تغيضوا         | ایمان لائے ہو     | الردية<br>امثوا     |
| کشادگی والے            | وَاسِعُ               | اس (کینے) میں             | فيلو              | څرچ کرو           | ٱنْفِقُوْا          |
| خوب جانے والے ہیں      | عَلِيْہُ              | اور جان لو                | وَاعْلَمُوْآ      | عمرہ چیز ول سے    | مِنْ طَبِيّلْتِ     |
| دية بي                 | ێؙٷٚؾؚ                | كهالله تعالى              | آئی اللہ          | جوتم نے کمائی ہیں | مَأْكَسَبْتُمْ      |
| سيجه يوچھ              | المحكسة               | بنيازخوبيو <u>ل والهي</u> | غَنِيُّ حَبِينِهُ | اوران میں سے جو   | وَمِشًا             |
| جے چاہتے ہیں           | مَن يَشَاءُ           |                           | اَلشَّبْظُنُ      |                   | آخرجنا              |
| اور جو مخض             | وَ مَنْ               | وعدہ کرتاہے تم ہے         | بَعِدْنُكُمُ      | تہهارے لئے        | لكثر                |
| ديا گيا                | يُؤنَّت               | تنگی دستی کا              | الْفَقْرَ         | زمین سے           | قِينَ الْأَرْضِ     |
| سيجم إو جمل            | الْحِكْمَةَ           | اور حکم دیتاہے وہتم کو    | وَ يَاٰمُنُوكُمْ  | اورنەقصد كرد      | وَلَا تُنَيِّمُهُوا |
| تويقييناديا كياوه      | فَقَانَ أُوتِيَ       | بحيائي كا                 | بِالْفَحْشَاءِ    | ناكاره چيز كا     | الخبينيث            |
| بهت خو بی              | خَيْرًاكَثِيُرًا      | ادرالله تعالى             | وَ اللَّهُ        | السيس             | عنه                 |
| اورنین نفیحت قبول کرتے | وَمَايَذَكُرُ         | وعدہ کرتے ہیں تم سے       | يَعِدُكُمْ        | خرچ کرتے ہوتم     | تُنْفِقُونَ         |
| نگر                    | الآ                   | بخشش كا                   | مُغْفِرَةً        | حالانكه نبيس موتم | وَلَسْتُم           |
| خالص عقل والي          | اُولُوا الْكَالْبَابِ | ا پی طرف ہے               | قِنْهُ            | اس کو لینے والے   | بإخذينه             |

#### راوخدام عمره چیزخرج کی جائے

انفاق (خرچ کرنے) کی دوصورتیں ہیں:

ایک: \_\_\_ اجروثواب حاصل کرنے کے لئے خرج کرنا \_\_ لیمن غریب کی حاجت روائی پیش نظر ندہو،اس صورت میں اچھی چیز خرج کرنے کا عکم ہے،اس آیت میں یہی خرج کرنامراد ہے،اورسورۃ آلِعمران (آیت۲۲) میں بھی

ى خى خى كى امرادىك فى بادى كى ئىنالۇا الْدېزَ كىتى ئىنىفى قۇاھىتا نۇسۇن كەبىم فىركال بى مامل نە كرسكوگى جىب تكىتم اپى ييادى چىزخى ئەكرو-

دوسری: کسی غریب کاتعاون کرنا بین اس کی حاجت روائی کرنا ، شلاً: کوئی حاجت مندسردی کے ذمانه میں کاف یا چاور مانگا ہے قوضروری نہیں کہ گھر میں جوعمدہ لحاف یا چاور مووہ دے ، جوضرورت سے زائد مووہ ہی دے سکتا ہے ، اس کا بھی اجرو قواب ہے ، ابھی (آیت ۲۱۹) گذری ہے ﴿ وَ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُبُلِ الْعَفْوَ ﴾ : لوگ ہے ، اس کا بھی اجرو قواب ہے ، ابھی (آیت ۲۱۹) گذری ہے ﴿ وَ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُبُلِ الْعَفْو ﴾ : لوگ آپ سے یوچھے ہیں : کیا خرج کریں ؟ کہیں : جوضرورت سے زائد ہو ، جلالین میں العفو کا ترجمہ الفاصل عن الحاجة کیا ہے ، پھر جلالین ہی میں یہ بھی ہے : الا تُنفقوا مما تحتاجون إليه ، تُضَيِّعُوا انفسکم: اپی ضرورت کی چیزیں خرچ مت کرو ، ورنہ خودکو پر بادکراو گے۔

آیت کاشانِ نزول: ترفدی میں صدیث (نمبر ۱۳۰۱) ہے۔ حضرت براءرضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ آیت انصار کے تق میں نازل ہوئی ہے، انصار حسبِ استطاعت تھجور کے خوشے لاکر معجد نبوی میں اصحاب صقہ کے لئے لٹکاتے تھے بعض لوگ خیر کے کاموں میں رغبت نہیں رکھتے تھے، وہ ایسا خوشہ لاتے جس میں ردی اور سوکھی تھجوریں ہوتی تھیں، پس یہ آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ اگرتم میں سے کسی کو ہدیہ میں ایسی کمی چیز دی جائے تو وہ اس کونہیں لے گا، ہاں چیثم پوثی کرجائے باشر ماکر کیلے تو اور بات ہے، چنانچے لوگ اس کے بعد کار آ مدخوشے لانے گئے۔

﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ امَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِن طَبِّبْتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ وَلَا تَكَيَّبُوا الْخَبِيْتَ اللَّهُ مَنْفُوا فِي مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخِذِيهِ وَإِلَّا آنْ تَغْمِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوْآ آنَ اللهَ غَفِي تَكِيَّبُوا الْخَبِيْتَ هِ وَاعْلَمُوْآ آنَ اللهَ غَفِي تَكَيَّبُوا الْخَبِيْتِ فَا فَعُمُ مِنْكُ اللهُ عَنِي اللهُ اللهُ عَنِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی کمائی میں ہے عمدہ چیز خرج کیا کرو، اور ال میں ہے (بھی) جوہم نے تمہارے لئے زمین ہے، اور اس ( کمائی اور پیداوار ) میں ہے گئی چیز کا قصدمت کیا کرو، تم ( ووقی چیز ) خرج کرتے ہوجبکہ تم اس کو لینے کے دواوار نہیں ہوتے ، گریے کہ تم چیثم پوٹی کرجاؤ ( تو اور بات ہے ) اور جان لو کہ اللہ تعالی بے نیاز ستو دہ صفات میں ۔ لینی وہ تمہارے انفاق کے محتاج نہیں ، اور وہ خوبیوں والے ہیں ، جو بہتر چیز چیش کرتا ہے ای کو پیند فرماتے ہیں۔

## شيطانى خيال اورالله كاالبهام

جب کوئی خرج کرنے کا موقع آتا ہے توشیطان تک دی کا ہوا کھڑ اکرتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ خرج کرے گاتو تک دست رہ جائے گا، ہاں گناہ کے کامول میں، ریت رواج اور فحاشی وعیاشی میں خوب خرج کرواتا ہے، اس وقت تک وى كاخيال نييس أتابس جان كرول من سيخيال شيطان كى طرف سا آياب

اورالله کاید یکاوعدہ ہے کہ خیرات کروتمہارے گناہ معاف ہوئے ، صدیث میں ہے:الصدقة تُطفیٰ غضب الربّ خیرات الله کا ارائی کی دور کرت خیرات کر نے ہے ال میں ترتی اور برکت ہوتی ہے، صدیث میں ہے: روز دوفر شنے اتر تے ہیں، ایک دعا کرتا ہے: اللّهم أغطِ مُنفِقًا حَلَفًا: الٰہی! خرج کرنے والے کو کوش دے! دومرافر شنہ آئیں کہتا ہے، چر دومراکہتا ہے:اللّهم أغطِ مُنسِکًا تَلَقًا: الٰہی! روکے والے کا مال تباہ کر! وصرا آئیں کہتا ہے، چر دوفر الله علی ہے تو الله علی اگر وجو وَخیر میں ترج کرنے کا خیال آئے تو اس کو والے کا مال تباہ کر! الله کھر الله کھر اللہ کھر الله کھر الله کھر الله کھر الله کھر اللہ کے اللہ کھر ال

اوراس آیت کی تفیر میس ترندی میس درج ذیل حدیث (نمبراا ۴۰۰) آئی ہے:

حدیث: پی سِلی ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور فرشتہ الہام کرتا ہے، رہاشیطان کا وسوسہ ڈولتا ہے، اور فرشتہ الہام کو وہ بھلائی کا وسوسہ تو وہ برائی (بدھالی) سے ڈرانا ہے، اور دین تن (اجر کے وعدے) کو جھلانا ہے، اور رہا فرشتہ کا الہام تو وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور دین تن کی تقدیق کرتا ہے۔ ۔۔۔۔ پس جو شخص یہ باتیں (اپنے دل میں) پائے: وہ جان لے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر بجالائے، اور جو شخص دوسرا خیال پائے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ جا ہے، کو بنی سِلائی کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر بجالائے، اور جو شخص دوسرا خیال پائے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ جا ہے، کو بنی سِلائی کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر بجالائے، اور جو شخص دوسرا خیال بائے وہ شیطان سے اللہ کی بناہ جا ہے، کو بنی سِلائی کی طرف سے ہے، کیس وہ اللہ کا شکر بجالائے ، اور جو شیطان بے دیا تا ہو گئی ہے۔ اور بی سے اللہ کی سے اللہ کے اور جو سے سے اللہ کی سے اللہ کے اور جو سے سے اللہ کی سے اللہ کے اللہ کی سے اللہ کے اسے اللہ کی سے اللہ کے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کے اللہ کی سے اللہ کے اللہ کی سے اللہ کی سے

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُّ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَ اللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضَلًا ﴿ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضَلًا ﴿ وَ اللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ ﴾

ترجمہ:شیطان تم سے عماجگی کا وعدہ کرتاہے،اور وہ تہمیں بری بات کا تھکم دیتاہے،اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے گناہ معاف کرنے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں،اور اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جانبے والے ہیں!

## دین کی سمجھ ہر کسی کوئیں ملتی ،اور جھے ل گئی اس کے وارے نیارے!

وارے نیارے: یعنی خوب نفع، خیرات کرنے کی اور دوسرے نیک کامول کی سمجھ ہو جھ ہرکسی کونہیں ملتی، یہ خوبی اللہ جس کوچا ہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خوبی اللہ جس کوچا ہے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خوبی لگی تو اس کی پانچوں انگلیاں تھی میں! دنیا کی کوئی نعت اس کے برابر نہیں، گرفیجے جوئے نہیں، ایسے خف کے عقائد برابر نہیں، گرفیجے جوئے نہیں، ایسے خف کے عقائد درست ہوجاتے ہیں، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور آخرت میں اجر واتو اب سے اس کا دائس جمرجا تا ہے، دنیا کی

کوئی فنت: اجروثواب اورنجات کی برابری بیس کرسکتی۔

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَكَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَلْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيْرًا ، وَمَا يَنْ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ ﴾

ترجمه: الله تعالى جے جاہتے ہیں مجھ بوجھ عطافر ماتے ہیں، اور جسے مجھ بوجھ ل گئ اس کو یقنینا بڑی خوبی مل گئ، اور تفیحت فالص عقل والے بی قبول کرتے ہیں!

وَمَمَّا أَنُفَ فَ يَهُنُ نَّفَقَاءٍ أَوْ نَذَرُتُهُمْ مِّنْ نَكَذِيدٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعُكُمُ لاَ وَمَا لِلظُّلِيدِينَ مِنْ أَنْصَارِهِإِنَّ تُبُدُواالصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِي ﴿ وَإِنْ نُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا لْفُقَرَاءَ فَهُوخَنِرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِنِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُلَامُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِا نَفْسِكُمْ مُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ مُومَا تُنْفِقُوا مِنْ مِنْ خَيْرٍ يُتُوفَ الَّيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ صَمْ بَا فِي الْأَرْضِ كَيُحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيبًا ءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ ، لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَلْرٍ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمَوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَمَّنَا أَنْفَ فَتُنَعُ اور جوثرة كياتم في النَّهَ اللهُ السِينك الله تعالى المِنْ أَنْصَالِهِ كُولَ مدوكار يَعُكُنُهُ السكوجائة بين إنْ تُبُنَّاوا الرَفابركروتم مِّنَ نَّفَقَادٍ كُولُ ساخرج اَوْ نَذَدُتُهُمْ لِيمت مانى تم نے وَمَا لِلطَّلِيدِينَ اورَئِيس جاپانقصان الصَّدَ قُتِ خَيراتيس قِنْ نَنَايْدِ كُونَى عِمنت كَالِكُلِيدِينَ الرَئِيس جاپانقصان الصَّدَقَةِ خَيراتيس قِنْ نَنَايْدِ كُونَى عِمنت يں بہت اچھی ہن قِنُ تَكُنْ إِ

(١)ما:موصول من نفقة: الكابيان إ ٢) نِعِمًا: نِعْمَ مَاتِ مِيم كاميم من ادعًام موات اورمَا: يمعنى شيئ بـ

| 2001:40            | $\overline{}$    | Marie - C                   | ÷> 3.             | <u> </u>                | <u> رسمير مغايت القرال</u> |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| بيجاني كآپان كو    | تغرفهم           | اورئيس خرج كرتيتم           | وَمَا تُنْفِقُونَ | وه (خیراتیں)            | (ه)                        |
| ان کے چہروں کی     | السواله          | مگر<br>چا <u>پنے کے لئے</u> | رگ                | اورا گرچھپاؤتم ان کو    | وَمَانَ تُخْفُوْهَا        |
| علامتول ہے         |                  | چاہے کے لئے                 | البتيغاء          | اوردوتم ان کو           | وَ تُؤْتُوٰهَاٛ            |
| نهيس ما تکتنے وہ   | لا يَسْئَلُوْنَ  | الله کاچېره (خوشنودی)       | وجاد الله         | غريبول كو               | الفقراء                    |
| لوگوں ہے           | النَّاسَ         | اور جوفرج كرتي موتم         | وَمَا تُنْفِقُوا  | اتووه                   | فَهُو                      |
| الپيٺ کر           | الحافا           | كونى بھى بھلائى             |                   |                         |                            |
| اور جوخرج كروكيم   | وما تُنفِقُوا    | بورابوراد بإجائي كا         | ؿؙۅؘڡٞ            | اورمٹائیں گےوہ          | <b>وَيُكَفِّ</b> رُ        |
| كونى بھى بھلائى    | مِنْ خَايْرٍ     | تمهين                       | الَيْكُمْ         | تمسے                    | عنگش                       |
| پس بيشڪ الله تعالی | فَوَاتَّ اللهَ   | اورتم                       | وَانْتُلْمُ       | تمہاری برائیوں میں      | مِّنْ سَيِّاتِكُمْ         |
| اس كوخوب جانتے ہیں | يه عَلِيْمْ      | حن نبیں مائے جاؤگے          | لَا تُظْلَبُونَ   | ادرالله تعالى           | كوالله                     |
| جولوگ              | ٱلَّذِيْنَ       | مختاجوں کے لئے              | لِلْفُقَ رَاءِ    | ان کاموا کوجوتم کرتے ہو | بِمَا تَعْمَلُونَ          |
| څرچ کرتے ہیں       | ينففون           | <i>9</i> ?.                 | الَّذِيْنَ        | خوب جانتے ہیں           | تخبيز                      |
| ایپے اموال         | أضواكهم          | رد کے گئے ہیں               | الخصروا           | نہیں ہےآپ پر            | ليسعكيك                    |
| رات بیس            | بِٱلَّيْنِلِ     | راهِ خداش (جهاد کیلئے)      | في سَدِينِ اللهِ  |                         |                            |
| اور دن میں         | وَ النَّهَارِ    | نهبين طاقت رکھتے وہ         | لاكشتطبغون        |                         |                            |
| چھپاکر             |                  | (پیر)مارنے کی               |                   |                         | يَهْدِي                    |
| اورعلامير          | ۋَ عَلَانِيَةً   | ز مین میں                   | فِي الْكَرَضِ     | جس کوچاہتے ہیں          | مَن بَشَاءْ                |
| پس ان کے لئے ہے    | فَلَهُمْ         | خيال كرتا ہے ان كو          | أيخسبه كم         | اور جوثرج كرتے ہوتم     | وَمَا تُنْفِقُوا           |
| ان کابدلہہے        | أجرهم            | ناواقف                      | الجآهِلُ          | کوئی بھلائی             | مِنځيٰږ                    |
| ان کےرب کے پاس     | عِثْلَ رَبِّعِهُ | مالدار(بے نیاز)             | أفينيآء           | توده پنهاری دانوں       | فَلِاَ نُفْسِكُمْ          |
| اور شیس ہے ڈر      | وَلاخَوْفٌ       | سوال سے بیخے کی وجہ         | مِنَ التَّعَقَّفِ | کے لئے ہے               |                            |

تفسير مدايية القرآن

سورة البقرق

(۱) هى بخصوص بالدر تب، اورم جع الصدقات ب(۲) من جيفيه بي مدقه سي مغائر معاف، وتي جي (۳) للفقراء: مبتدا محذوف كي خبر ب جوالصدقات ب(۴) اصحاب حقر (چبوتر والے) علم حاصل كرتے تصاور جب ضرورت برتى تو جہادك لئے بھيج جاتے ، جلالين ميں ب خبَسُوا أنفسَهم على المجهاد إلى \_



#### انفا قات كى تفصيل

ان آیات یں انفاق کے علق سے یانج باتیں بیان کی ہیں:

#### ا-واجب انفاق (زکات صدقه فطراورمنت) کابورا کرناضروری ہے

غریوں پرخرج کرنے کی دوشمیں ہیں: داجب اور قل، پھر داجب کی دوشمیں ہیں: ایک: دہ جس کوشر بعت نے داجب کیا ہے، وہ زکات اور صدقہ فطر ہیں۔ دوم: وہ جس کو بندے نے خودا ہے او پر واجب کیا ہے، وہ منت ہے، اور قال افغاتی: وہ ہے، وہ المداد، لللہ اور صدقہ کا فالہ کہ لا تا ہے، پہلی آیت میں واجب انفاق کا ذکر ہے، اور آخری آیت میں فاجب انفاق کا در آخری آیت میں فاجب انفاق کا در آخری آیت میں اور کی میں اور آخری آیت میں کو پورا کرنا ضروری ہے، دونوں کو اللہ اللہ جانے ہیں، پورا کر والی تو تواب یا والی ہے۔ دونوں کو اللہ میں کروگو سر ایا وکے، اور کوئی سر اسے بچانیں سکے گا۔

﴿ وَمَمَّا ٱنْفَقْ تُدُ مِّن نَّفَقَاةٍ أَوْ نَذَارْتُمْ مِّن كَاذَدٍ فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظّلِيدِينَ

مِنْ أَنْصَارِدِ ﴿

ترجمہ: اورتم نے جو کچھ بھی خرج کیا ۔۔۔ زکات یاصد قد فطر اداکیا ۔۔۔ یاتم نے جو بھی منت مانی ۔۔۔ تھوڑی مانی یا خیر مالی ۔۔۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوجائے ہیں ۔۔۔ اللہ ہے کوئی چیز بختی ان کا تعمیل کروگے تو اور اپنا نقصان کرنے والوں کے لئے ۔۔۔ بعنی ان واجبات کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لئے ۔۔۔ وکن مددگاڑ نہیں ۔۔۔ جو سر اسے بچاسکے۔۔

#### ٢-برماخرچ كرية واه داء اورغريب كوچها كردية بهترب

ملی کاموں میں دونوں طرح خرج کرناجائزے بھی صلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ برطاخرج کیاجائے ، تا کہ دوسروں کو شوق اور غبت ہو یاا پی ذات سے الزام ہے ، پس اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہوتو ایسا کرنا بھی خوب ہے ، مگر غریب کو چھپا کر دینا بہتر ہے ، تا کہ وہ شرمندہ نہ ہو ، اور غریب کو دینے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ، صدیث میں ہے : صدقة المسّر تعلقی غضب الوب: پوشیدہ خیرات اللہ کی نارائسکی کوئم کرتی ہے ، اور بندے جو پھی کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو خوب جانے ہیں ، البندائیت کی حفاظت کرو۔

﴿ إِنْ تُبُدُوا الصَّدَاقِي فَنِعًا هِي، وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ

#### وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ صِّنْ سَبِيّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِنَيُّ ﴿ ﴾

ترجميه: اگرتم خيراتيس ظاهر كروتو واه وا! اوراگران كوچه پاؤاورغريبول كودوتو ده تمهارے لئے بهتر ہے، اور ده تمهارے

كيح كناه مثائيس مح، اورالله تعالى ان كامون سے جوتم كرتے ہو باخبر ہيں۔

## ٣-غيرسلم رعايار بھي خرج كرو،اس ميں بھي فائده ہے

اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہوتو ال کو بھی خیرات دو، کافر ہونے کی وجہ سے اس کوصاف جواب مت دو، کیونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مؤسنین کوتو چاہئے کہ اگر سائل ضرورت مند ہوتو اس کی امداد کریں، اس کے تین فائدے ہیں: (۱) مؤسن جو پچھٹر ہے کرتا ہے وہ اللہ کوخوش فائدے ہیں: (۱) مؤسن جو پچھٹر ہے کرتا ہے وہ اللہ کوخوش کرنا ہے وہ اللہ کوخوش کرتا ہے وہ اللہ کوخوش کرنے کے لئے کرتا ہے وہ سائل غیر کرنے کے لئے کرتا ہے (۳) مؤسن کو اس کے خرج کا لیے کم وکاست بدلیل جائے گا۔ پھر وہ کیوں سویے کہ سائل غیر مسلم ہے؟ اس تھم سے اسلام کی وسعت اور رواداری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کس حد تک انسانوں سے محبت اور احسان کا معاملہ کرنے کا تھم میں جاتے گا۔

مسکلہ: خیرات سے نفلی خیرات مراد ہے، وہ ذمی غیرمسلم کو دینا بھی جائز ہے،صدقہ ُ واجبہ( زکات ) مرادنہیں، کہ وہ سوائے مسلمان کے سی دوسر بے غریب کو دینا جائز نہیں (معارف القرآن)

"تعبید:ال موقع پر بیت بیضروری ہے کہ ضرورت مندسائل کی اعداد ایک الگ چیز ہے اوراس کامسلمانوں کو تھم ہے اور کفر کی براہ راست اعانت ایک الگ چیز ہے جس سے مسلمانوں کو تی سے روک دیا گیا ہے خصوصاً جب اس کا مقصد کا فروں کو خوش کرنا ہو، مثلاً ایک غیر مسلم سائل آپ کے دروازے پر آ واز دے رہا ہے اور آپ جانے ہیں کہ وہ ضرورت مندہے یا آپ کے خلامی ایک غیر سلم بستا ہے یا غیر سلم بستا ہے بان مورتوں میں یا اس جسی دوسری مورتوں میں آپ الداد کر ہیں ہیکن مندروں کی تغیر سلم علاقہ پرکوئی آفت نا گہائی آپر دی ہے، ان مورتوں میں یا اس جسی دوسری مورتوں میں آپ الداد کر ہیں ہیکن مندروں کی تغیر سلم علاقہ پرکوئی آفت نا گہائی آپر دی ہے، ان مورتوں مثلاً ہوئی، دیوائی کے لئے ایک پائی خرج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ (ہدایت القرآن کا شفی پارہ ۲۳ سال)

﴿ لَنَسَ عَلَيْكَ هُدُهُمُ وَالْكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَشَلَءٍ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِا نَفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْنِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُتُوفَّ اِلَيْكُمْ وَانْتُهُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿﴾

ترجمه: آپ کے ذمدان کوراہ پرلا تأہیں، بلکہ اللہ تعالی جے جائے ہیں راہ پرلاتے ہیں اصاریس سے کچھ

لوگ این مشرک رشتہ دارول کی مدوسے گریز کرتے تھے، تا کہ وہ ان کے ایمان کا باعث بنے، اس پر تھی یہ ہدایت تہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اس غرض سے مددمت روکو، ان پر بھی خرچ کرو بہمیں تین فائدے حاصل ہو تکے سے (۱) اور جو بھی بھلائی تم خرج کرتے ہووہ تہمارے فائدے کے لئے ہے (۲) اور تم صرف اللہ کی خوشنود کی کے لئے خرچ کرتے ہو (۳) اور جو بھی بھلائی تم خرچ کرد گے اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور تم ہمارا اس کی خوشنود کی کے لئے خرچ کر تے ہو وہ تعدد با تیں تم ہدلوٹا کر کہتا ہے، پس چوم مکا تُنفِقتُ آ کھی کر ترہیں۔

## ٨-جهادوغيره دين كامول مين مشغول حاجت مندول برخرج كرنا

ایسے لوگوں کودیے میں ہوا تو اب ہے جواللہ کی راہ اور اس کے دین کام میں مقید ہوکر چلنے پھرنے ، کھانے کمانے کمانے سے دک رہے جیں، اور کسی پراپی حاجت طام نہیں کرتے، جیسے الل صقہ نے گھر بارچھوڑ کرنی مَلاَیْتَیَاتِیْمَ کی حجت اختیار کی متحی علم دین سکھنے کے لئے ، اور مفسدین فتنہ پھیلانے والوں سے جہاد کرنے کے لئے ، ای طرح اب بھی جوکوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہوتو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں (ماخوذ از فوائدی الہٰدی)

اور آیت کریمہ کا حاصل میہ کہ جولوگ راوخدا ہیں اڑنے کے لئے دقف ہوگئے ہیں یا دینی کا موں ہیں مشغول ہیں، اس لئے کمانہیں سکتے ، اور ان کی خود داری کا حال میہ کہ خرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال وراز نہیں کرتے ، اس لئے ناواقف لوگ ان کو مالدار بجھتے ہیں گر ان کے چیرے بشرے سے ان کی محتاجگی اور حاجت کا انداز ہ ہوجا تا ہے، یہی لوگ واقعی اعانت کے سختی ہیں ، ان پرخرج کرنا بڑا کا راؤاب ہے، پس لوگوں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو طاش کریں۔

﴿ لِلْفُقَ رَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوا فِي سَمِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَنَبًا فِي الْاَرْضُ يَحْسَيْهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّحَفَّفِ، تَغْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ، لَا يَسْتَلُوْنَ النَّاسَ إِنْجَافًا، وَمَا ثُنُفِقُوا مِنْ حَمْيرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمہ: (صدقات درامل) اُن حاجت مندول کے لئے ہیں جوراہِ خدامیں (جہادادر تخصیلِ علم کے لئے) روکے گئے ہیں، ان کوز مین میں سفر کرنے کی فرصت نہیں، کسی سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نا واقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے،
آپ ان کا حال ان کے چہروں کی علامتوں سے جان کیں گئے ۔ فاقہ کے اثر است چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں ۔ وہلوگوں سے لیٹ کرنہیں مانگتے ۔ ہاں اشارہ کنامیہ سے مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ فاقہ سے ہوتے اور موک برداشت سے باہر ہوجاتی تو اکابر صحابہ سے کسی آیت کی تفسیر پوچھے ، تاکہ وہ ان کے فاقہ کا اندازہ کریں، اور کھانے



کے لئے گھر لے جائیں ۔۔۔ اورتم جو بھی بھلائی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کوخوب جانے ہیں ۔۔۔ یعنی واجب انفاق کے علاوہ بھی جوخرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر جزیل عنایت فرمائیں گے، اس طرح کلام کارخ واجب انفاق سے عام انفاق کی طرف ہوجائے گا۔

#### ۵-ہروقت اور ہرطرح خرج کرنے والول کے لئے مودہ

جولوگ اللہ کے لئے خرج کرنے کے عادی ہیں، رات ہو یادن، خفیہ ہو یاعلانیہ، ہر طرح خرج کرتے رہتے ہیں: ان کوخوش خبری سناتے ہیں کہ ان کامعادضہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، وہاں ان کونہ آگے کا کوئی ڈر ہوگا، اور نہ وہ مافات پڑم کین ہونگے ۔۔۔ اس آیت پر انفاق (غریبوں پرخرچ کرنے) کا بیان پورا ہوا، آگے انفاق کی ضد سود (غریبوں کاخون چوہے) کابیان شروع ہوگا بضد سے ضد انجھی طرح بہجانی جاتی ہے۔

﴿ اَلَّذِيْنَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْيَدِلِ وَ النَّهَارِ سِرَّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

ترجمہ: جولوگ اپ اموال شب وروز چھپا کراورعلانی خرج کرتے ہیں،ان کے لئے ان کے رہے پاک ان کا تواب ہے،اوران پرندکوئی ڈرہے،اورندو غم کین ہو نگے۔

الذِينَ يَاكُنُونَ الرِّبُوالَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِنْ يَتَخَفَّبُطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَنِ وَلَا مَا اللَّهُ الْمَيْعُ وَشُلُ الرِّبُوامُ وَاحَلَ اللهُ الْمَيْعُ وَ مَنْ الرِّبُوامُ وَاحَلَ اللهُ الْمَيْعُ وَ حَرَّمَ الرِّبُواءُ فَمَنْ جَاءً فَ مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَوَامُونَ اللهُ الْمَيْعُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وَإِنْ تُبُتُّمْ فَلَكُمْ لِاَوْوُسُ آمُوالِكُمْ اللَّا تَظْلِبُونَ وَلَا تُظْلَبُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَ لَا تَظْلِبُونَ وَلَا تُظْلَبُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَتُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْ تَصَدَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هُمْ فِيْهَا وَأَحَلُ اور حلال کی ہے جولوگ ٱللَّذِينَ وه السيش خْلِدُونَ الله يُأَكُّلُوْنَ يفعق البيع مٹاتے ہیں اليزلبوا S 盐 لَا يُقُومُونَ اورحرام كياب الله تعالى وكركم الزرلوا مكرجس طرح الزنوا الأكبا ر يورو ليفوم فَهُنْ جُاءُهُ وَيُزي اور پڑھاتے ہیں کھڑ اہوتاہ مَوْعِظَةً الصَّكَ قُتِ خيراتوں کو الَّذِكَ يَنْغَبِّطُهُ جسے ماگل بناد ماہو اس كرب كي طرف والله مِن رَبِه اورالند تعالى فَانْتَهٰی ایندنبیں کرتے الس وه (سود لينے سے) الا يُحيتُ الشيطن شیطان نے كُلُّ كُفَّادٍ بركتر مخالف حچوکر(لیٹ کر) مِنَ الْمَشِ رک گیا اتواس كے لئے ہو ارشائير سكنه كاركو بيربات (سزا) ذٰلِكَ فَلَكُ مَا بایں وجہ کرانھو<del>ں نے</del> بِٱنْھُمْ إِنَّ الَّذِينَ سَكَفَ یے تنگ جولوگ <u>سلے لے چکا</u> وَأَمْرُهُ أوراس كامعامله قَالُوْآ ايمان لائے أمنوا اور کئے انھوں نے اس کے سوانیں کہ وَعَبِلُوا الله كي طرف ب إفكا إلى الله نيك كام وَمَنْ عَاْدَ الكيع الضلحت اورجولونا Ğ اوراہتمام کیاانھوں نے يس وبى لوگ فأوليك مِثْل وأقاموا بانزر اصلحب النَّالِد ووزرة والع بين الصّلوة نمازكا الزبوا

(١) تَعَبُّطُ الشيطانُ فلانا:شيطان كاد يوانداور خبطي بنادياً

| سورة البقرة                      | $- \bigcirc$          | >                   | 3                   |                    | <u> عسير ماليت القرآا</u> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| آسانی تک                         | اِلْ مَيْسَرَةٍ       | ايمان لائے والے     | مُ وُمِنِائِنَ      | اوردی انھوں نے     | وَأَتَّوُا <sup>(1)</sup> |
| اورخیرات کرنا(معاف               | وَ أَنْ تَصِدُّ قُواْ | يساگر               | فِإِنْ لَهُ         | زكات               | الزُّكُوٰةُ               |
| (t)                              |                       | نہیں کیاتم نے       | تَفْعَلُوْا         | (تو)ان کے لئے      | كفنم                      |
| تمہارے گئے بہترہے                | خَيْرُ لُكُمْ         | جوجان لو            | (٢)<br>فَأَذَ نُوْا | ان كابدله          |                           |
| اگرہوتم                          | إِنْ كُنْتُهُ         | جنگ                 | پِڪڙپِ              | ان کرب کے پاس      |                           |
| <i>جائے</i>                      |                       | الله كي طرف سے      | يِّمْنَ اللَّهِ     | اور بیں ہے کوئی ڈر | ۇللاخۇڭ                   |
| أورڈرو                           | وَ اتَّقُوا           | اوراس کےرسول کی     | وَرُسُولِهِ         | ان پرِ             | عَلَيْهِمْ                |
| ال دن ہے                         | يَوْمًا               | · ·                 |                     | 440                | 1                         |
| (كم) لوتك جاؤكتم                 | تُرْجُعُونَ           | اورا گرتوبہ کی تمنے | وَانْ ثُبْتُهُ      | عمکین ہوں گے       | يَحْزَنُوْنَ              |
| ווואי                            | فِيْهِ                | توتمهار _ ليصربي    | فَلَكُمْ رُءُوْسُ   | اے دہ لوگوجو       | يَايُّهَا الَّذِينَ       |
| الله كي طرف                      | إلى الله              | تمہارے مالوں کے     | آموا لِكُوْ         | ایمان لائے         | أمئوا                     |
| پ <i>ھر</i> پوراپوراچڪا ياجائيگا |                       | نة للم كروتم        | لَا تَظٰلِمُونَ     | النّد ڈرو          | اتَّقُوا اللهُ            |
| و فخص<br>برخص                    |                       | ادرنة للم كئے جاؤتم |                     |                    | وَذُمُّ وَا               |
| 1 . 111(2                        | 2555-18               | ان اگر مید (مقرض)   | 1.83.1              | ح الآن ما ا        | 785                       |

### سود کی حرمت کابیان

ربط: دورسے دہ احکام بیان ہورہ ہیں جو بنی برصلحت ہیں، ان ہل سود کی حرمت بھی ہے، اور انفاق کے بعد سود
کی حرمت کا بیان تقابلِ تقناد کے طور پر آیا ہے، انفاق کے ذریعہ فریب کوخون سپلائی کیا جاتا ہے اور لون (سودی قرض)
سے غریب کاخون چوسا جاتا ہے، لیس دونوں میں نسبت تضاد ہے، اور ضد سے ضدا چھی طرح بہجانی جاتی ہے، اس لئے
(۱) آتو اُن اِبتاء سے ماضی کاصیغہ جمع فرکر غائب ہے، اس لئے واد پر پیش ہے اور ﴿ وَ اٰتُوٰا الذِّکُوٰۃٌ ﴾: ذکات دو، اِبتاء سے امر کا صیغہ جمع فرکر عاضر ہے۔ (۲) اُذِن بد: جائنا (۳) مَنسَوَه: اسم: آسانی، کشادگی اور نظر وَ اُ مصدر: مہلت دینا۔ (۱) اُن مصدر بیہ، اور اُن تصداقی اسم بندا ہے۔

اب سود کی حرمت کابیان شروع فرماتے ہیں۔

ایک بنیادی سوال:جوسدرُ خاہے:

(الف) يہاں ﴿ يَاكَيْهَا الَّذِينَ المَنْوَآ ﴾ كاخطاب كيول نبيس؟ مؤمنين كوجوا حكام ديئے جاتے ہيں ان ميں سيہ خطاب بوتاہے۔

. (ب) آیات کالب ولیجه بهت بخت به سودنه چهوژ نے پر جنگ کا الی میٹم دیاہے، ایسا کیوں ہے؟

(ج) حرمت بسودگی بیآیتیں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو کئیں ہیں، بلکہ آخری آیت تو قر آن کی آخری آیت ہے، پس کیا اس سے پہلے مسلمان سود لیتے تھے؟ جیسے حرمت ِ خرنازل ہونے سے پہلے مسلمان شراب پیتے تھے، یعنی سود کی حرمت آئی تاخیر سے کیوں نازل ہوئی؟

جواب: سود لینا اسلمان کا کام نہیں، یکام کافری کرتا ہے، سلمانوں نے کھی سوڈیس لیا، اسلام نے روز اول سے غریبوں پرٹری کرنے کا تھم دیا ہے، سورۃ المرس شین زکات کا تھم ہے، یہ بالکل ابتدائی دورکی سورت ہے، اور سورۃ الروم کی (آیت، ۲۹) میں سودگی حرمت کابیان ہے، یکی دور کے آخر کی سورت ہے، اس کا نزول کا نمبر ۸۲ ہے، فرمایا: ﴿ وَمَا اَ سَنَیْتُو مِنِیْ اِیْدَا لَیْدَوْدُو اِیْ اَیْدَا لَیْدَوْدُو اَیْ اَیْدَا لَیْدُو وَایْ اِیْدَا لَیْدُو وَایْ اِیْدَا لَیْدُو وَمَا اَسْتَابُتُو مِنْ وَکُو اِیْ اَیْدَوْدُو وَمَا اَسْتَابُتُو مِنْ وَکُو اِیْ اِیْدَا لَیْدُو وَمَا اَسْتَابُو وَمِی اللّٰہُ کَامِوالُ مِی رَسُولُ اِیْدِی وَمِی اَوْلُ ہِی اَدُورِی اِیْدَا مِیْدُ اللّٰہُ کَامُوالُ مِی رَسُولُ اِیْدُونُ وَ وَمِی اَلْا اِیْدَالِ اِیْدُونُ وَمِی اللّٰہُ کَی خوشنودی چاہتے ہوئے تو وہی لوگ بردھانے والے ہیں۔ غرض مزدی نظام تباہ کور معاثی نظام ہے، اسلام اس کا کسے روادار ہو سکتا ہے؟ البتہ مکہ کے شرک سر مایدواروں میں سودی قرض دیے کارواج تھا، اور وہ ان کا دلیے سے اسلام اس کا کسے روادار ہو سکتا ہے؟ البت مکہ کے شرک سر مایدواروں میں اور میں ہوگئے وہ کا میان ہوگئے وہ کورے سے بودی کو ایک ہوئے ہوئے تو میں اور دوان کوئے کی طرح قرار دیتے تھے، بلکہ اس کو بدرجہ اولی جائز قرار دیتے تھے، اور مفت خوری کی عادت مشکل سے چھٹی ہے، اس لئے اب واجیخت ہے۔

ایک واقعہ:جب ہندوستان پرانگریزوں کا قبضہ ہوگیا، اور ہر مزاحمت ناکام ہوگی تو حضرت مولانا رشید احمرصاحب گئاوہی رحمہ اللہ نے رسالہ فیصلہ الا علام فی دار الحوب و الإسلام لکھا، ال بین ثابت کیا کہ مندوستان دارالحرب (غیر اسلامی ملک) ہوگیا ہے، کسی نے سوال کیا کہ پھر آپ سود کے جواز کا فتوی کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا: اگر میں بیفتوی دول تو مسلمان سود لینے گئیں گے، پھر اگر بیملک دارالاسلام بن گیا توجن لوگول کوسودخوری کی عادت پڑجائے گی، ان سے دول تو مسلمان سود کے بھراگر بیملک دارالاسلام بن گیا توجن لوگول کوسودخوری کی عادت پڑجائے گی، ان سے

بیات کون چیمڑائے گا!معلوم ہوا کہ مفت خوری کی عادت بہت بری ہے،اس لئے قر آنِ کریم نے سخت ابجدا پنایا ہے کہ اگر سوز بیں چیموڑ و گئے قوتم سے بر در شمشیرنمثا جائے گا۔

### سودخورول کی سزا

سووخورقیامت کے دن قبرول سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زوہ پاگل ڈولنا بھٹلتا پھرتا ہے، اور بہزاسود خورول کواس لئے مطی کہ اُنھول نے سودکوھال بنارکھا ہوہ کہتے ہیں کر خرید فروخت ، تجارت ، لین وین اور سودی کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہیں، اِس سے نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے بھی ہوتا ہے ، اس میں بھی روپیدلگانا پڑتا ہے، اس میں بھی روپیدلگانا پڑتا ہے ، اس میں بھی دونوں المرف سے معاملہ ہوتا ہے ، اس میں بھی ہوتا ہے ، اس میں بھی خرید نے والا اور نیجے والا مغرورت مند ہونے کی وجہ سے ایک دوسر ہے کے متلاثی ہوتے ہیں، سودی کاروبار میں بھی رقم لینے والا اور رقم دینے ایک دوسر ہے کو تلاث کرتے ہیں ،خرید وفرون کی ضرورت اور مرضی پر معاملہ کی بنیاد ہوتی ہے ، سودی معاملہ میں بھی رہے ہوں وہ قیامت تک بھی اپنی ولیل میں اس سے میں بھی رہے ہوں وہ قیامت تک بھی اپنی ولیل میں اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں کہ سکتے جو اللہ تعالی نے ان کی طرف سے قل فرمادیا ہے ۔ آج سود کے نام بدل بدل کر لوگ جو کچھ اس کے فاکد کے توالا مرتبی اس کے فاکد کے توالا مرتبی ان کا فلاصہ بھی اس کے سوا کہ خوارت میں کور وزت اور مرتبی سود کے نام بدل بدل کر لوگ جو کچھ اس کے فاکد کے توالا می کور ان کی طرف سے نوال کی فرمادیا ہے ۔ آج سود کے نام بدل بدل کر لوگ جو کچھ اس کے فاکد کے توالا کے بین ان کا فلاصہ بھی اس کے سوا کہ خوارت میں کور کی فرق نہیں ۔

﴿ اَلَّذِينَ يَا عُنُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ الرَّكُمَا يَقُومُ الَّذِنَ يَتَخَفَّبُطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِ، ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوارِ ﴾

ترجمہ: جولوگ سودکھاتے ہیں وہ ( قبروں سے ) نہیں آٹھیں گے گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ مخص جس کوآسیب

نے لیٹ کر پاگل بنادیا ہو، بیمز ایا ہی وجہ ہے کہ انھوں نے کہا:'' بیچے سود ہی کی طرح توہے!'' فائر دیکھ کے ماآئن سیمز کر انجام معنی میں جھد کہ ایس سدمعام میا کیسے میں

فائدہ: ﴿ مِنَ الْمَسِ ﴾ : کے لغوی معنی ہیں: چھوکر، اس سے معلوم ہوا کہ آسیب بدن میں ہیں گستا، لگتا ہے،
چڑھتا ہے، باہر سے اثر انداز ہوتا ہے، سوار ہوجاتا ہے، اور حدیث میں ہے: إن الشیطان یجوی من أحد کم مَجْرَی
المدہ: بِشُک شیطان چِتا ہے میں سے ہرایک کی خون کی رگوں میں: بیسر عتب تا شیر کی تمثیل ہے، حقیقت کا بیان ہیں،
یعنی شیطان چنگی بجا کرانسان کوفت میں مبتلا کردیتا ہے، شیطان کوئی سیال مادہ ہیں جو انجکشن کی دوا کی طرح خون کی رگول
میں چلے (العرف الحدی کی تحقیۃ اللمعی ۱۱۱۳)

## الله في المريد وفروخت ) كوحلال كيا اور سودكوترام كيا

كافراوران معمتاثر نام نهاد مسلمان كهتم إن الله تعالى في سودك ما نند بى توب !" قرآن في جواب ديا: الله تعالى في

'نج ' کو حلال کیا ہے اور ربا' کو حرام کیا ہے ، اور دونوں کا فرق دصفِ عنوانی میں رکھ دیا ہے ، نیچ کے اصطلاحی معنی ہیں:
مبادلہ الممال بالممال: مال متقوم کا مال متقوم سے تبادلہ کرنا لیعنی مالک بنتا اور بنانا۔ اور ربا کے اصطلاحی معنی ہیں: فضل
خال عن عوض الیسی زیادتی جس کے مقابل کوئی عوض نہ ہو ، ہزار روپے قرض دیے ، جوایک ماہ کے بعد گیارہ سوروپے
ہن گئے ، تو یہ سوروپے الیسی زیادتی ہے جس کے مقابل کوئی عوض نہیں ، یہ ڈائر یکٹ زرسے زر بیدا کرنا ہے ، یہی ربا ہے ، اور
نیج میں بھی زرسے زر ( افع ) پیدا کیا جا تا ہے ، مگر در میان میں کی کا واسط آتا ہے ، جیسے ہزار روپے کی گھڑی لا یا اور گیارہ سو
شن بھی دی تو سوروپے نفع حاصل ہوا ، مگر ریڈ ائر یکٹ نفع حاصل نہیں ہوا ، بلکہ در میان میں کیا واسط آیا ، یہ بھے اور ربا میں
فرق ہے ، اور ای وجہ سے اللہ تو خالی نے بھے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔

ال کی فصیل بیہ کرراست ذرہے ذربیدا کرنے کی شریعت حوصلہ افزائی ہیں کرتی ہٹریعت جا ہتی ہے کہ اگر ذر سے ذربیدا کیا جائے تو درمیان میں عمل کا واسط آئے۔ کیونکہ ذرسے بلاتو سطِ عمل ذربیدا کرنے کی صورت میں دو بڑی خرابیال لازم آتی ہیں:

اور جب پیسے بیسہ بیدا کرنے کے لئے درمیان میں کمل کا واسط الایا جائے گاتو دولت پھیلے گی ،جیسے ایک شخص کے پاس دل کروڑ روپ ہیں، اس نے ایک کارخان لگایا ، اور مصنوعات تیار کیس ، توجونقع ہوگا وہ اولاً ملازموں میں تقسیم ہوگا ، پھر کر دہ فروش ال مصنوعات سے کما تیں گے ، اور کارخانے کے مالک کو بھی دسٹری پیوٹر (تقسیم کار) اس سے منتقع ہوئے ، پھر کر دہ فروش ال مصنوعات سے کما تیں گے ، اور کارخانے کے مالک کو بھی اس کے جیب میں نہیں جائے گا ، اور اگر وہ دئ کروڑ کا بینک کھول کر بیٹے جائے اور سود پر قرضے دینے لگے تو زرسے پیدا ہونے والے زرکا وہ تنہا مالک ہوگا ، اس طرح رفتہ رفتہ پلک کی دولت سمٹ کرمہا جن کے جیب میں چلی جائے گی ۔

اس لئے کوئی بینک اسلامی نہیں ہوسکتا، کیونکہ بینک نام ہی ذریبے زرپیدا کرنے کا ہے، بینک درمیان بیں عمل کا واسط نہیں لاسکتا، ہاں مراہحہ کا حیلہ کرسکتا ہے، مگروہ ہمیشہ اس حیلے بیں پھنسار ہے گا،اس سے آگے عملاً مضاربت تک نہیں پہنچ سکتا۔

دوسری خرابی: بےروزگاری بھیلے گی،جب لوگ جھوٹی بردی بینکیں اور پیڑھیاں کھول کر بیٹے جائیں گے،اورزرسے بلاتوسط عمل زر پیدا کرنے گئیں گے اور خوجہ بن بلاتوسط عمل زر پیدا کرنے گئیں گے تو عوام کے لئے کوئی کام بیس رہے گا،اور وہ بےروزگار ہو کر حکومت کے لئے بوجہ بن جائیں گے،اور جب لوگ عمل کے توسط سے پیسہ کمائیں گے،کارخانے قائم کریں گے تولوگوں کوروزگار ملے گا اور حکومتوں کا بوجہ ملکا ہوگا۔

غرض:ان دوخرابیوں کی دجہ سے شریعت نے رہا کوحرام کیاہے،اور نیچ (معاملات)ان خرابیوں سے پاک ہے،اس نے اس کوحلال کیا ہے۔

بدالفاظ ویگر: اس مسئلہ کواس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ بچے میں اسل صلت ہے، اور جہاں خرابی ورآتی ہے تو جس درجہ کی خرابی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بچے ناجائز ہوتی ہے، اگر خرابی ہلکی ہوتی ہے تو بچے فاسد ہوتی ہے، اور خرابی زیادہ ہوتی ہے تو بچے باطل ہوتی ہے، اور ربا بھی اگر چہ ایک طرح سے بچے ہے، گراس میں خرابی آخری درجہ کی ہے جس کی نفصیل اوپر آپکی کہاس سے دولت کا اکتناز ہوجا تا ہے اور ملک میں بے روزگاری پھیل جاتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کما ہے۔

> ﴿ وَاَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَدَّمَ الرِّدِيوا ﴿ ﴾ ترجمه:اورالله نے تیج کوطال کیاہے،اورسودکوترام کیاہے۔

جالميت ميس جوسودليا جاچكااس كالجمير ناضروري تبيس ،اب لے گاتوسز اپائے گا

زمانة جاہلیت میں تفری حالت میں جو کسی نے سود لیا اس کو مالک کی طرف پھیر ناضروری ہیں، اس لئے کہ کفار (غیر مسلم) دنیا میں فروع کے مکلف نہیں، البتہ جوسود باقی رہ گیا ہے اس کا اب مسلمان ہونے کے بعد لینے کاحق نہیں، اور آخرت میں اللہ تعالی کو اختیار ہے جو چاہیں معاملہ کریں، اپنی رحمت سے بخش دیں یاسزادیں، کیونکہ کفار آخرت میں فروع کے مکلف ہیں (سورة الدر آیات ہم ۱۸۸۷) اور اسلام قبول کرنے کے بعد جوکوئی باز نہیں آیا ،سود لیا یا ہاتی ماندہ وصول کیا تو وہ دوزخی ہے، اور بیر غایت بیان کئے بغیر میز اکا بیان ہے، جیسے سورة النساء (آیت ۹۳) میں مؤمن کو معمد آفل کرنے کی سزا عایت متعین کئے بغیر بیان کی گئے ہے۔



مسکلہ: کسی مسلمان نے سودلیا تو وہ مال حرام ہے، وہ اس کا ما لک نہیں، ما لک کودالیس کرنا ضروری ہے، اور ما لک معلوم نہ ہوتو کسی غریب کو ثواب کی نبیت کے بغیر دیدے، بنک سے ملنے والے سود کا بھی یہی تھم ہے۔ سرکاری ٹیکسوں میں بھرنا جائز نہیں، بیذ اتی استعمال ہے۔

﴿ فَمَنْ جَاءَةُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَلِكَ اَضْعُبُ النَّالِةِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ﴾

ترجمہ: پس جے اس کے دب کی طرف نے بھیجت بیٹی سے حرمت کے کم کوفییجت سے تجیر کیا ہے یہ مولیٰ کا کرم ہے سے اور وہ باز آگیا تو اس کے لئے وہ ہے جو پہلے لے چکا ، اور اس کا محالمہ اللہ کے حوالے ہے ، اور جو لوٹا تو وہی دوزخ والے ہیں ، وہ اس میں بمیشہ رہنے والے ہیں!

#### سودخورالله تعالى كوسي طرح نبيس بها تا!

سودخوراللدتعالی کوایک آگفیس بھاتا، وہ بڑا گنہگارہ، اس کی سود کی کمائی ایک نہ ایک دن ختم ہوجائے گی، تیسری
پشت تک ضرور تباہی آتی ہے، سود سے بظاہر مال میں زیادتی ہوتی ہے، گردیر سویراللدتعالی اس کوملیامیٹ کردیے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ خیراتوں کو بڑھاتے ہیں، صدیث میں ہے: آدی تخرے مال میں سے جو بھی خیرات کرتا ہے اس کومہر بان اللہ
اللہ تعالیٰ خیراتوں کو بڑھاتے ہیں، پھراگر وہ خیرات ایک چھو ہارا ہوتی ہے تو وہ رہمان کی تھیلی میں بڑھی ہے، یہال تک کہ وہ
پہاڑ سے بڑی ہوجاتی ہے، جس طرح تم اپنے گھوڑے اور اونٹ کے بچہ کی پرورش کرتے ہو (ترخی صدیث ۲۵۳) اور
غریبوں پرخرج کرنے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور دارین میں نیک نامی بھی تھیہ ہوتی ہے۔
﴿ يَعْمَقُ اللّٰ الرّبِلُوا وَيُدِي الْصَّلَ قَاٰتِ وَ اللّٰهُ لَلَا يُحِبُ كُلِّ كُفَّ إِلَا اَرْشِيْمِ ﴿ ﴾

#### مبغوض لوگول کے بالمقابل محبوب بندوں کا تذکرہ

قرآنِ کریم کا اسلوب ہے کہ وہ جنتیوں اور جہنیوں کا تذکرہ کیے بعد دیگرے کرتا ہے، تا کہ ترغیب وتر ہیب ساتھ ہوجائیں، ای طرح وہ نیک وبدلوگوں کا تذکرہ بھی کیے بعد دیگرے کرتا ہے، او پر جب اللہ کے کٹر مخالف گنجگار بندوں کا تذکرہ آیا تو اب ایک آیت میں سلسلہ کلام کے درمیان سے ایماندارصالح بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہ بندے غریبوں کا خون نہیں چوستے، بلکہ ذکات و خیرات کے ذریعہ شکل حالات میں غریبوں کی مددکرتے ہیں، ان کے لئے

آخرت میں سدابہارزندگی ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي وَا قَامُوا الصَّالُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَتِهِمْ ، وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ ﴾ وَلا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: بشک جولوگ ایمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کئے، اور انھوں نے نماز کا اہتمام کیا، اور ز کات اوا کی: ان کابدان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ ممکنین ہوں گے۔

## سودخورول كوجنگ كاالى ميثم!

نیک بندوں کا تذکرہ توضمنا آیا تھا، ابسابقہ سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے، فتح کہ کے موقع پر جولوگ مسلمان ہوئے تھے، ان سے خطاب ہے کہ اگرتم واقعی ایمان لائے ہوتو تہ ہارا جوسودلوگوں پر باتی ہے اس کوچھوڑ دو، صرف راس المال لے سکتے ہو، اور اگرنہیں چھوڑ و گے تو اللہ درسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، تم سے بر درشمشیر سودخوری چھڑ انی جائے گی، اور اصل سر مایہ بھی اس طرح لوکہ نہ تم ظلم کرونہ تم پرظلم کیا جائے ، لیعنی ہملے تم جوسود لے چکے ہواس کو اگر تمہارے اصل سر مایہ سے کا ٹا جائے تو تم پرظلم ہوگا، اور چڑ ھا ہوا سودتم ما نگوتو بہ تمہارا ظلم ہے، دونوں درست نہیں، اسل سر مایہ ہے کم وکاست لے سکتے ہو۔

فائدہ:اں آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی گروہ سود لینے پرمصر ہوتو اس پرفوج کشی بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ اگروہ سودکو حرام ہی نہیں ہجھتا تو مرتد ہے،اور حرام بجھ کڑمل سے انکار کرتا ہے تواپسے لوگوں سے جہاد کا تھم ہے۔

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَهُ وَامَا بَقِي مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمُ مُّ وُمِنِينَ ﴿ فَإِنْ لَهُ وَلَا تُفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَدْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ امْوَالِكُمْ ، لَا تَظْلِبُونَ وَلا تُظْلَبُونَ ﴾ وَلا تُظْلَبُونَ ﴿ وَلا تُظْلَبُونَ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، اور باقی مائدہ سود چھوڑ و، اگرتم ایما ندار ہو، پس اگرتم (ایسا) نہیں کروگے ۔۔۔

یعنی باقی رہا ہوا سود کیس چھوڑ و گے ۔۔۔ توجنگ کا اعلان س لواللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگرتم

نے تو بہر کی ۔۔۔ لینی باقی رہا ہوا سود چھوڑ نے کے لئے تیار ہوگئے ۔۔۔ تو تمہارے لئے تمہار اصل سرمایہ ہے۔۔۔ جوتم نے قرض دیا ہے ۔۔۔ فتم ظلم کرو، اور مندم ظلم کئے جاؤ۔۔

مقروض تنگ دست ہوتو مہلت دینا واجب ہے،اور قرضہ معاف کر دیے تو اور بھی بہتر ہے اگر مقروض اصل قرض بھی فوری طور پر داپس نہ کرسکتا ہوتو گنجائش ہونے تک مہلت دینا واجب ہے،اورا گر قرضہ ہی معاف کردے تو اور بھی بہتر ہے، کاش لوگ اس کے تو اب کو جائیں، مہلت دینے کا یا قرضہ معاف کرنے کا قیامت کے دن یورا اور اصلاط کا ، سود کے سلسلہ کی میہ تحری آیت ہے، اس پر سود کا بیان پورا ہوا۔

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةً لِهِ لَمُ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْنُوْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ اَنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْنُوْ تَعْلَمُونَ ﴾ واتَقُواْ يَوْمًا تُورَجُمُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ وَتُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَقَلْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ مرجمہ: اور اگر (مقروض) تنگ وست ہوتو آسانی تک مہلت دینا ہے، اور قرضه معاف کرناتم بالدے لئے بہترہ الله کی طرف لوٹائے جاؤے، پھر بھرض اس کی کمائی کا پورا بورا بدلہ چکایا جائے گا، اوران برظم نیس کیا جائے گا۔ اب برکوئی اپنی گرکرے!

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَكَايَنْتُؤْبِكَيْنِ إِلَّ اَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنِكُو كَاتِبُ بِالْعَدُلِ مَ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَىٰ وَاللّه فَلْيَكُنَّتُ ، وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّنِيَّ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْكًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتُّ سَفِيْهَا ٱوْضَعِيْقًا ٱوْلَا يَسْتَطِيْعُ ٱنْ يَتُولُ هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعُدُلِ، وَاسْتَشْهِلُ وَا شَهِيْكَ بِنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمُ بِيَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ قَامُرَا ثَنِي مِنْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْلَمُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَىهُمَا الْاُخْدِكُ وَلَا يَأْبَ الشُّهَكَاءُ إِذَا مَا دُعُوا مُولَا تَسْعَبُواْ آنَ تُكْتُبُونُهُ صَغِيْرًا أَوْكِبُنِيَّ الِكَ آجَلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمُ أَفْسُطُ عِنْكَ اللَّهِ وَٱقْوَمُ لِلشَّهَا دَيْم وَ إَدْ نَىٰ اَلَّا تَرْنَا بُوْآ الْآآنُ صَّكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُلِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمُ فَكَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَلَّا تُكْتُبُوْهَا مُوَاشِهِ لُوَالِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَا رَّكَانِبُ وَّلَا شَهِيْدًا مُّهُ وَإِنَّ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقً بِكُمْ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُهُ ﴿

| پس اگرنه بول وه  | فَإِنْ لَهُ بِيَكُوْنَا | قرض ہے           | الَحَقُّ               | اے دہ لوگو جو            | يَايُهُا الَّذِينَ          |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| נפיק ב           | رَجُٰلَيْنِ             | اور چاہئے کہ ڈرے | <u>َ</u> وَلٰيَتَّنِ   | ايمان لائے               | امَنُوا                     |
| توایک مرد        | فَرَجُلُ                | التديي           | الله                   | <b>ب</b> ب               | 131                         |
| اور دوغورتش      | وَّامْرَاتُنِي          | جواس کارب ہے     | رَ <del>ڳ</del>        | جب<br>آپس میں معاملہ کرو | ر()<br>تَكَايَئْتَوْ        |
| ان میں ہے جن کو  | حِتَّن                  | اورنه کم کرے     | ۇلا يىنىخىش            | أوهاركا                  | بِدَيْنٍ                    |
| پندکرتے ہوتم     | تَتْرْضُونَ             |                  | مِنْـهُ شَيْئًا        | مسى وفتت تك              | الے اَجَالِ                 |
| گواہول سے        | مِنَ الشَّهَدَاءِ       | پس اگرہےوہ       | فَإِنْ كَانَ           | مقرره                    | مُسُمَّى                    |
| اس وجهے کہ       | آن<br>آن                | جوا <i>ل پر</i>  | الَّـذِئ عَلَيْـٰهِ    | تو لکھ لواس کو           | فَأَكْتُبُوٰهُ              |
| کِل جائے<br>-    | تَضِلَ                  | قرض ہے           | الحتثى                 | اورجائ كرلكص             | وَلٰيَكُنَّتُ               |
| ان میں ہے ایک    | المناخا                 | بے و توف         | سَفِيْهَا              | بابم                     | تَبْنِيُّكُوۡ               |
| توميا دولائے     | فَتُذَا لِإِن           | يا كمزور         | <u>اَ</u> وُضَعِينِفًا | لكهنه والا               | ڪاتِبُ                      |
| ان کی آیک        | إخلافها                 | · ·              |                        |                          |                             |
|                  | الأخرك                  |                  |                        | اور نیا نکار کرے         |                             |
| اورندا نكاركريں  | وَلَا يَابَ             | 0.9              | هُوَ                   | لكصنه والا               | كَايْتِكِ                   |
| سکوا ہ           | الشُّهَكَاءُ            | تولكھوائے        | قَ لْمُهْلِلْ          | لکھنے سے                 | <i>آڻ</i> ڳُڵڻ <i>ٻُ</i>    |
| <i>جب</i>        | إذامًا                  | اس کا کارگذار    | <u>وَلِينُه</u>        | جبيها سكحلايا اس كو      | عُلِمَا عَلَيْهُ            |
| وه بلائے جائیں   | دُعُوا                  | انصاف کےساتھ     | بِالْعُدُلِ            | اللهائي                  | ám 1                        |
| اورنها كتاؤ      | وَلا تَسْعَبُوا         | ادر گواه بناؤتم  | و استَشْهِلُ وْا       | يس چاہئے كەلكھەدە        | (۲)<br>فَلْيَكُنْتُ         |
| اس ككفيت         | أَنْ تُكْتُبُونِهُ      | دوگواه           | ۺؘؚٙۿؽ۬ؽڮڹۣ            | اورجائي كالكهائ          | كَلْيُمْلِلِ <sup>(٣)</sup> |
| چپوڻا <i>۾</i> و | صَوْلِيرًا              | تمہارےمردوں سے   | مِن يِجَالِكُمْ        | ده جس پر                 | الَّذِي عَلَيْهِ            |

(۱)تداینتم: تَدَائِنٌ (باب تفاعل) سے ماضی جمع فرکر حاضر بنم نے ایک دوسرے کوفرض دیا ، ادھار دیا۔ (۲) لایاب بنفی پہلو سے لکھنے کا تھم ہے اور فلیکتب: شبت پہلو سے۔ (۳) اِیْمُدِلْ: امر واحد فدکر عَائب، إِمْلال: ککھوانا (۴) اُن: سے پہلے باء یا مِن محذ وف ہے (۵) لاتستمو اسے الفاظ بدل کرتم بیدلوٹائی ہے، اورآ گے دستا ویز لکھنے کے تین فوائد بیان کتے ہیں۔

| اورنه گواه         | وَّلَا شَهِيْدٌ   | سودا                                  | نِجَارَةً                | الميرا               | ٲۏؙڲؠٞؠؙڔٞٵ          |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| اورا گر کرو گئے    | وَإِنْ تَفْعَلُوا | وست بدرست                             | حَاضِرَةً                | ال کی مدستانک        | اِلَّے آجَالِم       |
| توبيشك وه          | فَانَّهُ (۳)      | ليتة دية بوتم اس كو                   | ثُلِي نِرُونَهَا         | ىيەبات               | ذليكُمْ              |
| براهروی ہے تہاری   | فُسُونًا بِكُمْ   | يابهم                                 | بَيْنَكُمُ               | زیادہ انصاف کی ہے    | أقسكط                |
| اورڈرو             | وَاتَّقُوا        | ين نبين تم پر                         | فَكَيْسَ عَلَيْكُمُ      | الله کے فزو یک       | عِنْدَ اللهِ         |
| اللّٰدے            | عَشَا             |                                       |                          | ادرز یاده درست رکھنے |                      |
| اور سکھلاتے ہیں تم | , ,               | كه نه کهونم اس کو                     | أَلَّا تُكْتُبُوٰهَا     | والی ہے              |                      |
| الله تعالى         | الله              | اور گواه بناؤ                         | <u>وَ</u> ٱشِّهِ لُهُوَا | گوائی کو             | يلشهاكة              |
| اورالله تعالى      | وَاللَّهُ         | جب سودا كرو                           | اِذَا تَبَايَعْتُمْمُ    | اورز یادہ قریب ہے    | <b>وَ</b> ٱدْ نَىٰ   |
| 7.7.               | بِكُلِّ شَيْءٍ    | اورنه نقصان پہنچایا ح <sup>ائ</sup> ے | وَلا يُظِالُ             |                      | 1111                 |
| خوب جانئ واليهي    | عَلِيْرٌ          | لكحنه والا                            | ڪاتِبُ                   | مگر (لیکن ) بیدکه بو | اِلْآ أَنْ سَّكُوْنَ |

#### دستاويز لكضكابيان

دستاویز: و قریری شوت مسینات خابت کرسکیس زمانه جالمیت میں اون (سودی قرض) دینے والے دستاویز کھا کرتے تھے، اس لئے اب دشیقہ کھنے کا بیان شروع کرتے ہیں، اور یقر آنِ کریم کی سب سے لمی آیت ہے، گر ہر لمی آیت ہے، گر ہر لمی آیت ہے، گر ہر لمی آیت میں وقفے ہوتے ہیں، اس لئے پوری آیت ایک سائس میں پڑھ ناضروری نہیں، وقفے وقفے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں تین ضمون ہیں: دستاویز کھنے کا تکم ، اس کے فوائد اور متعلقہ مسائل ونصائے۔ اور دستاویز کھنے کے تین لئے تین چیزیں ضروری ہیں: دستاویز کھنے والا، دستاویز کھوانے والا اور دستاویز پر گواہیاں، پھر دستاویز کھنے کے تین فائدے بیان کئے ہیں، پھر تین مسائل اور تین ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔

دستاویر لکھنے کا تھکم:جب کوئی بردا قرض لیادیا جائے، اور آئندہ کسی مت میں واپسی کا وعدہ ہو، یا کوئی ادھار سودا کیا جائے، اور شن کی ادائیگی کے لئے کوئی مدت مقرر ہوتو الیہا کرنا جائز ہے، اور چونکہ معاملہ آئندہ مدت کے لئے ہوا ہے، اور بھول چوک اور نزاع کا احتمال ہے اس لئے اس کی کھت پڑھت ہوجائی چاہئے، تا کہ وہ تحریر بوقت ضرورت کام آئے، اور (۱) إلا: استثناء عظع بمعنی لکن ہے اور استثناء تصل ( تکتبو ہ سے بھی ) ہوسکتا ہے (۲) یُضَادً: ضِوَ ادَّر (مصدر باب مفاعلہ ) سے نقل نبی واصد ذکر عائب: نہ تکلیف دی جائے، نہ دُ کھی بی پیا جائے ۔ (۳) فسو ق (مصدر ): حداطاعت سے نگلنا۔ اں کی صورت بیہ کہ با قاعدہ اسٹامپ پردستاویز لکھ لی جائے ،جس میں مقررہ مدت کا ذکر ، فریقین کے واضح نام اور معاملہ کی تفصیل ہو،اوراس پر گواہیال ثبت کی جائیں، تا کہ بات کی ہوجائے۔

دستاویز کون لکھے؟ — کاتب (دستاویز لکھنے کا ماہر) لکھے، دستاویز جوش نہیں اکھ سکتا، اس کی خاص اصطلاحات اورخاص اسلوب ہوتا ہے، اس لئے دستاویز کسی ماہر سے اکھوائی جائے، جیسے اہم درخواست (میمورنڈم) ہر کوئی نہیں اکھ سکتا، سپاس نامہ ہرآ دی نہیں اکھ سکتا، اس کا ماہر ہی لکھ سکتا ہے، پس جو دستاویز اکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کر ہے، اللہ نے اس کا میر منفعت پر اس کو فین سکھلایا ہے اس کا شکر ہجالائے، البنداس کو اجرت طلب کرنے کا حق ہے، کیونکہ بیا یک مل ہے اور ہر منفعت پر اجارہ درست ہے، پھروہ جے جے انصاف کے ساتھ لکھے، پھر گڑ ہونہ کرے، الفاظ کے معمولی فرق سے بات کہیں سے کہیں جابی جاتی جاتی ہیں ہے۔ چارہ جاتی ہیں ہے۔

دستاویز کون کھوائے؟ بینی کون املاء کرائے؟ ۔۔۔ وہ خص کھوائے جس کے ذمہ تق واجب ہے، تا کہ وہ گواہوں کے سامنے اس کا اقر اربھی بن جائے ،اوروہ اللہ ہے ڈرکر کھوائے ،صاحب بت کا حق بے کم وکاست کھوائے ۔۔۔ اور اگر وہ خص جس پرخق واجب ہے کم بھے ہو، یا کمز ورہو، یا کسی وجہ سے ندکھواسکتا ہو، مثلاً: زبان نہ جانتا ہو، یا گونگا ہواور کا تب اس کے اشارے نہ بھمتا ہوتو پھر اس کا کارندہ انصاف ہے کھوائے۔

دستاویز پر گواهیان: معاملات میں دوآ زادعاقل بالنع مردول کی گواہی ضروری ہے، دومرد نه ہول تو ایک مرداوردو عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ اور ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی عورتوں کی گواہی اس کے ضروری ہے۔ اور ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی اس کے ضروری ہے کے عورتوں کی بیاد داشت اکثر کمزور ہوجاتی ہے، ان کا ماحول (اردگرد) حافظ کو متاکر کرتا ہے، ان کا چھوٹے بچوٹے بچوں کا ساتھ ہوتا ہے، وہ ہروت چیں چیں کرتے ہیں، اس سے ان کی یاد داشت کمزور ہوجاتی ہے، اس لئے اگر گواہی دیتے وقت ایک عورت کچھ بھولتے و دوسری اس کو یا ددلا دے، ای لئے دونوں عورتیں ساتھ گواہی دیں گی ، دومردالگ الگ گواہی دیتے ہیں۔

پھراگر بھی نزاع ہو،اورمعاملہ کورٹ میں جائے ،اور دستاویز میں جن گواہوں کی گوائی فبت ہےان کوکورٹ میں طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں ،حاضر ہوکر گواہی دیں ، ہاں وہ ہر جانہ ( کرایہ ) لے سکتے ہیں۔

﴿ يَا يُهُمَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِذَا تَدَايَنْ تَغُرْبِدَيْنِ إِلَّا اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُۥ وَلْيَكْتُبُ تَبْنِيَكُوْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ مَوْلَا يَأْبَ كَانِبُ آنَ يَكْتُبُكُمُا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ ، وَلَيُنْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَنِيْ اللهَ رَبَّةَ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا اَوْضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَن يَثِيلُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ، وَاسْتَشْهِدُ وَا شَهِيْدَا يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ، فَإِنْ لَوْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاصْرَاتُنِ مِنَّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَ إِخْلَهُمَا فَتُلَكِّرُ إِخْلَاهُمَا الْاُخْلِے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ وَذَامَا دُعُواد ﴾

ترجمہ: اے ایمان والواجب تم باہم عقررہ وقت تک کے لئے کوئی ادھار معاملہ کروتو اے کھے والا جیسا اس کواللہ نے کا تھم ہے ۔۔۔ اور چاہئے کہ تمبارے درمیان کوئی گھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا جیسا اس کواللہ نے ساتھ لکھے، اور کھنے والا جیسا اس کواللہ نے ساتھ لکھے، اور چاہئے کہ وہ تحض کا تھا، گھر ﴿ فَا يَكُلْمَتُ ﴾ شمطلا یا ہے کھنے ہے انکار نہ کرے، بلکہ لکھے ۔۔ پہلے ﴿ لَا یَا اَبُ ﴾ شمنی پہلو ہے کھنے کا تھا تھا، گھر ﴿ فَا يَكُلْمَتُ ﴾ شمطلا یا ہے کھنے کے دوہ تحض کھوائے جس پرتن (قرضہ) عبد اور چاہئے کہ وہ اپنے پروردگارے ڈرے، اور حق شرب ہے کھی کم نہ کرے ۔۔۔ یہ کون کھوائے کا بیان ہے ۔۔ اور اپنے مردوں علی مزور ہو یا کھوائے سکتا ہوتو اس کا کار نہ دہ انصاف کے ساتھ کھوائے ۔۔ یہ کون کھوائے کا بیان ہے کوائ کھوائے کا تقد ہے ۔۔۔ اور اپنے مردوں عیں سے دوگواہ نالوہ ہی اگر دوم دنہ ہوں تو ایک مرداور دو تورش ۔۔۔ گواہ بناؤ ۔۔۔ ان گواہوں عیں ہے جن کوتم ہی بند کرتے ہو ۔۔۔ یعنی گواہ سلمان عاقل بالغ دیندار ہوں ، یہ وثیقہ پر گواہی شربت کرنے کا بیان ہے ۔۔۔ بایں وجہ کہ اگر ان عیں سے ایک کچیل جائے ۔۔۔ اور گواہ انکار نہ ۔۔۔ اور گورٹ میں کہ بلائے جائیں۔۔۔ اور گواہ انکار نہ ۔۔۔ اور گواہ انکار نہ ۔۔۔ اور گورٹ میں کہا کہ جائی کے جائی ۔۔۔ اور گورٹ کی کی میں کہا کہ جائی کہا کہ کہا کہا کہ جائی کی کیاں کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کروں گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کرنے کورٹ کی کورٹ

## دستاویز لکھنے کے تین فائدے

پہلے الفاظ بدل کرتم ہیدلوٹائی ہے کہ اگر کسی مدت تک ادھار کا معاملہ ہوتو اس کے لکھنے میں سستی مت کرو،خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا ہڑا۔ پہلے تقیم نہیں تھی، گرم راڈھی ، اس لئے پہلے تھم میں تھی اس کو گھوظ رکھا جائے ، البت معاملہ ادھار کا ہوتو اس کو لکھ لینا جائے ، اس میں تین فائدے ہیں:

ا – الله تعالى كوريبات يسند ب، الله تعالى كي صفت المعذل بيعن انصاف كرنے والے، وه بندول مي بھي بيبات پندكرتے بين، اوردستاويز لكھ لينے سے ذياده انصاف بوگا۔

۳-گواہجب دستاویز دیکھیں گے توان کو پورامعاملہ یاد آجائے گا،پس وہ زیادہ درست طریقہ پر گواہی دے تکیس گے۔ ۳-معاملہ کے فریقین کو بھی ایک وقت کے بعد پھے شک لائل ہوسکتا ہے،پس جب وہ دستاویز دیکھیں گے توان کا شک دور ہوجائے گا۔ ﴿ وَلَا تَشْتَمُواۤ اَنْ تُكْنَبُوهُ صَغِيْرًا اَوۡكِبَدُرًا اِلَّـ اَجَلِم ۖ ذَٰلِكُمۡ اَقْسَطُ عِنْكَ اللّٰعِ وَ اَقُومُ لِلشَّهَا دَقِ وَ اَذَٰنَى اَلَّا تَرْتَا بُوۡآ ﴾

ترجمہ: اور کسی مدت تک ادھار معاملہ کو لکھنے ہے مت اکتا وَ بخواہ چھوٹا معاملہ ہویا ہڑا ۔۔۔ بیالفاظ بدل کرتم ہیدلوٹائی ہے، تاکہ آگے بیان کردہ نو ایدان پر متفرع ہوں ۔۔۔ (۱) بیر بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی ہے (۲) اور گوائی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے (۳) اور اسے زیادہ نزدیک ہے کتم کسی شک میں ہتلانہ ہوؤ۔

تين سائل:

ا-اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو ہمن دیا اور بیج لی ہواس کونہ لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔

٢-جوسوداا ہم ہو، چاہے نقذ ہو،اس میں بھی گواہ بنالیزااچھاہے۔

۳- کاتب (دستادیز لکھنےوالے) کوادرگواہول کوفقصان مت پہنچاؤ، لکھنےوالا اجرت مائے تو دو، گواہ کورٹ میں آنے کا کرایہ یالیے وقت کاہر جانبطلب کریں تو دو، اگرایہ انبیس کروگے تو یہ تہارانسق (بےراہ روی) ہوگی، اس سے بچو۔

﴿ اِلَّا آنَ تَكُونَ تِجَارَةً كَاضِرَةً تُلِينِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اللَّا تُكْتُبُوهَا.

وَٱشْهِدُ وَانْ تَعْالِيعُتُمْ وَلَا يُطَهَا آدَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ أَهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴿ ﴾

ترجمد: () بال اگر سودادست بدست جوب کوتم با بهم لواور دو، تو تم پر کچه گناه نیس که تم اس کوند کھو (۲) اور گواه بنالو جب تم کوئی (اجم نقذ) سودا کرو (۳) اور ند کھنے والا ضرر پہنچایا جائے اور ندگواہ، اور اگرتم ضرر پہنچا وَ گئو وہ تمہاری براہ روی ہوگی۔

## تين نصائح:

ا-اللّٰد کا خوف کھاؤ، قر آنِ کریم تمام معاملات کے احکام میں تقوی کا ذکر ضرور کرتا ہے، تقوی ہی قانون کی پابندی کرا تاہے چھش قانون کارگرنہیں،لوگ چور دروازے نکال لیتے ہیں۔

۲-احکام شرعیہ اللہ کے نازل کردہ ہیں، یہ وضعی (پارلیمنٹ) کے قوانین نہیں کہ بی چاہاتو عمل کیا نہیں چاہاتو نہیں کیا، احکام اللی کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے۔

۳-الله کاعلم ہرچیز کو محیط ہے، کس نے احکام پڑل کیا، کس نے بیس کیا، اور کس نے کس جذب سے کیا، اس کواللہ تعالیٰ بخو بی جانتے ہیں، آخرت میں وواپنے علم کے مطابق معاملہ کریں گے، اس لئے چوکنا ہوجاؤ۔ A. 1011

﴿ وَاتَّـ قُوا اللهُ وَ يُعَلِّمُ كُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدُو ﴾ ترجمه: اورالله عدرو، اورالله تعالى مهيل سكھلاتے ہيں، اورالله تعالى ہرچيز كونوب جانتے ہيں۔

وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَا سَفَيْدٍ وَلَوْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَ مَّقُبُوضَةً ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمُ لَا ثَنْتُمُوا الشَّهَا وَلَيْتَقِى اللهَ رَبَّهُ ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا وَلَيْتَقِى اللهَ رَبَّهُ ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا وَلَا تَتَعَلَقُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا وَلَا تَعْمَلُونَ عَلِيمً ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا لَتُعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا لَتُعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا لَتُعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا لِللَّهُ مِنَا لَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ مِنَا لَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ مِنَا لَتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ مِنَا لَا لِللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ وَلَيْ لَا لَا لَهُ مَا لَا اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ وَلَيْ لَا لَهُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ مُنْ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ مَا لَا لَهُ مِنْ لَعَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ لَيْكُونُ وَلَا لِللّٰهُ وَلَا لَكُمُ لَا لَهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَكُمُ لَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَالًا عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعَال

| 10.50             | ومكن      | توچاہے کداداکرے    | ڡٞڵؽٷٙڐ        | أورا گرتم ہو           | وَ إِنْ كُنْتُمُمُ |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| چھپائے گااس کو    | ڲؙڷڗؙؠؙٵ  | 3.                 | الَّذِبِ ٢     | سفري                   | عَظ سَفَحٍ         |
| تۆپىشك دە         | فَإِنَّهُ | اعتبار کیا گیا     | اؤْتُونَ       | اورتم نه پاؤ           | <u> </u>           |
| گنهگارىپ          | الحم      | اس کی امانت        | آمَانَتَهُ"    | كونى <u>لكھنے</u> والا | گاتِبًا            |
| اسكاول            | قُلْبُهُ  | اورچاہے کہ ڈرے     | وَ لَيُثَيِّق  | نو گروی                | فَرِهْنَ           |
| اورالله تعالى     | وَاللَّهُ | الله               | عثا            | قبضه بين لي مولَى      | مَّقْبُوضَةً       |
| ان كامول كوجو     | ايخا      | جوال کا پروردگارہے | رَبُّهُ        | پس اگراطمینان کرے      | فَيَانُ آمِنَ      |
| تم كرتے ہو        | تغلون     | اور نه چصپاؤتم     | وَلَا تَكْشُوا | تمهاراایک              | بغضكة              |
| خوب جائے والے ہیں | عَلِيْمُ  | گوائی              | الشَّهَادَةَ   | دوم ب                  | يَعْضًا            |

#### گذشته آیت کے باقی تین مسائل

گذشته آیت قر آن کی سب ہے لمی آیت تھی ،اس ش جو بات مذکور تھی اس کے سلسلہ کے بھی تین مسائل باقی ہیں ، جواس آیت میں ہیں ، لیس اِس آیت کو گذشته آیت کاضمیمہ یا تقدیم جھنا جائے۔

یبالامسئلہ ۔۔۔۔ اگر دستاویر کیسے کی صورت نہ ہوتو ضانت کے طور پر گروی لے سکتے ہیں ۔۔ اگر سفر کی حالت میں قرض دیا یا ادھار کا معاملہ کیا، اور دستاویر کھنے والامیسر نہیں تو قرض کی ادائیگی کی ضانت کے طور پر رہین حالت میں قرض دیا یا ادھار کا معاملہ کیا، اور دستاویر کھنے والامیسر نہیں تو قرض کی ادائیگی کی ضانت کے طور پر رہین (۱) فو ھان: جملہ جزائیہ ہے، اور ھی مبتدا محذوف ہے، آئی الو ثیقة: یعنی گارٹی (۲) اؤ تُمن: انتمان (اعتبار کرنا) ہے اضی جبول کا صیغہ واحد نذکر غائب (۳) امانت کی خمیر کا مرجع دب المدین اور مدیوں دونوں ہوسکتے ہیں (۳) المانت کی خمیر کا مرجع من موسولہ بھی ہوسکتے ہیں (۳) المانت کی ہوسکتی ہے۔

(گردی) لےلیا جائے، توثیق کے لئے وہ بھی کافی ہے، اور رائن اس وقت تام ہوتا ہے جب مرتبن گردی کی چیز پر قبضہ کر لے، مقبو صند کی قیدائی لئے ہے، رائن: مرتبن کی حفاظت میں رہتا ہے، اور سفر کی قیدا نفاقی ہے، حضر میں بھی رائن دینا لینا جائز ہے، نبی سِلالی ﷺ نے مدینہ میں زِرہ (لوہے کا کرتا) گردی رکھ کرادھار بوخریدے ہیں۔

دوسرامسئلہ: \_\_\_\_اگرمدیون پراعتمادہ وتو ندوستاویر ضروری ہے نہ گروی \_\_\_ اورمدیوں پرلازم ہے کہ صاحب و تین کا حق ک وین کاحق پورا پورا پورا چکائے، اس کے اعتماد کو تھیس نہ پہنچائے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتارہے، اور صاحب حق کی امانت پہنچانے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہ کرے۔

تیسرامسکد: \_\_ گوائی چھپانا جائز نہیں \_\_ جن گواہوں کے دستخط دستاویز پر شبت ہیں، اگر وہ کورٹ میں جاکر گوائی نہیں دیں گرائی چھپانا جائز نہیں \_جن کو ابن اسے گوائی دینا واجب ہے، اور گوائی دینے سے انکار کرنا حرام ہے، ایسا کرے گا تو اس کا دل اس کو ملامت کرے گا اور بیکا نتاہمیشہ اس کے دل میں چبھتارہے گا، اور الله رتعالی ان کا موں کو خوب جانے ہیں جو بندے کرتے ہیں، البذا تھم اللی کی خلاف روزی مت کرو۔

آیت کریمہ:(۱) اوراگرتم سفر میں ہوؤ،اور جہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے آو (ضانت کے طور پر) گروی اپنے قبضہ میں رکھ لو (۲) پس اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کرے آوجس پر بھروسہ کیا گیاہے ۔۔۔ یعنی مدیون ۔۔۔ وہ اس کی امانت تھیکے تھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے، جواس کا پر دردگارہ (۳) اور تم گوائی مت چھپا کے گا اس کا دل گئہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کا مول سے بخولی واقف ہیں۔

يلهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي آنَفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُونُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلَاكُمِّ شَيْءٍ قَالِيْرُ ۞

| اس كاالله تعالى | _                | ' '                | وَإِنْ تُبْدُوْا       | الله كى ملك بين | ظيّا          |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| پس بخشیں گے     | فَيَغُوْرُ       | جوبات              | مّنا                   | جوچزیں          |               |
| جس کوچاہیں گے   | لِلنَّيْشَاءُ    | تمہارے دلوں بیں ہے | نِيُ ٱنْفُسِكُمْ       | أسانول بين بين  | في السَّمُونِ |
| اورسزادیں کے    | <i>ۅؘؽۼ</i> ٙڵۣڹ | ياچصپا داس کو      | <b>اَ</b> وْ تَخْفُوهُ | اور جوچيز يں    | وَمَا         |
| جس کوچاہیں گے   | مَنْ يَشَاءُ     | حابلیں گے تم سے    | يُحَاسِبُكُمُ          | زمين ميل چين    | فِي الْأَرْضِ |



ان افعال كاصدور موجائے ، پس اگر كى نے دل يس شانا كه زناكرنا ب ياقل كرنا بنوجب تك مدافعال صادر نه مول دنيا و آخرت میں اس پر کوئی مواحدہ بیں — البتہ گناہ کاصد در نیت سیجے ہونے کے باوجود کسی مانع کی وجہ سے نہ ہوتو اس پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگا، جیسے دوخص تلواریں لے کر بھڑ ہے، پھرایک نے دوسرے کولّ کردیا تو دونول جہنم میں جائیں گے، آخرت میں دونوں ہی قاتل مفہریں گے، کیونکہ جو مارا گیا وہ مرنے کے لئے ہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے بھائی کو مارنے ك لئة آياتها بكراتفاق كروه مارند كا مركبياء ال لئة الله ك يبال وويهى قاتل كمصاحبات كالانتخذ الأمعى ١٣٧:)

آبیت کریمہ:اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جوآسانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جوز مین میں ہے، اور جو ہا تیں تمہارے دلوں میں ہیں ان کواگرتم ظاہر کرویا پوشیدہ رکھو: اللّٰہ تعالیٰ تم <u>سے اس کا حساب کیں گے، پھر جس کے لئے</u>

منظور ہوگا بخش دیں گے اورجس کے لئے منظور ہوگا سزادیں گے،اور اللہ تعالی ہر چیزیر بوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فأكده يعض كناه دنياي مين مثادية جاتين

حديث:امية بنت عبدالله في حفرت عائشه صى الله عنها عديد جها: سورة البقرة كي آيت ١٨٨ ٢ : ﴿ إِنْ تُبْدُواْ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَغْفُونُا يُحَامِبْنَكُمْ بِلِهِ اللَّهُ ﴿ الرَّمْ ظَاهِرَكُرُوانَ بِالْوَلَ كُوجُوتْمِهَارِ الدَّولِ مِن إِن مِان كُو پوشیدہ رکھو: اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں دارو گیر کریں گے، اور سورۃ النساء کی آبیت ۱۲۳ ہے: ﴿ مَنْ بَعْسَلَ
سُنو ﷺ ایٹجنز بِه ﴾: جوبھی شخص کوئی براکام کرے گا وہ اس کی سرادیا جائے گا، اسمیۃ نے ان دونوں آبیوں کے بارے میں
حضرت عاکشہ سے پوچھا: حضرت عاکشہ نے فر مایا: جب سے میں نے یہ بات نبی النظائی اسے پوچھی ہے آج تک کسی
نے ان کے بارے میں مجھ سے نبیں پوچھا، نبی النظائی آبی نے میرے سوال کے جواب میں فر مایا تھا: یہ (محاسبہ اور جزاء)
اللہ کا بندے پر عماب ہے، اس بخار اور حادثہ کے ذریعہ جواس کو پہنچا ہے، یعنی ونیا ہی میں یہ جاسبہ ہوتا ہے اور سراملتی
ہے، یہاں تک کہ پینی: جس کووہ کرتے کی جیب میں رکھتا ہے، پس وہ اس کو گم کرتا ہے، پس وہ اس کی وجہ سے گھبرا جاتا
ہے (تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں) یہاں تک کہ بندہ گنا ہوں سے نکل جاتا ہے جس طرح
سرخ سونا بھٹی سے (صاف ہو کر ) فکاتا ہے۔

تشری بجازات کاسلسلدد نیوی زندگی سے شروع ہوجاتا ہے بعض اعمال کی جزاؤسز او نیابی میں دیدی جاتی ہے،
مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، اور ماں باپ کی نافر مانی کی ، ناپ تول میں کمی کرنے کی
اور سود کھانے کی سزابھی دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور بہر اگنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، چنا نچر آ گے معاملہ صاف ہوجاتا
ہے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا
ہے اور گنا ہوں سے یا کے صاف کر کے ان کو اٹھا بیا جاتا ہے۔

پس حدیث شریف کا حاصل بیہ کے دل میں آنے والے خیالات پر جو دار و گیر ہوتی ہے، اور برائی کا جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ ضرور کی نہیں کہ آخرت میں دیا جائے، بہت سے گنا ہول پر پکڑ اور بہت می برائیوں کی سزا اس دنیامیں نمٹادی جاتی ہے۔

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَّا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ اَمَنَ بِاللهِ وَمُلَيِّكَتِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ اَمَنَ بِاللهِ وَمُلَيِّكَتِهِ وَكُلُّيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُلَيِّكَ الْمُصَالِمِ وَوَلَالُهُ الْمُصَالِمِ وَوَلَالُهُ الْمُصَالِمُ وَاللّهُ الْمُعَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

| سب نے مانا         | كُلُّ امْنَ     | اس کی طرف                     | إلينه            | مان لبإ           | أمَنَ           |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| التدكو             | بأشو            | استكدب كالمرف سے              | مِنْ زَبِّهِ     | رسول نے           | التُرسُولُ      |
| اوراس كے فرشتوں كو | وَمُللِّيكَتِهُ | اورمسلمانو <del>ن</del> (بھی) | وَالْمُؤْمِنُونَ | ال كوجوا تارا كيا | بِمَّا أُنْزِلَ |

#### بالقراق تمام نبيول برايمان لاناضروري

شاكِ نزول: جب آيت كريمه: ﴿ وَإِنْ تُبُدُواْ مَا فِي ٓ أَنْفُسِكُواً وْ تَخْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾: نازل هو فَي تَعَاسِبُكُمْ بِهِ الله ﴾: نازل هو في تو چونك الفاظ عام تقي الله كالم على المحمن المعنى المجمن خدمت بنوى من في شي كي آپ نفر مايا: الله كي طرف سے جو هم آئے به تأمل مان لو، اور كهو: سمعنا و أطعنا: بم في محمسنا، اور بم الله يم كري مي چنانج محابف يكها، الله يريد آيت نازل بوئي ـ

آیت کریمہ: اللہ کے رسول ایمان لائے اس چیز پر جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور موسین کھی ،سب یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر (اور وہ کہتے ہیں:)
ہم اس کے پینجبروں میں تفریق ہیں کرتے (کہسی کو مانیں اور کسی کو خدمانیں الیانہیں کرتے) انھوں نے کہا: ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو بخوشی مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹا ہے۔

فائدہ: سورہ البقرۃ کی آخری دوآ یتوں کے احادیث میں برے فضائل آئے ہیں، جو خض رات میں بیددوآ یتیں برجھ لے توبیاس کے لئے کافی ہیں جسب ارشا دِنبوی: بیددوآ یتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی گئی ہیں۔

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا الهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَلا تَخْفِلْ عَلَيْنَا اِصُّرَاكُمَّا حَبَلْتَهُ لَا تُحْفِلْ عَلَيْنَا اِصُّرَاكُمَّا حَبَلْتَهُ كَا وَلا تَخْفِلْ عَلَيْنَا اِصُّرَاكُمَّا حَبَلْتَهُ عَلَى الْفَوْدِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحْتِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَّا يَهِ عَلَى الْفَوْدِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحْتِلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَا يَهُ وَاغْفُ عَنَا يَهُ وَاغْفُ عَنَا يَهُ وَاغْفِي لُنَا مِ وَازْحَمْنَا مِنَا أَنْ اللّهُ وَالْمَا فَا فَا نُصُرْنَا عَلَى الْقَوْدِ الْكُفِرِينَ هَمُ وَلَلْمَنَا فَا نُصُرْنَا عَلَى الْقَوْدِ الْكُفِرِينَ هَ

(١)غفر ان: مغفرة كى طرح مصدرب،اس كاعال وجوباً محدوف بأى نطلب غفر انك: بمارك تا ويخش وعد

> (203

| اور نیا ٹھوا کیں آپ ہم       | وَلَا ثُحَتِلْنَا | أكربعول جائيس بم            | إن نَسِيْنَا          | نېين تکم دية       | لَا يُكَلِّفُ      |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| جوبين طانت<br>جوبين طانت     | مَالَاطَاقَة      | يا چوک جائيس ہم             | <u>اَوْاَخْطَانَا</u> | الله رتعالى        | عِينًا الله        |
| جارے اندراس کی               | لنايه             | اےمارےدب!                   | رَجَّنَا              | ڪسي خض کو          | نَفْسًا            |
| اوردر گذرفر ما ئيس الم       | وَاعْفُ عَنَّا    | اور شدلا د                  | وَلَا تَخْيِـالْ      | مگراس کی مخبائش کا | إلا وُسْعَهَا      |
| اورمعاف فيما كين مين         | واغفف كنا         | ټم <i>پ</i> ر               | عَلَيْنَا             | س کے لئے ہے        | لها                |
| اورمبرياني فرمائين ممير      | وَارْحَبْنَا      | <u> بھاری پوچھ</u>          | اِصَّرًا              | جو کمایاسنے        | مَاكسَبَتُ         |
| آپلاڪارسازي                  | آئت مولينا        | جىيالادا آ <u>پ ن</u> اس كو | كتاخة لتك             | اوراس پرہے         | وَعَلَيْهَا        |
| يس مددفر ما ئيس جاري         | فَأَنْصُرْنَا     | ان لوگوں پر جو              | عَلَمُ الَّذِينَ      | جو کیااس نے        | مااكتسك            |
| لوگول پر                     | عَلَى الْقَوْمِر  | ہم سے بہلے ہوئے             | مِنْ قَبْلِنَا        | اسماد عدب!         | رَبِّنا            |
| اسلام قبول <i>ذكرنے والے</i> | الكفيرين          | اے مارے دب!                 | رَبَّنَا              | نه پکورمیں         | لَا تُؤَاخِذُ نَأَ |

# تکلیف شرعی کن امورکی دی جاتی ہے؟

تکلیف مالایطاق جائز نہیں، لیننی شریعت ایسے امور کا تکم نہیں دیتی جوانسان کے پس میں نہیں، پھر مالایطاق کی دو قشمیں ہیں:

اول: وہ کام جوسرے سے بندے کی قدرت میں نہیں، جیسے اندھے کود یکھنے کا تھکم دینا، یا ایا بی کودوڑنے کا تھم دینا، ایسے مالا بطاق امور کی تکلیف شرعاً منتنع ہے۔

دوم: وه امورجو بندے کی قدرت میں جیں، گرشاق اور دشوار ہیں، جیسے شروع اسلام میں تہجد کی نماز فرض کی گئی ہی ، جوایک شکل امر تھا، ایسے مالا بطاق امور کا تھکم دیا جا اسکتا ہے، چنانچیشر وع اسلام میں سیتھم دیا گیا تھا، اور صحابہ نے سال مجر تہجد پڑھا تھا، پھر میتھم ختم کر دیا گیا، کیونکہ ایسے امور میں بھی شریعت بندوں کی سہولت کا خیال رکھتی ہے، مثلاً حاکھہ کی نمازیں معاف کر دیں، اور سفر میں نمازیں قصر کرنے کی ، اور رمضان کا روز ہندر کھنے کی اجازت دی ، بیسب سہولت کے چش نظر ہوا ہے۔

حديث حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتي بين جب آيت پاك: ﴿ إِنْ تُبُدُواْ مَمَا فِي ٓ أَفَقُسِكُمُ اَوْ تُعُفُوهُ يُعَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ ﴾ ونازل مونى توصحاب كولون مين اس آيت كى وجه ايك ايس چيز داخل مونى جوكسى

اور چیز کی وجہ سے داخل نہیں ہوئی تھی، پس اضول نے نبی مطال انہ ہو بات عرض کی (کہ جب تمام قبی واردات پر دارو گیر ہوگی تو معاملہ بڑا تھیں ہوجائے گا!) پس نبی سیال انہ نے فرمایا: کہو: ﴿ سَعِفْنَا وَ اَطَعْنَا ﴾: ہم نے سنا اور ہم نے فرمایا: کہو: ﴿ سَعِفْنَا وَ اَطَعْنَا ﴾: ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی ، پس اللہ تعالی نے صحابہ کے دلوں میں اظمینان ڈالا ، اور آبت پاک ﴿ اُمَنَ الدَّسُولُ بِهَمَا اُنْزِلَ اللهُ عِنْ وَالْمُو مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ سَوْقًا لُولًا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالل

ترجمہ: اللہ کے رسول (سِلَّ اَلِیَّا اِیمان لائے اس چیز پرجوان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مؤمنین بھی۔ سب یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کمابوں پر اور اس کے رسولوں پر (اور وہ کہتے ہیں:) ہم اس کے پیغمبروں ہیں تفریق بین کرتے ، انھوں نے کہا: ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوثی سے مانا، ہم آپ کی ہخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کولوٹنا ہے! ۔۔۔۔۔اور اس کے بعد کی آیت بھی نازل فرمائی، جویہ ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَاء لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا احْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُ نَأَ إِن نَسِيْنًا ﴾ وَأَخْطَأْنًا ، ﴾ ترجمه: الله تعالى سى كومكلف نبيس بناتے مراس كاجواس كافقيار ميس ب،اس كوثواب بعى ای کاماتاہے جودہ ارادہ ہے کرتاہے، اور اس پرعذاب بھی ای کا ہوتاہے جس کا دہ ارادہ کرے، اے ہمارے پروردگار! جهاري دارو كيرنه فرماء اكرجم بهول جائيس يا چوك جائيس، الله تعالى في فرمايا: قَدْ فَعَلْتُ: يعني بين ان اموريرتمهاري داور كيزيس كرول كا﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِيلُ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَّا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينُ مِنْ قَبُلِنا ، ﴿ اللهِ مارك پروردگار! اور ہم پر کوئی سخت تھم نہیجیں ،جس طرح ہم ہے پہلے والوں پر آپ نے احکام بھیج ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمايا: قَدْ فَعَلْتُ: يعِنى مِن السي بهارى احكام بهى تم يرناز لنبيس كرون كا﴿ رَبَّنَا وَلَا تُعَيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ؟ وَاغْفُ عَنَّاءَ وَاغْفِي لِنَاءَ وَارْحَبْنَا مَا أَنْتُ مَوْلَىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ هَ الماريماري بروردكار! اورجم پر کوئی ایسابار ندو الیس جس کوجم سهار نسکیس ،اورجم سے در گذر فرمائیس ،اورجماری شخشش فرمائیس ،اورجم پرمهر بانی فرماتين،آپ جمارے كارساز بين، يس آپ جم كوكافروں برغالب كردين، الله تعالى في فرمايا: فد فَعَلْتُ: ليعني ميس تمباری بیسب خواہشیں بوری کروں گا،امت کی بیسب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالی ہیں،اورموقع بموقع اس کا ظهور موتار بهتا ہے، چنانچدوین آسان کرے نازل فرمایا۔ حدیث میں ہے: اللدین یُسْوّ: الله فرین نہایت آسان بھیجا ہے، پس ہمت کر کے اس عمل کرواور دوسری دعائیں بھی مقبول ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ:الله تعالی سی بھی مخص کواس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہداری نہیں سونیتے، ہر مخص کواس کا تواب ملے گا

جوائ نے کمایا ،اوراس کے ذمہ وہی پڑے گا جوائی نے کیا۔ میمند کے ایک دی اس

مؤمنین کی دعائیں:(۱) اے ہمارے پروردگار!اگرہم سے بھول چوک ہوجائے تو ہماری پکڑنہ فر ما!(۲) اے ہمارے پروردگار!اورہم پر (احکام کا) بھاری ہوجھنہ لادجیسا آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر لادا تھا(۳) اے ہمارے

ہمارے پروردہ اربہ م پر ( احقام 6) بھاری ہو بھٹ لا دھیں آپ ہے ہم سے بہل اسوں پر لادا ھار سے) اے ہمارے پرور دگار! ہم پرائیسا بار نیڈ ال جس کی ہم میں طاقت نہیں ( م) اور ہم سے درگذر فرما ( ۵) اور ہمیں بخش دے ( ۲) اور ہم پر رحم فرما( ۷) آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ، کیس کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدفرمائیں ( آمین )

جس نے کسی رات میں سورۃ البقرۃ کی آخری دوآ بیتیں پڑھیں وہ اس کے لئے کافی ہونگ (صدیث)

آگے سے ربط: سورۃ آلِ عمران کی شروع کی نوّے آئیتیں نصاری کے دفدی آمدے موقع پر نازل ہوئی ہیں، ان میں عیسائیوں پر علمی تفوق کا بیان ہے، پھر باقی سورت میں غزوہ احد میں کفار مکہ کے مقابلہ میں اللہ کی نصرت اوران پڑملی تفوق کا بیان ہے، پس آئندہ سورت اس آئنری دعا کاظہوراتم ہے۔



بسم الثدالرحن الرحيم

سورة آل عمران

(ذربيّت عمران كي سورت)

سورت کا نام اوراس کی معنویت:

ال سورت میں اولا وعمران کا ذکر ہے، اس کئے سورت کا بینام رکھا گیا ہے، اور اس نام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ا ابنیت والوہیت کا روہے، وہ عمران کی اولا دہیں، پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوسکتے ہیں؟ اور اسی مقصد ہے سیلی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابن مویم کا اضافہ آتا ہے، دیگر انبیاء کے ساتھ باپ کا ذکر نہیں آتا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریخ کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوسکتے ہیں؟

ال کی تفصیل ہے کہ عمران بنی اسرائیل میں ایک نیک بند ہے تھے، جب ان کی اہلیہ کہ امید ہوئی تواس نے منت مائی کہ جولائ کا پیدا ہوگا وہ بیت المقدل کی خدمت کے لئے دقف ہوگا ، لیک منت ان کی شریعت میں جائز تھی ، مگر لڑکے کے بجائے لڑکی حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں ، وہ پر بیثان ہوئیں ، کیونکہ لڑکی خدمت کے لئے دقف نہیں کی جاتی تھی ، کا دقف کیا جاتا تھا، مگر اللہ نے اس لڑکی کو قبول فر مالیا ، جب وہ خود فیل ہوگئیں تو بیت المقدل کے حوالے کی گئیں ، وہاں ان کی پر ورش کے بارے میں اختلاف ہوا ، چھن ان کی پر ورش کرنا چا ہتا تھا، مگر قال ان کے خالو حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی بر ورش کے بارے میں اختلاف ہوا ، چھن ان کی پر ورش میں لے لیا ، بیساری بات آگے ای سورت میں آ رہی ہیں ، پھر کو اربی مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے ، پس وہ عمران کی اولا دہوئے ، کو اربی کی بیدا ہوئے ، پس وہ عمران کی اولا دہوئے ، اس کی ابدیت کی تر دید ہوگئی۔

سورت کی فضیلت: شیخ حدیث میں سورة البقرة اورآ لِعمران کوالزُّ هُو اَوَیْن: دوروَّن، چمکداراورخوبصورت سورتیں کہا گیاہے، معلوم ہوا کہ دونوں سورتوں کا موضوع مشترک ہے، اور دونوں کو پڑھنے کا حکم ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں اس کی درج ذیل فضیلت بھی آئی ہے۔

حديث: ني مالي المنظم في المنظم الماز قيامت كون قرآن كريم آئة كا، اوراس كوه يرضي والراجع)

تشریخ: اس جھڑے کی تقیقت ہے کہ قاری کی نجات وعذاب کے اسباب میں تعارض سامنے آئے گا، اس کے گا، اس کے گانا اس کے گا گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور زہراؤین کی تلاوت نجات کو، اور بالآخر سبب نجات یعنی تلاوت زہراوین کو دیگر اسباب ہلاکت برتر جیح حاصل ہوگی، اور وہ ہندہ نا جی ہوگا۔

رہی یہ بات کرقر آن کے اور زہراوین کے قیامت کے دن آنے کا کیامطلب ہے؟ امام ترفری رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں:
اس کامطلب یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثواب قیامت کے دن آئے گا بعض اللّٰ علم نے اس حدیث کی اور اس سے لمتی حدیثوں کی یہی شرح کی ہے کہ قیامت کے دن قر آن پڑھنے کا ثواب آئے گا ، کیونکہ پڑھنا ایک معنوی چیز ہے ، اس کے آنے کی کوئی صورت نہیں ، اور اس حدیث میں اس تفسیر کا قرید موجود ہے ، فرمایا: و اہله اللّٰدین یَعْمَلُون به فی اللّٰدیا:
اور اس کے وہ پڑھنے والے بھی آئیں گے جو دنیا میں اس پڑل کرتے تھے، ظاہر ہے پڑھنے والے الگ ہیں اور یہ آنے والے الگ ہیں اور یہ آئے والے الگ ہیں اور یہ آئے والے الگ ہیں اور ایہ اللہ ہیں ، اس کے لاحالہ ان کے للے کا کا ثواب مراد لیاجائے گا۔

گراشکال پھر بھی باقی رہتا ہے، اگر قر آن اور زہراوین معنوی چیزیں بیں تو تواب بھی معنوی چیز ہے، وہ کیے آئے گا؟ اس لئے سچے بات وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جمۃ اللہ البالغہ میں فرمائی ہے کہ بیعالم مثال کے احوال ہیں اس عالم میں تمام معنویات متمثل ہوگئی، ان کو وہاں پیکر محسوں ملے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے باب عالم الممثال میں اس عالم میں تمام دیکھیا ہے۔ اس عالم میں بین کی ہیں، ان کو دیکھیا ہے ہے۔

#### سورة بقرة اورسورة آل عمران ميس بهم آمنكي

سورۃ الفاتحہ میں ہدایت طبلی کی درخواست تھی، سورۃ البقرۃ اس کے جواب سے شروع ہوئی ہے، قر آنِ کریم بھی انسانوں کو خاص طور پر شقیوں کو سیدھی راہ دکھا تاہے، پھر شقیوں کے بالمقائل کافروں کا، پھر بھے کے منافقوں کا تذکرہ کیا

ہے، ال کے بعد ایک رکوع میں تو حید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، پھر جہال سے
انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کی خلیق اور ان کی خلافت ارضی کا بیان ہے، پھر ان کی نسل میں سے
بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے، ایک رکوع میں ان کو ایمان کی دعوت دی ہے، پھر بنی اسرائیل کے پہلے گروہ یہود پر اللہ
کے گیارہ انعامات کا ذکر ہے، پھر ان کی پانچ گئتا خیوں کا، پھر ان کی قساوت قبلی کے پانچ نتائج کا، پھر ان کی دوسری گیارہ
برائیوں کا تذکرہ ہے، پھر آخر میں مسلمانوں کے ساتھ دائن کے سولہ بدمعاملات کا ذکر کرکے آیت ۱۳۳۳ پر ان کا تذکرہ فتم
کردیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری گروہ عیسائیوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا تذکرہ سورۃ آلی عمران کی شروع کی ٹو سے
آیات میں ہے۔

پھرآیت ۱۳۲ سے بنی اساعیل کا تذکرہ شروع ہواہے، جوآیت ۱۲ اتک چلا گیاہے، پھرآیت ۱۹۳ سے ملت ابرائیسی اساعیلی پرمبعوث خاتم النبیین میلائی کے تعلیمات کا تذکرہ شروع کیا ہے، جوآخر سورت تک چلا گیاہے، اور سورة بقرة مسلمانوں کی اس دعایر بوری ہوئی ہے کہ الہی اہماری اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ میں مدفر ما!

جانناچاہے کہ بنی اسرائیل (اولادِیقوبٌ) کے دوگروہ ہیں: یہوداورنصاری عیسائی بھی بنی اسرائیل ہی تھے، سورۃ الضف میں اس کی صراحت ہے، پھر پولوں نے عیسائیت کوعالمی فدیب بنایا ہے، سورہ آلی عمران اس دوسر کے گروہ کے تذکر سے شروع ہوئی ہے، جزیرۃ العرب کے جنوب مشرق میں یمن ہے، اس کے شالی حصہ میں نجران ہے، عبد نبوت میں یہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، سندوں ، چری میں ان کا ایک موقر وفد مدینہ منورہ آیا، اس میں ان کے چودہ اکابر تھے، انھوں نے نبی میں ان کی آبادی تھی، سندوں ، چری میں ان کا ایک موقر وفد مدینہ منورہ آیا، اس میں ان کے چودہ اکابر تھے، انھوں نے نبی میں گرنے کے لئے اس سورت کی تو ہے انھوں نے نبی میں گرنے کے لئے اس سورت کی تو ہے آبی تیں نازل ہوئیں ، جن میں عقیدہ سنگیت اور ابدیت کی مدل تر دید ہے، غرض جس طرح سورۃ بقرۃ میں خطاب یہود سے تھا اس سورت میں نصادی سے ہے۔

پھرآخرسورت تک غزوہ بدر واحد کا تذکرہ ہے، اوراس کا تعلق: ﴿ وَا نَصُونَا عَلَى الْقَوْمِرِ الْکُفِوِينَ ﴾: ہے،
مسلمانوں نے دعا کی تھی: اے اللہ! ہماری اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ میں مدفر ما! ان کو بتلا یا کہ غزوہ بدر میں اللہ
نے مسلمانوں کی مدد کی ، ان کونما یاں کامیا بی حاصل ہوئی، یہ مسلمانوں کا کافروں سے پہلامقابلہ تھا، مسلمان نہتے تھے، کھار
ہتھیا رول سے کیس تھے، پھر بھی مسلمانوں کو مجزاتی کامیا بی حاصل ہوئی، اس کے ایک سال بعد کھار نے پھر مدید پر
چڑھائی کی ، اوراحد پہاڑے دائن میں مقابلہ ہوا، شروع میں مسلمانوں کا پلّہ بھاری رہا، پھر پانسا پلٹا، جومتانقین کی ترکت
کا اور پچاس تیراندازوں کی نافر مانی کا متیجہ تھا، پھر میدان مسلمانوں کا ہتھ آیا، دیمن دُم و باکر بھاگا۔ ان دونوں غزوات

كافصيلى تذكره كياب\_اوردونون كالخنف حالتون كمصلحتين بيان كابي-

سورت کی ابتدائی آیات کا شان نزول: ن نو جری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد خدمت نبوی سلطی آیا میں حاضر ہوا، ال وفد میں ساٹھ اشخاص ہے جن میں چود و معززین ہے ،عبد اسے ، ایم اور ابوحار شال وفد کے امیر ، گراں اور عالم ورجمان ہے، اس وفد نے گی دنوں تک رسول اللہ سِلاَ اللهِ اللهِ اللهِ علی اللهِ علی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# رَانِكَ الْمُورَةُ الْحَمْرِانَ مَكُرِنِيِّةً (٥٩) (رَعَامَا) اللهِ الْمُورِةُ الْحَمْرِنَ الرَّحِيةِ (٥٩) (رَعَامَا)

الْكُرِّ فَاللهُ لِآلِكُ اللهَ اللهُ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ فَ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِلْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ فَي مِنْ قَبْلُ هُلَّمَ لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُنُ قَانَ مَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِينًا وَاللهُ عَنَيْرُ دُو انْتِقَامِ وَ إِنَّ اللهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَنْءَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَ هُو اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا فِي الْمَارِي فَوَ الْمَا يَعْوَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ هُو الْمَارِي الْمَارِي اللهَ اللهُ هُو الْمَارِي الْمَارِي اللهَ اللهِ هُو الْمَارِي الْمَارِي اللهَ اللهِ هُو الْمَارِي الْمَارِي اللهَ اللهِ هُو الْمَارِي اللهَ اللهِ هُو الْمَارِينُ الْمَارِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَارِينُ الْمَارِي الْمُو الْمَارِي الْمُو اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

| سچابتائے والی  | مُصَلِياقًا        | نتحامنے والا |                  | الف، لام بميم  | القر        |
|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| ان كتابول كوجو | U,                 | اتاری(اسنے)  | (r)<br>نَــرُّلُ | الله تعالى     | طلّٰنا      |
| اس سے سلے ہیں  | بَيْنَ يَكَايِثِهِ | آپُ پر       |                  | كوئى معبود نيس | لاَ إِلَهُ  |
| ודותט          | وَ اَنْزَلَ        | (خاص) کتاب   | (r)<br>الكِنْبُ  | همروبي         | اِلَّا هُوَ |
| تورات          | التورية            | وين بق كساتھ | بِالْحَقِّ       | زعره           | الَحَيُّ    |

(۱) القيوم: صيغة مبالغه، از قائم: وه ذات جوخود قائم اور دوسرول كوقائم ركف والى ب(۲) مَزَّلَ تَنْزِيلا: رفته رفته تحورُ التحورُ ا

| (موره آل مران           |                       |                    | 3- <sup>3</sup>   | <u> </u>          | وستسير مغليث القرآا |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| اورنهآسان ميس           | وَلَا فِي السَّمَّاءِ | ان کے لئے          | Á                 | أورانجيل          | وَالْإِنْجِيلَ      |
| و مي ڀيل جو             | هُوَ الَّذِي          |                    | عَنَابٌ شَدِينًا  | اس سے پہلے        | مِنْ قَبْلُ         |
| ناكنقشه يظته بين تمهارا | يُصَوِّرُكُمْ         | اورالله تعالى      | <b>وَاللّٰهُ</b>  | راوتما            | ھُلُّے              |
| بچه دانیول ش            | في الأزحامِر          | زبردست             | عَن نَيْزُ        | لوگوں کے لئے      |                     |
| جس طرح چاہتے ہیں        | كَيْفَ يَشَاءُ        | بدله لينے والے بيں | ذُوانْتِقَامِر    | اورا تاری         |                     |
| نېي <i>ن کوئی معبود</i> |                       | ب شك الله تعالى    | إِنَّ اللَّهُ     | -                 | الْغُرُقَانَ        |
| مگر و ہی                | اِلَّا هُوَ           | نهيس بوشيده        |                   | بینک جن لو گوں نے | إِنَّ الَّذِينَ     |
| <i>ג</i> ומב            | الْعَزِنْيْرُ         | ان پر کوئی چیز     | عَلَيْنُهُ شَيْءً | نہیں ما نا        | كفرقا               |
| برئ حكمت والي بين       | الحكينر               | زم <u>ین ش</u>     | فِي الْأَرْضِ     | الله کی با توں کو | جِلْاجِيالِ         |

(18/10)

## الله تعالى في لوكول كى راه نمائى كے لئے قرآن كريم نازل كيا

بيه ورت توحيد كے بيان سے شروع موئى ہے، كيونكه اس كے شروع من عيسى عليدالسلام كى ابديت كى فى ہے، فرماتے جیں: کا کنات کے خالق ومالک اللہ تعالیٰ جیں، وہی زندہَ جاوید جیں، وہی کا کنات کوسنجا لنے والے جیں، پس وہی معبود برحق ہیں،حضرت عیسیٰعلیدالسلام یا کوئی اور بمیشدزند فہیں، ہر کسی پرموت آنے والی ہے بیسیٰعلیدالسلام پر بھی موت آئے گی، نہ کوئی کا کنات کوسنجالنے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام بہود کی چیرہ دستیوں (زبردستیوں) سے خود کوئیس بیجا سکے، اللہ نے ان كوبيايا، اورآسان ميس الفاليا، يس الله تعالى كسواكوكي معبوديس!

اور قیوم ( کا نئات کوسنجالنے والے ) کی ذمہ داری ہے کہ وہ کا نئات کی جارہ سازی (یاری ) کرے،اس کی مادی اور روحانی ضروریات بوری کرے، مادی ضروریات کا انظام تو اظهر من اختس ہے، اور روحانی ضرورت کی تحمیل کے لئے اب قرآنِ كريم نازل كياہے، جودين كى تعليمات يرشمل ہے، جن يول كركے انسان دارين ميں مرخ زُوہوسكتاہے، جيسے بہلے ای مقصد ہے تورات وانجیل کونازل کیا تھا، وہ بھی لوگوں کی دینی راہ نمائی کے لئے نازل کی گئے تھیں،قر آنِ کریم ان كابول كوسياما تاب،ان كى تكذيب بين كرتا، كيونكرسب ايك چشمد سے نكلنے والى نهرين بين ـ

البية قرآنِ كريم كى أيك خاص صفت فرقان (فيصله كن) ہے، وہ قل اور باطل كومنچ اور غير منجح كوجدا كرتى ہے، يہود ونصاري ميں جن باتوں ميں اختلاف ہان كا دونوك فيصله كرتى ہے، مثلاً: يہود حضرت عيسىٰ عليه السلام كوسيح صلالت (١) الفرقان: صيغة صفت اور معدر جن كوباطل عجد اكرف والى چيز (٢) صور تصويو ا: صورت كرى

( دجال) قرار دیتے ہیں، اور جھوٹا دعوی کرتے ہیں کہ اُنھوں نے میٹی علیہ السلام کو کیفر کر دارتک پہنچا دیا۔ اور نصاری ان کو اللّٰد کا بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹا باپ کے تھم میں ہوتا ہے، پس وہ تھی معبود ہیں۔

ر کابلیا مہنے ہیں، اور بیماباپ ہے ہم یں ہوتا ہے، پس وہ ی معبود ہیں۔ میدایک شخصیت کے بارے میں دومتضا درائیں ہیں،قر آن نے اس اختلاف میں فیصلہ کیا کہ وہ د جال نہیں تھے، بلکہ

سیایی سیت عیاب میرون میں اللہ کے بیان اللہ کے بیان میں اللہ کے اس اللہ کے اس اللہ کے اللہ میں اللہ کے درور ہوں اللہ کا درور ہوں اللہ کا درور ہوں اللہ کے درور ہوں ہوں اللہ کے درور ہوں کے درو

معبود کی طرف دعوت دینے والے بندے ہیں۔اس طرح قر آن : فرقان (فیصلہ کن کتاب)ہے۔ اب جولوگ اللہ کی آیتوں ( قر آن ) کا اٹکار کریں گئے: ان کے لئے در دناک عذاب ہے،اللہ تعالیٰ زبر دست اور

مخالفوں سے انتقام لینے والے ہیں، انتقام لینے سے ان کوکوئی روکنہیں سکتا۔

دلیل توحید: پھرایک اللہ کے معبود ہونے کی دلیل میں دوبا تیں بیان کی جیں: ایک: ان کاعلم کا نئات کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے، دوسرا الیا کوئی نبیس۔ دوسری بات: اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی وجود بخشنے والانہیں، پھران کے سوا کوئی اور معبود کیسے ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مال کے پیٹ میں جس طرح چاہتے ہیں صورت کری کرتے ہیں، ناک نقشہ بناتے ہیں، آج تک کوئی دوانسان ہم شکل نہیں ہوئے، ہرایک کی شکل وصورت جدا ہے، بلکہ فنکر پڑش (انگلیوں کے بناتے ہیں، آج تک کوئی دوانسان ہم شکل نہیں ہوئے، ہرایک کی شکل وصورت جدا ہے، بلکہ فنکر پڑش (انگلیوں کے

بى ئىلى بىل ئىك ئىل رودى كان الىلى الىلى

حضرت مریم رضی الله عنها کے بیٹ میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی صورت (ناک نقشہ ) بھی اللہ

تعالیٰ نے بنایاہے

الله ك نام ي شروع كرتابول، جونهايت مهربان بوي حرم واليبي

الف،لام،ميم \_\_\_\_\_ بيرونوبه جابي،ان كي تقيقي مرادالله تعالى بي جانة بين، يبي آخرى درجه كي تشابيات بين

— الله كسواكوني معبود بين، وه زندهٔ جاويد، جرچيز كوسنجالنے والے بين، آہت آہت آہت آپ پراپني كتاب اتارى، جو

دین حق کی تعلیمات پرشتمل ہے، وہ ان کتابوں کو بچابتانے والی ہے جواس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور قر آن سے پہلے اللہ نے تورات وانجیل اتاری ہیں، جولوگوں کے لئے راہ نماتھیں، اور فیصلہ کن کتاب نازل کی ، بے شک جن لوگوں اللہ نے تورات وانجیل اتاری ہیں، جولوگوں کے لئے راہ نماتھیں، اور فیصلہ کن کتاب نازل کی ، بے شک جن لوگوں

نے الله کی باتوں کا اٹکار کیاان کے لئے در دناک سزا ہے اور الله تعالی زبر دست انتقام لینے والے ہیں۔

بِشك الله تعالى كوئى چيز پوشيده فيس زمين مين اورنه آسان مين ويي بين جو بچيدانيون مين جس طرح حاجة

ہیں تہارا ناک نقشہ بناتے ہیں ،ان کے سواکوئی معبود نیس، وہ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔

مورة آل عمران

هُوَ الَّذِي كَا اَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْبِتُ مُحْكَمْتُ هُنَّ اُمُّ الْحِتْبِ وَاُخْرُ مُ مَنَشْبِهِتُ فَامَّ الَّذِينَ فِي قُلُومِهُم رَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِعَاءُ وَيُعْوَلُونَ وَابْتِعَاءُ وَيُلُهُ اللهُ مَرَوَالرِّسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ وَابْتِعَاءُ الْفِتْدَةِ وَابْتِعَاءُ الْفِتْدَةِ وَالْمُرْسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ وَابْتِعَاءُ الْفِتْدَةِ وَالْمُرْسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ وَابْتِعَاءُ الْفِتْدَةُ وَالْمُرْسِحُونَ فِي الْمُعْلِمِ يَعُولُونَ الْمَنَايِهُ وَمَا يَعْلَمُ الْوَيْكَةَ اللهَالِمُ مَنْ اللهُ اللهُ وَالْمُوالِمِينَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ اللهُ وَمَا يَكُولُوا الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْعَادُ الْمُعْادُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمُنْعَادُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ اللهُ اللهُ

| سب                        | رمياد<br>کال          | يس يتحييه پڙتے ہيں وہ | فَيُتَبِعُونَ         | وہ جنھول نے         | هُوَالَّذِيِّ      |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| مارے ربے یاس              | مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا | اس کے جو مشابہ ہیں    | مَا تَشَابَهُ         | اتاری               |                    |
| ج ح                       |                       | اں                    | مِنْهُ                | آپ پر               | عَلَيْكَ           |
| اوري الهيحت پذريوت        | وَمَا يَذُكُرُ        | چاہے ہوئے             | ابُتِيغَاءُ           |                     | الكِتْبُ           |
| مر م                      | 31                    | فتنه                  | الفِثْنَةِ            | اس کی بعض           | مِنهُ              |
| خالص عقل والي             | أولوا الألباب         | اور چاہتے ہوئے        | وابنتكائم             |                     | اليت               |
| ابداديدا                  | رَبِّنَا              |                       | تَأْوِيْلِهِ          | مُحَكُم (مضبوط) ہیں | مُعْكَمُتُ         |
| نەقىيۇھا كر               | لَا ثِيزِغُ           | حالانكرنبين جانتة     | وَمَا يَعْلَمُ        | 9.9                 | هُنَّ              |
|                           | قُلُوْپَتَا           | · ·                   | تَأْوِيْكَةَ          | امل كتاب بين        | أغرالكث            |
| بعد<br>جمیں راہ دکھائے کے | بَعْلَا (١١)          | محرالندتعالي          | إلاً الله             | اورديگر             | وَ أَخَرُ          |
| جمیں راہ دکھائے کے        | اِذْهَدَيْتُنَا       | اورمضبوط لوگ          | (٢)<br>وَالرَّسِخُونَ | منشابه بين          | مُتَشْبِهٰتُ       |
| اور شین میں               | وَ هَبْ لَنَا         | علم میں               | فيالعلير              | يس<br>پس رہےوہ جو   | فَأَمَّا الَّذِينَ |
| ائے پاک سے                | مِنْ لَّدُنْكَ        |                       | يَقُوْلُونَ           | ان کے دلول میں      | فِيْ قُلُوْءِرِيمُ |
| مهرياني                   | ر خوان                | مانية بين بم أن كو    | أمَنْنَا يِهُ         | سچی ہے              | <b>نَيْجُ</b>      |

(۱) جمله و ما يعلم بحل حال من ب (۲) الوسعون: مبتدا اوريقولون خرب (۳) بعد: الازغ كاظرف ب، اوراذ: العليب بعن أن: معدد بيب بيب ﴿ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْبَوْمَ إِذْ ظَلَمَ نَتُمْ ﴾ أى لظلمكم -

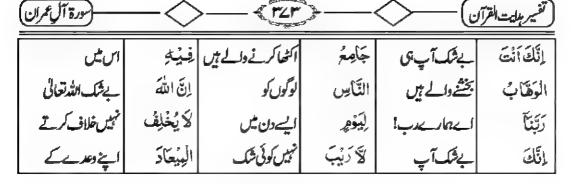

## قرآنِ كريم مين دوشم كي آيتين بين جحكم اورمتشابه

# محکم آیات ہے استدلال کرو، متشابہات کے پیچیے مت پڑو

نجران کے عیسائیوں کا جو دفد نی سِلِیْ اَیْ اَیْ مُدمت میں آیا تھا، اس نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدایا خدا کا بیٹا ہونے پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ سورۃ النساء (آیت اے ا) میں ان کو کلمہ الله اور رُوح الله کہا گیا ہے۔ یعن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے، پس ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، پس وہ خدا ہوئے۔

ال آیت کے ذریعہ ان کو جواب دیا ہے کہ قرآنِ کریم میں دوشم کی آیات ہیں بھکھم : یعنی واضح الدلالة ۔اور متشابہ:
لیمنی ہم ،غیر واضح الدلالة ،اول: قرآن کی اصل آیات ہیں ،ان پر دین کا مدار ہے، وہ بھکھم آیات کہلاتی ہیں ،اور قرآنِ کریم
میں سورۃ النساء کی اسی آیت میں اور دیگر آیات میں جگہ جگہ صاف صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہیں
ہو کمتی ،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خدا کا بیٹا قرار دینا کفر وشرک ہے،ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر ،غیر واضح لفظوں کو پکڑ
کر بیٹے جانا دل کی کمی کی علامت ہے!

ترجمہ:اےالل کتاب! اینے دین میں صدیمت بردهو،اوراللہ کے بارے میں حق کےعلاوہ کوئی بات مت کہو، سے عیسیٰ این مریم می عیسیٰ این مریم محض اللہ کے رسول تھے،اوراللہ کا ایک کلمہ (بول) تھے جواللہ نے مریم تک پہنچایا ۔۔۔ لیعنی وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی صفت بھی فیکون کا مظہر ہیں ۔۔۔ اوراللہ کی طرف سے ایک روح ہیں — اضافت تشریف کے لئے ہے، یعنی ان کی روح معززتھی، جیسے آدم علیہ السلام کی روح (سورۃ الحجر آیت ۲۹) — البند اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ ، اور بیمت کہوکہ خدا تین ہیں ، ایسا کہنے سے باز آجاؤ ، ای شن تہماری بہتری ہے ، اللہ تو ایک ہیں ، عبود ہیں ، وہ اس بات سے بالکل پاک ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہو ، آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے ، اور سب کی و کچھ بھال کے لئے اللہ تعالی کافی ہیں ۔ اتنی واضح آیت میں سے دولفظ غیر واضح الدلالة کو پکڑ کر بیٹھ جانا کوئی تقلندی کی بات ہے ، بیتو ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا والی بات ہے!

#### محكم ومنشابه:

#### متثابهات كمراتب:

چرمتشابهات کے مختلف درجات واحکام ہیں:

(الف) وہ کلام جس کی مراد بالکل ہی واضح نہ ہو، کچھ لیے نہ پڑے، جیسے مختلف سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات (حروف ہجا) آئے ہیں، یہ اعلی درجہ کے قشابہات ہیں،ان کے معانی ایک راز ہیں، جن اکابرنے اس کو کھو لئے کی کوشش کی ہے وہ پوری طرح کامیا بنہیں ہوئے۔

(ب) وات وصفات باری تعالی کی کیفیات اوسط درجہ کے متشابہات جیں، وہ انسان کی محدود عقل سے ماوراء جیں، مثلاً: الله تعالی کاعرش (تخت ِشاہی) بر متمکن ہونا، اس کی مرادواضح ہے کہ کا تنات پر کنفرول الله تعالی بی کا ہے، مگراس کی

حقیقت کاعلم انسان کی عقل سے بالاترہے، اس کئے کہ بید ماور ائے طبیعی حقیقت ہے، بیعنی دوسری دنیا کی بات ہے، اور انسان محسوسات کے دائرہ میں بیجھنے کا عادی ہے، اس کئے اس کی تھود کرید کرنے کے بجائے اجمالی طور پر ایمان رکھ کر کیفیت کوانٹد کے حوالے کرنا جائے۔

(ج) کبھی کلام کے بچند وجو وہ القد معانی ہوسکتے ہیں، یا تواس دجہ سے کہ غیر کے مراجع مختلف ہوسکتے ہیں، یا لفظ دو معنی میں مشترک ہے، یا قریب پر بھی عطف ہوسکتا ہے، اور بعید پر بھی، یا جملہ میں عطف کا بھی احتمال ہے اور استیناف کا بھی، مثالیس الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر میں ہیں، لیے جگہوں میں مراد مہم ہوجاتی ہے، اور بیصور تیں اذکیا می جولان گاہ ہیں، اور ان کی مراد کی تعیین میں بھی اختلاف بھی ہوجاتا ہے، لیے صورت میں تقلید کے سواجار دہیں۔

متشابهات کے بارے میں پختہ کارلوگوں کاموقف:

نادان لوگ بہلی اور دوسری قتم کے متشابہات کو لے دوڑتے ہیں، جیسا نجران کے عیسائیوں نے کیا، وہ آیات کے وہ معانی جو محکمات کے موافق ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں، اور ان کے سطحی معانی لیتے ہیں جو قر آن کی تصریحات اور متواتر بیانات کے خلاف ہوتے ہیں، بیان کی کج روی اورہٹ دھری ہے۔

بلکہ بعض فتنہ پسندلوگ تو ان آیات ہے لوگوں کو مغالطہ دے کر گمراہی میں پھنساتے ہیں، اور کمز ورعقیدہ والے متشابہات کوتو ڈمروڈ کرا ہنامطلب نکالتے ہیں، حالانکہ ان کا سیح مطلب اور حقیقی مراداللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔
اور جولوگ مضبوط کم رکھتے ہیں وہ تحکمات وہتشا بہات: دونوں کوئی جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دونوں فتم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، جن ہیں تنافض و مخالف کا احتمال نہیں، پھر دوہ نشابہات کو تحکمات کی طرف لوٹا کر سیح مطلب نکال لیتے ہیں، اور جو حصد ان کے دائر ہونی میں بالاتر ہوتا ہے اس کو اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں ایمان سے مطلب!

نیزعلم میں پختہ کارلوگ اپنے کمالِ علمی اور قوت ایمانی پر مغرور وقطمئن بھی نہیں ہوتے، بلکہ استقامت اور فضل وعزایت کے مطلب گار دیتے ہیں، تا کہ کمائی ہوئی پوٹی ضائع نہ ہوجائے، وہ دعا کرتے ہیں کہ الی اول سیدھے ہونے کے بعد کج نہ کردیئے جائیں، کیونکہ ایک دن ضرور آ کردہے گاجس میں کج روجن مسائل میں جھڑتے ہیں ان کا دوثوک فیصلہ کردیا جائے گا، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوکردہے گا ( ہاخوذ از فوائد شیخ الہند ً)

آبات پاک: — الله وه بین جنھوں نے آپ پر اپنی کتاب اتاری، اس کی کچھ آئیتیں محکم بین، وہی قر آن کی اس آئیتیں ہیں، اور دوسری منتشابہ بین — اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قر آن کی ان آبات کے پیچھے

پڑتے ہیں جوان میں سے مقتابہ ہیں، فقنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور ان کامطلب جانے کے مقصد سے عطف تفسیری ہے، دونوں ہاتوں کامطلب ایک ہے ۔ حالانکہ ان کامطلب اللہ کے سواکوئی ہیں جانتہ اور جوعلم میں پختہ کارلوگ ہیں وہ کہتے ہیں: ''جماراان پر ایمان ہے، سب آیات جمارے پر وردگار کی طرف سے ہیں'' ۔ اور فیسے مت وہ کا گوگ ہیں کو گوٹ ہوں کو فوروخوش سے بچے ہیں۔ اور آخین دعا کرتے ہیں جو خالص عقل والے ہیں ۔ وہی متشابہات میں فوروخوش سے بچے ہیں۔ اور راخین دعا کرتے ہیں: ۔ اے ہمارے دب! ہمارے دلوں کو ٹیڑ ھائہ کریں اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں راہ دکھائی، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے مہر بانی سے نوازیں، بیٹ کہ آپ ہی ہوئے خالے ہیں، اے ہمارے دب!

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَا دُ هُـمْ قِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَذَابِ اللهِ فِرْعَوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَذَابِ اللهِ فِرْعَوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ كَذَابُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

| اورالله نغالي              | وَاللَّهُ           | جيے حالت                        | گدآبِ              | بِيشك جنموں نے        | اِنَّ الَّذِيثُنَ   |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| سخت سزا <u>دين والي</u> يس | شَدِيدُ الْعِقَابِ  | فرعون والول كي                  | ال فِرْعَوْنَ      | اسلام قبول نبيس كيا   | كَفَّ زُوْا         |
| کېدوو                      | قُل                 | اوران کی جو                     | <u>وَالَّذِينَ</u> | ہر گز کا مہیں آئیں گے |                     |
| ان لوگول سے جنھول          | تِلَّذِينَ          | ان سے مہلے ہوئے                 | مِنْ قَبْلِهِمْ    | ان کے                 | عُنْهُمْ            |
| اسلام قبول نبيس كيا        |                     | حیمثلا با انھوں نے              | ڪُڏُيُوا           |                       | أضوالهم             |
| عنقر يمغلب بوذيحم          | سَتُغَلَّبُونَ      | جاري آيتوں کو                   | بالنينا            | اور نهان کی اولا د    | وَلَا ٱوْلَادُهُ مَ |
| اورجع کئے جاؤگےتم          | و تعشرون            | يس پکڙ اان کو                   | فَأَخَنَّهُمُ      | الله على الله         | قِسَ اللهِ شَيْطًا  |
| دوزخ کی طرف                | الحجَهَنْمَ         | اللدني                          | الله               | اوروبی لوگ            | وَأُولَيِكَ هُمُ    |
| اور براہے وہ پچھوٹا        | وَبِئْسَ الْبِهَادُ | ان کے گناہوں کی <del>وج</del> ہ | ؠؚۮؙڹؙۅ۬ؠؚۿۣؠ۫     | دوزخ كاابيدهن بي      | وَقُوْدُ النَّارِ   |

#### وفدنج ان کوایمان کی دعوت ، اگرایمان نبیس لائیس کے توہاریں کے اور براحشر ہوگا

جب قیامت کا ذکر آگیا تو اب دفدنجران کوائیمان کی دعوت دیتے جیں تا کہ وہ دارین میں سرخ روہوں، کیونکہ اگروہ
ائیمان نہیں لائیس گے تو کوئی چیز ان کو دنیا و آخرت کے عذاب سے بچانہیں سکے گی، جو حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے
والوں کا ہوا وہی حال ان کا بھی ہوگا، اُنھوں نے بھی اللّٰہ کی باتوں کو جھٹلایا تو وہ اپنے گناہوں کی پاواٹن میں پکڑے گئے،
کین والے بھی اسلام کے مقابلہ میں ہاریں گے، اور آخرت میں ان کو دوزخ کے عذاب سے سابقہ پڑے گا، اور دوزخ ان
کابراٹھ کانہ ہوگا۔

آیات کریمہ:جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیاان کے ہرگز کامنیں آئیں گےان کے اموال اور ندان کی اولاد اللہ عن کچھ بھی ! اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوئے ، جیسے فرون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا حال ، انھوں نے ہماری یا توں کو جھٹلا یا ، تو اللہ نے ان کوان کے گناہوں کی پاداش میں بکڑا ، اور اللہ تعالی سخت سز اویے والے بیس ان لوگوں سے کہدو وجھوں نے اسلام قبول نہیں کیا کے نقریب تم ہاروگے ، اور جہنم کی طرف جمع کے جاؤگے ، اور وہ ہرا بچھونا ہے۔

قَدُ كَانَ لَكُمْ اللهِ فَى فِئْتَيْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَةٌ تُقَايِتُ فِي سَيِنِلِ اللهِ وَ اُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّنْكَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللهُ يُؤَيِّرُ لِنَصْرِمُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِلَى اللهِ وَاللهُ يُؤَيِّرُ لِنَصْرِمُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِلَا لَهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللّهُ حُسْنُ الْمَابِ ﴿ اللّهُ نَكَامِ وَاللّهُ عِنْكَ اللّهُ حُسْنُ الْمَابِ ﴿ وَاللّهُ عِنْكَ اللّهُ حُسْنُ الْمَابِ ﴿ وَاللّهُ عَنْكَ اللّهُ حُسْنُ الْمَالِ ﴾

| اللہ کے               | الله                       | ملی دونوں       | التقتا           | تحقيق تقمى    | قَدُ كَانَ        |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| اوردوسري              | وَ اُخْرَى                 | أيك جماعت       | ِّعْنَة <u>َ</u> | تمہارے لئے    | لَكُمْ            |
| منکرہے                | <i>ڴ</i> ٳڣؚڔؘۊؙ           | الاربى <u>ہ</u> | تُقَارِتِلُ      | برسی نشانی    | اية               |
| د يکھتے ہيں وہ خود کو | يْرُونَهُمْ<br>يْرُونَهُمْ | داستة ض         | فِيْ سَيِنِيلِ   | دوجماعتول ميل | فِيُ فِئَتَابِينِ |

(۱) فعل رویت بین شمیر فاعل دمفعول کامعداق ایک دوسکتا ہے، جیسے دایتنی: دیکھامیں نے جھے کو (خواب میس)

| سورة آل عران | <b>-</b> \$- | — <b>( PZ</b> ) — | >- | تفير مايت القرآن |
|--------------|--------------|-------------------|----|------------------|
|              |              |                   |    |                  |

| اور گھوڑ ول سے    | وَالْخَيْلِ                 | خوشنما بنائي گئ      | زُيِ <u>ت</u> نَ  | مسلمانول سے دوچند  | قِتْلَيْهِمُ (١)   |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| نشان لگائے ہوئے   | المُسَوَّمَةِ               | لوگوں کے لئے         | الِلنَّاسِ        | آنكه يديكنا        | رَأْيَ الْعَايْنِ  |
| اور مویش سے       | وَ الْأَنْعَامِر            | خوابشات کی جاہت      | حُبُّ الشَّهَوٰتِ | اورالله تعالى      |                    |
| اور کھیتی ہے      | والحرث                      | عورتول ہے            | مِنَ النِّسَاءِ   | قوی کرتے ہیں       | ؠؙٷٙؾؚؚڶ           |
| ىدىرىخ كاسامان ب  | ذٰلِكَ مَتّاءُ              | اور بیٹول سے         | وَالْبَنِيْنَ     | اپی مدوسے          | ينصوه              |
| دنیا کی زندگی میں | الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيْهَا | اورخزانوں ہے         | والقناطير         | جس کوچاہتے ہیں     |                    |
| اورالله تعالى     | وَاللَّهُ                   | ڈھیر <u>کئے ہوئے</u> | المُقْنَطَرَةِ    | ب شکساس میں        | اِنَّ فِي ْدَالِكَ |
| ان کے پاس         | عِنْكَاهُ                   | مونے سے              | مِنَ النَّهَبِ    | البته مبق          | لَعِبْرَةً         |
| الچھاٹھکانہ ہے    | حُسْنُ الْمَابِ             | اورچا ندی۔           | وَالْفِضَّةِ      | أتكھول دالول كيلتے | للأوليالأبصار      |

#### بدر میں کفارتین گناہتے ، گربری طرح ہارے

گذشته آیت میں وفد نجران سے کہا ہے:﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾: ابھی ہاروگے، ایمان لاؤ مقابلہ پر آؤگہ وہ ہے، اس پروہ خیا اس پروہ خیال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، پھرہم کیے ہاریں گے؟

اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہار حیت کا مدار فوج کی کی بیشی پڑئیں ، اللہ کی مدد پر ہے ، بدر میں مشرکین مکہ سہ چند (تکنے) تھے، پھر بھی بری طرح ہارے ، اللہ تعالی نے اٹل ایمان کی مدد کی تو انھوں نے پالا مارلیا ، اس میں دفد نجران کے لئے سامانِ عبرت ہے ، کاش و قصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں!

﴿ فَكُنْ كَانَ لَكُوْ اَيَكُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَكُ ثُقَا رِسُلُ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ وَ اُخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ﴿ وَاللّٰهُ يُؤَيِّنُ بِنَصْرِمْ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي لَكِبُرَةً لِلاُولِ الْأَبْصَادِ ﴿ ﴾

ترجمہ: باتحقیق تمہارے گئے بڑی نشائی ہےان دو جماعتوں میں جو باہم بھڑیں، ایک جماعت راوخدا میں لڑرہی کھڑیں، ایک جماعت راوخدا میں لڑرہی کھی ، اور دوسری کافرتھی، وہ سری آنکھوں سے خودکو (مسلمانوں سے) دوچند دیکھ رہے تنے سے کفارتقریباً ایک ہزار سخے جن کے پال سمات سواونٹ اور ایک سوگھوڑے تنے ، دوسری طرف مسلمان مجاہدین تین سوسے کچھاوپر تنے بچن کے (۱) مشلین: شنید کی اضافت کی ہے، اس لئے نون گراہے، اور مطلق زیادتی مراد ہے، اس لئے دوچند ترجمہ کرتے ہیں، دوگنا ترجمہ نیں کرتے ، اس لئے دوچند ترجمہ کرتے ہیں، دوگنا ترجمہ نیں کرتے ، اس لئے ہوں گنارتین گنا تنے (۲) مِن: بیانیے، المشہو ات کا بیان ہے، آگے چھے چنریں ندکور ہیں، جودرجہ بدرجہ ہیں۔

پاس کل ستر اونٹ، دو گھوڑے، چوزر ہیں اور آٹھ تھوارین تھیں (فوا کدش خالہند) اور دشمن تے میں بن وہب جمی کو سلمانوں کی جماعت کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور چکر لگا کر واپس گیا اور کہا: کوئی کمین اور مدوتو نہیں ہے گرائے کر وہ قریش! میں دیکھیا ہوں کہ مدینہ کے اونٹ موت احمر (قتل) کو اپنے اوپر لا دے ہوئے ہیں، خدا کی تتم ایس دیکھیا ہوں کہ جب تک وہ لوگ اپنے مقابل کو ماز نیس لیس کے میدان نے ٹیس کے نیس اگر ہمارے آدی مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف کیا؟ پس سوچ کر کوئی رائے قائم کرو — اور اللہ تعالی اپنی مدد سے جسے چاہے ہیں قوی کرتے ہیں، حیث کے سامان عبرت ہے!

#### نجران كاوفد بات مجهي موئے تفامگر مال دمنال كى محبت ايمان كاروڑ ابنى موئى تقى

رازی رحمداللدنے این اسحاق کی سیرت سے لقل کیا ہے کہ جب وفد نجران بہقصد بدیندروانہ ہوا تو ان کا برا پاوری ابوحارثہ بن علقمہ خچر پر سوارتھا، خچرنے ٹھوکر کھائی تواس کے بھائی گرز کی زبان سے نکلا: ' ہرا آ دمی ہر باد ہو!' تَعِسَ الأبعدُ! (فاكم بدين ال كي مرادني مَالنَّفَا فِي الوحارث في كها: تَعِسَتْ المُكَ: تيري مال برباد مواليعني توبرباد موارث زني حيران موكران كلمه كاسب يوچها، ابوهار شف كها: "مهم بخداخوب جانتے بين كه ميد (ني سلاني الله عليه) وي ني منتظر بين جن كي بشارت ہماری کتابوں میں دی گئے ہے' کرزنے کہا: چھر مانتے کیون ہیں؟ ابوحار شنے جواب دیا:''اگر ہم ان پر ایمان کے میں توبیہ بادشاہ جوئے اردولت ہم کودے ہے ہیں،اوراعز از واکرام کرہے ہیں سب واپس کے س ال وفدين تمن بزية وى تنص: (١)عبداً من عاقب، بيقافله كالمير اورسر دارتها (٢) أيّهم السّيد، رائ اورتد بير بتاتا تھا(۳)ابوھارشەبن علقمەبىب سے برداغە ہبى عالم اورلاٹ يا درى تھا، ھىخض عرب كےمشہور قبيله بنى بكرين وأل سے تعلق ر کھتا تھا، پھر یکانصرانی بن گیا ہملاطین روم نے اس کی مذہبی پختگی اور مجد وشرف کود کیھتے ہوئے اس کی بڑی تعظیم وتکریم کی ، اورعلاوہ بیش قرار مالی امداد کے اس کے لئے گر جے تعمیر کئے ،اور مذہبی امور کے اعلی منصب برمقرر کیا (فوائد شخ الہندّ) مرزنے بھائی کی بات دل میں رکھ لی، اور بالآخروہی بات ان کے ایمان کاسب بنی، اب ایک آیت میں اس کی بات کا جواب ہے کہ وہ لوگ تن واضح ہونے کے بعد محض دنیوی مفاوات کی خاطر ایمان نہیں لائے ، حالانکہ وہ خوب بیحضتے تھے کہ مال ودولت اور جماعت کی کثرت خدائی سز اسے بیس بچاسکتی ، نہ آخرت میں عذاب الیم سے چھڑکارال سکتاہے، ونیا کی بہارچندروز ہے، آخرت میں اچھاانجام مؤمنین ہی کے لئے ہے۔

﴿ زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۖ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ اللَّانَيَاء وَالله تغير ملهت القرآن كسب المقرآن كسب المقرآن كسب المقرآن كالمراك المستعمر المارة المراك المر

عِنْكَةُ حُسْنُ الْمَابِ ﴿

ترجمہ: اوگوں کے لئے مرغوب چیز وں کی محبت خوش نما بنادی گئی ، لیعنی عورتیں ، لڑ کے ، سونے چاندی کے لگے ڈھیر،
نشان زدہ گھوڑ ہے ، مولیثی اور کھیتی ، میدچیزیں دنیا کی زندگی میں برسنے کا سامان ہیں ، اورا چھاٹھ کا نہاللہ کے پال ہے!
تفسیر : آیت میں چھ مرغوب چیز وں کا ذکر ہے ، وہ درجہ بدرجہ اہم ہیں:

ا - مرد کے لئے سب سے زیادہ مرغوب عورت ہے، وہ دل رُباہے، اس میں پھنس کر آ دمی آخرت سے عافل ہوجا تا ہے، البتہ دنیا کا بہترین سامان بھی نیک بیوی ہے، جس کود مکھ کر دل باغ باغ ہوجائے، اس کو تھم دیا جائے تو فرمان بردار پائے ، شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی اور اپٹی عصمت کی حفاظت کرے، اس سے بہتر کیا چیز چاہئے!

۲-جابست قدیمه اورجدیده بی از کے محبوب ہیں، بیوی کے بعدان کا نمبر ہے، اڑکیوں کو پسندنہیں کرتے، اڑکے برطان کا نمبر ہے، اڑکیوں کو پسندنہیں کرتے، اڑکے برطان کی انتقال میں اور دونوں اور دونوں کیسال پسندیدہ ہیں، بلکہ اڑکیاں دنیا میں نیک نام صاحبز ادی کی اولا دسے دوش ہے۔ دنیا میں نیک نام صاحبز ادی کی اولا دسے دوش ہے۔

۳-القناطيو: القِنْطار كى جَمْع ہے: مال كثير، المقنطوة: الم مفعول، وُهيركيا ہوا، مصدر قَنْطَوَة (باب فعللة) بيد القناطيو كي صفت ہے، مبالخہ كے بحر ني هيں تابع جهمل نهيں ہوتا، عنى دار ہوتا ہے، اور وہ موصوف ميں معنى كى زيادتى كرتاہے، جيسے ظِلاً طَلِيْلاً: گھناسماريہ۔

٧-الْمُسَوَّمة: الم مفعول: نثان لگایا ہوا لینی شاندار، ممتاز، مصدر تَسُویم (باب تفعیل) ای سے سِیْمَاء ہے: چرے کانشان عرب اپنے بہترین گھوڑے برخصوص نشان لگاتے تھے۔

۵-متاع:چندروزبرے کاسامان،جیسے مافی (چو لیم کا کپڑا)جب دہ میلی ہوجاتی ہے تو پھینک دیتے ہیں،اورددسرا پرانا کپڑااس کی جگہ دکھ دیتے ہیں، یہی حال دنیا کے مال سامان کا ہے،ایک دن اس کوچھوڑ کرچل دیتا ہے!

قُلْ اَوُّنَيِّئُكُمْ بِحَيْرِمِّنْ ذَلِكُوْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْاعِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِئَ فِنْ اللهِ عَنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وَلِيْكُوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

| بيشك بم ايمان لائے            | إِنَّنَا أَصَنَّا | سدايسخ وليان ميس            | خْلِدِيْنَ فِيْهَا | آپ پوچيں           | قُلُ                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| پرسبخشش دیں ہما <u>ر ک</u> ئے | فأغفركنا          | اور بيويال                  | وَأَزْوَاجُرُ      | كيابين تم كوبتاؤن  | اَوُّ نَبِّتُكُمْ    |
|                               |                   | ستفرى                       |                    |                    |                      |
| اور بچائين جمين               | وَقِنَا           | أورخوشنودي                  | وَّ رِضُوانُّ      | إن ہے؟             | مِنْ ذَالِكُمْ       |
|                               |                   | الله کي                     |                    | ان لوگوں کے لئے جو | لِلَّذِينَ           |
|                               | الصيرين           | أور الله تعالى              | وَاللَّهُ          | ۋرىتے ہیں          | اتَّقَوْاً           |
| اورراست گفتار                 | وَ الصِّيوِينَ    | خوب و <u>مكهنے والے</u> بيں | بَصِيْر            | ان کے رب کے پاس    | عِنْكَ رَبِّهِمْ     |
| اور فرمان بردار               | والفنتيان         | بندول كو                    | بِالْعِبَادِ       | باغات بين          | جَنْتُ               |
| اور خرج كرنے والے             | وَالْمُنْفِقِينَ  | جولوگ                       | اَلْنِينَ          | بہتی ہیں           | تَجْرِيْ             |
|                               |                   | کہتے ہیں                    |                    |                    | (۳)<br>مِن تَخْتِهَا |
| سحری کے وقت میں               | بِالْأَسْحَارِ    | اب،داددا                    | رَجَّنَآ           | نبریں              | الأنهر               |

## مومنین کے لئے دنیا کے مال ومنال سے بہتر متیں ہیں

ابدی فلاح اُن چیز وں سے حاصل نہیں ہوتی جونجران والوں کے پیش ِنظر ہیں،ان سے تو د نیامی محض چندروز فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے،اور جولوگ کفروٹٹرک سے نی جائیں ان کے لئے آخرت میں تین نعتیں ہیں، جواُن نعتوں سے بدر جہا بہتر ہیں۔

ایک: ان کوایسے باغات ملیں گے جن میں نہریں روال دوال ہیں، جن کی وجہ سے دہ باغ سدا بہار ہیں، اور دہ باغ ان کو ہمیشہ کے لئے لیں گے، دہ ان میں سدار ہیں گے۔

ووم: ان کووہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، جومیل کچیل اور حیض دنفاس وغیرہ سے پاک صاف ہونگی، کیونکہ جنت میں اولا ڈبیس ہوگی،اس لئے بیض کی ضرورت نہیں رہے گی۔

سوم: الله تعالى جنتيول سے بميشہ خوش رہيں گے، وہال كوئى اليى حركت سرز دنييں ہوگى جس سے الله ناراض (١) ذلكم: كامشار اليه وہ چير چير بي بيں جن كا ذكر او پركى آيت بين آيا ہے (٢) تقوى: سے مراديهال شرك وكفر سے بچتا ہے۔ (٣) من تحتها: أى فيها، ية قرآنى محاورہ ہے (٣) الله بن: العباد كى صفت ہے (۵) تمام اساء الف لام بمعنى الله ى ہے۔ ہوجا ئیں، کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ، دار جزاہے ، اور بیاللہ کی خوشنو دی آخرت میں سب سے بردی فقت ہوگی۔

﴿ قُلُ اَوُ نَبِّنُكُمْ بِحَيْرِ مِن ذَالِكُمْ اللَّذِينَ اتَّقَوْاعِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن

تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِوِيْنَ فِيهَا وَ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۚ وَ رِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ ﴿ ﴾

ترجمه: آب (نجران والول سے) بوچیس: کیامین تم کواُن (دینوی مال دمنال) سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ (جواب:)

ان لوگول کے لئے جو (شرک و کفر سے ) فی گئے:ان کے برور دگار کے پاس: (۱) ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہدرہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے (۲) اور پاکیزہ بیویاں ہیں (۳) اور اللہ کی خوشنودی ہے۔

#### الله تعالى كامل مؤمنين كى أنكصيل صندى كريس كے

کفروٹٹرک سے توبرکرنا اور ایمان لانا کمال کا ابتدائی درجہ ہے، ان کے لئے آخرت ہیں و نعتیں ہیں جن کا ذکر اوپر آیا، پھرمؤمنین ایمان میں ترقی کرتے ہیں، ایمانی خوبیاں اپناتے ہیں، ان بندوں سے بھی اللہ تعالی بے خبر نہیں، ان کے احوال دیکھ دہے ہیں، ان کوآخرت میں ایسی فعتوں سے نوازیں گے کہان کی آٹکھیں ٹھنڈی ہوجا کمیں گی۔

ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لئے ۔ مثال کے طور پر ۔ چھ باتیں ضروری ہیں:

ا فعت ایمان برشکر گذاری \_\_ یعنی ایمان جیسی دولت پاکر بھی ان میں تکبر پیدائمیں ہوتا، وہ ہر وقت نعت بایمان کاشکر بحالاتے ہیں، کہتے ہیں: ' اے ہمارے رب اہم ایمان لائے ہیں، لہذا اس کے فیل ہمارے گناہ بخش دے، اور جمیں دوز خ کے عذاب سے بچالے!''

۲- صبر شعاری -- لینی مصائب و مشکلات میں گھبرائے نہیں،خواہ کوئی افتاد پڑے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور کفر کی طرف لوٹنے کوآگ میں جھو تکے جانے کے برابر خیال کرتے ہیں۔

سوراست گفتاری بین وه بمیشد تج بولتے ہیں، سپائی بی ان کا کام ہوتا ہے، ان کی کوئی حالت سپائی سے خالیٰ بیں بوتی ، وبی بات کہتے ہیں جو تجی ہوئے ہیں۔ خالیٰ بیس ہوتی ، وبی بات کہتے ہیں جو تجی ہوئی ہے، بمیشد تج بولنا بہت شکل ہے، مگر وہ اس شکل پر قابو پائے ہوئے ہیں۔ سم فرمان برداری بین ہمیشدان کو اللہ کے احکام کی تعمیل سے غرض ہے، ان کا ہر قدم اطاعت ِ اللی کی طرف المحت ہے ، خواہ ایسا کرناان کے لئے کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔

۵-وجو و خیر میں خرج کرنا \_\_\_ بعنی ان کی ہر چیز اللہ کے لئے حاضر ہے، کوئی بھی نیک کام سامنے آتا ہے تو وہ اس میں برھرچ نھر میں کئی سے بیچے نہیں رہتے۔

٢- رات كے بچھلے پہراللہ كے سامنے جمولى بھيلانا \_\_ يعنى حرى كے دنت اٹھ كر دعاكرتے بيل كه البي!

ہمیں اپنی نوازشوں سے نواز دے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے ہمیں بخش دے ، دہ جانے ہیں کہ ذات یا کہ ہر چیز سے بے نیاز ہے ، ضرورت اگر ہے تو خود انسان کو ہے ، دہ یہ بھی مانے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بیس کیا ، لہذا مغفرت طبی کے سواچارہ کیا ہے ، اور وہ جانے ہیں کہ بھیک مائنے کے لئے موز ون وقت رات کا پچھلا پہر ہے ، وہ تجولیت کا وقت ہے ، نی سیال تھا تھا کہ کا ارشاد ہے: '' ہرون جب تہائی رات رہ جاتی ہے ، تو حق تعالی سائے دنیا پر اتر تے ہیں ، اور اعلان فرماتے ہیں : میں دونوں جہاں کا بادشاہ ہوں ، کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مائے : میں قبول کروں ، کوئی ہے جو جھ سے مغفرت طلب کرے : میں اس کو بخشوں ، کو بھٹنے تک ہی اعلان ہوتا رہتا ہے ''

﴿ وَاللّٰهُ بَصِيدًا بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَاۤ المَثَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ﴿ وَاللّٰهُ بَصِيدِينَ وَاللّٰمِينِينَ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَيُنَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ ﴿ ﴾

ترجمہ: اوراللہ تعالی اپنان بندول کوخوب دیکھرہے ہیں جو کہتے ہیں: "اے ہمارے پروردگار! بے شک ہم ایمان لائے ، الہذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالیں ، جومبر کرنے والے ، کچ بولنے والے ، تھم بجالانے والے ، خیرات کرنے والے ، اور رات کے آخری پہریس گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔

# شَهِكَ اللهُ أَنَّةُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَالْمَلَيِكَةُ وَأُولُواالْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسُطِ ﴿ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَالْعَ إِيْرُالْعَكِيْمُ ۞

| نہیں کوئی معبود | لگالهٔ (۳) | اور فرشتوں نے | وَالْمَكَيْرِكَةُ | گوانی دی        | شِهِكَ (۱)    |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| ممروه           | إلا هُوَ   | اور والون_تے  | وأولوا            | اللدني          | र्था।         |
| ذبرست           | العزيز     | علم کے        | العلير            | كه شان بيب      | <b>হ</b> ৰ্ছা |
| بردی حکمت والے  | المكيني    | كفر بونے والے | ر)<br>قابِمُا     | نہیں کوئی معبود | الآيالة       |
| <b>⊕</b>        | <b>*</b>   | انصاف كساتھ   | بِالْقِسُطِ       | تگروه           | إلاً هُوَ     |

(۱) شہادت (گوائی) کے مفہوم میں اقر ارجم اور پیٹنگی ہوتی ہے، اور اس کے صلی باء یا علی آتا ہے، جواند سے پہلے مقدر ہے، اور بغیرصلہ کے دیکھنے کے معنی جیں، جیسے: ﴿ فَمَنَ شَهِ لَ مِنْكُوْ الشَّهٰ وَ فَلَبَصُبُهُ ﴾: لیس جو اور مضان کو دیکھے لینی اس کا چا ند دیکھے وہ آس کے روزے رکھے۔ (۲) قائما: الله کا یا ہو کا حال ہے، اور اُو نو العلم کا حال بھی ہو سکتا ہے، او نو ا: مشابہ جمع ہے، لفظاً مفر دہے، اس لئے قائما اس کا حال ہو سکتا ہے، اور اہل علم عام ہے، خواہ انسان ہوں یا جنات ۔ (۳) لا إلّه إلا هو : تمہیدلوٹا کر دوصفتیں ذکر کی ہیں، لیس تکر ارتیس۔

## توحيد بشريعتول كامتفقة عقيده ب،فرشة اورانصاف يسندعلماءاس كالواهبي

یہ سورت تو حید کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھر متعلقہ مسائل بیان کئے ہیں، اب پھر اصل مضمون (تو حید) کی طرف روئے تن ہے، فرماتے ہیں: تو حید کے مانے ہیں تر دد کیوں ہے؟ بیتو تمام شرائع کا متفقہ عقیدہ ہے، تمام آسانی کتابوں میں مدلل ومو کہ طور پر اللہ تعالی نے بہی ضمون نازل کیا ہے، بہی اللہ کی شہادت ہے، سورۃ الانبیاء کی (آبت ۱۵) ہے: ﴿ وَمَا اَرْسُكُنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَرسُولِ لِللّا نُوجِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اَنَا قَاعُبُدُ وَنِ ﴿ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"علم والے ہرزمانہ میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں، اور آج تو عام طور پر توحید کے خلاف ایک لفظ کہنا جہل محض کا مرادف سمجھا جا تاہے، شرکین بھی دل میں مانتے ہیں کی ملمی اصول بھی مشرکانہ عقائد کی تائید ہیں کہ سکتے" سے بیان القرآن میں بھی بیاحتال ذکر کیا ہے۔

فائدہ(۱): یہودتو حید میں کیے ہیں، میری اندن میں یورپ کے بڑے دبائی (پادری) سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کے عقائد معلوم کئے، اس نے اپنے تیرہ مطبوعہ عقائد مجھ دیئے ، ان میں جوسات عقیدے اللہ کے تعلق سے ہیں وہ بالکل اسلامی عقائد کے مطابق ہیں، جارااان کا اختلاف باقی چے عقائد میں ہے، وہ عبسی رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کؤیس مانتے۔

اورعیسائیوں نے ہرڈالر پرلکھ رکھاہے ہو کلنا علی اللہ: ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا خدا اللہ ہی کو مانے ہیں، پھر دوذیلی خدا بھی مانے ہیں، مگر کول کیا بھی کرتے ہیں، تین خداوں کالٹرو بھی بناتے ہیں، اور وہ بھی محمد رسول اللّه کؤمیں مانے ،اس لئے کافر (منکر) ہیں، مگر توحید کوکی درجہ میں مانے ہیں۔

اور ہندواللہ بی کوالیٹور (خالق) پرمیشور (ودود) اور بھگوان (معبود) مانتے ہیں، مگر عبادت غیروں کی کرتے ہیں، جیسے جالل مسلمان اولیاء کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے نتیں اور مرادیں مائکتے ہیں، مگر کرتا دھرتا اللہ کو مانتے ہیں، اور جو غداہب انسانوں میں ہیں وہی جنات میں بھی ہیں، رہے کمیونسٹ جو خدا کا اٹکار کرتے ہیں، اور دَہر (زمانہ) کومؤثر مانتے ہیں، آڑے وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، غرض تمام انصاف پسندائل علم تو حدید کی گواہی وسیتے ہیں۔ قائدہ(۲): قائما بالقسط کوعام طور پر اللہ کا یاهو کا حال بناتے ہیں، اس صورت میں ترجمہ ہوگا: (اللہ نے گواہی دی) درانحالیکہ وہ انصاف کے ساتھ (کا کنات کو) سنجالنے والے ہیں، وہی معبود ہیں، جن کا اقتدار کال ہے اور حکمت بھی، اب آ کے سے جوڑ ہوجائے گا، گرحال ذوالحال میں فصل ہوجائے گا، اگر چہ اجنبی کافصل نہیں ہوگا۔

سوال بشرکین کاپراناخلجان ہے کہ ایک خدا بوری کا کنات کو کیسے سنجال سکتا ہے، لامحالہ اس کے مددگار ہو گئے ، جن کی عبادت ضروری ہے۔

جواب: تمہید لوٹا کر دیا ہے کہ اللہ عزیز دھیم ہیں، زبردست ایسے کہ ان کے فیصلہ سے کوئی سرتانی نہیں کرسکتا، اور حکمت ودانائی سے تعکیف فیصلہ کرتے ہیں، اس لئے ان کے لئے تنہا کا کنات کوسنجالنا کچھ شکل نہیں، پس وہ اسلے ہی معبود برحق ہیں، دوسرا کوئی معبودیس۔

آیت پاک: اللہ نے (تمام آسانی کتابوں میں) اس بات کی گواہی دی ہے (یعنی مضبوط دلاَل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے) کہ ان کے ساتھ یہ بات کی گواہی دی ہے کہ) ان کے بیان کی ہے) کہ ان کے سواکوئی معبود نہیں، دوز بردست حکمت والے ہیں۔

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعُ لِا مَا جَاءِهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴿ وَمَنْ شَكْفُرْ بِالنِّتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

| اور جوا تکار کرے   | وَمَنْ شِكْفُرْ  | آسانی کتاب دینے گئے | أُوْتُوا الْكِينَٰبُ | بے شک وین          | إِنَّ الدِّينَ (١) |
|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| الله كي آينون كا   | بِالْيِّتِ اللهِ | گر بعد              |                      | -                  | عِثْلَاللَّهِ      |
| يس بيشك الله تعالى | فَوْاقَ اللهُ    | آنےان کے پاس        | مَا جَاءَهُمُ        | اسلام ہی ہے        | الإشكام            |
| جلدی               | سَرِنع           | علم کے              | العِلْمُ             | أوراختلاف خبين كيا | وَمَااخْتَلَفَ     |
| حساب لينے والے ميں | الْحِسَاْبِ      | ا<br>آپسی ضدی وجہ   | بَغْيًّا بَيْنَهُمْ  | ان لوگوںنے جو      | الَّذِينَ          |

(۱)اللدین اور الإسلام: دونول معرفه بین اس کے حصر جواب (۲) بَغْیا بینهم: اختلف کامفعول لؤہ، اور بَغْی مصدر کے معنی بین بینجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔

## توحیدکاملمبرداراسلام بی سچادین ہے،ای سے نجات ہوگی

توحیدکادا گی اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے بہاں سے تمام انبیا علیہم السلام پر بمیشہ یہی دین تازل ہواہے،
آئ بھی نی تالیٰ آئے اپر دین اسلام ہی نازل کیا جارہا ہے، یہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، دوسرا کوئی دھرم اللہ تجو لنہیں
کریں گے، اور یہود وفساری اس سے خوب واقف ہیں کہ آپ بیٹلائی آئے دین اسلام ہی پیش کررہے ہیں، ان کی کہاوں
میں اس کی وضاحت ہے، گرجانے ہو جھے بحض ضد کی وجہ ہے اس کو آبول نہیں کررہے، وہ اپنے نداہب کی برتری چاہے
میں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نی بیٹلائی آئے کا کا ایا ہوادین قبول کر لیا تو جمیں عربوں کا ماتحت ہونا پڑے گا، اور ہماری ہیش
میں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نی بیٹلائی آئے کا کا لیا ہوادین قبول کر لیا تو جمیں کہ اگر اسلام سچادین ہوتا تو اہل کہا ہیں
ور بے دی کہوں قبول نہیں کررہے؟ ان کا ذمانہ تو علوم نبوت سے قریب ہے! لوگ یہ خیال نہ کریں، پروسیں اور اس کو قبول کریں،
ور نہ حساب کا دن جلدی آرہا ہے، جانچا جائے گا کہونساوین لے کر آخرت ہیں آیا ہے، جودین اسلام لے کر جائے گا وئی
کامیاب ہوگا، دوسرے کی تھی دھرم کے مانے والے کامیاب نہیں ہونگے۔

فائدہ(۱): قبر میں جوآخرت کی پہلی منزل ہے داخلہ استحان ہوتا ہے، تین سوال ہو نگے: (۱) تیرا پروردگارکون ہے؟
یعنی کیا تو صرف اللہ کی عیادت کرتا تھا، یا اورول کو بھی عیادت میں شریک کرتا تھا؟ (۲) تیرادین کیا ہے؟ یعنی تو اللہ کے دین
اسلام کو مانتا تھایا کوئی اوردهم مانتا تھا؟ (۳) نبی سَلِائِی اَلْیَائِی کَا کردریافت کیا جائے گا کہ اِن کو تو کیا مانتا ہے؟ یعنی تو
نے ان کے پیش کئے ہوئے اسلام کی پیروی کی ہے یا کسی اور پیٹی بری؟ بیاس بات کا استحان ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام
نبی سِلائی اِللہ پرنازل کیا ہے اس کو لے کر آخرت میں آیا ہے یا کوئی دوسرادهم لے کر آیا ہے؟ جواللہ کا دین لے کر لوٹے گاوہ
کامیاب ہوگا، دوسروں پر ہجے گی!

فائدہ(۲): پکھلوگ وصدت ادبان کے قائل ہیں، وہ برخودغلط ہیں، وہ کہتے ہیں:سب مذاہب برتق ہیں،راستے الگ الگ ہیں، مگر منزل سب کی ایک ہے،سب اللہ تک وہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں،البتہ کسی کا راستہ سیدھاہے کسی کا ٹیڑھا،اس لئے سب اللہ تک بہنچیں گے،کوئی جلدی کوئی دیرہے۔

بید خیال محض غلط ہے، بیہ بات تو اس وقت ممکن ہے جب سب کا قبلہ تو جہ (DIRECTION) ایک ہو، اگر رخ مختلف ہوں توسب ایک منزل پر کیسے پنچیں گے؟ ایک شخص اوٹ پر جار ہاہے، بوچھا: کہاں جار ہاہے؟ کہا: مکہ جار ہا ہوں، جبکہ رخ اس کا جا کنا کی طرف ہے، اس سے کہا گیا کہ تو بھی مکنہیں پنچے گا، تو جس راستہ پر جار ہاہے وہ جا کا کاراستہے، جتنا چلے گا اتنا مکہ سے دور ہوگا، پس جولوگ دوخدا مانتے ہیں (مجوی) یا تین خدا مانتے ہیں (عیسائی) یا ہزاروں خدا مانتے ہیں(ہندو)وہ ایک اللہ تک کیسے پنچیں گے؟ ان کاڈائر یکشن ہی مختلف ہے، اللہ تک تو وہی پنچے گاجواللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، دوسر بے تو کسی دوسری منزل (دوزخ) میں پنچیس گے۔

آیت کریمہ: بیشک فرہب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے (اس سے) اختلاف کیا ہے، ان کے پاس علم آجانے کے بعد مجھن ان کے باہم جلنے کی وجہ سے، اور جو اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں۔

فَإِنْ حَاجُولُكَ فَقُلُ اَسْكُمْتُ وَجْهِى لِلهِ وَمَنِ اثْبَعَنِ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ وَ الْأُمِّ بِنَ ءَ اَسْكُمْ تُوْ ﴿ فَإِنْ اَسْكُمُوا فَقَدِ اهْتَكَ وَا ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوُا فَوَا نَّمَا عَكَيْكَ الْبَلْعُ ﴿ وَاللّٰهُ بَصِيْرً ۖ بِالْعِبْمَادِ ﴿

| توبقيبناانھو <del>ن ن</del> راه پالی | فَقَيِ اهْتَكَ وَا | ان لوگوں سے جو   | لِلَّذِيْنَ   | پس آگروه آپ جفکزیں                        | فَإِنْ مَا جُولَكُ |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|
| أوراكر                               | وَ إِنْ            | دين گئ           | أؤتوا         | تو آپ کهدویں                              | فَقُلُ             |
| روگردانی کریں وہ                     | تَوَلَّوْا         | آسانی کتاب       | الكيث         | میں نے سپر دکیا                           | آسگیت<br>آسگیت     |
| تواس كے سوانبيں كه                   | <u>ئۇ</u> ڭىما     | اوران پڑھول سے   | (7)           | ایناچېره                                  | وَجَهِي            |
| آپ کومہ پہنچاناہ                     | عَلَيْكَ الْبَلْغُ | كبائم إسلام قبول | ءَاسْلَمْتُوْ | الندكو                                    |                    |
| اورالله تعالى                        | وَ اللَّهُ         | Sy2_5            |               | اوران لوگو <del>ن</del> جنھو <del>ن</del> | وَمَنِ ٣)          |
| خوب دیکھنے والے ہیں                  | بَصِيْرٌ           | يس أكر           | فَإِن         | پیروی کی میری                             | النَّبَعَين        |
| اپنے ہندول کو                        | بِالعِبَادِ        |                  |               | ا <i>ور لوچی</i> س                        | وَقُلُ             |

## ا بين اسلام كااعلان كرواور دوسرول كواس كى دعوت دو، اگرنه مانيس تو ده جانيس

5

گے، کہیں گے: ہم تواپے ہی سلسلہ کے انبیاء کو مانتے ہیں، اوراپنی ہی کتاب پڑمل کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آر ہاہے تو چھوڑ وان کو، تم اپنا اور اپنے تنبعین کے اسلام کا اعلان کر دو، اسلام کے معنی ہیں: سرا قَلندگی ، یعنی تسلیم وانقیاد، بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، ہر باطل سے رخ پھیر لے، اور صرف اللہ کا ہوکر رہ جائے۔

اورائل كتاب اورشركين كواسلام كى دعوت دو، اگروه مان ليس تو راهِ راست پر آجائيس گے، اور نه مانيس تو آپ اپنا فريضه اداكر چكے، الله تعالى اپنے بندول كوخوب ديكھ رہے ہيں، وه جب بارگاہِ خداوندى ميں حاضر ہو سنگ تو انكار كى واقعى سزا چكھائيس گے۔

آیت یاک: پس اگروہ لوگ ( نجران والے ) آپ ہے بحث ومباحث کریں، تو آپ اعلان کردیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اور جضول نے میری پیروی کی سے بعنی سلمانوں نے بھی ۔ اور آپ اہل کتاب اور اَن پڑھوں سے ۔ عرب کے مشرکوں سے ۔ پچھیں: کیاتم اسلام قبول کرتے ہو؟ پس اگروہ مسلمان ہوجا کیں تو یقینا وہ راو راست پرآگئے، اور اگروہ چہرہ پھیری آو آپ کے ذمہ اس وین پنچانا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔

| يې لوگ جو         | أوليِّكَالَّذِينَ  | ان لوگول کو جو      | الكذين             | بے شک جولوگ         | إِنَّ الَّذِينَ         |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ضائع ہوگئے        | حَبِطَت            | تحكم ديت بين        | يَامُرُون <u>َ</u> | نہیں ما <u>ن</u> تے | يَكُفُرُونَ             |
| ان کے کام         | أغالغة             | انصاف کرنے کا       | بالقيلط            | الله كى باتون كو    | بِالْيتِ اللهِ          |
| دنياش             | فِي اللَّهُ نَيًّا | عام لوگول میں سے    | مِنَ النَّاسِ      | اور آل کرتے ہیں     | وَيَقْتُلُونَ           |
| اورآ خرت بيس      | والاخرة            | يس خوشخبري سناان كو | فَلَيْشِرْهُمْ     | نبيول كو            | التَّمِينَ              |
| اور بین ہان کیلئے | ومالهم             | عذاب کی             | بِعَذَابٍ          | ناحق                | بِغَيْرِحَتِي           |
| کوئی بھی مددگار   | مِّنْ تَصِرِيْنَ   | در دناک             | ألينير             | اور آل کرتے ہیں     | ٷٙؽڤؙؾؙڵؙۅ۫ <u>ؙ</u> ڽٙ |

الل كتاب كى جھك كەجم تواپئے انبياءكى اوراپئے صلى ين بى كى سنتے ہيں اوپر آياہے: ﴿ فَإِنْ حَاجُوٰكَ ﴾: اگر نجران والے آپ سے جھك كريں، اس كى يہلى مثال: وه كہيں گے: آپً اسرائیلی نہیں، اس لئے ہم آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے ،ہم تو اپنے انبیاء اور اپنے مسلحین ہی کی سنتے مانتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم تو اپنے انبیاء اور مسلحین کی بھی نہیں سنتے ، وہ تہمیں جواللہ کی با تیں بتاتے ہے تم ان کا انکاد کرتے ہے ، اور مسلحین تم قطم سے دو کتے تھے، اور انصاف کرنے کا تھم دیتے تھے، اگر تم ان کی بھی ایک نہیں سنتے تھے، تم نے کتنے ہی انبیاء اور مسلحین کو ناحق تل کیا ہے، حدیث ہیں ہے: ''نی اسرائیل نے ایک دن ہیں ۱۳۳ انبیاء کو، اور م کا یا ۱۲ ااصالحین کو شہید کیا ہے (فوائد شیخ البند) کیس آپ ان کو کول کو در دناک عذاب کی خبر دیدیں ، اور ان کو بتا دیں کہ ان کی کٹیاد نیا وآ خرت ہیں ڈو بے گی ، اور ان کا کوئی مددگانہیں ہوگا جو ان کوعذاب سے بچالے۔

اَلَهُ رَتَرَ إِلَى اللَّهِ بِنَنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتْفِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِتْفِ اللهِ لِيَعَكُمُ بَيْنَهُمُ اللَّهِ مِنْكُمُ بَيْنَهُمُ اللَّهِ لِيَعَكُمُ بَيْنَهُمُ اللَّهِ لِيَعَكُمُ بَيْنَهُمُ وَهُمُ مُنْعَرِضُوْنَ ﴿ فَرِيْقُ مِنْهُمُ وَهُمُ مُنْعَرِضُوْنَ ﴿

| پھر منہ پھیرتی ہے         | نَّمُ يَتُوَكِ  | بلائے جاتے ہیں وہ | يُلْعَوْنَ    | كيانبين ديكها آپنے |                  |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| ایک جماعت                 | <i>ؿ</i> ڔؽؾٞ   | كتاب كاطرف        | الے کیٹ       | ان لو گول کوجو     | لِكَ الَّذِينَ   |
| ان شس                     | قِنْهُمْ        | اللدكي            | الله          | ويئے گئے بيل       | أؤتؤا            |
| 167.68                    | <b>وَهُ</b> مُّ | تا كەفىھلەكرىيەدە | اليَعَنَّكُمُ | أيك همه            | نَصِيْبًا        |
| تغافل بر <u>يخ واليبي</u> | مُّعُرِضُونَ    | ان کے درمیان      | بَيْنُهُمْ    | آسانی کتاب کا      | مِّنَ الْكِتلٰبِ |

#### الل كتاب كى كشفحتى كم بم تواين كتاب بى يرهمل كرتے بيں

یبود ونصاری یہ بھی کہیں گے کہ ہم قر آن کوال کئے بیس مانتے کہ وہ ہمارے انبیاء پر نازل نہیں ہوا، ہم تو اپنی کتاب ہی پڑمل کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی کتاب پر بھی کہاں عمل کرتے ہو؟ تمہاری کتاب (تورات) کا اکثر حصد تو تم نے ضائع کردیاہے، اس میں ہیں کہ بھیر کردیاہے، اور جو حصد باقی رہ گیاہے اس پڑمل کرنے کی تم کو نی سالنے آئے اپنے دعوت دی تو تم نے کئی کاٹی، رہم کی آیت جھیائی، بھرتم کس منہ سے دعوی کرتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پڑمل کرتے ہیں؟ سنگساری کا وہ واقعہ جس میں میبود نے آیت رجم چھپائی تھی، حالانکہ وہ تورات میں باتی مائدہ اللہ کا تھم تھا، اس کی
تفصیل بیہ کہ خبیر کے ایک میبودی اور میبودی نے زنا کیا پھران میں مزادیے کے بارے میں اختلاف ہوا تو وہ یہ
لوگ شریف کو پچھ مزادیے تھے اور وضیح کو پچھ، بیزائی اور زائیہ بڑے لوگ تھے یا معمولی؟ اس میں اختلاف ہوا تو وہ یہ
خیال کرکے کہ نبی بین تابی شریعت میں سہولت ہے: مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے، آپ نے پوچھا: تمہاری
شریعت میں زنا کی کیا سزاہے؟ اضول نے کہا: ہماری شریعت میں زانی اور زائیہ کامنہ کالا کر کے ان کی شہر کی جاتی ہے،
آپ نے فر مایا: تو رات لاؤ، چنانچہ تو رات لائی گئی اور عبد اللہ بن صوریا نے پڑھنا شروع کیا وہ آیت رجم کو چھوڑ گیا۔
حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عند نے چوری پکڑی کہ آیت رجم کیول چھوڑی؟ اس نے کہا: ہم نے اس تھم میں تبدیلی
کردی ہے پس آپ نے دونوں کور تم کرنے کا تھم دیا اور فر مایا: ''میں پہلا وہ خض ہول جس نے اس تھم کون ندہ کیا تھا،
نے ماردیا تھا'' اس واقعہ سے میہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی سِلا وہ خض ہول جس نے اس کام کون ندہ کیا تھا،
اسلامی شریعت کے مطابق رجم نہیں کیا تھا۔

آیت پاک: کیا آپ نے ان لوگوں کو یکھانہیں جو آسانی کتاب کا ایک صددیئے گئے ہیں ۔ یعن تھوڑ ایہت حصہ نور اندشنے الہند) ۔ وہ اللہ کی کتاب حصہ نور اندشنے الہند) ۔ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں ہتا کہ وہ ۔ یعنی نی سال الله کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں ہتا کہ وہ ۔ یعنی نی سال کی اللہ کی کتاب کی درمیان فیصلہ کریں ، تو ان کا ایک گروہ رو گردانی کی طرف بلائے جاتے ہیں ، تا کہ وہ ۔ یعنی نی سال کی کی کتاب کی کا قبا ہے!

َذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَتِ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مِّمَا كَا نُوْا يَفْتُرُونَ ﴿ قَلَيْفَ إِذَا جَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبِبَ فِيهِ فِي دِيهِ وَيُ وَوُقِيَتُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ كَا يُظْلَمُونَ ﴿

| گزت                   | يَفْتُرُوْنَ      | محردنوں           | إِلَّا آتِكَامًا | يه بات (كث جحق)            | ڏلِكَ      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------|
| يس كميا حال بهوگا     | ڤگێڣۘ             | حکنتی کے          | معناودي          | مایں وجہ ہے کہ             | بِٱنَّهُمُ |
| جب جمع كريت مجم ان كو | إذَا جَهَعْنُهُمُ | اوردهوكهد بإان كو | ۇغۇر <i>ھى</i> م | انھوں نے کہا               | قالؤا      |
| ایک ایسے دن میں       | رليوم             | ان کے دین میں     | فِي دِينِهِم     | <i>۾ گرنبين ڇيون</i> ڪ مين | كن تبسّنا  |
| كوئى شكنيس            | لاً رَيْبَ        | اس چيز نے جو تقوه | مِّاكَانُوْا     | دوزخ کی آگ                 | المثار     |

| سورة آل عمران         | $-\Diamond$      | >             | <u>}</u>     | $\bigcirc$            | (تفسير ماليت القرآل |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 16768                 | وَهُمْ           | ا<br>بر ض     | كُلِّ نَفْسٍ | וישי                  | فِيْهِ              |
| ظلم ہیں کئے جائیں گئے | كَا يُظْلَمُوْنَ | جو کمایا اسنے | مَّاكُسَيَتُ | اور بوراچكا ياجائے گا | <b>وَوُقِي</b> نَتُ |

#### يبودونصاري كي جسارت كي وجهاوراس كي سزا

اہل کتاب کی نہ کورہ جسارت کی وجہ: ان کاسز اکی طرف سے بے خوف ہوجانا ہے، ان کے بڑے ایک جھوٹ بات کہ سے کہ میں گئتی کے چندروز سے زیادہ عذاب نہ ہوگا ، اس طرح کی اور بھی بہت ہی با تیں اُنھوں نے گھڑ رکھی جی کہ ہم تو اللہ کی اور جہیتے جیں، ہم انبیاء کی اولا دجیں، اور اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے عہد کیا ہے کہ ان کی اولا دکوسز آئیس دیں گے، اللہ این کی دولا وکوسز آئیس دیں گے، اور نصاری نے تو کفارہ کاعقیدہ چلاکر گناہوں کا ساراحساب ہی دیں گے، اور نصاری نے تو کفارہ کاعقیدہ چلاکر گناہوں کا ساراحساب ہی بیات کردیا ہے!

بیلوگ گمراہیوں میں ٹا مکٹو ئیاں ماررہے ہیں جمشر میں وہ اپنے بزرگوں کے سامنے رسوا ہوئگے ،اوران کوان کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا ،نہ کفارہ کا مسئلہ کام آئے گا نہ ہی تعلقات ،نٹری گھڑت عقیدے! اور سز الفقررات حقاق ملے گی ، ذرہ مجران پڑھلم نہ ہوگا۔

آیات کریمہ: یہ بات (جسارت) اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہیں (دوزخ کی) آگہرگرنہیں چھوئے گی ہگر گئیں جھوئے گی ہگر گئیں کے جنددن! اوران کی من گھڑت باتوں نے ان کو اپنے دین کے معاملہ میں دھوکہ میں ڈال رکھاہے سے ان کا کیا حال ہوگاجب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جو بے شک آنے والا ہے، اوراس دن ہر مخص کواس کے مل کا پوراپورا بدلہ چکایا جائے گا، اوران پڑھلم ہیں کیا جائے گا۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوْلِيِّ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْفِرُهُ الْمُلُكَ مِنَ تَشَاءُ وَ وَ تَعْدِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُكِنِ لَ مَنْ تَشَاءُ سِيلِكَ الْخَيْرُ النَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ ا

| جسسے چاہتے ہیں   | مِتَّنْ تَشَاءُ     | حكومت           | المُلكَ     | آپين:        | قُلِ             |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| اور عزت بخشة بين | و ت <del>و</del> يز | جے جاتے ہیں     | مَن تَشَاءُ | أكالله!      | اللَّهُمّ        |
| جے جاتے ہیں      | مَنْ تَشَاءُ        | اور لے لیتے ہیں | وَتُنْزِعُ  | اسكاك كمالك! | مْلِكَ الْمُلْكِ |
| اوررسوا کرتے ہیں | وَتُكِنِ لُ         | حكومت           | المُلُك     | آپ دیتے ہیں  | تُؤْتِ           |



#### نفع وضررك مالك الله تعالى بين جكومت سے كيا درتے ہو!

وفد نجران کے رئیں ابوحار شہن علقہ نے اپنے بھائی گرزے کہاتھا کہ اگر ہم محد (میلائی ایک ) پرایمان لے آئیں توروم
کے بادشاہ جو ہماری عزت کرتے ہیں اور ہمیں مال وزر سے نوازتے ہیں: بیسب عنایات بند کردیں گے! — اس کا جواب مناجات کی صورت میں دیا ہے کہ روم کی حکومت سے کیا ڈرتے ہو، نفع وضرر کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، روم کے بادشاہ: بادشاہ نہیں، حکومت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں حکومت سے نوازتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں حکومت چھیں لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں، افغ وضرر کے جیں، اور جسے چاہتے ہیں، اور جسے کے وہتی مالک ہیں، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، پھرتم حکومت وہ می دی ہوئی عزت پر کیول مفتون (ول دادہ) ہو! ماروگی ای ای وہ اور ایمان لا وَ!

تنبیہ:﴿ بِیَائِ الْخَیْرُ ﴾ میں والشَّوچھوڑ دیاہے، خیر وشرکے فالق الله تعالیٰ ہی جیں، مگر چونکہ مناجات ہے اور مرح وثنا کا موقع ہے، اس لئے شرکا تذکرہ مناسب نہیں، فہم سامع پر اعتاد کرکے اس کو حذف کر دیا ہے، چونکہ پہلے متقابلات آئے ہیں، اس لئے سامع خوداس متقابل کو بجھ لے گا۔

آیت یاک: کہو: اے اللہ! اے حکومت کے مالک! آپ جسے چاہتے ہیں حکومت عطافر ماتے ہیں، اورجس سے چاہتے ہیں اورجس سے چاہتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں۔ بیٹنک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں!

تُوْلِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ، وَ تُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الْيُلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الْمَا يُنِ الْمَيِّتِ وَتُوْرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

| بجانے             | مِنَ الْمَيِيْتِ            | دن کو             | النَّهَارَ   | واعل کرتے ہیں آپ | تُوْلِجُ    |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| اور نکالتے ہیں آپ | َ ثُخْذِهِ<br>وَ تُخْفِرِجُ | داست پس           | فِي الَّيْلِ | دات کو           | الَيْلَ     |
| بے جان کو         | المَيِّيْتَ                 | اور نكالتے ہيں آپ | وتحريح       | دن ميں           | فيالنهار    |
| جاندارے           | مِنَ الْحَيِّ               | جا نداركو         | الْحَيُّ     | اوردافل متين آپ  | وَ تُولِيحُ |

## يانسه يليط كاء الله تعالى حالات بدلتي بي

اب ایک سوال کا جواب ہے، اور مناجات ہی کی صورت میں ہے، سوال یہ ہے کہ جب ہزاروں سال سے نبوت بنی اسرائیل میں چلی آرہی ہے، وہ علوم الہی سے واقف ہیں، پھر آخری رسول ان میں کیوں مبعوث نہیں گئے؟ عرب کے اَن پر ہے جن کیعلوم الٰہی سے کوئی واسط نبیس، ان کواس اعز از سے کیوں سرفر از کیا گیا؟

ال کا جواب بھی مناجات کی صورت میں دیا ہے کہ پانسہ پلٹتا ہے، اللہ تعالی حالات بدلتے ہیں، کیاتم غورنہیں کرتے: اللہ تعالی رات کو گھٹا کر دن کو برخوادیتے ہیں، اور اس کے برعس بھی کرتے ہیں، اور آ دمی سے نطفہ اور نطفہ سے آ دمی اور بیضہ سے مرغی اور مرغی سے بیضہ ذکا لتے ہیں، جابل کو عالم اور عالم کو جابل، کال کو ناقص اور ناقص کو کال کر نااللہ کی قدرت میں ہے، پس اہل کتاب کا بید خیال کہ جو بزرگی ہم میں تھی وہ بھیشہ ہم میں رہے گی، بیفلط خیال ہے، وہ اللہ کی قدرت سے عافل ہیں، سلطنت، عزت اور خوت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں حتی اور معنوی رزق بے حساب دیتے ہیں، ایک وقت تھا کہ یفضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اب یفضیلت بنی اسائیل کے حوالے کی جارہ بی حساب دیتے ہیں، اور جابلول کو عالم کر و بیناان کے لئے بچھ بھی شکل نہیں، وہ امیوں کو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ علوم عطافر ما تیں گے۔ اور جابلول کو عالم کر و بیناان کے لئے بچھ کی شکل نہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور جابلول کو جان کو جان کو جان کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور جابلول کو جان کا رہے جان کو جان کا لئے ہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور جان کی جان ہیں اور جابل کو جان کورن میں داخل کرتے ہیں، اور وی جان کورن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور جابلول کو جان کورن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں، اور جان کورن میں داخل کے ہیں، اور وی جان کو جان کا لئے ہیں، اور آ ہے جے چاہتے ہیں بے حساب دوزی عنایت فرمات ہیں!

كَا يَنْخَفِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَى ءِ إِلاَّا اَنْ تَتَكُفُوا مِنْهُمْ ثُفْتَ اللهِ وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ال وَالَى اللهِ الْمُصِيْدُ ۞

| اور جو کرے گا          | وُمُنْ يَفْعَلُ | دومست       | أفرليكاء    | نه بنا کیں | لاَيَتَخِذِ    |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| <u>~</u>               | ذٰ إِكَ         | <i>قارے</i> | مِنْ دُوْنِ | مومنين     | الْمُؤْمِنُونَ |
| نونمیں وہ<br>نونمیں وہ | فَلَيْنَ        | مومنین کے   | المؤمِنِين  | منكرين كو  | الكفيرين       |

(۱) لا يتخذ بعل نبي ب، ملائے كے لئے ذال كوكسر وديا ہے۔



#### جبوه ہم سے قریب ہیں آتے توہم ان کے قریب کیوں جائیں؟

وفد نجران تعسب (ب جاطرفداری) کاشکارتها، وه بی اساعیل کے دسول کو ملٹ کے لئے تیاز نہیں تھا، بی اسرائیل!
بی اسرائیل! گائے جارہا تھا، اس لئے ضروری ہوا کہ ان کوتر کی بہتر کی جواب دیا جائے، چنانچہ تھم دیتے ہیں کہ سلمان مسلمان بی سے مودت (قلبی دوئی) کا تعلق رکھیں، دوسروں سے ایساتعلق نہ رکھیں، ورنہ بخت سزایا کیں گے، ان کا اللہ سے پہتھلق باتی نہیں رہے گا، البتہ ضرر سے نیخ کے لئے مدارات (رکھ رکھاؤ) کا تعلق رکھ سکتے ہیں، گرموالات کا تعلق ہرگر جائز نہیں، جوابیا تعلق رکھ سکتے ہیں، گرموالات کا تعلق ہرگر جائز نہیں، جوابیا تعلق رکھ کا اس کوخت سزا ملے گی، انٹر تعالی ایسے لوگوں کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، لوٹ کرسب کو جانا اللہ بی کے یاں ہے!

غير مسلمول ي وإرطرح ك تعلقات:

ا - موالات (مودت ) لیننی دلی دوی کا تعلق، یکسی حال میس کسی مقصد سے بھی جائز نہیں، کیونکہ دلی دوی رنگ لاتی ہے، اور نتیجہ بمیشہ ار ذل کے تابع ہوتا ہے، اس لئے دینی ضرر کا اندیشہ ہے، اور دین کی حفاظت ضروری ہے، اس لئے اس قسم کا تعلق ممنوع ہے۔

م السوں ہے۔ ۲-مدارات: بینی رکھ رکھا وَ کا تعلق، ظاہری خوش خلقی کا تعلق، تیعلق تین حالتوں میں جائز ہے: دفع ضرر کے واسطے، کافر کی دینی صلحت کے واسطے، بینی اس کی ہدایت کے قوقع ہے، اور اکرام ضیف کے واسطے، کوئی غیر سلم مہمان آئے تو اس کی خاطر داری کی جائے ۔۔۔ اپٹی صلحت اور منفعت جان و مال کے لئے تیعلق جائز نہیں۔

۳-مواسات (غم خواری) کا معلق یعنی صن سلوک کرنا، تبعلق برسر پیکار کے ساتھ جائز نبیں، دوسرول کے ساتھ نہ

صرف جائزے، بلکماموربے، ہرخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں اواب ہے۔

سم الملات كرنا، غير مسلموں كے ساتھ جائز معاملات جائز ہيں، اور ناجائز معاملات ناجائز ہيں، جيسے ان سے سودى معاملات كرناجائز نہيں۔

آبت باک ایمان والے: ایمان والول کوچھوڑ کرکافرول (غیرمسلمول) کودوست ندیتا کیں، اورجواییا کرےگا (۱) تحقوا: اتَّقَاء سے مضارع، جَنْ فَد کرحاضرے، نون اعرابی اُن کی وجہ سے محذوف ہوگیاہے: پینا، ڈرنا، پر ہیز گرنا، تقة: وَقَیٰ یَقِی کامصدرے، اصل میں وَقَاۃ تھا، واوکوتاء سے بدلاہے، اس کے عنی بھی ہیں: پینا، ڈرنا، پر ہیز کرنا۔ توالله الله الله الما كالم يحتمعل باتى نبيس رجى البنة اكران كضرر سي بچاؤمقعود جو (تواور بات ب)اورالله تعالى تم كوائي فالته الله الله بي المرف ب!

قُلُ إِنْ تُخَفَّوُا مِمَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْتَبُكُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَمَا فِي السَّلُوتِ
وَمَا فِي الْاَنْ مِنْ وَاللهُ عَلَا كُلِّ شَيْءً قَدِيْرُ ﴿ يَوْمَ رَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِّنَا
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَدًا ﴿ وَاللهُ عَلَىٰ عَيْلُتُ مِنْ سُوّدٍ ﴿ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ آمَلًا اللهُ تَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفَ فَي بِالْعِبَادِ ﴿

| آرز وكركافس           |                        |                 | عَلَىٰ كُلِّل شَىٰ ۗ | عبو                | قُلُ               |
|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| کاش کہ                | لَوْاَنَّ<br>(س        | بورى قدرت ركفنے |                      | أكر چھپاؤتم        |                    |
| اس نفس کے درمیان      | بَيْنَهَا<br>بَيْنَهَا | والي بين        |                      | <i>5</i> ?.        | ت                  |
| اوراس ون كےدرميان     | وَ بَيْنَكُ            | حسدن            |                      |                    | فِي صُدُ وْرِكُمْ  |
| برمی دوری ہوتی        | أَمُّلُّا بَعِيْلًا    |                 | تَجِدُ               | يا ظاہر کرواس کو   | اَوْتَبُكُوْهُ     |
| اورچوکنا کے بیل تم کو | وَيُعَذِّلُونُكُمُ     | م<br>مرکس       | كُلُّ نَعْشِ         | جانتے ہیں اس کو    | يَعْكُنُهُ         |
| الله تعالى            | वंगी                   | جو کیااس نے     | مَّاعَمِلَتْ         | اللدتعالى          | مِنْ اللهُ         |
| اٹی ذات ہے            | تفسه                   | نیک کام ہے      | مِنْ خَيْرٍ          | اورجانة بين ده     | وَيَعْكُمُ         |
| اورالله بتعالى        | والله                  | موجود(ساہنے)    | مُخطِئوًا            | جوآسانوں ہیں ہے    | مَا فِي السَّاوْتِ |
| نهایت شنق بیں         | روز قام<br>رووف        | اورجو کیا اسٹے  | وْمَاعِيلَتُ         | اور جوز مین میں ہے | ومَنافِيالاً نريض  |
| اپنے بندول پر         | بِالْعِبَادِ           | سی برائی۔       | مِنْ سُوءٍ           | اورالله تعالى      | وَاللَّهُ          |

#### وفدنجران کے دلول کی ہاتیں اللہ تعالی کومعلوم ہیں

نجران کا وفدق کی تلاش مین بیس آیا تھا، وہ توب جائے سے کہ ٹی میں اللہ کے برق بیٹی باور (۱) تعبید ایمان ہے، اور ما عملت: مفعول بہتے، من خیر: ما کا بیان ہے، اور محصر ایمنی محضر ایمنی اللہ برکا حال ہے۔ (۲) ما عملت من سوء بمبتدا ہے، اور جملہ تو د بخبر ہے (۳) بینها کی مؤنث تیمیر نفس کی طرف عائد ہے، اور بینه کی ذر ترمیر بر عمل کی طرف عائد ہے، ایمنی ماکی طرف یاسوء کی طرف۔

= - Pot

انظارتها، چنانچ جب ان کومبالمه کی دعوت دی گئی تو ده پیچه بث گئے، اور جزیه پرسکے کر کے واپس لوٹ گئے، اور وفد کے
ان طائ یا دری ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی گرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا اعتراف بھی کیا تھا، یہ بات
دوسر ہے لوگ بھی جانتے تھے، بلکہ وفد مناظرہ کرنے آیا تھا، اپنے فہ ب کی برتری ثابت کرنا مقصودتھا، حضرت عیسی علیہ
السلام کی ابنیت اور الوہیت پر گفتگو کرنے آیا تھا، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ان سے کہدو: تمہارے دلول میں جو پچھ ہوہ
سب اللہ کومعلوم ہے، اس سے آسانوں اور زمین کی کوئی بات پوشیدہ ہیں، اور وہ قادر مطلق ہیں بتہاری گرفت کر سکتے ہیں،
میس خیال خام میں ہو!

﴿ قُلُ إِنْ تُخْفَوُا مَا فِي صُدُاوْرِكُمْ أَوْتَبُكُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ ضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءً قَدِيْرُ ﴿ ﴾

ترجمہ: کہددو:جو کچھتم اربےدلوں میں ہے،خواہم اس کو چھپاؤیا ظاہر کرو،اللہ تعالیٰ اس کوجانتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ وہ سب چھ جانتے ہیں جوآ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے،اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں!

وفدنجران کےدلوں میں جوانچھی بری باتیں ہیں وہ قیامت کےدن ظاہر ہونگی

وفد کے دلول میں جھلی بات بیتھی کہ وہ جانتے تھے کہ بی سِیلا اِنجازی ہی ہیں، اور بری بات بیتھی کہ ان پر ایمان نہیں لانا، اپنی بات ان سے منوانا ہے، یہ دونوں با تیں کل قیامت کے دن، جو بے شک آکر رہے گا، طاہر ہوکر رہیں گی، دونوں با تیں بیکر محسوں اختیار کریں گی، اس دن بات بنائے ہیں ہے گی، اور آدی آرز وکر ہے گا: کاش میر بے درمیان اور اس بری بات کے درمیان بون بعید ہوتا، یہ بات بھی میر سے سامنے نہ آئی، گرچوکنا ہوجا ؟! اللہ تعالی سب بچھ تہمارے سامنے کردیں گے، وہ اپنے بندوں پر بڑے شفق بڑے مہر بان جیں، یہ ان کوائیمان کی دعوت دی کہ تہمارے دلوں میں جو خیر کی بات ہے اس کو طاہر کر داور ایمان لاؤ، تاکہ اللہ کی شفقت وہر بائی سے حصہ یا ؟!

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَلَتْ مِنْ خَنْدٍ مُحْضَرًا ﴿ وَمُنَاعَمِكَ مِنْ سُوَّةٍ وَقَدُّ لُو اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَ آمَدًا إِبِيْكَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَه وَاللهُ رَوُقَ بِالْحِبَادِ ﴿ ﴾

ترجمہ: جس دن ہر محض اُس نیک عمل کو جواس نے کیا ہے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اس نے جو براعمل کیا ہے اس کے بارے میں وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس برے عمل کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ این بندوں کے برائے تین وہ اس بری بات کی تحت سرزادیں گے ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے تین قرات ہیں ایمان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ ایکان لاؤاور ان کی مہر مافی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ کیٹور کیٹور کیٹور کیٹور کی سے حصہ یاؤ! ۔۔۔ بیٹ کیٹور کیٹو

#### دوسری برابر کی صفت ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهَ فَا تَبِعُونِي يُحْدِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ سَرَحِ يُمِّرُ ﴿ قُلُ اَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْكَفِرِيْنَ ﴿

| تحكم مانو         | أطِيْعُوا            | اور خشیں گے      | <b>وَيُغْفِ</b> رُ           | کہیں                | <b>تُ</b> لُ        |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| الثدكا            | الله                 | تمہادے لئے       | لَكُمْ                       | اگرہوتم             | اِن گُنتُمْ         |
| اور(اس کے)رسول کا | <b>وَالرَّسُول</b> َ | تمہارے گناہ      | دُتُوٰبَكُمْ<br>دُتُوٰبَكُمْ | محبت کرتے           | <u>تَجُعِيُّونَ</u> |
| يس أكرمنه بجيروتم | فَإِنْ تُولُوا       | اورالله تغالى    | وَ اللَّهُ                   | التدي               | الله                |
| نؤب شك الله       | فَإِنَّ اللَّهَ      | بڑے بخشنے والے   | ځور<br>غفور                  | توميري پيروي كرو    | ۏٚٵٮۜۧؠؙؚۼۘۅؙؽۣ۬    |
| نہیں محبت کرتے    | لَا يُحِبُ           | برئے مہر مان ہیں | تَّى جِهِ يُعُرُّ            | محبت کریں گئے تم سے | يُحبِبُكُمُ         |
| منکروں سے         | الكفيرين             | كهو              | قُلْ                         | اللدتعالى           | عُشًا               |

#### نجران كوفدكورسول الله صلافيا فيلم يرايمان لان كى دعوت

ہ پرخص کواللہ سے قطری محبت ہے، اس کئے کہ وہ خالق ہیں، انھوں نے انسان کو وجود بخشاہے، اور موجد سے ہرکی کو محبت ہوتی ہے، کیا و یکھتے نہیں موجد کوائی مصنوعات سے، کا تب کوائی نگارشات سے، شاعر کوائی کلام سے، خطیب کو اپنی تقریر سے بصف کوائی تصنیفات سے اور اولا دکو مال باپ سے مجبت ہوتی ہے، بندوں کواللہ سے مجبت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور محبت کا تقاضا محبوب کے اشاروں پر چلنا ہے ۔ گر ہر خص راست اللہ تعالی سے رابط نہیں کرسکتا، وہ ذات متعالی (برتر) ہے، ان کا دنیا ہیں نہ دیدامکن ہے نہ کلام سنما، بن دیکھے ان پر ایمان لا تا ضروری ہے، اور ان کی باتیں بالواسط بندوں تک پہنچتی ہیں، فرشتہ احکام لا تا ہے اور شخب بند ہے کو پہنچا تا ہے، چھروہ بندہ ان احکام کو دوسروں تک پہنچا تا ہے، کہر سلسلہ از آ دم تا ایں دم چل رہا ہے۔ اب آخری نئی تشریف لائے ہیں، دوسر سے رسولوں اور نبیوں کا پر پڑتم ہوگیا ہے، ان کی تعلیمات مندرس ہوگئی ہیں، اب اللہ کی آخری کہا بنازول شروع ہوا ہے، پس جس کو اللہ سے مجبت کریں گے، اور اس کے مابقہ گناہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ نی سَلِی تقریم کی کہا ہے، اللہ تعالی اس سے مجبت کریں گے، اور اس کے مابقہ گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے مابقہ گناہ معاف کر دیں گے، کونکہ اسلام قبول کرنے سے مرابقہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، اللہ تعالی بڑ سے بخشنے والے، بڑے دم حماف کر دیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے مرابقہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، اللہ تعالی بڑ سے بخشنے والے، بڑ سے دم حماف کر دیں گے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے مرابقہ گناہ معاف ہوجائے ہیں، اللہ تعالی بڑ سے بخشنے والے، بڑ سے دم

فرمانے والے ہیں.

اورا گرنجران کا دفد الله کا تھم نہیں ان گا، اور الله کے اس آخری رسول پر ایمان نہیں لائے گاتو وہ کان کھول کرین لے کے اللہ کو کھی ان بندول سے مجت نہیں، اللہ تعالی ان کو لیسند نہیں کرتے ، پس محبت یک طرف ہوگی ، اس میں کیا مزہ امر ہجب کے کہ مجت دو طرف مو، اور دو نہی خالفی کے بیروی پر موقوف ہے۔

# نې سَلَاتُنَافِيَا مُن بيروى ئەمنەمور نااوراللەكى محبت كادم جرنافرىب نفس ہے

آبات کریمہ: کہیں: اگر تہیں اللہ ہے مجت ہے تو میری پیروی کرو: اللہ تم ہے محبت کریں گے، اور تہارے لئے تہرارے گئے تہارے گئے میراند کا اور اللہ کا ایک کرنے والوں کو پسند تیس کرتے !

إِنَّ اللهُ اصْطَفَى ادَمَرُ وَ نُوْمًا وَالَ إِبْرَاهِيْمَ وَالْ عِنْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ سَمِينَةً عَلَيْهُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِينَةً عَلَيْهُ ﴿

| بعض            | مِنْ بَعْضِ    | اورخا ندان عمران كو    | وَالَ عِنْدِنَ             | ب شک اللہ نے          | إِنَّ اللهُ          |
|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| أورالله تعالى  | وَاللَّهُ      | جهانوں پر              | عَلَى الْعُلِيدِينَ        | چن ليا                | احْسطَغْلَى          |
| خوب سننے والے  | 5, "<br>724, m | درانحاليكه وه اولا وبي | دُرِيَّةً (۲)<br>دُرِيَّةً |                       | ادَمَرُ وَ تَوْجُمُا |
| سب جانئ ول ليس | عَلِيْغُ       | ان کے بعض              | بعضها                      | اورخا ندان ابراجيم كو | وَالَ إِبْرُهِيمَ    |

عیسائیوں کے اس خیال کی تردید کہ ہم تو اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیالسلام کو مانتے ہیں

# چرجمیں کسی دوسرے پیغمبر کو مانے کی کیاضرورت ہے؟

بروں کی اولا دیتھے، ابوالبشر آ دم علیہ السلام کی ، اول الرسل نوح علیہ السلام کی ، ابوالانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ، اور بیت المقدس کے امام اور بنی اسرائیل کے حاکم عمران بن ما ثان کی سل سے تھے، پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے ؟

جاننا چاہئے کے حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر اول ہیں ، اور نوح علیہ السلام ابوالمبشر ٹانی ہیں ، اب سب انسان ان کی اولاد ہیں ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد ہیں ، پھر عمران بن ما ٹان ان کی اولاد میں ہیں ، جونیک بندے اور قوم کے امام اور سربراہ بھی تھے ، ان کی صاحب زادی حضرت مربم رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیبلی علیہ السلام پیدا ہوئے ، پس ان کانسب نانا کے ساتھ جڑے گا ، جیسے سادات کانسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے نبی سالئی اللہ عنہا کے توسط سے نبی سالئی آئے ہے کے ساتھ جڑ تا ہے۔

آیات کریمہ: بلاشباللہ تعالی نے برتری پخش ہے آدم ونوح کواوراولا دابراہیم کواوراولا دِعمران کوساری دنیا پر سیایک دوست ہے۔ دوسرے کی سل ہیں، اوراللہ تعالی خوب سننے والے ہسب کچھ جانے والے ہیں ۔ پس ان کی بات سوفی صدورست ہے۔

اِذْقَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِي الْفَكَ الْفَالَتِ الْفَيْعُ الْعَلِيْمُ وَفَلَتَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا وَالْتُ اللّهِ الْفَكَا وَضَعْتُهَا قَالَتَ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا وَلَيْكَ اللّهُ وَالْفَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

| میرے پیٹ میں ہے | فِي بَطْنِي    | ب شکس نے     | ٳؾؚٚ     | (یاد کرو)جب کہا   | إذْ قَالَتِ |
|-----------------|----------------|--------------|----------|-------------------|-------------|
| آ زادکرده       | مُحَرِّرًا (١) | منت مانی ہے  | نَدُرْتُ | بیوی نے           | امُرَاثُ    |
| پس قبول فرما    | فَتَقَبَّلَ    | آپ کے لئے    | لڪ       | عمران کی          | عِمْرانَ    |
| میری طرف سے     | مِنِی          | اس بچه کی جو | تا       | اے میرے پروردگار! | رَتِ        |

(۱)مُحَرِّرًا: ما كاحال بجوندرت كامفعول ب

| سورة آل عمران                 | $- \Diamond$                            | >                                     | <i></i>           | <u>ن</u>                       | لفير مهليت القرآل              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| اںکیاں                        | عَلَيْهَا                               | مريم                                  | مَزْيَهُ          | بِشُكآبِ،ى                     | اِنْكَ اَنْتَ                  |
| ذكريا                         | ڒڲؚڔؾٵ                                  | اورب شك بيس                           | وَ إِلَٰٓكُ       | خوب سننے والے                  | السَّمِيْعُ                    |
| (عبادیے) کمریمیں              | المخراب                                 | ال کو پناه میں دیتی ہوں               | أعيناها           | سبي م ان واله بيل              | الْعَلِيْمُ                    |
| پاِکَ                         | وَجَلَ                                  | اس کو پناہ شردیتی ہوں<br>آپ کے        | <u>پ</u> ك        | پس جب جنا <del>ال ا</del> ل کو | (۱)<br>قَلَتُنَا وَضَعَتُهُمَا |
| اس کے پس                      |                                         | اوراس کی اولا دکو                     |                   |                                |                                |
| روزی                          |                                         | شیطانسے                               |                   |                                |                                |
| يوچ <u>ي</u> ا                | قال ا                                   | مر دود                                | الزَجِيْم         | ب شک میں نے                    | الق الله                       |
| ا_مريم                        | ينهريم                                  | پس قبول کیا اس کو                     | فتقبلها           | جنااس کو                       | ري<br>وَضَعَتُهُمَّا           |
| کھا <del>ں</del> آئی تیمے پاس | أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | پی قبول کیا اس کو<br>اس کے پروردگارنے | رَبِّها           | الأكي                          | أنثنى                          |
|                               |                                         | قبول كرنا                             |                   | أورالله تعالى                  | وَ اللّٰهُ                     |
| کھاآل نے:وہ                   | قَالَتْ هُوَ                            | الجيمي طرح                            | حُسين             | خوب جانتے ہیں                  | أغكم                           |
| الله کے پاس سے ہے             | مِنْ عِنْدِ اللهِ                       | اور بره هایااس کو                     | وَانْئَبْتُهَا    | جواس نے جنا                    |                                |
| بِشك الله تعالى               | إِنَّ اللَّهُ                           |                                       |                   | أورثين وهاز كا                 |                                |
| روزی دیتے ہیں                 | يززق                                    | اورملامااس كو                         | ٷ <i>ڰ</i> ڡٚٛڷۿٵ | ما ننداس لڑی کے                | كالأنثلى                       |
| جس کوچاہتے ہیں                | مَنْ لِيشَاءُ                           |                                       |                   | اور بالنك س                    |                                |
| برحباب (برمخة)                | بِغَيْرِحِسَابٍ                         | جب بھی گئے                            | كُلْمَا دَخَلَ    | اس کا نام رکھا                 | ستبيتها                        |

# حضرت عيسى عليه السلام عمران كيسل سي تق

جب حضرت مريم رضى الله عنها مال كے پيٺ مين تفيس، ان كے ابا حضرت عمران گذر كئے ، ان كى مال في منت مانى: جولژ كا پيدا به وگا ، ايسا دقف ان كى شريعت ميں جائز تھا ، پھر جب حضرت مريم الله عندا بوئي تو ان كى مال حيران جوئيں، كيونكه لڑكى خدمت كے لئے دقف نہيں كى جائى تھى باڑكا دقف كيا جا تا تھا ، انھوں نے عرض كيا: اللى إلى فير في بنى ، اب ميرى منت كا كيا بوگا ؟

(۱)وضعتها کی خمیر حمل کی طرف او تی ہے، چونکہ پیٹ میں از کی تھی، اس کی رعایت سے مؤنث خمیر استعال کی ہے(۲) الذکو اور الأنشی میں الف لام عہدی ہیں، وہ اڑ کا لیعنی مطلوبہ لڑکا، بیاڑ کی تعنی جن ہوئی لڑکی۔ درمیان میں دو جملے معترضہ ہیں: ایک: اللہ کوسب بچرمعلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے؟ دوسرا بمطلوبراڑ کے سے میہ لڑی بہتر ہے، چنانچہ اللہ نے اس اڑی کو قبول فر مایا بحضرت ذکر یاعلیہ السلام کے ذریعہ اس کی اطلاع دی گئی، پھر جب مریخ خود فیل بہوئیں تو بیت المقدس کے حوالے کی گئیں، وہاں ان کی پرورش کے سلسلہ میں اختلاف بہوا، ہرمجاوران کی پرورش کے سلسلہ میں آئر ہی ہے، ذکر یاعلیہ السلام حضرت مریخ کے خالوشے، اور وہ بیت المقدس کے ذمہ دار بھی تھے، انھوں نے حضرت مریخ کے لئے بیت المقدس میں حضرت مریخ کے خالوشے، اور وہ بیت المقدس میں اور اللہ کی عبادت کرتی تھیں، حضرت ذکر یاعلیہ السلام جب بھی ان کے کرے میں جاتے تو ہم میں جاتے تو ہم میں جاتے تو ہم میں ہاں سے آتا ہے؟ وہ جواب دیتین اللہ کے بہاں سے آتا ہے، اللہ جے چا ہے جی بے حساب دوزی عنایت فرماتے ہیں۔

کیسے عنایت فرماتے ہیں؟ — اس کو سمجھانا مشکل ہے، جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے وہی سمجھتا ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہ میں قید تھے، ان کے پاس غیب سے انگور آتے تھے، جبکہ انگور کا موسم نہیں تھا، نہ کہ میں انگور تھے، کوئی فرشتہ لاکر رکھ جاتا ہوگا۔ انبیاء کے ہاتھوں ایس کوئی خرق عادت بات طاہر ہوتی ہے تو اس کو مجمع وہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ سے طاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامات اولیاء برحق ہیں، اور ولی مردی نہیں ہوتا عورت بھی صدیقہ ہوتی ہے۔

فائدہ:حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی اچھی نشو ونما کی ہینی بچوں میں پلنے بڑھنے کی جو عام رفتار ہوتی ہے اس سے حضرت مریم کی نشو ونما کی رفتار تیزتھی ، وہ جلدی سن بلوغ کو پنچیں ، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نشو ونما کی رفتار بھی تیزتھی ، وہ نوسال میں ڈھتی کے قابل ہوگئی تھیں۔

آیات کریمہ: (یادکرو) جب عمران کی بیوی نے کہا: اے میرے پروردگار! میں نے آپ کے لئے اس بچہ کی منت مانی جومیرے بید میں ہے، وہ فارغ کیا ہواہوگا، پس آپ میری بیاولا دقبول فرمائیں، بے شک آپ خوب جاننے والے سب بچھ سننے والے ہیں۔

پس جب اس نے حمل جناتو کہا: ''امے میرے پروردگار! میں نے تو لڑی جنی!'' — اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا اِس لڑکی کے ما تندنبیس صلاحی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کواور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں!

لیں اس اٹر کی کواس کے پروردگارنے بہتر طور پر قبول کیا، اور اس کوعمدہ طریقہ پر پروان چڑھایا، اور ذکریا اس کے

ذمدداربے،جب بھی ذکریامریم کے پاس کمرے میں آتے تواس کے پاس روزی پاتے، پوچھا: اےمریم! تیرے پاس بیکمال سے آتا ہے؟ جواب دیااس نے: وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جے چاہتے ہیں بے ساب روزی عطافر ماتے ہیں۔

هُنَالِكَ دَعَا رُكِرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِ هَبُ لِيُ مِنْ لَدُنْكَ ذُيِّرِيَّةً طَيِّبَةً اللهُ اللهُ اللهُ عَاءِ فَ فَنَادَنُهُ النُهَ الْمُلَلِّكَةُ وَهُو قَالِمَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ وَهُو قَالِمَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اللهُ اللهُ يَعْمَلِي فِي الْمُحْرَابِ اللهُ اللهُ يَعْمَلِي فَي اللهُ عَلَمْ وَقَلْ اللهِ وَسَيِّمًا وَ حَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ اللهِ اللهُ لِمَنْ اللهِ وَسَيِّمًا وَقَلْ اللهُ عَلَمْ وَقَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هُنَالِكَ دُعَا کیجیٰ کی وبیں دعا کی وعاكو النُّعَاءِ زُكِرِ يُارَبُهُ <u>پس ب</u>کارااس کو زكرياني اليزرب فنكادثة سجابتانے والا بكلية كها: المكتبكة ایک بول کو قَالَ رَبِ عطافر ماجھے اللدى طرف سے وَهُوَ قَالِمٌ صِّنَ اللهِ درانحالکہ وہ کھڑ ہے هَبُ لِيُ وَ سَيِنًا فاص این یاس این این کال مِنْلَدُنُكَ فِي الْمِخْوَابِ عبادت کے کرے میں ذُيرٌ يَنَاةً طَلِيّبَةً لِي كَيزه اولاد اورعورتول نے رغبت اورتيمير وُنبِيًّا كهالله نتعالى أَنَّ اللهُ إنَّكَ المشكرآب آ ي و فو خرى ية بي إن الصلاحين الكول من سے سَينيعُ

(۱) هذالك: اسم ظرف: زمان ومكان: اس جگه، اس وقت (۲) مِنحواب بَفْس اورشيطان سے لڑنے كى جگه، لِينى عبادت كا كمره (۳) يحيى بغل مضارع، جيوا، جيتارے، اسم عكم ہے (۴) مصلفا: اور آگے كے جار معطوفات: يجي كے احوال بين (۵) حصور: حَصْرٌ (ركنے) سے مبالغه كاصيغه، بروزن فَعُوْل : عور تول سے بالكل بے دغبت، باكيز ه وبلند كروار۔

**₹**(≘03

| اوگول ہے            | الثَّاسَ        | الله تعالى اى طرح | كَنْ لِكَ اللَّهُ | عرض کیااسنے           | قَالَ              |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| تنين وك             | ثَلْثُهُ آيَامِ | کرتے ہیں          | يَفْعَلَ          | اے بیرے پروردگار!     | سَ بِ              |
| مگراشارے۔۔          | اِلَّا رَمْزًا  | جوچاہتے ہیں       | مَا يَشَاءُ       | كيسے ہوگا             | آتے لیکؤن          |
| اور یا د کریں       | وَاذُكُرَ       | كها:ا_مير_دب!     | قال ترت           | میرے لئے لڑ کا        | لِيْ عُلْمُ        |
| اہے پروردگارکو      | ڙ <b>ٻ</b> َك   | مقروفر ہامیرے لئے | اجْعَلْ لِّيْ     | حالانكه بنج كياب مجھے | وَّقَلَ بَلَغَيْنَ |
| بہت                 |                 | كوئى نشانى        |                   |                       | الكِبَرُ           |
| اور یا کی بیان کریں | و سَجِّح        | فرما <u>يا</u>    | قال               | اورميري بيوى          | وَاصْرَاتِيْ       |
| شام کے وقت          | بِالْعَشِي      | آپي نشاني         | ايتك              | بانجھہ                | عَاقِرً            |
| اور منج کے وقت      | وَ الْإِيْكَارِ | ية كذه بات كرس آپ | اللا تُكَلِّمُ    | کیا                   | قُالَ              |

## حضرت یجی علیه السلام صدق (منادی) تھے، جیسے حضرت عیسی علیه السلام بشر تھے

حفرت یجی علیہ السلام اپنے خالہ زاد بھائی حفرت عیسی علیہ السلام کے منادی ( اعلان کرنے والے ) تھے، ان کی بعثت کا خاص مقصد یہی تھا، وہ اپنے بھائی سے چھ ماہ بڑے تھے، اس کے عیسی علیہ السلام کے تذکرہ کی تنہید میں ان کا تذکرہ آتا ہے، جیسے حضرت عیسی علیہ السلام ہمارے نبی میلائی آئے کے لئے بمشر (خوش خبری سنانے والے ) تھے، ان کی بعثت کا بھی بینا اس مقصد تھا (سورۃ القف)

جب خالود عفرت ذکر یاعلیہ السلام نے بھانجی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی فدکورہ کرامت باربارد یکھی کہ ان کے پال بے موسم کے پھل آتے ہیں تو ول ہیں اس آرزو نے انگزائی لی کہ جو اللہ بے موسم پھل دیتا ہے وہ بڑھا نے ہیں اولا دہمی دے سکتا ہے، حضرت ذکر یاعلیہ السلام لاولد تھ، بوڑھے ہوگئے تھے اور بیوی بانجھ تھی، بہ ظاہر اولا دکی کوئی تو تع نہیں رہی تھی، گرمریم کی کرامت دیکھ کردل ہیں دیرید آرز دجوان ہوئی، اور اللہ تعالی سے اولا دکھلب گار ہوئے، یہ امید با عمد کرکہ جب مریم کو بے موسم پھل ملتا ہے تو ذکر یا کو بے موسم میوہ (لڑکا) کیون نہیں ال سکتا، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور لڑکے کی بشارت کی، اور نام بھی بچی (جیوا) تجویز کر دیا، جویا نچے صفات کا مالک ہوگا:

ا-وہ کلمۃ اللّٰدی ۔۔ جواللّٰہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا ۔۔ لوگوں کو پہلے سے خبر دے گا کہ وہ مبعوث ہونے والے بیں، جب وہ مبعوث ہوں تو لوگ ان کی پیروی کریں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانچ سوسال پہلے لوگوں کو نمی مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کَیٰ بِشَارت سَانی تھی ہتا کہ جب وہ ظاہر ہول او بنی اسرائیل ان کی بیروی کریں۔ ۲- حضرت ذکر بیاعلیہ السلام بیت المقدل کے ذمہ دار مقتدیٰ (سربراہ) تھے، ان کی ذمہ داری ان کے بعد کیجیٰ علیہ السلام سنجالیں گے، وہ توم کے سردار ہوئگے۔

سار آپ پاکیز ہبلند کرداراور کورتوں میں بالکل بے رغبت ہو نگے ،حصور کے بیسب معنی ہیں، نی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، پھر جب ان میں فیشن شروع ہوا تو ان کوروک دیا گیا، جیسے نبی میال کی آئی تھیں، پھر جب ان میں فیشن شروع ہوا تو ان کوروک دیا گیا، جیسے نبی میال کی آئی تھیں، پھر صحاب نے ان کوروک دیا، پس سردار کوالیا ہی ہونا چاہئے، لان الناس علی دین ملو کھم : لوگ بردوں کا طریقہ ابناتے ہیں۔ پس پے صوصی وصف ہے، اور خاص وجہ ہے۔

۳۰-آپخودبھی نبی ہو تکے ،صرف منادی نہیں ہو تکے ،جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام: خام النبیین مِثالِثَا اِلَّا کے لئے مبشر مصلة خود بھی خاتم انبیائے بنی اسرائیل تھے۔

۵-وہ صلاح ورشد کے اعلی مرتبہ پر فائز ہو تکے ، بھی انبیاء کا بہی حال ہوتا ہے ﴿ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ کاتنا ہے تعلق ہوکر ستقل حال (صفت) ہے۔

جب ذکریاعلیہ السلام کو صاحبزادے کی خوش خبری ملی تو تخلوط (طلحلا) ردگل ہوا، ایھی تو کڑے کے لئے دعا کررہے تھے، اب کہنے لگے کہ پروردگار! میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں نے بڑھاپے کی حدود کوچھولیا ہے اور بیوی بانجھ ہے، یعنی ظاہری اسباب موجود نہیں، جواب ملا: ای حال میں لڑکا ہوگا، اللہ کی قدرت سلسلۂ اسباب کی پابند نہیں، کوسلسلۂ اسباب ومسبات ہے، گرخرتی عادت بھی ہے۔

جب دوصله ملاتوع خس کیا: جھے کوئی الی علامت بتادیں کے حمل تھبر گیاہے، تا کہ خوشی دوبالا ہو، ابشکر نعمت میں قدم آگے بڑھاؤں۔ جواب دیا: جب تہمیں بیرحالت پیش آئے کہ تین رات دن تک لوگوں سے بات کرنے کو جی نہ چاہے، اشارہ ہی سے بات کہ سکوتو سمجھ کو کے حمل قرار یا گیا، پس اللہ کو بکٹرت یاد کرو، اور من وشام تنبیج میں لگے رہو۔

فائده: سالک (ذاکر) کوهی الی حالت پیش آتی ہے، کی ہے بات کرنے کوئی نہیں چاہتا، تی چاہتا ہے کہ بس ذکر وعبادت میں الک رہیں، اور میر حالت اِنقباض بیں تقباض میں تو ذکر وعبادت کرنے کوئی نہیں چاہتا، اس کو حالت اِنتباط کہ سکتے ہیں، اس میں ہروقت ذکر وعبادت میں گے رہے کوئی چاہتا ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو آدمی اشارہ کردیتا ہے۔

فائدہ: تاکل (گھریار) کی زندگی افضل ہے، یا تجرّد (یار نہ بار) کی زندگی بہتر ہے؟ امت کافیصلہ ہے کہ عام حالات میں تاکل کی زندگی افضل ہے، اور حضرت بجی علیدالسلام کاخصوصی حال تھا، اڈن افضل ہذہ الاُمة اکثورها نساء: نی سِنْ اَلِیْنَ اِلْمُ مِنْ اُواْدُ وَاحْ جَمْع ہوئی ہیں، لیس یِفعلا تکیر (عدم رضا) ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرُكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى فِسَاءِ
الْعُلَمِينَ ﴿ يُمَرِّيمُ افْنُنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُوبَى وَارْكَعِي مَعَ اللَّوْحِينَ ﴿
الْعُلَمِينَ ﴿ يُمَنْ اَنْهُمُ الْفَيْفِ فُوجِيهِ إِلَيْكَ مُومَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اللَّهُ يُلْقُونَ لَا يُهِمُ الْفَيْفِ لَكَيْمِ الْفَيْفِ لَا يُعِمْ اللَّهُ يُلِقُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

| بِ شُك الله نے | إِنَّ اللهُ | فرشتوں نے | الْمَلْيِكَةُ (ا) | اور(یاد کرو)جب | وَ إِذْ قَالَتِ |
|----------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|
| چن لیاتم کو    | اضطفىك      |           | يفريم             | كيا            | <b>قَالَتِ</b>  |

(۱)الملاتكة (جمع) مراد جرئيل عليه السلام بين، اوراكيك ليتقطيماً جمع استعال كرتے بين (روح)

| Ø,                     |                      |                      |                        |                       |                   |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| الونول سے              | النَّاسَ             | ان میں سے کون        | أثيثم                  | اور پاک کیاتم کو      | وطَهْرَكِ         |
| بالغيس                 | فِي الْهَهْدِ        | یرورش کرے            | يَكُفُلُ               | اورچن لياتم کو        | واضطفلك           |
| اور بيزى عمر ميس       | وَكُهٰلًا            | مريم                 | مُزيَمُ                | عورتول پر             | عَلَا نِسَاءِ     |
| بُنَ اور نیکوکاروں سے  |                      |                      |                        | جہانوں کی             | الغليين           |
| کہامریم نے             | قالت                 | ان کے پاس            | ڵڎؽڡۣؠ۫                | المعريم               | ليكريكم           |
| اے بیرے پروردگار       | رَبٍّ                | جب وہ جھگر سے ہیں    | ٳۮ۬ؽؘۼؾٙڝؚؠؙۅ۬ڽۜ       | أطاعت كروتم           | اقىئتى            |
| ا کیسے ہوگا            | أَتُّى يَكُونُ       | (یاد کرو)جب کہا      | إذْ قَـاْلَتِ          | ایندب                 | لِرَبِيكِ         |
| مير بے لئے بچہ         | لِيْ وَلَكُ          | فرشتوں نے            | التكليِكة              | أورمجده كروتم         | وَاسْجُدِي        |
| ي اورنيس الحدلگايا جھے | وَّلَمْ يَهْسَسْمَ   | العاريم              | ؽؙۯؽؠؙ                 | أوردكوع كروتم         | وَازْكَعِيٰ       |
| سسی آدمی نے            | بَنَتُرُ             | ب شك الله تعالى      | إِنَّ اللَّهُ          | رکوع کرنے والوں       | مَعَ الرَّحِعِينَ |
| فرمایا: ای طرح         | قَالَكَذٰلِكِ        | خوشخرى دية بين تم كو | يَبَشِرُكِ إِ          | كماتھ                 |                   |
| الله تعالى             | عْدُدُ ا             | اینے ایک بول کی      | بِكْلِمَةٍ قِنْكُ      | بی(باتیں)             | ذ'لِكَ            |
| پيداكرتے ہيں           | يَخُلُقُ<br>يَخُلُقُ | الكانام              | أشمه                   | خبروں سے ہیں          | مِن أَنْبَآءِ     |
| جوچاہتے ہیں            | مَا يَشَاءُ          | مسیح (مبارک)عیسیٰ    | التسيخ عيسى            | غیب کی (بن دیکھی)     | الغَيْبِ          |
| جب طے کرتے ہیں         | إذًا قَضَى           | بیٹامریم کا          | ابْنُ مَزْيَمَ         | دی کرتے ہیں ہم اس کو  | نوچينې            |
|                        |                      |                      |                        | آپي کاطرف             |                   |
|                        |                      |                      |                        | اور نی <u>ں تھ</u> آپ |                   |
| سے ہیںاں سے            | يَقُولُ لَهُ         | اورآ خرت میں         | وَ الْأَخِـرَةِ        | ان کے پاس             | لكأيهم            |
| بوجا                   | ڪُڻ                  | ادرمقرب لوگوں میں    | وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ | جب ڈال رہے ہیں وہ     | إِذْ يُلْقَوُنَ   |
| يس وه جوجاتا ہے        | فَيَكُونُ            | اور بات کرےگا        | وَيُكَلِّمُ            | ایخ قلم               | ٱقُلَامَهُمْ      |

(۱) افنتی بھل امر ، صیغہ واحد مؤنث حاضر ، قَنَتَ (ن) قَنُوْ قَا: خدا کافر مانبر دار ہونا ، کمال اکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنا۔ (۲) کلمة مند: اضافت بواسطه من ہے ، اور سورة النساء (آیت اے ۱) ش ﴿ گَلِمَتُ اَ ﴾ بلاواسط اضافت ہے (۳) المکھل: ادھیر عمر کا آبیں سال کی عمر کا آدی۔

#### حضرت مريم رضى الله عنهاكي ذبهن سازي

حضرت ذکر یا اور حضرت کی علیم السلام کا تذکر ہ تو عسی علیہ السلام کے واقعہ کی تمہید ہیں آتا ہی ہے، اب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی بل از وقت فرہن سازی کرتے ہیں ، فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا: ' اللہ نے آپ کو پھن لیا ہے' لیعنی اللہ تعالی آپ کے ذریعہ اپنی قدرت ظاہر کریں گے، آپ باپ کے بغیر بیٹا جنیں گی ، اور اس مقصد سے آپ کو پاک صاف رکھا ہے، تاکہ کی کو انگل اٹھانے کا موقع نہ لے ، اور آپ کو دنیا جہاں کی عور توں میں سے پھن لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لئے آپ کا انتخاب کیا ہے ، پس اے مریم! آپ کو چاہے کہ ہروقت اپنی پروردگار کی اطاعت میں گلی رہیں ، عبادت کرتی رہیں ، اور اطاعت کا اعلیٰ فردیہے کہ آپ با جماعت نماز کی یا بندی رکھیں۔

فائدہ جورتوں کے لئے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لئے آنانی نفسہ منوع نہیں ،خوف فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے ، پس جو مورت کے لئے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ہے ، پس جو مورت کے لئے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ہوتو وہ بھی مسجد میں جاکر باجماعت با ہے جماعت نماز پڑھ سکتی ہے ، اور حفرت مریم رضی اللہ عنہا کے لئے چونکہ ان کے خالو حفرت زکر یا علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک کمرہ خاص کر دیا تھا، جس میں وہ رہتی تھیں اور اللہ کی عبادت کرتی محمدی اس کے فرشتوں نے ابن سے کہا کہ وہ باجماعت نماز پڑھا کریں۔

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلَكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفْلُ عَلْ نِسَاءِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَالْعُلِمِينَ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

ترجمہ: اور (یادکرو) جب فرشتوں نے کہا: اے مریم! اللہ نے تم کو کی لیا ہے، اور تم کو پاک صاف رکھا ہے، اور تم کو دنیا جہال کی عور توں کے مقابلہ میں نتخب کیا ہے، اے مریم! ایٹے رب کی فرمان برداری کریں، اور بجدہ کریں ۔۔ یعنی عبادتیں کریں ۔۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں ۔۔ اور رکوع کے والوں کے ساتھ رکوع کو خاص کیا ہے۔ یا تا ہے اس لئے ارکانِ نماز میں سے رکوع کو خاص کیا ہے۔

سوال: كَتْمَ بِينَ : الل كتاب كى نمازيس ركوع و بجوذبيس تصه آئ بھى دوا پئى نماز دن يس ركوع بجد فهيس كرتے، پھر ﴿ وَ اسْجُدِ يْ وَ ازْ كَعِيْ مَعَ الرَّ كِعِيْنَ ﴾ كيسے درست بوگا؟

جواب: قرآن وحدیث کے کلام میں مخاطبین کے عادرات کی رعایت ہوتی ہے ﴿ اَلْزَحْمَانُ عَلَی الْعَنْ شِ اسْتَوٰی ﴾: الله تعالی تخت شاہی پر شمکن ہوئے ، اور یا جوج و ماجوج آسان کی طرف تیر چینکیس گے، یہ موجود مین کے عادرات میں کلام ہے، ای طرح اس آیت میں بھی اس امت کے علق سے کلام ہے، اور ﴿ وَ الْسَجُوبِ فَ ﴾ مستقل ہے کہ کمال اکساری کے ساتھ اظہار عاجزی کریں، تنہا بھی عبادت کریں اور ﴿ وَ ازْ کَعِیْ مَعَ اللّٰہ بِعِیْنَ ﴾: رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، تنہا بھی عبادت کریں اور ﴿ وَ ازْ کَعِیْ مَعَ اللّٰہِ بِعِیْ اللّٰہِ بِعِیْ اللّٰہِ اللّٰ

### حضرت مريم كي بلندكردارى نبى كر هريس برورش يانے كى وجهاتى

حفرت مریخ سے فرشتوں نے تین باتیں کہی ہیں۔اللہ نے آپ کوچن لیا ہے،اللہ نے آپ کوسب مورتوں میں سے منتخب کیا ہے، ید دونوں باتیں ایک ہیں، یعنی اللہ تعالی ان کے ذریعہ پی قدرت کا ملہ ظاہر فرما کیں گے، باپ کے بغیر آپ بچہ جنیں گی،اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ اللہ نے آپ کو پاک صاف رکھا ہے،عالم اسباب میں آپ کی بلند کر داری کی دجہ کیا تھی؟اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی پرورش نے وقت کے گھر میں کرائی،اور گھر کے ماحول کا گھر کے افراد پراٹر پڑتا ہے،اس کے حضرت مریخ نزاہت وطہارت میں بلند کر داریروان چڑھیں۔

ال کی تفصیل بیہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بیت المقدس کے والے کیا گیا تو ان کی پرورش کے معاملہ میں اختلاف ہوا، ہر مجاور پرورش کرنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ ان کی مقبولیت کی اطلاع دی جا چکی تھی ، پس فیصلہ کراماتی قرعه اندازی پر تفہرا، طے پایا کہ سب بہتے پانی میں اپنے الم الیس ، جس کاقلم پانی میں بہہ جائے وہ ہارا، اور جس کاقلم پانی پر چڑھے وہ جیتا ، حضرت ذکر یاعلیہ السلام کامیاب ہوئے۔

حضرت این عباس رضی الله عنبما فرمانے بیں :عَالَ قلمُ ذکویا (بخاری شریف، کتاب الشهادات، باب،۳)اس طرح حضرت مریم رضی الله عنها اپنی خاله اورخالوکی برورش میں آگئیں۔

ال واقعہ کور آن نے دو حصول میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے، اور واقعہ کے اجزاء کور قدم و مو خرکیا ہے، تا کہ دونوں حص نی سالٹی کیا ہے کہ مساقت کی سنقل ولیل بنیں فرماتے ہیں جب وہ لوگ پانی میں قلم ڈال رہے ہے تو آپ وہاں موجو ذبیس خصہ نیز جب وہ باہم جھکڑ رہے خصال وفت بھی آپ وہاں موجو ذبیس تصے، اور آپ امی تصے، اہل کتاب کی کتابوں کا مطالعہ آپ نے بین کیا تھا، نیان کر رہے ہیں؟ مطالعہ آپ نے بین کیا تھا، نیان کر رہے ہیں؟ جواب: آپ بیان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالی آپ کی طرف وی کر رہے ہیں، پس بیبیان آپ کے نبی برحق ہونے کی دوراس سے رہے معلوم ہوا کہ آپ عالم الخیب نہیں، جو با تیں آپ کووی سے بتائی وہی سے بتائی علی ہونے ہیں۔ اوراس سے رہے معلوم ہوا کہ آپ عالم الخیب نہیں، جو با تیں آپ کووی سے بتائی وہی سے بتائی وہی ہونے کی جاتھ ہوں کہ تو بیا تھی ہونے ہونے کی جاتھ ہوں کہ آپ عالم الخیب نہیں، جو با تیں آپ کووی سے بتائی وہی سے بتائی تھیں وہی آپ سے اللہ کا بیانہ کی جو باتیں آپ کوری سے بتائی تھیں وہی آپ سے باللہ کی جاتھ ہوں کہ تو بیانہ کی معلوم ہوا کہ آپ عالم الخیب نہیں، جو باتیں آپ کووی سے بتائی تھیں وہی آپ سے باللہ کی خواب کے بیان کے تھے۔

﴿ ذَا لِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ اِلَيْكَ مُومَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذْ يُلْقُونَ اَقُلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْكِيمَ مَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿﴾

وت برفرشتول نے حضرت مریخ کوصاف صاف اڑے کے پیدامونے کی خوش خبری سنائی

پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دخت آیا تو فرشتوں نے دوبارہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کوصاف صاف بتایا کہ آپ ' اللہ کے تکم' سے لڑکا جنیں گی ، اور ال لڑ کے کے تعلق سے یا پنچ ہاتیں بھی بتا کیں:

ا-ان اڑے کالقب سے (مبارک) ہوگا، اس کا نام بیسی ہوگا، اور مریم کالیعنی آپ کابیٹا ہوگا، اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہو، اور وہ اللہ کابیٹا نہیں ہوگا، بلکہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔

۲-والزُكادنياوَ آخرت يس باوقار موگا، دنيايس اس كورا مي كهر كوئي بدنام نيس كرسك كا، اورآخرت يس توچونكدوه ني ب، اس كئه باعزت موگانی!

١٠- وه الله كامقرب بنده بوگا ، دوسر مقرب بندول كي طرح وه يمي الله كالپنديده بنده بوگا

۷۰-ووپیدا ہوتے ہی لوگوں سے بات کرےگا،اورا پنابندہ ہونااور خدا کی قدرت سے پیدا ہونا ہیان کرےگا، پھر بردی عمر بٹل بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا، پینی اس کوزندہ آسان پراٹھالیا جائے گا، پھر بردی عمر بیس اس کوز بین پرا تارا جائے گا،اس وقت بھی وہ لوگوں سے باتیں کرےگا۔

۵-وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا ، بیکر روصف ہے، تا کہ ان کا بندہ ہوتا واضح ہو، اور ان کے خدا ہونے کی یا خدا کا بیٹا ہونے کی فی ہو۔

جب فرشتوں نے مصرت مریخ کویے فوٹ خبری سنائی ہتو اگر چہ پہلے ان کی ذبن سازی کی جاچکتھی ہگران کوال خبر سے اچنجا ہوا ۔ اور بات تھی ہی ای تختی کی اسے انھوں نے عرض کیا: الہی ایسے کی کیسے ہوگا ، جھے کی آ دمی نے ہاتھ خبیں لگایا بھٹی میری شادی نہیں ہوئی ، اس سے عیسا ئیوں کے عقیدے کی تر دید ہوگئی، انھوں نے بیسف نامی فرضی آ دئی کو باپ تجویز کیا ہے ۔ اللّٰہ کی طرف سے جواب آیا: ای طرح ہوگا ، بعنی بغیر باپ کے پہوگا ، اللّٰہ کی قدرت میں سب چھو ہے وہ جو ایٹ بیا اس ایم کو بغیر بال باپ کے بیدا ہے وہ جو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں بیدا کرتے ہیں، کیا انھوں نے آ دم د دو اللّٰی السلام کو بغیر بال باپ کے بیدا

نہیں کیا؟اورکیا آج بھی ہزاروں جاندارٹی سے پیدائہیں ہوتے؟ پس ان کے لیے صرف ماں سے بچہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ جب کس کام کافیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں: ہو، پس وہ ہوجا تا ہے ۔۔۔ اور 'ہو کہنا بھی ارادہ کی تعبیر ہے، ہو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ،الٹد کا ارادہ ہی چیزوں کے وجود کی علت ہے۔

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمُرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّلُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ وَ السَّمُهُ النَّسِيْحُ عِيْسَى
ابْنُ مُرْيَمَ وَجِيْهًا فِي التَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَتُ رَبِ آَنَى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَٰ إِلِهِ
اللهُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَإِذَا قَطَى آمُرًا فَإِنَّنَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ ﴾

ترجمہ: (یادکرہ)جب فرشتوں نے کہا: ''اے مریم! بے شک اللہ تعالی تہمیں خوش خری دیتے ہیں اپنے ایک کلمہ
(یول) کی سے بعنی اللہ کے عنی تھم ہے تم بچہ جنوگی سے جس کانا م سے عیسی این مریم ہوگا، وہ ہا وقار ہوگا دنیا وَ آخرت میں، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے بات کرے گا یا لئے میں اور بڑی عمر میں، اور نیکوں میں سے ہوگا''
مریم نے عرض کیا: ''اے میرے پروردگار! میرے بچر کیسے ہوگا، درانحالیکہ جھے کی آ دی نے ہاتھ نیس لگایا؟''
فرمایا: ''ای حالت میں ہوگا!''اللہ تعالی جو چاہتے ہیں بیدا کرتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرنا ملے کرتے ہیں تو بس اس سے کہتے ہیں؛ بوڈس وہ ہوجاتا ہے۔

سوال: توالدونتاس کاجوسلسلی وم وحواعلیجاالسلام کے بعدسے مردوزن کے ذریعہ چل رہاتھا، اس کو میسی علیہ السلام میں ایک فرد (ماں میں) کیوں جمع کیا، کسی اور میں اللہ نے ریقدرت کیوں طاہر نہیں کی ? یعنی اس قدرت کے اظہار کے لئے میسی علیہ السلام کی خصیص کی وجہ کیاہے؟

جواب بیسی علیه السلام میں اللہ نے اپنی بیقدرت اس کے ظاہر کی کہ وہ نی سیالی علیہ السلام سے پانچ سوستر بنی سیالی علیہ السلام سے بانچ سوستر بنی سیالی علیہ السلام سے بانچ سوستر سال بعدائے ہیں، درمیان میں کوئی نی نہیں، آپ عیسی علیہ السلام سے پانچ سوستر سال بعدائے ہیں، اور حتی سلسلہ ایک فرد میں جمع کرنا زیادہ ستجعد ہے معنوی سلسلہ جمع کرنے ہے، پس عیسی علیہ السلام میں اللہ تعالی نے بیکر شرد دکھایا تا کہ لوگ، خاص طور پر بنی اسرائیل، اس سے ختم نبوت کامل پر استدلال کریں، مگر افسوں!

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَ التَّوْرُيةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَّا بَنِيَّ إِسْرَاءَ يُلَ هُ آتِیْ قَدْ جِنْتُكُمُ بِایدٍ مِّنْ رَبِّكُمُ ا آتِیْ آخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَانَفُخُ فِيْهِ فَيَكُونَ طَيُرًا بِإِذْنِ اللهِ، وَ ابْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ وَالْجَى الْمُوثَى بِإِذْنِ اللهِ، وَ اُنِبِعْكُمُ بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَكَّ خِرُونَ ٧ فِي بُيُوْنِكُورُ وَنَ وَمَا تَكَ خِرُونَ ٧ فِي بُيُوْنِكُورُ وَنَ وَمَا تَكَ خِرُونَ ٧ فِي بُيُوْنِكُورُ وَنَ وَمَا تَكَ خِرُونَ ٧ فِي بُيُونِكُورُ وَنَ وَمَا تَكَ خِرُونَ ٢ فِي بُينَ يَكَ مِنَ وَلِالْكَ لَا يَهُ لَيْكُ مِنَ يَكَ مِنَ اللّهَ وَلِي فَلْ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِعْتُكُمْ بِاللّهِ مِنْ رَبِّكُمْ اللّهَ وَلِي وَلَا الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَا الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَى الله وَ اللّهَ وَلِي الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَي الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَا الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَى الله وَ اللّهُ وَلِي وَلَى الله وَ اللّهَ وَلِي وَلَا الله وَ اللّهُ وَلَي الله وَلَا الله وَ اللّهِ وَلَى اللّه وَلِي وَلَى اللّه وَلِي اللّهُ وَلَى اللّه وَلَيْ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَ اللّه وَلَي اللّه وَلِي اللّه وَلَيْ اللّه وَلَيْ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَ اللّهُ وَلِي وَلَا اللّه وَلِي وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَ اللّهُ وَلِي وَلِي اللّه وَلَوْنِ وَلَا اللّه وَلَوْنَ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَوْنِ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَوْنَ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي أَلْمُ اللّهُ اللّ

اورسكصلا كم وهان و الله ابدتم خداوندي يردن الله ويُعَلِّنُهُ كهيل اورآ گاه کرونگایش تم کو بناؤل گاتمهار \_ لئے وَ أَنْيَتِنْكُمُ اني كتاب (قرآن) المُخْلُقُ لَكُمْ الكِنْبَ مٹیسے بِمَا تَأْكُلُونَ السيجوكماتي موتم اوردانائي كى باتني صِّنَ الطِّليْنِ والحكمة کھیئةِ <sup>(۳)</sup> جييشكل وَمَا تَدُّ خِدُونَ اورجود خيره كرتي موتم (مديثين) فِي بُيُونِيكُمُ النِّي كُمرون مِن ایرندے کی الطنير وَ التَّوَرِّيةَ اورتو رات فَالْغُخُ فِيهِ إِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اورانجيل والانجيل اور (بھیجیں گےان کو) فیکٹون کی ایس ہوجائے گاوہ البنة بروى نشانى ہے َوْرَسُوْلًا وَرَسُوْلًا لأية رسول بناكر يرنده (اڑنے والا) طيرًا ٽکڙ بني اسرائيل كي طرف إياد ذي الله إلے تینی به محكم خداوندي مُّؤْمِنِيْنَ (٣) وَمُصَّدِقًا اور چنگا کرول گامیں دَ ابْرِئُ دَ ابْرِئُ مانے والے إِسْرَاءِ نِلَ (r) اَنِيُّ قَلْ اور( آیاہوں میں )سیا (كبيك) كرم تحقيق الأكثة مادرزادان<u>د ھے کو</u> بتانے والا بن كر آيابون تهاري إلى والأبوص اورکوزشی کو جنگ اں کماب کوجو جھے اورزنده كرونگايس برسي نشاني كيساته أوائي لِمَا بَيْنَ پایدٍ يَدَتِ إِبْلِهَ أَنِي مِ مردول کو المُولَى الْمُولَى الْمُولَى مِّنْ زَبِّكُمُ

(۱) د سو لاً: کاعال یَبْعَتُه محدُوف ہے(۲) اُنی سے پہلے یقول تحدُوف ہے(۳) رُوح پڑنے سے پہلے تھن پر ندے کی شکل ہوتی ہے۔(۴) مصدقا: کاعال جِنْتُ محدُوف ہے۔

| وره الياتران       |                     | West of the second    | Sept.            | <u> </u>           | <u> سير بلايت القرا ا</u> |
|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| بي شك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ       | اورآ یا ہوں میں تہانے | وَجِلْتُكُمُ (١) | يعنى تورات         | صِنَ التَّوْرُدِوَةِ      |
| مير بيرورد كاريي   | رَقِيَ              | پاس                   |                  | تا كەجائز كرول يىل | وَلِانُحِلُ               |
| اوقبهاك يروردگارين | وَ رَبُّكُورُ       | برسی نشانی کے ساتھ    | بايتة            |                    | اتكم                      |
| پس عبادت کروان کی  | فَأَعْبُدُونَةُ     | تهاي سب کی طرف        | مِّن رَّيِّكُمْ  | بعض وه چیزیں جو    | بَعْضَ الَّذِي            |
| بيراسته            |                     |                       |                  |                    | حُرِدَمَ                  |
| سيدحا              | مُستقِير<br>فستقِير | اور کیا مانومیرا      | وَ اَطِيْعُوٰنِ  | تم پر              | عَلَيْكُمْ                |

( 1 8 17 m)

# حضرت عيسى عليه السلام كأفصيلي تذكره

# فاص علوم، خاص نبوت، مجرزات سابقة شريعت كى اصلاح، توحيد كي تعليم

ا ا حاص علوم: الجیل دھ رہ سے بی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، پس اس کاعلم اللہ نے ان کوعطافر مایا ، اور انجیل آورات کا علم بھی ان کو کا تعمیہ ہے ، درات کا علم بھی ان کو درات کا علم بھی ان کو دیا ہے ، اس لئے ضروری تھا کہ آورات کا علم بھی ان کو دیا ہائے ، اور آخر ذمانہ میں جب ان کا نزول ہوگا تو شریعت محمدی کی پیروی کریں گے ، اور اس کے مطابق اسمت جمد بیکی راہ نمائی کریں گے ، اور اس کے مطابق اسمت جمد بیک راہ نمائی کریں گے ، اور اس کے مطابق اسمت جمد بیک مائی ان کو اس کا محمدیث کا بھی ان کو علم دیا جائے ، ان کے ذمانہ میں ان کو آن وصدیت سکھلائیں گے ، انبیاء کی سے پڑھتے ہیں ، اللہ ان کو گھم دیتے ہیں ، پس بیچارعلوم میں اور آخر ذمانہ میں ان کو اس علوم ہیں ۔

اور یہاں اور سورۃ المائدہ (آیت ۱۱) یک کتاب وحکت کومقدم کیا ہے، حالانکہ ان کاعلم بحدیث عطافر مایا جائے گا، ابیا ان کی ایمیت ظاہر کرنے کے لئے کیا ہے، جبیامیراث کی آندوں میں وہیت کی ایمیت ظاہر کرنے کے لئے اس وتین جگہ ذین پرمقدم کیا ہے۔ پس بیآیت رضے عیسی اور نزول عیسی کی دلیل ہے۔

فا مُده: کتاب و حکمت کے الفاظ قرآن میں پانچ جگد آئے ہیں، تین جگد ہی النظافی کے فرائف کے تذکرے میں اور دوجگہ یہ اور وجگہ یہ النظام کے تذکر میں مورة البقرة (آیت ۱۵۱) میں مورة آل عمران (آیت ۱۹۲) میں اور سورة البحد (آیت) میں نہی تالیق کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی جانے کی ہے، یقرآن کا خاص اللہ ہے۔

(۱) و جنت کم جمہد او تاکر آگل بات کی ہے، یقرآن کا خاص اللہ ہے۔

#### ﴿ وَلَيْعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِلَةَ وَالْإِنْجِينَلَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اوراللہ تعالی ان کواپی خاص کتاب (قرآن) اوروانائی کی باتیں (حدیثیں) اورتو رات والجیل سکھلائیں گے۔ خاص نبوت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لئے مبعوث کئے تھے، وہ انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم تھے، یہاں اورسورۃ الصّف (آیت ۲) میں اس کی صراحت ہے، بعد میں پولوں نے ان کے ذہب کو عام کیا۔

﴿ وَرَسُولًا إِلَّ بَيْنَ إِنْ رَآءِ يُلَ هُ ﴾

ترجمه: اور (بهیجاان کو) رسول بناکر بنی اسرائیل کی طرف\_

معجزات: الله تعالی جب انبیاء پیم الصلوة والسلام کودعوت کے کام پر مامور فرماتے ہیں تو ان کو اثبات دعوی کے لئے اور لوگوں کو قائل و ماکل کرنے کے لئے معجزات عطافر ماتے ہیں، اور ہر پنج برکواس کے زمانہ کے مطابق معجزات عطاموتے ، اور دیئے جاتے ہیں، موئی علیہ السلام کے زمانہ ہیں جادو کا زور تھا، اس لئے ان کوعصا اور پد بیضاء کے مجمزات عطاموتے ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و حکمت کا زمانہ تھا، اس مناسبت سے ان کوچار مجمزات دیئے گئے:

ا - حفرت عيسى عليه السلام على كى مورت بنات تهيء كهر جب ال ميس يھو تكتے تيفة وه بداذ ب الهي اڑنے گئي تھي۔ ٢ - حضرت عيسى عليه السلام كى دعاسے مادرزادنا بيناچ نگااوركوڑھى تندرست ہوجاتا تھا۔

٣-آپ به حکم الهی مردے وزندہ کرتے تھے۔

۴-لوگ گھروں میں کیا کھا کرآئے ،اور گھروں میں کیار کھاہے:اس کو ہتا دیتے تھے۔

ان معجزات کی تفصیل ممکن نہیں، آثار مفسرین کے سہارے بات کرنا اٹکل بچوہے۔ پیس اجمال ہی بہترہے۔

﴿ آِنِّ قَدْحِنْتُكُمُ بِاللَّهِ مِّنْ تَكِكُمُ ` آَنِيَّ آخُلُقُ لَكُمْ ضِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّلِيرِ فَآنَفُخُ فِيلِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأَخِى الْمَوْثُى بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأَخِى الْمَوْثُى بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأَخِى الْمَوْثُى بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأَخِى الْمَوْثُى بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبْرَصَ وَأَخِى الْمَوْثُى بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَبْرِئُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهِ ، وَ أَبْرِئُ اللَّهُ فَالْآبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَمَا تَنَهَ خِرُونَ ۗ مُ فِئ بُنُيوْتِكُمُ مَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ۚ لَكُمُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مَّ وْمِنِينَ ۚ ﴿ ﴾

ترجمہ: (وہ بن اسرائیل سے کہیں گے:) میں تم لوگوں کے پاس تمہار سے پرور دگار کی طرف سے بردی نشانی لے کرآیا ہوں ۔۔۔ یتمہید ہے، اس کوآ گے لوٹا کر تو حید کی تعلیم دیں گے ۔۔۔ (۱) میں مٹی سے تمہار سے لئے مورت بناوی گا، چر اس میں پھوٹلوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے گئے گی (۲) اور (میں اللہ کے حکم سے ) پیدائش اندھے اور کوڑھی کو تندر ست کروں گا (۳) اور اللہ کے حکم سے مُر دول کو زندہ کروڈگا (۴) اور میں تمہیں بتاوں گا جوتم کھاتے ہواور جوتم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔۔۔ بشک اس میں تمہارے لئے بردی نشانیاں ہیں اگر تمہیں ایمان لانا ہے۔ "عبیہ: تنیسرے معجزہ کے ساتھ جو ﴿ بِاِذْنِ اللّٰهِ ﴾ ہے وہ دوسرے معجزہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ بار باراس کئے لایا گیاہے کہ لوگ جان لیس کہ یہ اللہ کے افعال ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذاتی کام نہیں۔

شریعت موسوی کی جزوی اصلاح جعفرت میسی علیه السلام به مولی علیه السلام کی المت پرمبعوث کے تھے جیسے ہمارے نبی بیلی قرائی کے اسلام میں المستوری تھا کہ اصلاطت کو باقی دکھ کران میں ضروری اصلاح کی جائے ، چنانچ چعفرت میسی علیه السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں ، وہ اللہ کی تجی کہا ہے ، البتہ ال میں بعض چیزیں جو بنی اسرائیل پرحرام کی گئی ہیں ، مثلاً: اونٹ کا گوشت ، اور و دوھا ور حلال جانور کے پیٹ کی چی بیٹ البتہ ال میں ان کی حلت بیان کرنے کے لئے آیا ہوں ، اب وہ چیزین حرام نہیں رہیں ، یہ جزوی نے ہے ، الب سے تورات کی تھدیق پراٹی ہیں رہیں ، یہ جزوی نے ہے ، الب سے تورات کی تھدیق پراٹی ہیں ہوتا ہے ، یہ بھی جزوی نئے کی تھا کہ میں اسلام کی تاریخ کی میں میں ہوتی ہے ، کھی جزوی نئے کی تھا کہ بیال کی تردیز ہیں ہوتی ۔

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَتَّ مِنَ التَّوْرُكِةِ وَلِانْحِلُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَكَيْكُمْ ﴾ ترجمہ: اور (یس آیا مول) اس تورات کو چابتانے والا بن کرجو جھے پہلے نازل موجکی ہے، اور (یس آیا مول) تاکیعض وہ چیزیں تنہارے لئے طال کروں جوتم پرحرام کی گئی تھیں۔

توحید کی تعلیم: پھرتمہیدلوٹا کرتوحید کا درس دیا ہے کہ جبتم میری صداقت کی نشانیاں دیکھ پچے تو اب اللہ سے ڈرو، اور میری با تیں سنو: ساری باتوں کی جڑیہ ہے کہ اللہ تعالی میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، بندہ ہول، البذائی کی بندگی کرو، میں بھی اس کی بندگی کرتا ہوں، یہی دین کا سیدھارات ہے، اس راستہ پرچل کر بندے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔

﴿ وَجِلْتُكُمْ بِالِيَةِ مِنْ رَبِكُمْ ۗ فَا تَقَوُا اللهُ ۗ وَ اَطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللهُ رَبِّىٰ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ \* هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْدُ ۞﴾

ترجمہ: اور ش تمہارے یا ن تمہارے پر وردگارے پاسسے بڑی نشانیاں لے کرآیا ہوں ۔۔۔ یہ تہبیدلونائی ہے ۔۔۔ کیس اللہ سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو ۔۔۔ میرا کہنا کیا ہے؟ ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ بی میرے پر وردگار ہیں اور تمہارے بھی پر وردگار ہیں، کیس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھارات ہے!

فَلَمَا آكسَ عِيلِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَن أَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِثِيُونَ فَكَا أَنْصَارُ اللهِ قَالَ الْحَوَارِثِيُونَ فَكُنُ أَنْصَارُ اللهِ أَمَنّا بِمَنّا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا فَحُن أَنْصَارُ اللهِ أَمَنّا بِمَنّا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا

#### الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَّا مَعَ الشَّلِهِ لِينَ @

| ايمان لائے ہم                   | امَنْنَا          | حوار يول نے               | الحوارثيون<br>الحوارثيون | پس جبوں کیا       | فَلَتَآ اَحَسَ    |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ال(انجيل)پرجوآپ                 | بِمَّااَنْزَلْتَ  | جم مددگار <del>ب</del> یں | نحُنُ أَنْصَارُ          | عیسیٰ نے          | عِیسٰی            |
| نے اتاری                        |                   | الله                      | الله                     | ان(بی اسرائیل)سے  | حِنْهُمُ          |
| اور پیروی کی ہمنے               | وَاتَّبُعْنَا     | ايمان لائے ہم اللہ ير     | أمتنا يالله              | ולאו              | الْكُفْنَ         |
| (آپ کے)رسول                     | الرَّسُولُ        | اور گواه رمین آپ          | وَاشْهَلُ                | کیا               | قَالَ             |
| (عینی)کی                        |                   | کہ ہم اطاعت کرنے          | بِأَنَّا مُسْلِمُونَ     | كون مير امددگار ب | مَنْ اَنْصَادِنَى |
| ایس لکودے ہمیں<br>پاس لکودے ہیں | فَاكْتُبْنَا      | والے ہیں                  |                          | الله کی طرف       | إلى الله          |
| گوای نینے والوک ماتھ            | مَعَ الشَّهِدِينَ | اے بمارے پروردگار!        | <b>رُبَّ</b> بُكَأَ      | کہا               | JE                |

## بنى اسرائيل في حضرت عيسى عليه السلام كى وعوت قبول نبيس كى

اگرچہ حضرت بجی علیہ السلام پہلے سے کلمۃ اللّہ کی آ مد کا اعلان کردہے تھے، گرجب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو عام طور پر بنی اسرائیل نے ان کی دعوت قبول نہیں کی ،اور یجی علیہ السلام کوشہ بید کر دیا ، اب عیسیٰ علیہ السلام تنہارہ گئے ، پس انصوں نے آ وازلگائی : کون میر اساتھ دیتا ہے؟ اللّٰہ کے دین کو پھیلا نے میں کون میر امددگار بناہے؟ دودھو بیوں نے جواسرائیلی سے لیک کہا، پھر اور بھی حضرات ساتھ ہوگئے ، کہتے جیں : کل بارہ حضرات نے دعوت قبول کی ، انہیں کی محنت سے عیسائیت کو قبول عام حاصل ہوا، میضمون سورۃ الصّف کی آخری آبیت میں تھی ہے۔

حوار یوں نے بیٹی علیہ السلام کی بات قبول کر کے اللہ کے سامنے اقر ارکیا کہ ہم انجیل پر ایمان لائے ، اور حال انجیل کے حلقہ بگوش ہوئے ، بیآپ کی توفیق سے ہوا، لہذا آپ ایمان لانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام شبت فرمادیں، تا کہ ہمارا نام رجسٹر ڈ ہوجائے اور ارتداد کا اختال نہ ہے۔

آیات کریمہ: پس جب بیٹی نے بی اسرائیل کی طرف سے انکار دیکھا تو اس نے آوازلگائی: اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہے؟ حوار پوں نے جواب دیا: ہم اللہ (کے دین) کے مددگار ہیں، ہم اللہ پرائیمان لائے، اور (اے پینجبر) (۱) حواری کے معنی ہیں: دھونی، کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے حواری کہلائے، پہلے دوخض جوابیمان لائے وہ دھونی تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ کا بھی لقب ہوگیا۔ (۲) اُنّا: اصل میں آن ؓ مَا تھا، نون کا نون میں اوغام کیا ہے، آن جرف مشبہ بافعل اور ناشمیر جمع مشکلم ہے، اور سورۃ المائدہ میں اُنّا: قاب اوغام کے ساتھ ہے۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم احکام الٰہی کو تبول کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! آپنے جو کتاب (انجیل) نازل کی ہے، ہم اس پرایمان لائے، اور ہم نے آپ کے رسول (عیسیٰ علیہ السلام) کی پیروی کی، پس آپ ہمیں حق کی گوائی دیے والوں کے ساتھ لکھودیں۔

| اورا مُعانے والا مول تھے        | وَ رَافِعُكَ     | (یادکرو)جب         | ٳۮ۫                                | اورسازش کی بہودنے   | وَمَكُرُوا <sup>(1)</sup> |
|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| الخيطرف                         | 到                | فرمایا اللہنے      | قَالَ اللهُ                        | اورخفيه بدبيركي     | وَهُكُو                   |
| اور پاک کرنے والا               | وَّ مُطَهِّرُكَ  | المصيلى            | يعيلكي                             | الله                | الله                      |
| ہوں کھیے                        |                  | بشكي               | إلخي                               | اورالله تعالى       | وَاللَّهُ                 |
| ان لوگو <del>ں م</del> جنھوں نے | مِنَ الَّذِيْنَ  | بوراوصول كرنے والا | مُتُونِّ يِنْكُ<br>مُتُونِّ يِنْكُ | بهترين              | خَايَرُ                   |
| الكادكيا                        | <u>ڪَفَرُوٰا</u> | ہول تجھ <u>ے</u>   |                                    | تدبير كرنے والے بيں | الْهٰكِرِيْنَ             |

(۱) مَكُوكُ عَنى بين الطيف اورخفيه تذبير، وه الحجى بحى بوتى ہاور برى بحى ، برى كوسازش اور چال كہتے بين ، سورة الفاطر (آيت ٢٣) يس ہے: ﴿ اَلْمَكُو السَّنِينَ ﴾ : برى چال ، اس سے معلوم بوا كه كرا چھا بھى بوتا ہے، اس كوتذ بير كہتے بيں۔ (٢) معتوفى: اسم فاعل : مصدر تو فى : پوراوصول كرنا ، خواه موت كي شكل ميں بو ، يا نيند ميں يا بيدارى ميں ، شاه عبدالقا ورصاحب رحمہ الله نے ترجمہ كيا ہے: "ميں تم كو وفات و يے والا بول كا تحق كؤ" اور حضرت تھا نوى رحمہ الله نے ترجمہ كيا ہے: "ميں تم كو وفات و يے والا بول ئول كا تحق بيں ، اور مغائرت ہو دوسرے منى بيں ، يعنى سے السلام كو بھى ترول كے بعد موت آئے گى، وہ ﴿ كُنُ لَنْ نَفْسِ ذَا إِنْ اَلْهُ وَتِ ﴾ كے قانون سے مشتى نہيں ، اور دافعك پر متو فيك كى نقذ يم ابھيت موت آئے گى، وہ ﴿ كُنُ لَنْ نَفْسِ ذَا إِنْ اَتْ مِين وَمِيت كى وَين (قرض) پر نقذ يم ابھيت فا ہركر نے كے لئے ہے۔ فالم كرنے كے لئے ہے۔

| سورة آل عمران | <b>-</b> <>- | - (MZ)- | > | تفسير معليت القرآن |
|---------------|--------------|---------|---|--------------------|
|               |              |         |   |                    |

| كوئى مددگار        | مِنْ نَصِرِبُنَ | ال بات كاجو          | فِيْمَا            | اور بنائے والا ہون   | وَجَاعِلُ        |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| يس رے وہ<br>سام    | وَامِّنَا       | تقيم أس بيس          | كُنْتُمْ فِيْهِ    | ان لوگول کوجنھوںنے   | الَّذِينَ        |
| 3.                 | الَّذِيْنَ      | اختلا <i>ف کرتے</i>  | تختلفون            | تیری پیروی کی        | البُّعُولِكَ     |
| ایمان لائے         | أمنوا           | پس رہے جولوگ         | فَأَمَّا الَّذِينَ | بالاان ہے جضوں نے    | فَوْقَ الَّذِينَ |
| اور کئے اٹھوں نے   | وعيلوا          | ا نکار کیا انھوں نے  | كَفَرُوا           | (تيرا)انكاركيا       | ڪَفَرُوٰۤآ       |
| التحفكام           | الصليحت         | توسزاددل گاهی ان کو  | فأعَدِّ بُهُمْ     | ون تك                | إلخ يَوْمِر      |
| تو پورادول گاان کو | فَيُوقِيْرُمُ   | 17                   | عَلَىٰ الْبَا      | قیامت کے             | القيكة           |
| ان کابدلہ          | المجوس هم       | سخت                  | شَدِيْگَا          | <i>پعرمیری طرف</i>   | ثثمُّ إِلَٰ      |
| اورالله تعالى      | وَاللَّهُ       | ونيامين              | فجالتًا ثيًّا      | تمہارالوثاہے         | مَرْجِعُكُمْ ﴿   |
| نہیں پہند کرتے     | لاَ يُحِبُ      | اورآ خرت میں         | وَالْآخِرَةِ       | پس میں فیصلہ کروں گا |                  |
| ناانصافول كو       | الظليين         | اوزنیس ہوگاان کے لئے | وَمَا لَهُمْ       | تمهاري ورميان        | بَيْنَكُمْ       |

# يبود نيسى عليه السلام كتل كى سازش كى اورالله ناك كى حفاظت كى

حضرت یکی علیہ السلام کوشہید کرنے کے بعد یبود حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ، انھوں نے بارشاہ نے کان جرے کہ بیٹے ملیہ کی گرفتاری کا عمر دیدیا ، ال وقت عیسی علیہ السلام کی گرفتاری کا عظم دیدیا ، ال وقت عیسی علیہ السلام کی گرفتاری کا عظم دیدیا ، ال وقت عیسی علیہ السلام کی گرفتاری کا عظم دیدیا ، ال وقت عیسی علیہ السلام کی گرفتاری کا تقریف کی کھیسی تھے ، ایک محض گرفتاری نے کے گئے گئے ہوئے مسلی علیہ السلام کو فرقدہ البارہ کا بھر ہے ، اللہ تعالی نے فرشتے بھی کو بیسی علیہ السلام کو فرقدہ اسمان کی طرف اٹھ الی نے اس کو لے جا کرسولی دیدی ، سورۃ النساء (آیت کے اور ۱۹۸۹) میں ہے : ﴿ وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَانِی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

يبودكا پاان نا كام موكيا ، اور حضرت عيسى عليه السلام ان كناياك باتھوں سے صاف في النے

﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَنْدُ الْمُكِرِنِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْبَنَى إِنْحُ مُتَوَقِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

ترجمہ: اورانھوں نے (بہود نے) سمازش کی ،اوراللہ نے خفیہ تدبیر کی ،اوراللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ (یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 'اے بیٹی! بے شک میں تہمیں پورا پورا وصول کرنے والا ہوں ،اور تہمیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ،اور تہمیں ان لوگوں سے یاک کرنے والا ہوں جنھوں نے (تمہارا) انکار کیا۔

### رفعیسی علی السلام کے بعدان کی امت کا کیا ہوا؟

بنی اسرائیل نے عام طور پرعیسی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، مگران کے بعد ان کا دین غالب ہوکر رہا، حواری تھوڑے تھے، وہ حسب فسب کے اعتبار ہے بھی کچھ معزز نہیں تھے، مگر انھوں نے بڑی قربانیاں دے کربنی اسرائیل پر محنت کی توان میں دعوت تھیلی اورایک جماعت تیار ہوئی، پھرکش مکش شروع ہوئی اور جہادی نوبت آئی، اللہ نے اہل حق کی مدد کی توان کا ہاتھ اور یہوگیا، اور آج تک عیسائی یہود یوں پر حادی ہیں، اور قرآن کہتا ہے: قیامت تک وہ غالب رہیں گے اور یہودی ذیل وخوار!

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبُعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْ ٓ إِلَّهُ يَوْمِ الْقِلْيَةِ ۗ ﴾

ترجمہ: اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنھوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں پر غالب جنھوں نے تیراائت کا رکیا قیامت کی شیخ تک!

## عیسیٰعلیہ السلام کے بارے میں جواختلاف ہاں کافیصلہ قیامت کے دن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین فریق ہیں:

ا- یہودی کہتے ہیں: وہ مسیح ضلالت ( دجال) تھا، جس کوہم نے کیفر کر دار تک پہنچادیا، اور وہ سیح ہدایت کا انتظار کررے ہیں، چنانچ جب دجال نکلے گاتو یہودی ہڑھ کراس کی پیروی کریں گے،ان کے نزدیک وہ سیح ہدایت ہوگا۔ ۲-عیسائی: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالٹد کا بیٹا قر اردیتے ہیں،اور ان کی مصلوبیت کے قائل ہیں،اوراس سے انھوں نے کفارہ کاعقیدہ گھڑا ہے۔

٣- مسلمان كہتے ہيں: وه سے ہدايت تھے،اللہ كے سچے رسول تھے،اللہ كے بندے تھے اور خاتم انبيائے بنی اسرائيل

تھے، وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے اور آخرز مان میں زمین پراتریں گے اورانصاف سے حکومت کریں گے۔ اس اختلاف کافیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا منکرین (یہود ونصاری) کو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سخت سزا ملے

گی،اورآخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے مٹیں گے،اوراس دن ان کا کوئی مددگاڑ ہیں ہوگا، جواللہ کے عذاب سے ان کو بچالے، اور مسلم انوں کو جوئیسٹی علیہ السلام کی واقعی پوزیشن کو مانتے ہیں اور انھوں نے نیک کام کئے ہیں پورا پورا بدلہ دیں گے،اور برخود غلط لوگول کو (یہود و نصاری) کو اللہ تعالیٰ پینٹر ہیں کرتے۔

﴿ ثُمُّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمْ فَا حَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّ بُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا فِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ قِنْ نَصِرِيْنَ ﴿ وَامْنَا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيِلُوا

الصَّلِحْتِ فَيُوَقِّيْهُمُ ٱجُوْمَهُمُّ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ﴾ الصَّلِحْتِ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: پھرمیری ہی طرف تمہارالوٹائے ۔۔ لین جاؤگے کہاں؟ آؤگے میرے بی پال! ۔۔ پس میں تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کروں گاجس میں تم اختلاف کرتے ہو ۔۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ ۔۔۔ پس رہوہ

لوگ جنھوں نے انکار کیا ۔ لین عیسی علیہ السلام کی واقعی پوزیش کوئیس مانا ۔ نوان کومیس بخت سزا دوں گا دنیا اور

آخرت میں ، اور ان کا کوئی مدد گاز بیس ہوگا ، اور رہے وہ لوگ جوابیان لائے اور انھوں نے اجتھے کام کئے تو میں ان کوان کا پورابدلہ دول گا ، اور اللہ تعالیٰ غلط کارلوگوں کو پہنٹر ہیں کرتے۔

ذلكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالنِّكْرِ الْحَكِبْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيلُسَ عِنْدَاللهِ اللهِ اللهِ كَنُ نَتُلُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِل

تَكُنُ مِّنَ الْمُمُ تَوِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِرِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدُءُ اَبْنَاءُ نَا وَ اَبْنَاءُكُمُ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ س

ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَغَنْتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ -

وَمَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَيزِيْرُ الْحَكِيْعُ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ

الله عليم بالمفسوين

ذلك وه (بيان) كَتْلُوْهُ بِرْجَة بِين بَم اس كُو عَكَيْكُ آپ كمامنے

وع

| پ <i>ي گر</i> داڻين ڄم  | فَنَ <b>جُ</b> عُـل     | پس جو <del>خ</del> ص   | فكن                | آ ينول سے            | مِنَ الْأَيْتِ              |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| الله كى بيط كار         | لَّعُنَّتُ اللهِ        | جھڑے آپ سے             | حَاجِّكَ           | اوردأشمندانه فيبحت   | وَ الذِّ كُذِ الْحَكِينِيمِ |
| مجعولول پر              | عَلَى الْكُذِبِينَ      | اس (عیسیٰ) بیں         | <b>ف</b> يْلهِ     | بے شک عجیب حالت      | إِنَّ مَثَلً                |
|                         | اِنَّ هُنَا             |                        | مِنْ بَعْدِي       | عیسلی کی             | عِيْش                       |
| البنة وه بيان ہے        | ره)<br>لَهُوَ الْقَصَصَ | آپ کے پاس آنے          | مَاجَآءُكُ         | الله كے نزد يك       | عِتْلَ اللهِ                |
| برحق (سچا)              | الكحق                   | علم کے                 | مِنَ الْعِلْمِر    | جيئ تجيب حالت آدم    | كَبُثَيِل أَدْمَ            |
| اورنیس<br>اورنیس        | وَمَنا مِنْ             | يس كهه                 | فَقُتُل            | بنايا أس كو          | خُلَقَة                     |
| كوئى معبود              | البي                    | 51                     | تَعَالُوا          | مٹیسے                | مِنْ تُرابِ                 |
|                         | إِلَّا اللَّهُ          | بلائيسهم               | <b>ŕ</b> బీ        | چ <i>گر</i> کها      | ثُمَّ قَالَ                 |
| اور يشك الند            | وَإِنَّ اللَّهُ         | جمار بيثون كو          | اَبْنَاءُنَا       | اں                   | కు                          |
| البنة وه زبر دست        | لَهُوَ الْعَزِئِيزُ     | اورتمهارے بیٹوں کو     | وَ ٱبْنَاءَكُمُ    | بوجا                 | كن                          |
| بدر حكمت والي بين       | الحَكِيْمُ              | اور ہماری عور تول      | وَ اِنْسَاءُ نَا   | پس وه موگيا          | فَيَكُونُ                   |
| يس أكر منه يجيروتم      |                         |                        | وَيِسَاءَكُمْ      | (ہے) پرتن بات (ہے)   | الحثن                       |
| توبيشك الله             |                         |                        |                    | آپکربی طرف           |                             |
| خوب جانے والے           | عريم                    | اورتمهاري ذاتون كو     | وَأَنْفُسُكُمْ ﴿   | پ <u>ل</u> ن پرول آپ | فَلَا تَكُنُّنَ             |
| خرابي پيداكينے والول كو | بِٱلْمُفْسِدِينَ        | پس گزار اکروعاکمین ایم | ثُمُّ نَبُتَهِلُ ` | شكرنے والول ميس      |                             |

# ذریت عمران کا تذکرہ وجی سے کیا جارہاہے

اب کلام کارخ بدل رہا ہے، ایک آیت تحویل (موضوع بدلنے) کی ہے، فرماتے ہیں: فدکور دبیان: عمران کی اہلید نے منت مانی، صاحب زادی حضرت مریخ پیدا ہوئیں، انھوں نے حضرت ذکر یاعلیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی، حضرت مریخ کی کرامت دیکھ کرحضرت ذکر یاعلیہ السلام نے لئے کامان گا، یکی علیہ السلام عطا ہوئے، پھر کنواری مریخ کے بطن سے بغیر (۱) من الآیات: نتلوه کی خمیر مفعول کا حال ہے (۲) مَثَلُ بنظیم، شہید، وہ چیز یا تول جودوسری چیز یا تول کے مشابہ ہو (۳) ماجاء ک: مامصدریہ ہے (۳) نبتھل: مضارع ججز وم، جمع منتکلم، مصدر البینهال: زاری کرنا، گڑ گڑا کردعا کرنا۔ (۵) القصص : مصدرواسم مصدر: قصد، بیان، قصد بیان کرنا (۲) ما من: من زائدہ ہے۔



باب كے حضرت عيسىٰ عليه السلام پيدا ہوئے، پھرعيسىٰ عليه السلام كے احوال اور ان كا آسان پر اٹھايا جانا، اور يبودكى جال كا خاك يس ملنا، يسب باتنس وى سے بيان كى جارى بين، جونبى علائي اللہ كے سپچے رسول ہونے كى دليل بين، اور درميان درميان ميں فيتى سيحتى مى آتى رہى بيں۔

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوٰهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿ ﴾

# عيسىعليه السلامى عجيب حالت آدم عليه السلامى عجيب حالت كى طرح ب

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں تو آ دم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ٹی سے پیدا ہوئے ہیں، گرعیسانی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ، پھرعیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے سے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے کیسے ہوگئے؟ وفد نجران نے کہا تھا کے پیمی علیہ السلام اللہ کے بند نہیں ، اللہ کے بیٹے ہیں، اگر ایسانہیں تو بتا کو ان کا باپ کو ن سے؟ قر آن نے جواب دیا: تم بتا کو آ دم کے ماں باپ کو ن سے؟ ان کو اللہ نے مٹی سے کلمہ گن سے پیدا کیا ہے اور وہ بندے ہیں، بیٹی برق بندے ہیں، جینہیں، بیٹی برق بندے ہیں، جینہیں ہے، ای طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تھی کلمہ گن سے پیدا کیا ہے، وہ تھی بندے ہیں، جینہیں، بیٹی برق بات ہے، ای کو کی ان کے بارے میں کی تر دد میں جتا ان مورد

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِلْنِي عِنْدَاللهِ كَنَثَلِ أَدَمَ مُخَلَقَة مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُهُ تَرِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی عجیب حالت آدم کی عجیب حالت جیسی ہے، ان کاجسم ٹی سے بنایا، پھراس سے کہا: بوجا تو وہ ہوگیا، یہ برخ بات ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہوں۔

## اب بھی دفیرنجران کی کٹ ججتی ختم نہ ہوتو ان کومبابلہ کی دعوت دو

نجران کا دفد فتح مکہ کے بعد سنہ ہ جمری میں مدینہ آیا تھا، فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا تھا، نجران کے عیسائیول کوخطرہ محسوں ہوا اس لئے خدمت ِنبوی میں حاضر ہوئے ،سورت کے شردع سے آہیں کو سمجھانے کے لئے آیات نازل ہورہ می ہیں، اگر وہ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہ ہوں تو ان کومبابلہ کی دعوت دی جائے ، دونوں فریق خواتین اور اولا د کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں ، اور خوب گڑگڑ اکر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی اعنت ہواور اس پر عذاب پڑے ،وفد نجران کو یہ دعوت دی گئی ،انھوں نے مہلت ما تھی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں مجلس مشاورت میں

ان کے بروں نے کہا:

چېرے دیکھ د ہاہوں جن کی دعا پہاڑ ول کوان کی جگہ ہے سر کا سکتی ہے ان سے مبلبلہ کرکے ہلاک نہوں' آخر اُنھوں نے جزیر دینا قبول کیا، اور مصالحت کرکے واپس لوٹ گئے۔ حدیث ہیں ہے کہ اگر وہ مبلبلہ کرتے تو وادی نج ان ہیں آگ برستی اور سب کاستیاناس ہوجاتا۔

اوردعوت مبللہ کے ساتھ بیھی ہتلادیا کہ مبللہ کس بات پرکیا جاتا؟ اس بات پرکیا جاتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ ہی ہی بیان ہے، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، ان کی بارگاہ شرک سے پاک ہے، وہ ذیر دست ہیں، ان کو بیٹے کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ حکمت بالغہ سے اپنی کا مُنات کو سنجا لے ہوئے ہیں، اور وفد نجران اگر مبللہ کر ہے تو جان لیں کہ ان کا مقصد احقاقی حق نہیں، وہ دل میں خوب سمجھ ہوئے ہیں کہ نی سیال کے اللہ کی تھے ہوئے ہیں کہ نی سیال کے ان نی نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اسلام سی فی ہرب ہے، ان کامقصد مبللہ سے اپنی بات کی چے مجھن فقند وفسا وال کے ہیں نظر ہے، اور سب مفعد بن اللہ کی نظر ہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ کریں گے۔

فائدہ: شامی میں ہے کہ مباہلہ کی مشروعیت اب بھی باتی ہے، احان کی مشروعیت اس کی دلیل ہے، احان: باب مفاعلہ کا مصدرہے، پس مباہلہ اور ملاعنہ ایک ہیں، مگران چیز وں میں مباہلہ جائز ہے جن کا شہوت قطعی ہے، خلنی امور میں مباہلہ جائز نہیں، اور مباہلہ میں بیٹوں اور عورتوں کوشریک کرناضروری نہیں، اور عذاب کا آنا بھی ضروری نہیں، اور نجران میں عذاب آنے کی بات نبی سیال نے ایک مصوصیت تھی، مباہلہ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کا اتمام جمت کر کے بحث وجدال سے الگ ہوجائیں۔

باقی آیات: پس جو خص آپ سے میسی کے معاملہ میں کئے جی کرے سے مرغ کی ایک ٹانگ بی گائے جائے سے آپ کے بات (قطعی) علم آجانے کے بعد ، تو آپ کہیں: آؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تہمارے بیٹوں کو ، اور سے بیٹوں کے ، اور سے بیٹوں کو ، اور سے بیٹوں کو ، اور سے بیٹوں کے ، او

ا پی عورتوں کو اور تہاری عورتوں کو ، اور اپنے ذاتوں کو اور تہاری ذاتوں کو ، پھر ہم گر گر اکر دعا کریں ، پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی العنت جھیں ۔۔۔ بیشک سے بیٹ ہوتے تو وہ بھی معبود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی معبود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی معبود ہوتے ، یہ بات تو حید کے منافی ہے ۔۔۔ اور اللہ تعالی بیٹ ک زبر دست بری حکمت والے ہیں ۔۔ آئیں بیٹے اور اولیاء کی مدد کی ضرورت نہیں ۔۔۔ آئیں بیٹے اور اولیاء کی مدد کی ضرورت نہیں ۔۔۔ آئیں بیٹے اور اولیاء کی مدد کی ضرورت نہیں ۔۔۔ آئیں بیٹے اور اولیاء کی مدد کی خوب واقف ہیں ۔۔۔ آئیں کا مقصد بس اپی بات کی جی ہے ، احقاقی جی مقصور نہیں ، وہ زمین میں اصلاح نہیں جا جھاد ربیا اللہ کے نظر ہیں ہیں !

قُلُ يَاهُ لَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُكَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَنِيًّا وَلَا يَتَخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَتَّا مُسْلِمُونَ ﴿

| ارباب                   | <u>ٱ</u> زْبَايًا    | كهنه عبادت كريس بم    | ٱلَّانَعُيُدُ     | آپہیں                           | قُلُ                   |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| الله ہے قارے            | مِنْ دُونِ اللهِ     | مگرالله کی            | إِلَّا اللَّهُ    | اسے آسانی کتاب والو             | يَاهُ لَ الْكِتْبِ     |
| رس اگرر وگردانی کریس فق | فَإِنْ تَتُولُوْا    | اورنة شريك كرين بم    |                   | تم آؤ                           | تعالؤا                 |
| ٽوتم کھو                | <b>فَقُوْلُوا</b>    | ال کے ساتھ کسی چیز کو | يه شنيًا          | أيك بات كى طرف                  | إلى كَلِمَةٍ           |
| كواورجو                 | اشْهَدُ وَا          | اور نه بنائے          |                   | جویکسال (برابر)ہے               |                        |
| كرجم مانع والربي        | بِأَنَّا مُسْلِبُونَ | جارااليك دوسر كو      | بَعْضُنَا بَعْضًا | <u> ہمائے اور تہمائے درمیان</u> | بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ |

#### وفدنجران كوخالص توحيدي دعوت

نصاری نجران کوتوحید کے موضوع پر مبلبلہ کرنے کی دعوت دی تھی، انھوں نے کئی کائی، اب ان کوخالص توحید کی دعوت دی جات ہے کہ جمارے اور تم بھی، اور دہ ہے دعوت دی جاتی ہے کہ جمارے اور تم بھی، اور دہ ہے توحید خالص، مگر بعد بیس تم اس کے نقاضوں سے ہٹ گئے، اگر تم بلیٹ کر اس نقطہ پر آجاؤ تو جمارا تمہارا اختلاف ختم ہوجائے، اور منہ پھیرو گئے اختلاف بق رہے گا۔

جاننا چاہئے کہ ہر فدیب والاکس نکس رنگ میں اوپر جاکر اقر ارکرتا ہے کہ بڑا خدا کیک ہی ہے، پھر باطل فداہب

والےآگے چل کرتو حید کے نقاضوں کو پورانہیں کرتے ، چنانچے عیسائیوں کے بھی دوعقید بے تو حید کے خلاف تھے۔

ایک: ابنیت می کاعقیدہ معبود کابیٹا بھی معبود ہوتا ہے، پھر معبود ایک کہاں رہا؟ اورا گربیٹا معبوذ بیں تو وہ ناجنس اولاد ہوئی ، انسان کے گھر میں بٹی پیدا ہوئی ، اس سے بڑا عیب اللہ کے لئے کیا ہوسکتا ہے؟ اس لئے فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں جبھی تو حید خالص پڑمل ہوسکے گا۔

دوم: علاء دستائخ کوقانون سازی کا اختیار دینا عیسائیوں نے احبار در بہبان کوخدائی کامنعب دے کھاتھا، وہ جس چیز کوحلال یا حرام کہد دیے اس کوخدائی تھم مان لیتے ، یہ بات بھی تو حید کے منافی ہے، اس لئے فرمایا کہ ہمار ابعض بعض کو اللہ سے نیچے دب نہ بنائے۔

اگروہ ان دونوں باتوں کی اصلاح نہ کریں تو تم اعلان کردو کہ ہم تو حید خالص پر قائم ہیں، ہم خود کواللہ کے سپر دکرتے ہیں، اور اسی کے تابع فرمان ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے ، نہ کسی عالم، ولی، پیراور مرشد کے لئے خدائی اختیار شلیم کرتے ہیں، شریعت سے قطع نظر کر کے کسی کو بھی صلت وحرمت کا اختیار نہیں۔

آیت کریمہ: آپ کہیں: اے آسانی کتاب مانے والو! ایک الی بات کی طرف آؤ، جو ہمارے اور تمہارے ورمیارے ورمیارے درمیان شترک ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں، اور کسی کواس کا شریک نی تھیم اکمیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ سے نیچے دب نہنائے سے بہی توحید خالص ہے سے ایس اگروہ منے پھیم میں تو تم کہو: ''گواہ رہوہ م بالیقین فرمان میراہیں!

يَاهُلُ الْحِتْ لِمَرْتُكَا بَّوْنَ فِي َ الْبَرْهِ يَهُ وَمَنَا النَّوْلَتِ التَّوْرُكُ وَ الْإِنْجِ يُلُ اللَّا مِنْ بَعُدِهِ وَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا اَنْتُمُ هَوُلا ﴿ حَا بَخِتُمُ فِيمًا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا فَلِمَ تَحْاجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا فَلِمَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي النَّالِ لِإِلْمِ اللَّهُ وَلِي النَّالِ لِإِلْمُ اللَّهُ وَلِي النَّالِ لِإِلْمُ اللَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّالِ لِلْمُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالَّذِينَ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اللَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْكُولِي اللَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْمَا النَّهُ وَلِكُ النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَا النَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَلِكُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

يَاهُلُ الْحِنْبِ الْمَ اللَّ كُتَابِ والوا لِمَرْتُحَاجُونَ كُول كُمْ جَنَّ كُرْتُهُ فِي أَبْرُهِ يُمَ ابراجيم من

| سورة آل عمران  | <u> </u>             | < Mo                           | <u>}</u> <  | <u> </u>         | (تفير بدليت القرآ ا |
|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| مشر کول بیں ہے | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ | أس كالميحظم                    | بِهِ عِلْمٌ | اورئيس اتاري گئي | وَمِّنَا ٱنْزِلَتِ  |
| * 7 6.         | 15.51                | $0 \leftrightarrow 2 \pi^{-1}$ | اس ديارو    | , =              | 2, 1 25/1           |

| مشرکول میں سے        | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ | ال كالميحظم   | بِهٖ عِلْمٌ          | اور نبیس اتاری گئی  | وَمَّا أُنْزِلَتِ    |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| بيثك قريبة           | اِنَّ آوْلَى         | اورالله تعالى | وَ اللَّهُ           | تورات               | التَّوْرُكُ          |
| لوگون مِس            | التَّاسِ             | جانتے ہیں     | يعكم                 | اورانجيل            | وَ الْإِ نُجِيِّلُ   |
| ابراجيم              | بإبارميم             | أورتم         | وَ أَنْتُمُ          | مگراس کے بعد        | اِلَّا مِنْ بَعْدِبه |
| البته وه بي جنھول نے | للَّذِيْنَ           | *             |                      |                     |                      |
| پيروي کې ان کې       | التَّبَعُونَةُ       | نہیں تھے      | مَاكَانَ             | ارے!تم              | هَائَتُمُ            |
| أوربي                | وَ <b>هُ</b> لَاا    |               | الزهيئر              | ا_لوگو!             | هَؤُلاَءِ            |
| پیغمبر               | الثَّرِئُ            | يهودى         | يَهُوۡدِيًّا         | جَفَّرُ اکباتم نے   | حَاجَجْتُمْ          |
| اور جولوگ            | وَ الَّذِينَ         | اورنه نصرانی  | وَّلَا نَصْرَانِيًّا | اس میں جو تہادے لئے | فِيْهَا لَكُمْ       |
| ايمان لائے           | أمَنُوا              |               | e .                  | ال بات كالمرهم ب    |                      |
| <i>اورالله</i>       | وَ اللَّهُ           |               |                      | پس کیوں بحث کرتے ہو |                      |
| كارسازين             | وَلِكُ               | فر مان بردار  | مُسْلِمًا (٣)        | ال ميں جو           | فيجا                 |
| مؤمنین کے لئے        | الْمُؤْمِنِيْنَ      |               |                      | نہیں ہے تہاں لئے    |                      |

#### وفد نجران كوتو حبير خالص كي دعوت دى تو انھوں نے جھگرا كيا:

# كها: جم ملت إبراجيم يربي، جماري توحيد تخالص كيس بوكتي مع؟

جانتاجا ہے کہ ہر نبوت اصول (عقائد) اور فروع (مسائل) پر شمنل ہوتی ہے، پھر بعد کی نبوت بھی دونوں باتوں میں شفق ہوتی ہے، پس وہ ماتحت نبوت کہلاتی ہے، جیسے انبیائے بنی امرائیل مؤی علیہ السلام کے ساتھ اصول فروع میں مشفق تھے، اور بھی بعد کی نبوت اصول میں تو شفق ہوتی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کے اصول ایک ہیں، اورا کثر فروع میں بھی اتفاق ہوتا ہے، البتہ بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ بد لنے سے احکام بد لتے ہیں، بہی ہر نبی کی شریعت اتفاق ہوتا ہے، البتہ نبیاء کے اصول ایک جین، بہی ہر نبی کی شریعت (۱) ہدائتہ: ھا: حرف بھی ہے، جو اسم اشارہ پر آتا ہے، افتہ: مبتداہے، اور ہؤ لاء: منادی ہے، اور بان حرف مائل ہونا، منیف: صیف: چونکہ ضمیر کا قصل ہوگیا اس لئے اسم اشارہ پر ھا دوبارہ آئی اور جملہ حاجہ جم خبر ہے (۲) حَدَفَ مَائل ہونا، منیف: صیف: باطل سے رخ پھیر کرحت کی طرف مائل ہونے والا، اس کا تعلق قروع شریعت ہے۔ (۳) مسلما: لغوی معنی میں ہے: تھم مائے والا، اس کا تعلق فروع شریعت ہے۔

کہلاتی ہے، پس موی علیہ السلام کی شریعت ابر اہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور عیسی علیہ السلام کی شریعت موی علیہ السلام کی شریعت ہے، اور نبی شِلانِیا آئی کی شریعت ماقبل انبیاء کی شریعتوں سے قدر مے شلف ہے۔

ال کے بعد جانا چاہئے کہ عیسائی جعزت عیسی علیہ السلام کے بغیر پاپ کے پیدا ہونے کو اوران مجزات کو جانے تھے جن کا ذکر پہلے آیا ، گر اُنھوں نے دونوں باتوں سے عیسی علیہ السلام کی ابدیت اور الوہیت پر استدلال کیا بیان کی کہ جتی تھی ، ای طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم ملت ایرا ہی پر ہیں اور ہماری توحید خالص ہے : یہ بھی کہ جتی ہے ، اورائی بات میں بحث ہے جس کا انہیں کچھ کے مائی ہیں ، ایرا ہیم علیہ السلام توحیف (خالص موحد) اور سلم (اللہ کے تمام احکام پڑلی پیرا) ہے۔ اللہ پاک فرمات ہیں ، یہودیت تو تو رات سے اللہ پاک فرمات ہیں : یہود دفصاری کا بیدوی کے ہم ملت ایرا ہیمی پر ہیں : کیے جے ہوسکتا ہے ، یہودیت تو تو رات سے چلی ہے ، اور عیسائیت آجیل ہے ، اور یہ دونوں کی ہیں ابرا ہیم علیہ السلام کے بعد منازل ہوئی ہیں ، پس کیا یہ نے قالی کا دعوی نہیں ؟ عیسائی الیے نبی کی بعض باتیں جانے تھے ، ان سے اُنھوں نے فالم استدلال کر لیا بھیٹی علیہ السلام کی ابدیت اور الوہیت ثابت کی کہ ہم ملت ابرا ہیمی پر ہیں ؟ تہمیں کیا معلوم کہ ان کے اصول وفرو رح کی ایک کے ، اس کے طاق رکھ دیئے ہیں ، تمین چیز ہی تھی ان کے اصول وفرو رح کے دلدادہ ہو ، اللہ کا بی بات ہیں ہم نہیں جانے ، سنو! ابراہیم نہ یہودی سے نبی سائی ، وہ منیف و سلم سے ، اور تم سے سالائے طاق رکھ دیئے ہیں ، تمین چیز ہی کہ اور تم سے سالائے طاق رکھ دیئے ہیں ، تمین چیز ہی کہ وہ ملت ابراہیم نہ یہودی کے جین ، تمین چیز ہی کہ وہ ملت ابراہیم ہیں کہ وہ کی کرتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم ہیں کہا ہراہیم ہیں کہا ہم است پر اراوٹر مان ہردار تھے۔

میں بہیں کہا ہم اللہ کا براہ ہم برت پر ست ہم دوتو یہ شکن سے دوتو ہو شکل سے بیز اراوٹر مان ہردار تھے۔

ہاں ابراجیم علیہ السلام سے اقرب و مسلمان مقے جوان کے زمان میں ان پر ایمان لائے تھے، اور اب یہ بغیر (مُنِالْاَ عَلَیْمَ اور اللہ مؤمنین کے کارساز ہیں، پس دیکھتے رہواللہ کی کارسازی کس کے ساتھ ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ؟

آیات پاک: اے آسانی کتاب والو! کیوں نضول بحث کرتے ہوا پر اہیم کے معاملہ میں؟ حال آ نکہ تو رات وانجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں! پس کیاتم ہے (بدیمی بات) سیجھتے نہیں! ارے! اے لوگو! تم نے جھگڑا کیا اس معاملہ میں جس کاتم کو پچھٹم ہے ۔ یعنی علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کے خوارق کے ذریعہ بہتی تا کیوں بحث کرتے ہواس معاملہ میں جس کا تمہیں پچھٹم نہیں؟ ۔ کہون اہراہیم کی ملت پر ہے؟ ۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے سنو! اللہ تعالی ہٹلاتے ہیں: ۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ باطل جانتے ہیں اور تم نہیں جانے مان بردار تھے، اوروہ شرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔

بِشُكُ لُوگُول مِن اَبِراہِيم تِ قَريب رَوه لُوگ ہِين جَمُول نَه ان كَى پيروى كَى ــــ يعنى ان كِزماندين ان بِر ايمان لائے ــــ اورية بغيم ـــ محمر سِلائي اِللهِ ـــ اورجولوگ ايمان لائے ــــ اس آخرى نبى پر ــــ اورالله تعالى ايمان والوں كے كارساز ہيں! ــــ پس انجام كارد يكھتے رہو، كس كا آ وازه بلند ہوتا ہے؟

وَدَّتَ طَا إِنَ اللَّهِ أَمْ لِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلِّوُنَكُمُ ﴿ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَا اَنْفُسُهُمُ وَمَا يَضِلُوْنَ وَالْاَ الْكَافِ الْهِ وَانْتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ وَمَا يَضِلُونَ وَانْتُمُ تَشْهَدُونَ ۞ وَمَا يَشْهِدُونَ ۞ وَمَا يَشْهِدُونَ ۞ وَمَا يَشْهِدُونَ ۞ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ فَيَاهُ لَى الْمِنْ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ يَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

| كيول شنته كرتي بوتم | لِمَ تَكْبِسُونَ           | اورندن منصفة وه     | وَمَا يَشْعُرُوٰنَ  | آرزوکی                 | <b>وَدَّ</b> تُ               |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| سچی بات             | الْحَقَّ                   | اسال كتاب!          | يَا هٰلَ الْكِتْبِ  | آیک جماعت              | ڟؙٳٚڣؙڎٞ                      |
| غلط بات كساته       | بِٱلْبَاطِلِ               | كيون الكاركرتي موتم | لِوَ تَكُفُرُونَ    | آسانی کتاب             | يِّنْ اَهْدِل إ               |
| اور چھپاتے ہوتم     | ر زورو<br>وتگلتبون         | الله كى باتون كا    | بِاللِّي اللَّهِ    | والول ہے               | الْكِتْبِ أ                   |
| سچی بات کو          | الُحَقَّ                   | درانحاليكة          | وَانْتُمْ           | کاش گمراه کمتے دوئم کو | <i>لَ</i> وۡ يُضِلۡوۡنَكُمُرۡ |
| درانحاليدتم         | وَ أَنْتُمْ                | گوانی دیتے ہو       | تَشْهَدُوْنَ        | اورنبیں گمراہ کرتے وہ  | وَمَا يُضِلُّونَ              |
| جانتة بو            | تَعْلَبُونَ<br>تَعْلَبُونَ | اكاللكتاب!          | يَّا هٰلَ الْكِتْبِ | گرا بی ذاتوں کو        | اللَّ أَنْفُسُهُمْ            |

## نجران والول كے مناظرہ كامقصد مسلمانوں كو كمراہ كرناہے

مناظرہ: باب مفاعلہ کامصدرہ، اس کے اصل معنی ہیں: کسی پیچیدہ مسئلہ میں باہم غور ڈکر کرنا، اور حق بات کو وریافت کرنا، پھر مناظرہ بمعنی مکابرہ (کٹ ججتی) استعمال کیا جانے لگا، یعنی اپنی بات کی ج کرنا، اور مخافین کے آدمی توڑنا، اس کارڈ کل بیر ہوتا ہے کہ ہرفر لیق اپنی بات میں پختہ ہوجا تاہے۔

وفدنجران کامناظرہ (بحث مباحثہ) ای نوعیت کا تھا، وہ سلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے بیسی علیہ السلام کے علق سے مسلمانوں کوان کے عقیدے سے ہٹانا چاہتے تھے ہسلمان تو کیا ہتے ! وہ خودا پنے گمراہ عقیدے میں پختہ ہو گئے، اوران کو احساس بھی نہ ہوا، یہان کی کٹ ججتی کا نتیجہ تھا۔

﴿ وَدَّتْ ظَا إِفَ أَنْ مَنْ اَهْدِلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَكُو ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ:اہل کتاب کی ایک جماعت نے آرز و کی کہ کاش وہ تہبیں گمراہ کرتے ،اور وہ خودکو ہی گمراہ کررہے ہیں،اور وہ سجھتے نہیں! — کہ ہم ہی گمراہی میں ہیریسار رہے ہیں!

# نجرانيون كوفهماكش كدايني كتابون كي بشارتون كوملي جامه بيهناؤ

مناظرہ میں آدی فریق مقامل کے جھے دلاکل کا بھی انکار کرتا ہے، تورات وانجیل میں نبی سِلیٹی کی جھے ہم آن کریم اور اسلام کے خطاق سے بشارتیں تھیں، یہود ونصاری اپنی خلوتوں میں ان کا اقرار بھی کرتے تھے، مگر ان کو محملی جامنہیں پہناتے تھے، ایک وفیمائش کرتے ہیں کہ نبی سِلیٹی کی اسلامت اور قرآن کی حقامیت کا اقرار کیوں منہیں کرتے ہیں کہ نبی سِلیٹی کی ان کا افکار ہے۔ ان بشارتوں یکمل نہ کرنااین کتابوں کا افکار ہے۔

﴿ يَا هُلَ الْكِتْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ﴾

ترجمہ:اےالل کتاب!تم اللہ کی آیتوں (بشارتوں) کا کیوں انکارکرتے ہودرانحالیکہ تم گوائی دیتے ہو ۔۔۔ کہ وہ بشارتی منجانب اللہ ایمان لانے کے لئے ہیں۔

### نجرانيول كوفهماكش كه بشارتول كى نه غلط تاويل كرونه چھياؤ

مناظره میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل کے خطر الک کی غلط تا ویل کر کے دل کو طمئن کرلیا جاتا ہے، تورات وانجیل میں نبی مناظرہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل کے خونرین تھیں: اہل کتاب ان کی غلط تاویلیں کرتے تھے فرماتے ہیں: ابسامت کرو، غلط تاویلیں کرتے تھے فرماتے ہیں: ابسامت کرو، غلط تاویلیں کرکے حق کو باطل کے ساتھ مت رلاؤ، اور جانے ہوجھتے تچی باتوں کو چھپاؤ بھی مت، تاکہ کم از کم وصروں کوتوراہ ہوایت ملے!

﴿ يَاكَهُ لَ الْكِتْفِ لِمَ تَلْفِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَ اَلْكَالُهُ مَ الْمُعَلِيدَمُ مِلْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ مِلْتَ اللَّهُ مَا تَعْدِيهِ اللَّهُ مَا تَعْدِيهِ اللَّهُ مَا تَعْدِيهِ اللَّهُ مَا مَا تَعْدِيهِ اللَّهُ مَا مَا يَعْمِيلَ اللَّهُ مَا مَا يَعْمِيلُ لَهُ مِلْ اللَّهُ مَا مَا يَعْمِيلُ لَهُ مَا يَعْمِيلُ لَكُولُ اللَّهُ مَا يَعْمِيلُ لَكُولُ اللَّهُ مَا مَا يَعْمِيلُ لِللَّهُ مَا مَا يَعْمِيلُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمِيلُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمِيلُ اللَّهُ مَا يَعْمِيلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَتَ ظَا إِنفَةٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِتْلِ الْكِتْلِ امِنُوا بِالَّذِيْ اَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَجُهَ التَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْجِرَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا نُوْمِنُواۤ اللَّهِ لِمَن تَبِعَ دِنْنَكُمُ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا كُولَا نُوْمِنُواۤ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَكِبُهُ ﴿ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللهِ ۚ يُؤْرِتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْمٌ ۚ يَخْتَصُ يِرَحُمَنيه مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

| بِيثَكُ فَعْلَ       | إِنَّ الْفَصْلَ   | ا <i>ور</i> نه ما ٽو   | وَلَا تُؤْمِنُواۤ | أوركها         | وَقَالَت          |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| الله ك باتحديث ب     | بِيرِاللهِ        | مگراس کی جو            | اِلْالِمَنْ       | أیک جماعت نے   | ڟؙٳؠڡؘڎؙ          |
| دية بين وه اس كو     | يؤيتيه            | میروی کرے<br>جیروی کرے | تبغ               | الل كتاب       | مِّنَ آهُ لِي     |
| جے چاہتے ہیں         | مَنْ يَشَاءُ      | تمہارے دین کی          | دِنيَّكُمُ        |                | الْكِتٰبِ أ       |
| اورالله نتعالى       | <b>وَاللّٰهُ</b>  | كبرو                   | قُلُ              | ايمان لاؤ      | امِنُوا           |
| محنجائش والے         | وَاسِعُ           | بِثُكُ مِايت           | إِنَّ الْهُلُ     | ال پرجو        | بِٱلَّذِئَ        |
| سب يجه حانز واليبي   | عَلِيْهُ          | الله کی ہدایت ہے       | هُدَا كُ اللهِ    | اتاراكيا       | ٱنْیْزَلَ         |
| خاص کرتے ہیں         | يَخْتَصُ          | كه ديا گيا             | اَنْ يُؤْتَّةً    | ان پرجو        | عَلَى الَّذِينِيَ |
| ا بی مهربانی کے ساتھ | بِرَحْمَتِهٖ      | كوئى                   | أَحَلُ            | ايمان لائے     | امُتُوا           |
| جے چاہے ہیں          | مَنْ بَيْشَاءُ    | ماننداس کے جو          | مِثْلَمًا         | دن کے شروع میں | وَجْهَ النَّهَادِ |
| اورالله تعالى        | <b>وَ</b> اللَّهُ | ديئ گئيم               | أوتينتُمْ (٢)     | أورا لكاركردو  | وَاكْفُرُ ۚ وَا   |
| فضل واليبي           | ذُو الْفَصْلِ     | یا جھکڑیں وہتم سے      |                   | دن کے آخریس    | المخرة            |
| 坟                    | العظيم            | تہارے دہے پاس          | عِنْلَ رَبِّكُمُ  | تا كەدە        | لعلهم             |
| <b>♦</b>             |                   | كهو                    | قُلْ              | لوث جائين      | <u>ڽڒڿٟٷۏ</u> ڹ   |

## وفدنجران كي طرح مدينه ك يهود في بهي مسلمانو لوكمراه كرناجام

نجران دالوں کے بحث دمباحثہ کا ، آنجیل کی بشارتوں کے اٹکار کا ، ان کی غلط تا دیلیں کرنے کا اور بشارتوں کو چھپانے کا مقصد سلمانوں کو گمراہ کرنا ، ان کومر تدبنا تا ، اور شرکوں کو ایمان سے روکنا تھا۔ اب اس کی نظیر پیش کرتے ہیں ، یہود تھی ایس مقصد سلمانوں کو گمراہ کرنا ، ان کومر تدبنا تا ، اور اس کا تعلق لا تؤ منو اسے ہا ورقل بان المهدی هدی اللہ جملہ معتر ضد ہے (۲) حَاجُ مُحَاجُدُة : جُمَّارُ اکرنا ، دلیل میں غالب آنا ، یہ ضمون سورۃ البقرۃ (آیت ۲۷) میں بھی ہے۔ اور یہ حاجو کہ سے پہلے لائن مقدر ہے۔ اور آو: احدالامرین کے لئے ہے ، دونوں باتیں جمع نہیں ہوگی۔

ہی چال چل چکے ہیں، مدینہ ہیں جو بہود کے بڑے تھے انھوں نے باہم صلاح ومشورہ کرکے ایک اسکیم بنائی، ایک جماعت تیارکی، جو صبح میں ایمان لائے اور شام ہیں مرتد ہوجائے، چونکہ عرب یہود کاعلمی تفوق مانتے تھے،اس لیضعیف الایمان مسلمانوں کے پیرا کھڑ جائیں گے اور وہ مرتد ہوجائیں گے، وہ سوچیں گے کہ دال میں پچھکالا ہے، جبھی بیڈر زانے پیچھے ہٹ گئے!

اورجن لوگول کواس کام کے لئے تیار کیا تھا ان کوتا کیدگی تھی کہ صرف مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لئے یہ کام کرنا ہے، ھیجیٹہ مسلمان نہیں ہونا ، بات بہر حال اپنے بڑوں کی مانن ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ ہرچہ در کائن نمک رفت نمک شد! نمک کی کان میں جوگراوہ نمک بن گیا، ایسانہ ہوجائے ، یہودیت میں مضبوط رہنا، اپنے بڑوں کے علاوہ کسی کی بات مت مانا! اللہ تعالی سلسلہ کلام روک کرار شاوفر ماتے ہیں: یہ کیسا اندھا گروہی تعصب ہے! ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوہ جس پیٹم برک ذریعہ آئے اس کو تبول کرنا چاہئے ،خواہ اسرائیلی پیٹم برک ذریعہ آئے یا اساعیلی۔

اں کے بعدسلسلۂ کلام پیچیلوٹا ہے کہ یہود کے اکابر نے آلہ کارلوگوں کو یہ بٹی کیوں پڑھائی؟اس کی دود جہیں ہیں: ایک دنیا کے تعلق سے دوسری آخرت کے تعلق سے:

دنیا کے تعلق سے اس کی وجہ حسد (جلن) ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرشرف واعزاز بنی اسحاق ولیقوب میں رہا،اب بیتم غدنی اساعیل کو کیول ال گیا؟ یہ حسد ہی الی رذیل ترکت پر ابھار ہاہے،اور یہ مقصداس صورت میں ہوگا جب محض بناوٹ ہو۔

اورآخرت کے اعتبار سے جبکہ وہ واقعی مسلمان ہوجا ئیں یہ تقصد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی کورٹ میں مسلمان تم پر غالب نہ آ جائیں ، اگرتم واقعۂ مسلمان ہوگئے تو وہ تم کو اسلام کی حقانیت کی دلیل میں پیش کریں گے، وہ کہیں گے: یہود اسلام کی حقانیت جانتے تھے، دیکھو! ان کے بیچ ند حضرات مسلمان ہوگئے تھے، پس تم مقدمہ ہارجاؤگے، اور وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اس لئے صرف طاہر داری کرنی ہے، ھیئٹۂ مسلمان نہیں ہونا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں، فیضل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے جا ہیں دیں، اور ایسانہیں کہ کوئے کم پڑگیا، اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والے ہیں، البتہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمت کا مستحق کون ہے؟ ای کوئنایت فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کافضل وکرم بے نہایت ہے!

ترجمہ: اورالل کتاب کی ایک جماعت نے کہا: اس (قرآن) پرایمان لا وجوا تارا گیاہان لوگوں پرجوایمان لائے ہیں، دن کے شروع حصہ میں، اورا نکار کردودن کے آخر میں، شایدوہ مرتد ہوجا کیں، اور بات نہ مانو مگراس کی جوتمہارے

دین کی پیروی کرے \_\_\_ کبو: بے شک ہدایت (راہ نمائی) اللہ کی ہدایت ہے \_\_ بایں وجہ کہ کوئی دومرادیا گیااس کے مانند جوتم دیئے گئے \_\_\_ بین اساعیل کونیوت کیوں لگئی؟ اس جلن میں هیچہ ایمان نہیں لانا \_\_\_ یا (اس لئے کہ) وہ لوگ دلیل میں غالب آجا ئیں گے تہارے پروردگار کے باس!

کہو!بیشک فضل (مہر یانی) اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتے ہیں اس کوجے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی گنجائش والے سب کھ جانے والے ہیں! اپنی مہر یانی کے ساتھ جس کوچاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہوئے فضل والے ہیں!

وَمِنَ اَهُلِ الْكِتْ ِ مَنَ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَا لِا يُؤَدِّهِ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنَ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَا لِالَّا يُؤَدِّهُ اللَّهُ اللَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا وَلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الرُّمِّينَ سَدِيْلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿

| کہا             | قالؤا                 | امانت <u>رکھ</u> توا <del>ل ک</del> یاس | تأمنه               | اور بعضے الل كتاب                      | وَمِنْ أَهْلِ     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| نہیں ہے، ہم پر  | ليُسَعَلَيْنَا        | أيكاشرني                                | بِدِيْنَارِ         |                                        | الكيتكِ           |
| اَن پڙهون ٻيس   | فِي الْأُوِّيةِ بَنَّ | نبین سپر دکھنے گاوہ اس <sup>کو</sup>    | ڵ <i>ڐ</i> ؽؙٷٙڐؚ؋ٛ | وه بین کداگر                           | مَنْ إِنْ         |
| کوئی راه (گناه) | سَبِيْكُ              | تیری طرف                                | النك                | امانت <i>تڪو</i> وا <del>ن ک</del> ياس | تَأْمَنْهُ        |
| اور کہتے ہیں وہ | وَيَقُولُونَ          | محرجب تك ربيتو                          | الآمادُمٰتَ         | فوهير سارامال                          | <u>بقِنْطَادٍ</u> |
| اللدير          | عَلَى اللهِ           | ויטג                                    | عَلَيْهِ            | سپردکرے گاوہ اس کو                     | ؿؙٷٞڐؚ؋           |
| المجوث          | الْكَذِبَ             | كفزا                                    | فَايِمًا            | تيرى طرف                               | اِلَيَكَ          |
| درانحاليكه وه   | وَهُمْ                | ميربات                                  | ذايك                | اور <u>بعض</u> ان میں                  | وَمِنْهُمْ        |
| جانة بن         | يَعْلَمُونَ           | بایں وجہ کھانھو <del>ں</del>            | بِٱنْهُمْ           | وه بین کداگر                           | مَّنُ إِنْ        |

#### الل كتاب ميس امانت دار بهي بين اورب ايمان بهي!

گذشتہ آیت میں جن میہود کا ذکر آیا ہے وہ بر الوگ تھے، اب بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھلے لوگ بھی ہیں، اعلی درجہ کے دیانت دار اور امانت دار بھی ہیں، اگر ان کے پاس سونے کا ڈھیر امانت رکھا جائے تو رتی مجر خیانت نہیں کریں گے، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں، البعتہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چار پسے پرنیت خراب کر لیتے ہیں، ان کے سر پر مسلط رہا جائے تو امانت دار بغتے ہیں، در نہ مرجا تمیں گے، یہی بداطوار لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔اور نافق پر ایا مال کھانے کے لئے اُھوں نے بیمسئلہ گھڑر کھا ہے کہ عرب کے امیوں کا مال جس طرح ملے رَواہے، غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گنا نہیں! بیجان ہو جھ کرجھوٹا مسئلہ اللہ کے نام لگایا ہے، کسی کی بھی امانت میں خیانت کرنے کی اللہ تعالی نے ہرگز اجازت نہیں دی۔

آیت یا گفتر سازامال امانت رکھیں تو وہ تہمیں واپس کردیں گے باس ڈھیر سازامال امانت رکھیں تو وہ تہمیں واپس کردیں گے، اور بعض الل کتاب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک اشر فی امانت رکھیں تو وہ اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے، اور بعض ان میں ہم پر کوئی گناہ اوٹائیں گے، گرید کہتم ہیں: ''امیوں کے مال میں ہم پر کوئی گناہ نہیں'' اور وہ جانے ہو جھتے اللہ کے نام جھوٹ لگتے ہیں!

بَلَىٰ مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ اَيُهَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولِإِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِبْهَةِ وَلَا يُزَرِّكِيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ ﴿

| نېيں کوئی حصه        | لاخَلاقُ<br>لاخَلاقُ | بِ شک جولوگ           | إِنَّ الَّذِيْنَ   | <u>ک</u> ون نبیں | يَلَىٰ          |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| ان کے لئے            | لهُمْ                | خريد تے ہيں           | يَشْتَرُونَ        | جس نے پورا کیا   |                 |
| أنخرت ميس            | فِيالَاخِرَةِ        | الله يحتول وقرار تحبل | بِعَهُدِ اللهِ (٣) | اینا قول وقرار   | بِعَهُدِةٍ      |
| اور چیں<br>اور چیس   | <b>1</b> 5           | اورا بی قسمول کے بدل  | وَ ايْمَانِهِمْ    | اورڈرا(بیجا)     | وَاتَّفَى       |
| بات کریں گےان ہے     | يكليدهم              | پونجی                 | ثننا               | يس بيشك الله     | فَإِنَّ اللَّهُ |
| الله تغالي           | ر الله<br>الله       | تفوژی                 | قَلِيْلًا          | پىندكرتے ہيں     | يُجِبُ          |
| اور بیس دیکھیں گے وہ | وَلَا يَنْظُرُ       | ىيلۇگ                 | اُولِیِّكَ         | پر ہیز گاروں کو  | المُتَّقِين     |

(۱)عهده: اپنا قول وقر ارلیخی لوگوں کے ساتھ کیا ہواوعدہ ، اضافت فاعل کی طرف ہے ، اور عهد اللہ: اللہ کے ساتھ کیا ہوا قول وقر ارباضافت فعول کی طرف ہے ، اور عهد اللہ: اللہ کے ساتھ کیا ہوا قول وقر ار ، اضافت فعول کی طرف ہے ، تمام انسانوں نے عہد السہ کے ساتھ بندگی کا عہد کیا ہے (۲) تقوی کے اصطلاحی معنی: اللہ سے ڈرنا بھی ہیں اور لغوی معنی: تقض عہد سے بچنا بھی ہیں (۳) بعهد اللہ: بیں باء متر وک پر داخل ہوئی ہے ، جس کو چھوڑ ا ہے اور قلیل ثمن لیا ہے ، لیس کم تقیل : ماخوذ ہے (۴) بحلاق (خیر و بھلائی کا) حصہ فعیب ، کہا جا تا ہے : فلان لا محلاق له: اس کو بھلائی سے کوئی دلچی تبیں ۔



### ہر کسی ہے کیا ہوا تول وقرار پورا کرنا ضروری ہے

گذشتہ آیت میں فرمایا ہے کہ بعض اہل کتاب بددیانت ہوتے ہیں، خاص طور پرغیر مذہب والوں کی امانت سے ممکر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں: اس میں کوئی گناہ ہیں! اللہ یا ک فرماتے ہیں: کیون نہیں! خیانت اور بزعہدی بہرحال گناہ ہے، قانونِ خداوندی ہیہے کہ جوکوئی اپنے قول وقر ارکا وفائیں کرے گائقض عبد کرے گائی کواللہ تعالی پسنر نہیں کرتے۔

بہلی آیت میں لوگوں سے کئے ہوئے قول وقر ارکا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اللہ سے کئے ہوئے قول وقر ارکا خلاف ورزی کی ممانعت ہے۔

﴿ بَلَىٰ مَنَ اَوْفِى بِعَهْدِهِ وَانَّقَىٰ فَانَ اللَّهُ يُجِبُّ الْمُتَّفِيْنَ . ﴾ ترجمه: كيون بيس! والول كى امانت بو \_\_\_ جس ترجمه: كيون بيس! والول كى امانت بو \_\_\_ جس فيانت گناه كيون بين؟ خواه غير فديب والول كى امانت بو \_\_\_ جس فيانا قول وقر اربيراكيا ورُقَض عهد سے بيا قوبلاشبه الله تعالى پر بيزگارول كودوست ركھتے بيں۔

# عدالت ميں جھوٹی قتم کھانے کا وبال

جھوٹی فتم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور عدالت میں جھوٹی فتم کھانا وبال ڈھاتا ہے، عدالت میں جب مقدمہ چاتا ہے تو قامنی مدی سے گواہ طلب کرتا ہے، وہ گواہ پیش نہ کرسکے تو مدی علیہ سے تم لی جاتی ہے، اور اس پر فیصلہ کیاجا تا ہے، اس فتم کو میٹ ہوئے جھوٹی کھائے تو وہ دنیا میں بھی تباہی لاتی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب الیم کاحقدار بناتی ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلًا اُولَلِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاَجْرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُوُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمَ ۚ ﴿ ﴾ - **(mm)** 

ترجمہ: جولوگ حقیر معاوض لیتے ہیں اس عہد و پیان کے بدلے جوانھوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور اپنی قسموں کے عوض میں: ان لوگوں کے لئے آخرت میں (رحمت میں) کچھ حصر نہیں منداللہ تعالیٰ ان سے (خوشی سے) کلام فرما نیں گے، اور ندان کی طرف قیامت کے دن (مہر بانی سے) دیکھیں گے، اور ندان کو (گناہوں سے) پاکساف کریں گے، اور ان کے لئے در دنا کے عذاب ہے۔

محوطه اليي آيت پہلے سورة البقرة (آيت ١٤١) يس گذري ب، وہاں جونسير بورى يہال بھي بــــ

وَ إِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيْقًا يَّلُوْنَ ٱلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا كُنْتُمُ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ اللهُ الْكِتْبُ وَ الْحُكُمُ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ اللهُ الْكِتْبُ وَ الْحُكُمُ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُونَ كُونُوا وَلِيَنْ كُونُوا رَبِّنِ إِنِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّنِ إِنِي مِمَا كُنْتُمُ اللهُ وَلِي اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّنِ إِنِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّنِ إِنِي مِمَا كُنْتُمُ اللهُ وَلَا يَامُونُ وَ وَلَا يَامُرُكُمُ اللهُ وَلَا الْمَكِلِكَةَ وَالنَّيِ إِنَى اللهِ وَلَا يَامُونُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلْ اللهُ وَلَا إِللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا الْحُلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْكُولُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا لِللْكُولُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللّهُ ولَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

| مجوث             | الگذِبَ          | الله كي كماب      | مِنَ الْكِيتٰبِ   | اورب بشك ان بن        | وَإِنَّ مِنْهُمْ |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| درانحالیکه وه    | وَهُمُ           | اور کہتے ہیں وہ   | وَ يَقُولُونَ     | يقيناً ايك جماعت      |                  |
| جانة بي          | يَعْكَبُوْنَ     | (كم)وه (يزهابوا)  | هُوَ              | (جو)موزتی ہے          | يَلُونَ          |
| نبین(جائز)تھا    | تاكان            | الله كے پاس سے ہے | مِنْ عِنْدِ اللهِ | ابني زبانيس           | السنتهم          |
| كمى انسان كے لئے | لِبَشِي          | حالاتكه وهبيس ہے  | وَمَا هُوَ        | الله ك كتاب مماتھ     | بِالْكِشِ        |
| كهدين اس كو      | أنْ يُؤنِتِينَهُ |                   | مِن عِندِ اللهِ   | تا كەلگان كروتم اس كو | لِتُحْسَبُونَ    |
| الله تعالى       | الله<br>الله     | اور کہتے ہیں وہ   | وَيَقُولُونَ      | الله كاب              | مِنَ الْكِتْبِ   |
| آسانی            |                  |                   | عَلَى اللَّهِ     | درانحالیک بیں ہےوہ    | وَمَا هُوَ       |

(۱) یلوُن: مضارع ، جمع خرکرعائب ، لُوَی یَلْوِی (ض) لَیّا: موژنا ، مروژنا ، پھیرنا ، کھمانا ، لَوی لسانه اور لُوی بلسانه: زبان پھیرلی ، زبان کھمادی ، یعن جموٹ کہا ،خودا پی طرف سے بات گھڑدی (راغب)

۳ ال

| ( | سورهٔ آل عمرال | -0-     | — (mb)— | >            | تفير بلك القرآن —         |
|---|----------------|---------|---------|--------------|---------------------------|
|   | فرشتوں کو      | النكشكة |         | است وَبِيْنِ | وَ الْحَادُ (١) اورقيم في |

| فرشتوں کو          | النكليكة           | الثدوالے                | رَبِّنِينَ (۲)                   | اورفهم وفراست | وَالْحُكُمُ (١)   |
|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| اورنبيول كو        | وَالنَّبِينَ       | ال وجست كديتيم          | رِمَا كُنْتُمُ<br>مِمَا كُنْتُمُ | أورثوت        | وَ النُّبُوَّةُ   |
| غدا (خودمخار)      | آزبابًا            | سکھلاتے (لوگوں)و)       | تَعُلِّبُونَ                     | پار کے دہ     | ثُمُّ يَغُولُ     |
| کیاتھم دےگاتم کو   | اَيَا مُرَكُمُ     | الله ك كتاب             | الكيث                            | لوگوں سے      | لِلنَّنَا سِ      |
| الشكا تكاركا       | بالكفر             | اوران وجهت كه يتفقم     | وَيُمَّا كُنْتُمُ                | هوجاؤتم       | كُوْنُوا          |
| بعداس کے کہ        |                    | ردعة                    |                                  | مير سايمند    | عِيَادًا لِيَ     |
| تم                 | أنتنم              | اورنین کم دے گاوہ تم کو | وَلا يَامُرُكُمْ                 | الندكوجيوزكر  | مِنْ دُوْنِ اللهِ |
| التدكومان والميامو | <b>قُسُلِبُوْن</b> | كديناؤتم                | أَنْ تُتَيِّعُنُ وَا             | بلكه دوعتم    | ولكين كنونؤا      |

عيسائيول (وفدنجران) في عبد الست ميس الله تعالى سي كيم موسة دواقر ارتوزي!

گذشتہ آیت میں دوباتوں پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک: اللہ سے کئے ہوئے مدوییان کو دنیوی مفاد کے لئے تو ڑنا۔ دوم: کورٹ میں جھوٹی فتم کھاکر کسی کا مال ہڑپ کرلینا، دوسری بات کی وضاحت شان نزول کی روایت کی روشن میں اوپر آگئ، اب پہلی بات لینتے ہیں۔ وفد نجران نے (عیسائیوں نے) عہد الست میں اللہ پاک سے کئے ہوئے دواقرار توڑے، سے عین گناہے:

آیک: تمام انسانوں نے بلا واسط اللہ ہی کی ربوبیت کا اقر ارکیا ہے، اب بیسائی: حضرت میسی علیہ السلام کو اور حضرت جرئیل علیہ السلام کو بھی رب مانتے ہیں، وہ مثلیث کے قائل ہیں، اس تقض عہد کا ذکر ذرتی میں آیات میں ہے:

دوم: تمام امتوں نے اپنے انبیاء کے واسطہ سے خاتم النبیدین سِلاَ اَلَّیْ اِیمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا اقر ارکیا ہے، اب وندنج ان ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، اس تقض عہد کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔

عیسائیوں کی تثلیث: عیسائی تلیث (تین خداوں) کے قائل ہیں، ایک: برداادراصل خدامانے ہیں، اس کوباپ
کہتے ہیں، دومرا: دومرے نمبر کا خدامانے ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا: تیسرے نمبر کا خدا
مانے ہیں، اس کوروح القدس (پاکیز دروح) کہتے ہیں، اور معلوم نہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی حضرت مریم رضی
اللہ عنہا کومراد لیتا ہے، کوئی حضرت جریئے علیہ السلام کواور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، پھروہ تین کوایک بناتے ہیں، اور
(۱) المحکم اور المحکمة ایک ہیں جم، داشمندی کی باتیں، انہیاء کی حدیثیں۔ (۲) دَبّانی: الله والا، الف نون ذائد تان اور یاء
نسبت کی (۳) ہما: هامصدریہ (۲) دَرَسَ (ن) دَرْسًا المکتابَ بخورسے پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ مراددومری و بی کتابیں ہیں۔
نسبت کی (۳) ہما: هامصدریہ (۲) دَرَسَ (ن) دَرْسًا المکتابَ بخورسے پڑھنا، مطالعہ کرنا۔ مراددومری و بی کتابیں ہیں۔

اپنی تثلیث انجیل سے ثابت کرتے ہیں، یا تو انجیل پیس تحریف کرے، یا پھوکا بچھ پڑھ کرکے یا قلط تا ویل کرکے، ہم حال
یہ تشکیر ہے، انھوں نے عہد الست میں جو صرف اللہ ہی کی ربوبیت کا اقر ارکیا ہے: اس کی خلاف ورزی ہے، جس کی ان
کو تخت سر اصلے گی، کیونکہ بیٹرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں، لندن میں میری بورپ کے سر براہ ایک یہودی عالم سے
ملاقات ہوئی، میں نے اس کومیری مجد (مجرق) میں آنے کی دعوت دی، اس نے کہا: ہم مجد میں آسکتے ہیں، چرج میں
نہیں جاسکتے! میں نے بوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: دہاں شرک ہوتا ہے، اور ہم اسی جرنہیں جاتے۔

الله پاک فرماتے ہیں: پچھاہل کتاب (عیسائی) اپنی آسائی کتاب (آبیل) میں پچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کرا لیے ابچہ میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف سننے والا دھوکہ کھاجائے، بلکہ جھوٹا دعوی بھی کرتے ہیں کہ بیسب پچھاللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ وہ مضمون اللہ کے پاس سے نہیں آیا، خودساختہ ہے، اور بیسب پچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنی شلیث اور عیسی علیہ السلام کی ابدیت اور الوہیت ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے اپنی کتاب، عقل وہم اور نبوت سے سرفر از کیا ہولوگوں کو تیعلیم دے، نہیں سکتا کہ اللہ کوچھوڑ و، جھے معبود بناؤ، اللہ نے اپنی کتاب، عندے بنو، حضرت عینی علیہ السلام بھی ایک انسان سے، وہ لوگوں کو تیعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے، ہیں گئم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہواور دیگر فرجی کرا ہی گئر ہی پڑھتے ہو، ان ہیں بہت تھی ہے کہ اللہ والے بنو، ای کی بندگی کرو، کی دوسرے کواس کے ساتھ شریک میں شہراؤ۔

وه بھی تعلیم نمیں دے سکتے کے فرشتوں (جرئیل علیہ السلام) کواور نبیوں کو لیعنی خودان کوخدا (خود مختار) ہناؤ، جبتم نے اسلام قبول کرلیا تو اب وہ تہمیں کا فرکیے بنا ئیں گے؟ بادشاہ :سفارت ای کوسوئیتا ہے جو حکومت کا وفادار ہو،اورلوگوں کووفا داری کی تعلیم دے اگر وہ بغاوت کی تعلیم دی تو اے رسول نہیں بنایا جاتا۔

آیات پاک: اور بشک اہل کتاب میں سے کھالوگ ہیں جواللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروزتے ہیں جواللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروزتے ہیں سے اور کھھ کا کچھ پڑھتے ہیں سے تاکم اس (پڑھے ہوئے) کواللہ کی کتاب کا حصہ مجھو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ مجھو، حالانکہ وہ اللہ کتاب کا حصہ مجھو، حالانکہ وہ اللہ کا حصہ مجھو، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے ہمالانکہ وہ اللہ کے پاس سے ہمالانکہ وہ اللہ کے پاس سے ہمال نے ہیں۔

سی انسان ہے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کتاب عقل وفہم اور نبوت عطا کریں — مرادیسیٰ علیہ السلام بیں — پھروہ لوگوں سے کہے: اللہ کور ہنے دو، میرے بندے بن جاؤ — مشرکین بڑے خدا کو مانتے ضرور ہیں، مگر ال کی عبادت نیس کرتے \_\_\_ بلکہ (وہ کہے گا:) اللہ والے بنو، کیونکہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہواورتم دیگر فدہی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہو \_\_ جن میں اللہ بی کی بندگی کا تھم ہے۔

وه جهیں کمی بیکم بین دےگا کہ فرشتوں اور نیبوں کورب (معبود) بنالو، کیا وہ جہیں اللہ کے انکار کا تھم دےگا تہارے مسلمان ہونے کے بعد؟ سے بنامکن بات ہے، غیر اللہ کی بندگی نفر ہے، لیس تثلیث سے باز آ و بیقض عہد ہے!

فاکدہ: ﴿ الْمَدِيْنِ مَنْ مَهِ مِنْ لَا عَ بِينَ ، طالانکہ مراد جبر تیل علیہ السلام بین ، اس لئے کہ شرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لیس آ بیت ان کو بھی جمع لائے بین ، اگر چہمراؤیسی علیہ السلام بین ، کیونکہ یہود فرریعلیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیس آ بیت ان کو بھی شال ہوگی۔ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیس آ بیت ان کو بھی شال ہوگی۔

وَإِذْ اَخَذَ اللهُ مِنْ قَالُونَاقَ النَّهِ بِنَ لَمَا اتَّنِئُكُمُ مِّنْ كِتْبِ وَحِلْمَةٍ ثُمُّ جَاءِكُو رَسُولً مُصَدِّقً لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَءَ اَقْرَرُتُمْ وَ اَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى وَقَالُوَا اَقْرَرُنَا وَقَالَ فَا شُهَا وَا وَانَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ ٥٠ وَالْمَا

| اورالبنة ضرور مددكري | وَلَتَنْصُرُنَّهُ | اورد أشمندي                   | ڙَچِکنيٽڙ <sup>(۲)</sup> | اور(یادکرو)جب      | وَإِذْ         |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| محتم اس کی           |                   | مجرآ ياتمهارك <sub>ي</sub> اس | المُمْ جَاءِكُوْ         |                    | أَخُلُ اللَّهُ |
| پوچ <u>ي</u> ا       | گال               | عظيم المرتبت رسول             | رَسُولُ (۳)<br>رَسُولُ   | وپئن ( ټول وقرار ) | مِیْگاق        |
| کیاتم نے اقرار کیا   | ءَ ٱقْرَرُتُمْ    | سيابتانے والا                 | مُصَدِّقً                | نبيول سے           | القيتين        |
| اور کیاتم نے         | وَ ٱخْلَاتُمْ     | ال كوجوتهادك بات              | لِنَا مَعَكُمْ           | البندجو            | (I)            |
| السابت               | عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ  | البنة شرورا يمان لا وسطح      | لتَتُوْمِهِ أَنَّ        | دی پس نے تم کو     | الثيثام        |
| ميراعبد              | (۳)<br>اِصْرِي    | اس پر                         | ب                        | كوفى كتاب          | مِّنْ كِشْپ    |

(۱) کلما: الام ابتداء ہے، اخذِ جاق بیں جوشم کے معنی بین اس کی تاکید کرتا ہے، اور ما: موصولہ ہے (۲) حکمة: اور حکم: ہم معنی بین، اس کے معنی بین: واشمندی کی باتیں، یعنی انبیاء کی حدیثیں، انبیائے کرام فہم وفراست کے اعلی مقام پرفائز ہوتے بین (۳) دسون: کی تئوین تعظیم کے لئے ہے، مراد خاتم النبیین سِلالِیَوَیِّ بین قالله علی و ابن عباس دصی اللہ عنهما (۳) اِصو کے لغوی معنی بین: بوجھ اور مجازی معنی بین: قول وقر ار، عہد و بیان، کیونکہ عہد کی و مددادی کا بھی انسان پر بوجھ پڑتا ہے۔

| (سورهٔ آل عمران                   | -♦                    | MW                                                                                                            | <u> </u>          | (تفسير ماليت القرآن<br> |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| مكنم اوريس تمهاريساته             | وَانَا مَعَ           | قَالَ فرمايا                                                                                                  | جواب دیا انھوں نے | قالوًا                  |
| (۲)<br>بدين گواهول <u>ش سنهول</u> | وابى دو مِن الشَّلِيم | فَا شُهَدُا وُاللَّهُ اللَّهِ | اقرار کیا ہمنے    | ٱقْرَرْنَا              |

### ني مِيَاللَّهُ عَلَيْهُ صرف نبي الامت نبيس، نبي الانبياء والأمم بهي بين

آیت کی تفسیرے پہلے بیجان لیس کہ نبی سے اللہ کی شان صرف نبی الامت کی نہیں، نبی الانبیاء والام کی بھی ہے۔ حدیث بین ہے: اگرآج موی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کے لئے میری پیردی کے سواحیارہ ندتھا، اور حدیث بین ہے کہ جب علیالسلام ازیں مے تو قرآن وحدیث کی پیروی کریں ہے، اور حدیث میں ہے کہ میں تمام لوگول کی طرف مبعوث کیا گیاہوں بینی از آدم تاقیام قیامت بھی لوگوں کی طرف آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور حدیث میں ہے کہیں نبی تھا اور آ دم ہنوز روح وجسد کے درمیان تھے، اور آپ ہی قیامت کے دن تمام امتوں کے سلحاء کے لئے شفاعت کبری فرمائیں گے،اور آپ نےمعراج سے واپسی میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے،اور قیامت کے دن تمام انسان آب بی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ، اور سورۃ الاحزاب (آیت ۴۰) میں ﴿ رَّسُولَ اللَّهِ ﴾ کے بعد ﴿ خَاتَهُ النَّبِينَ ﴾ كا وف الياكيا ، بمل وصف كامطلب يه كدال امت كمومنين آب كروحاني من ہیں، کیونکدان کوایمان آپ کی بدولت ملہ، اور دوسرے دمف کاریجی مطلب ہے کہ گذشتہ امتوں کے موسین آپ کے روحانی بوتے ہیں، کیونکہ گذشتہ انبیاء کونیض نبوت آپ سے پہنچاہے، آپ دمف نبوت کے ساتھ بالذات متصف ہیں، اوردوسرے انبیاء بالعرض، کیونکہ آپ خاتم البیسین (نبیول کی مہر) بھی ہیں، پس ان کی انتیں آپ کی بالواسط انتیں ہیں، پس ضروری ہوا کہ تمام امتوں سے ان کے انبیاء کے توسط سے عہد و بیان لیا جائے کہ جب آپ کاظہور ہوتوسب امتیں آب پرايمان لائيس،آپ كى بيروى كريس،اورآپ كى مدوكرين،كيونكه آپ كى نبوت كاوجوداگر چىسب يہلے مواہے، گرظہور کی صلحت سے سب کے بعد ہواہے، جیسے نظام شی میں سورے سب سے پہلے منور ہواہے، باتی سیارے اس کے پرتو سے روش ہوئے ہیں، پھر جب ستارے اپنی چیک دمک دکھا کیتے ہیں تو آ فتابِ نبوت طلوع ہوتا ہے، پھر کسی ستارے كى ضياء ياشى باقى نېيىل رېتى\_

<sup>(</sup>۱)اشهدُو اجْعلِ امر ، صیخه واصد ندکر حاضر ، شهد (س)علی تخدا شهادة: گوائی دینا ، کسی بات کی بیتی خبر دینا ، اور گوائی دو: لینی اینی امتوں کو مدایت دو (۲) شهادت کے مفہوم بیس دیکھنے کے معنی بیس ، جیسے ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُوْ الشَّهُ وَ فَلَيْتُهُمْ لَهُ ﴾ : جو ماور مضان (کے چاند) کو دیکھے وہ اس کے روزے رکھے ، اور اللّد کا گواہ ہونا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیا ء نے امتوں کو مدایت دی یا نہیں؟

### وفدنجران نے دوسراعبدو بیان بھی توڑا، وہ نبی مِاللَّيْلَةِ لَمْ بِرايمان بيس لائے!

آیت کریمہ: اور (یادکرو) جب اللہ نے انبیاء سے عہدلیا کہ جب بین تم کوئی کتاب اور قہم وفراست دول، پھر
تہارے پاس ظیم الشان رسول (محر سلان کے آئیں جواس کتاب کی تقدیق کریں جو تہارے پاس ہے قوتم ضروران پر
ایمان لاؤگے، اور تم ضروران کی مدوکرو گے ۔ اللہ تعالیٰ نے (انبیاء سے) پوچھا: کیاتم نے اس بات کا اقرار کیا؟ اور
اس معاملہ میں میرا عہد و بیان قبول کیا؟ سب نے جواب دیا: ہم نے اقرار کیا! ۔ پستم (اپنی امتوں کے سامنے)
گوائی دو ۔ لیمن اپنی امتوں کو دھیت کرو کہ جب اس ظیم الشان رسول کا ظہور ہو تو سب ان پر ایمان لائیں اوران کی
تائید دفھرت کریں ۔ اور میں تہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں ۔ لیمن دیکھر ماہوں کے کس نے دھیت کی،
تائید دفھرت کریں ۔ اور میں تہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں ۔ لیمن دیکھر ماہوں کے کس نے دھیت کی،
سری نہیں کی؟ جواب اسب نے کی تھی ، کیونکہ انبیاء معموم ہوتے ہیں ، وہ اللہ کے تم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

فَمَنْ تَوَلِيْ بَعْنَدُ ذَالِكَ فَالُولِيِّكَ هُمُ الفُلِيقُونَ ﴿ اَلْكُوبِينِ اللهِ يَبْعُونَ وَلَهُ السَّلَمَ مَنْ فِي السَّلَمُ وَالْاَيْدِ وَمَا أُنْوَلَ عَلَى الْرَاهِ بُمَ وَالسَّلَمِينِ لَ وَإِللَّهُ وَمَا أُنُولَ عَلَى الْرَاهِ بُمَ وَالسَّلَمِينِ وَإِللَّهُ وَمَا أُنُولَ عَلَى الرَّهِ بُمَ وَالسَّلَمِينِ وَإِللَّهُ وَمَا أُنُولَ عَلَى الْرَاهِ بُمَ وَالسَّي وَالسَّلَمِ وَالسَّلَمِ وَالسَّلَمِ وَمَا النَّهِ يَتُونَ مِنْ تَرْبِهِ مُ لَلَّ فَوَى بَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامِ وَيَكُنُ لَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

| عالية بيلوه      | يَبْغُونَ            | حداطاعت سے نکلنے | الفسقون             | پس چ <del>س ن</del> ے روگردانی کی | فَهُنْ تُوكِ     |
|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| طالاتكماس كے لئے | وَلَهُ ۚ             | والے ہیں         |                     | بعدازي                            | بَعْ لَى ذَٰلِكَ |
| سراقکنده بین     | اكشكم                | كيابس علاوه      | <b>اَفَغَ</b> ٰیٰرَ | یس و ه لوگ                        | فَاوَلَيِكَ      |
| جوآسانوں میں ہیں | مَنْ فِي السَّمْوٰتِ | اللہ کے دین کے   | دِيْنِ اللهِ        | بى                                | هُمُ             |

| اور ہم اس کی          | وَنَحْنُ لَهُ        | أوراسحاق           | وَإِسْلَحْقَ               | اورز مین میں ہیں               | وَ الْأَرْضِ           |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| اطاعت كرنے والے بيں   | مُسْلِبُونَ          | أور ليقوب          | ٷ <b>ؽۼڠؙؗۏؙ</b> ۘب        | خو <del>ش س</del> اور ناخوش سے | طَوْعًا وَكَرُهُمَّا   |
| اور جوچاہے گا         | وَمَنْ يَبْتَعْ      | اوران کی اولا دیر  | والأسباط                   | اورای کی طرف                   | <u>و</u> َالَيْنِهِ    |
| أسلام كےعلاوہ         | غَيْرَ الْإِسْلَامِر | اورجوديئے گئے      | وَمِنَا أُوْتِيَ           | لوثائے جائیں گےوہ              | يُرْجَعُوْنَ           |
| وين                   | دِيْنَا              | مویٰ               | مُوسِّے                    | كهو                            | قُلُ                   |
|                       |                      | أورقيتي            | <u>وَعِنْس</u> ے           | ايمان لائے ہم                  | أَمُنَّا               |
| قبول نبیس کیا جائے گا | يُقْبَلَ             | اور دیگرانبیاء     | <b>وَالنَّبِ</b> ثِيُّوْنَ | الندير                         | چشٰکِ                  |
| اسے                   | مِنْهُ               | ان کے پروردگارکی   | مِنْ زَيْهِمْ              | اوراس پرجوا تارا گیا           | وَمِّنَا أُنْذِنَلَ    |
| 10,00                 | ۇھۇ<br>ۇھۇ           | طرف                |                            | 40                             | عَلَيْنَا              |
| آخرت میں              | فِالْاخِرَةِ         | نہیں جدائی کرتے ہم | لَا <b>نُفَ</b> رِّقُ      | اوراس پرجوا تارا کیا           | وَمَا أُنْزِلَ         |
| گھاٹا پانے والوں میں  | مِنَ الْخُسِرِيْنَ   | سسى كے درميان      | بَائِنَ اَحَدٍ             | ابراجيم پر                     | عَلَىٰ إِبْرَاهِيْبُمَ |
| ہے۔ دکا               |                      | ان میں ہے          |                            | اساعيل                         |                        |

# نجران كاوفدنى مَالِينْ عَلِيَا لِمِ إيمان بيس لائے گاتو وہ تم عدولي موگ

جب زمان الست میں اللہ تعالی نے تمام امتوں سے ان کے انبیاء کے توسط سے عہد لیا ہے کہ جب خاتم البّبین مطابع کے اللہ کا نہ اللہ کا زمانہ آئے توسب الن پرایمان لائیں اور ان کی مدد کریں ، اللہ کا بیت کم کے لئے ہے ، پس اگر نجران والے (عیسائی) ایمان نبیں لائیں گے توبیع برتھنی اور تھم عدولی ہوگی اور وہ حداطاعت سے باہر ہوئے اور ایسے بندوں کا انجام معلوم ہے۔

﴿ فَمَنْ تَوَلِّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ ﴿ ﴾ تَرجمه: فِي رجوال عبدويان كي بعدروكرواني كردوني لوگ نافرمان بن ا

(۱) طوْعًا: خُوْقَ ہے، کُوْهًا: ناخُوْق ہے، جوکام کی کے دباؤ میں ناخوْق ہے کیا جائے وہ کُوْهَا (کاف کے زبر کے ساتھ) ہے اور جو ناگوار کام طبیعت کے تقاضے کیا جائے وہ کُوْهَا (کاف کے پیش کے ساتھ) ہے، جیسے: ﴿ حَدَّكَتُنهُ اُمْهُ اَ كُوْهًا وَ وَصَابَعَةُ اَحْدُوهَا وَوَسَعَ اَلَّهُ اَلَٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

#### خوشی سے ایمان لاؤ، ورنداسلامی حکومت کاباج گذار بننایراےگا

الله کادین وہ ہے جوآخری پیٹیبر سِلائیکی کے پیلی میں دین از آدم تاایں دم نازل ہوتارہا ہے، اس کے علاوہ دیگرادیان باطل اور پکڑے ہوئے ہیں، نجران والے اسلام کو تبول نہیں کررہے، وہ دوسر سے دین (عیسائنت) پر رہنا چاہئے ہیں، لیس سنو اپوری کا ئنات اللہ کے احکام کی منقادہے، قوانین فطرت کے سامنے سرا قلندہ ہے، کوئی خوشی سے کوئی ناخوشی سے نہا پڑے گا، سے ، نجران والے بھی خوشی سے ایمان لا نمیں تو بہتر ہے، ورنستا گواری کے ساتھ ان کو اسلامی حکومت کی رعیت بننا پڑے گا، جزیدادا کرنا ہوگا، اس کے سواحیار فہیں ہوگا، پھروہ جا نمیں گے کہاں؟ لوٹ کرآئیس گے تو اللہ کے پاس، اس وقت الن کے انکار کا بھگڑان کردیا جائے گا۔

﴿ اَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ 
ترجمہ: کیالی دولوگ (نجران والے) اللہ کے دین (اسلام) کے علاوہ کی اور دین (عیسائیت) کوچاہتے ہیں، 
عال تکداللہ کے سامنے خوابی نخوابی سرا قَلْندہ ہیں جو آسانوں اور زمین میں ہیں؟! اور ای کی طرف وہ (نجران والے) لوٹائے جائیں گے۔
لوٹائے جائیں گے۔

## تعصب جھوڑ و، دیکھوہم اسرائیلی انبیاء کوبھی مانتے ہیں

یہود ونصاری کے لئے نبی شان آئے ہیں ایمان لانے میں بیچیز بھی مانع بن رہی تھی کہ آپ اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں شخے، اور پچپازاد بھائیوں میں چشمک ہوتی ہے، ابقر آن کریم مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ نجران والوں ہے کہو تحصب کاچشمہ اتارو بہیں دیکھو: ہم تمام اسرائیلی انبیاء کو تھی مانتے ہیں، پھرتم اساعیلی پنجمبر کو کیوں نہیں مانتے ؟ جس زمان میں جو بھی نبی مبعوث ہوئے، اور الن پر جو بھی کتاب نازل ہوئی: ہم ملاتھ بق سب کو مانتے ہیں، بہی مسلمان کی شان ہے، بعض کو مانٹا اور بعض کو نہ مانٹا سلام نہیں، تمام انبیاء ایک سرکار کے فرستادے ہیں، اور تمام کتابیں ایک سرچشمہ ہے گئی ہوئی ہیں، پھر ان میں تفریق کے کیامعنی جسی بھی نبی اور کسی بھی آسانی کتاب کا انکار کفر ہے، آخری نبی اور آخری کتاب کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا، اور نجات اسلام ہی سے ہوگی۔

 میں سے سی کے درمیان تفریق بین بین کرتے ،اور ہم اللہ کفر مان بردار ہیں ۔ لیعن ہمیں کام دیا گیاہے کہ ہم سب انبیاءاور ان کی کتابوں پرایمان لائیں ،سب کو بچاجانیں ، رہامل کا معاملہ توجس پینمبر کا پریڈ ہوگا ،ای کی تغلیمات پڑل کیاجائے گا۔ نجات اسلام ہی سے ہوگی

نجران والے بیسائی جان لیس کہ یہودیت ونفرانیت یا کسی بھی دوسرے قد جب سے نجات نہیں ہوگی بنجات اسلام ہی سے ہوگی ، اسلام ہی اللہ کا نازل کردہ دین ہے ، یہی دین بار بار نازل کیا گیا ہے ، جب انسانیت کے حالات بدلتے ہیں یا اسیس اسلام کوضائع کردیتی ہیں بیاس ہیں تحریف وتبدیلی کردیتی ہیں تو نیا نی مبعوث ہوتا ہے ، اور اس پر اسلام دوبارہ نازل ہوتا ہے ، اور اس پر اسلام دوبارہ نازل ہوتا ہے ، جو اسلام کا کامل وکمل ایڈیشن ہے ، اب قیامت ہوتا ہے ، اب آئی مناظمت کریں گے ، وہ تغیر وتبدل سے محفوظ رہے گا ، اس کے کہ اس کی اصل قر آئی کریم محفوظ رہے گا ، اس کے کہ اس کی اصل قر آئی کریم محفوظ رہے گا ، اس کے دوائل اور یہودیت وئیسائیت اسلام کی محرق شکلیں ہیں ، پس جونجات کا تعنی ہے دہ اسلام کو اپنائے ، اس کی حقائیت کے دلائل

لوگوں کے سامنے آچکے ہیں،اور نجران والوں کے دل اس کی صدانت کی گواہی دے چکے ہیں، پہر دیریس بات کی؟ اوراگر وہ اس خام خیالی ہیں ہتلا ہیں کہ ابھی دنیا ہیں ہمارا ہاتھ بالا ہے،تو وہ جان لیس کہ دنیا ہیں بھی حالات پلٹیں گے، ان کو ہاج گزار (رعیت) ہونا پڑے گا، اور آخرت ہیں تو پانسا پلٹے گا، اسلام کے علاوہ تمام فماہب والے ناکام ہونے گے،اورگھائے ہیں رہیں گے۔

فائدہ: یہاں سے بیبات معلوم ہوئی کہ جولوگ کہتے ہیں: تمام ادیان برتق ہیں، راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہے، ان کی یہ بات قطعاً درست نہیں، اللہ کے نزدیک: مقبول دین وہی ہے جوانھوں نے نازل کیا ہے، اب اسلام اور شریعت نبوی ہی سے نجات ہوگی، نبی مطابق کے ابعث کے بعد اب کی اور دین وشریعت سے انسانیت کی نجات وفلاح کا تعلق باقی نہیں رہا( ماخوذ از آسان تغیر)

﴿ وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَاهِ دِيْنَا فَلَنْ بُنُفْبَلَ مِنْهُ ، وَهُو فِ الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ ﴾ ترجمه: اورجُونَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُلَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِلُوَا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ واللهُ لاَيَهْ لِهِ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿

| واضح ليليس           | البَرْيِنْكُ | اینان لاخ کم بعد      | بَعْدَ إِثَاءُهُمْ      | کیے                | گيْفَ <sup>(۱)</sup> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| اورالله تعالى        | وَاللَّهُ    | اور گواہی دی انھوں نے | وَشَهِلُ وَا            | منزل تك يبنجائين   | يَهْدِي(۲)           |
| منزل سبم كناربين كرت | لايهيك       | كه بيدسول             | أنَّ الرَّسُوْلَ        | الله رتعالى        | عْلَمًا ا            |
| لوگوں کو             | القوم        | برق ہے                | حُقُّ                   | ایسے لوگوں کو      | قَوْمًا              |
| ٹاانصافی کرنے والے   | الظلمين      | اور گئی ان کے پاس     | ۆَجَاءُھ <sup>م</sup> ُ | جنصول نے انکار کیا | گفروا                |

### مرابی کے اسباب جب بہت ہوجاتے ہیں توایمان کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے

سورة البقرة (آیت ع) میں ایک ضمون ہے: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَا قَلْوَیهِمَ ﴾: الله نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اب وہ ایمان نہیں لا میں گے، جب کوئی شخص گر اہی کے بہت سے اسباب اکٹھا کر لیتا ہے تو اس کی ایمان کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے، یہی اللہ کا دلول پر مہر کرناہے، یہال بھی یہی ضمون ہے، نجران والول نے گر ان کے تین اسباب جمع کر لئے، اس میں پیشین گوئی بھی ہے کہ ٹجران والے ایمان نہیں لائیں اس کے اب وہ منز ول مقصود (ایمان) تک نہیں پینے سکتے، اس میں پیشین گوئی بھی ہے کہ ٹجران والے ایمان نہیں لائیں کے بیانے دہ جزیہ پر اسلی کر کے لوٹ گئے۔

وفد نجران کی مرابی کے تین اسباب:

ا-وواہل کتاب تھے، نبوت اور آسانی کتاب سے واقف تھے بیسی علیہ السلام اور انجیل پران کا ایمان تھا، ان کے لئے نبی سال کی تاریخ کی کا در آپ کریم کے کلام اللی ہونے کا اندازہ کرنا کچھ شکل نبیس تھا، گر حسد بھلن، ضداورہ ف دھرمی کا براہو! اس نے ایمان لانے سے ان کوروک دیا۔

۲-ان کے لاٹ پادری ابوحارش نے اعتراف کیا تھاجب اس کا نچر لڑکھڑ ایا تھا، اور اس کے بھائی گرزنے تَعِسَ الاَ بعد! کہا تھا تو ابوحارش نے بھائی گرزنے تَعِسَ الاَ بعد! کہا تھا تو ابوحارش نے کہا تھا: ایسامت کہو، یہوبی نبی جیں جن کی جاری کتابوں میں اطلاع ہے، یہاں کی گواہی تھی کہ آپ برحق نبی جیں، مگر وہ طے کر کے آئے تھے کہ ایمان نبیس لانا، بلکہ بحث کر کے ان کھیسی علیہ السلام کے بارے میں ان کے موقف سے بٹانا ہے، ان کھیسی علیہ السلام کی ابدیت اور الوجیت کا قائل کرنا ہے۔

۳-ان كرمامغاسلام كى حقائيت كربهت سددارال آچك بين، مكرمر وقتى بوگيا ہے، اسلام كاذ تكا بجنے لگا ہاور عربول كارجوع عام شروع بوگيا ہے، اور سورة آلي عمران ميں نثانو ہے آينتي نازل بوچكي بين جن ميں عيسى عليه السلام كى مجح (١) كيف: استفہام انكارى ہے يعنى منزل تك نبيس بنچاتے (٢) مدايت كے دومعنى بين: إداء أَه الطويق: راه نمائى كرنا اور إيصال إلى المطلوب: منزل تك يہنچانا، يہال دوس معنى بين۔ پوزیش واضح کردی ہے اور ان کومبلبلہ کی دعوت دی جاچک ہے، جس کوانھوں نے قبول نہیں کیا، یہ سب نبی مِنْلَائِیَائِم ک صدافت، قرآنِ کریم کی حقانیت اور اسلام کے سچے مذہب ہونے کے واضح دلاک ہیں، پھر بھی وہ ایمان لانے کے لئے تانہیں

ایسےنالاکفوں کواللہ تعالی منزلِ مقصود تک نہیں پہنچایا کرتے ، انھوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کھودی ہے، اس کتے ان کے دلوں پر مہرلگ گئی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اُولِيكَ جَزَا وَهُمُ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَ فِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ فَخْلِدِيْنَ فِيْهَا الدِّيْنَفَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ فَإِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَاصْلَحُوا اللهَ عَفْوْرٌ رَّحِيْهُمْ

| مرجنفول نے             | الاالدين            | ہمیشدر ہے والے      | خٰلِدِينَ        | وه لوگ          | أوليك            |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| توبى                   | تَّابُوْا           | ויטייניט            | فيها             | ان کابدلہ       | جَزَاؤُهُمُ      |
| بعدازال                | مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ | نهابكا كياجائكا     | لايُحَفَّفُ      | (بیہ) کہان پر   | أَنَّ عَلَيْهِمْ |
| اورنیک ہوئے وہ         | وَأَصْلَحُوْا       | ان                  | عَنْهُمُ         | الله کی اعنت ہے | كغننة الله       |
| توبيشك الله تعالى      | فَإِنَّ اللَّهُ     | عذاب                | الْعَلَابُ       | اور فرشتوں کی   | وَالْمُلَيِّكَةِ |
| بور يخشف والي          | ڠٙڡؙٚۅ۬ۯؖ           | أورشدوه             | وَلَاهُمْ        | أورلوگون كى     | وَالنَّاسِ       |
| من رحم فرمانه والي بين | رُجِيْمُ            | دھیل دیئے جا کیں گے | رنظرون<br>ينظرون | سجى كى          | أجمعين           |

جن لوگوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کھودی: ان کی سزا

جن لوگوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کھودی ہے: ان پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور سجی لوگوں کی اعنت ہے اعنت کامفہوم

الله كِ تعلق سے بيہ كم الله تعالى ان كوآخرت ميں اپنى رحمت سے محروم كريں گے، اور ملائكم اور لوگوں كِ تعلق سے بي ہے كہ وہ دعا كرتے ہيں: اللي ! ان كوآخرت ميں اپنى رحمت سے محروم ركھنا۔

ال لعنت كااثر آخرت تك ينچ گا، وه بميشه ال لعنت كے اثر (دوزخ) ميں رہيں گے، وہاں نه كس وقت عذاب كى شدت ميں كي آئے گى مندونيا كى طرف لوئے كى مہلت ملے گی۔

ہاں ایک چانس ہے، ابھی دنیا میں تو بہ کریں، ایمان لے آئیں اور اپنے انکمال کوسنوار کیں تو اللہ کی بارگاہ مایوی کی بارگاہ ہیں، وہ غفورالرحیم ہیں بسب گناہ یک قلم معاف کردیں گے۔

آیات کریمہ: ان لوگوں کابدلہ بیہ کہ ان پراللہ کی ،فرشتوں کی اور بھی لوگوں کی اعنت ہے ۔۔۔ حتی کہ وہ خود بھی السیخ او پرلعنت بھیجتے ہیں ،جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پراللہ کی احنت! تو وہ اعنت ان پر بھی واقع ہوتی ہے (فوائد) ۔۔۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کاعذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے، ہاں جو بعد ازیں تو بہ کریں اور سنور جائیں آؤ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑے بخشنے والے ،بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔

اِتَّالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِنْمَا يَرْمُ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاولَلِكَ هُمُ الْفَارُ فَكُنُ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاولَلِكَ هُمُ الطَّهَ لَوْنَ الْفَيْدَ لَكُنْ يُقْبَلَ مِنَ اَحَدِهِمُ هُمُ الطَّهَ لَوْنَ الْفَيْدَ وَمَا لَهُمْ مِنْ اَحَدِهِمْ فَقَالُ فَكُنُ يَعْبَلَ مِنَ اَحَدِهِمْ فَمُ الطَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُولُولُ الللللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

اوروبى لوگ إِضْ الْأَرْضِ أَمْن بُعركر بيك جن لوكون في وأوليك هم ڵػٛٵڷۜڹؠؙؽؘ الطِّمَا لَوْنَ ممراه بیں انكادكيا كَفَّرُ وَا التَّالَّذِيْنَ وَلَوِ افْتَلْ عِ الرَّحِفْديدي وه بیتک جن لوگوں نے يَعْلَ اثكاركيا ال ایمان لانے کے اکفٹر وا اس کے ڈریعہ إيماس انبی لوگوں کے لئے اُولَيِكَ لَهُمُ بمربزهة علي كئ وماتؤا ثُنَّمَ ازْدَادُوْا اورمر سےوہ عَنَابٌ الليُّرُ وردناك عذاب ب وَهُمُ كُفَّارٌ درانحاليكه وومنكر يتص كفرا الكارش الركز قبول بيس ي جائي فَكَنْ يُعْبَلُ إِس رَكِر تَمِل بِيكِ إِيكَا وَمَا لَهُمْ الدِنْيس جان ك لئة ڷؽ۬ؿؙڟؘؽڷ مِنْ اَحَدِيهِمْ النميس سيكى سے مِنْ تصدِينَ كُولَى بِمِي مددگار ؿ ؿۅٛڮۺۿ<u>ؠ</u> الناكى توبيه

400 X

### توبهاوتت غرغره لكني تك ب،اس ك بعدن توبة بول بن فديه

اب دفدنجران كعلق دوباتس بيان فرماتي بين:

ا-نچران کے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراوران کی کتاب آجیل پرایمان تھا، اور دونوں نے صاف صاف نی سِیٹالٹیکٹیلئے کی پیشین گوئی کی تھی، اس لئے عیسائیوں کے لئے نبی سِیٹالٹیکٹیلئے پرایمان لانا آسان تھا، مگر وہ ایمان نبیں لائے، اب اگر وہ نبی سِلائیلئے اور اسلام کی مخالفت میں بڑھتے چلے گئے ، اور موت تک ان کا بہی حال رہا تو بوقت نزع وہ تو بہ کرنا چاہیں کیسے تو اس وقت تو بہ تول نہیں ہوگی ، اس لئے کہ اس دنیا میں ایمان بالغیب مطلوب ہے ، ان دبھی ہےائیوں کو ماننا ہے ، اور جب موت کا فرشتہ آگیا تو پر دہ ہٹ گیا ، اس لئے کہ اس ایمان لا نامعتر نہیں ، اب وہ گراہی کی حالت میں مرنے والے قراریا کیں گئے الب ایمان لا نامعتر نہیں ، اب وہ گراہی کی حالت میں مرنے والے قراریا کیں گئے ہائی ان کو چاہی ایمان لا کیں ، ابھی وقت ہے ، ان کی تو بہ قول ہوگی۔

۲- موت کے بعد اگر وہ عذاب سے بیخے کے لئے زمین جر کرسونا دیں تو بھی وہ عذاب سے بیس نے سکیں گے، اول تو آخرت میں ہر خص خالی ہاتھ ہوگا ، اور اگر بالفرض کی کے پاس مال ہو، اور وہ اس کوفدیہ میں پیش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں صرف ایمان وکمل صالح کام آئے گا ، مال وزرکا نہیں آئے گا۔

فائدہ: توبہ بتک قبول ہوتی ہے؟ جواب بموت کے وقت جب ردح جسم سے نطاخگتی ہے تو دَم گھنے لگتا ہے، اور علق کی نالی بس ایک تنم کی آ واز پیدا ہوتی ہے، اس کو ' حالت بزع'' کہتے ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی المیز ہیں رہتی، اس اور اس وقت دومراعاکم منکشف ہوجا تا ہے، اس لئے اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب (بن وکھے ایمان لانا) مطلوب ہے، اس لئے جب تک موت آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے تو بہ کا موقعہ ہے، سور ۃ النساء (آیت دیم ہے ۔ '' اور ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان بیس ہے کی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تین میں اب توبہ کرتا ہوں! اور ندان سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تین دومرے عالم کی چیزیں نظر آئے گئی ہیں تو دہ کہتا ہے ۔ بیس اب توبہ کرتا ہوں! اور ندان لوگوں کا ایمان قابل قبول ہے جن کو حالت کے فریس موت آ جاتی ہے''

آیات پاک بیشک من لوگوں نے (نبی سِلْ اَلْمَانِ لانے سے) انکار کیا ،ان کے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر) ایمان لانے کے بعد ، پھر وہ کفر میں ہڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ،اور وہی لوگ گمراہ ہیں ہے ہیں بہلی بات ہے ، پھر تمہید لوٹا کر دومری بات فرتی ہے سے بیٹک میں لوگوں نے انکار کیا سے بیتم بید لوٹائی ہے سے بہلی بات ہے ، پھر تمہید لوٹائی ہے سے اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آئی ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا ،اگرچہ جان چھڑ انے کے اس کو پیش کرے ، انہی لوگوں کے لئے در دنا کے عذاب ہے ،اوران کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔



لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تَنْفِقُوْ امِمَّا تَجُسُّوْنَ مُّ وَمَا تُنْفِقُوْ امِنْ شَيْءِ قَاِنَّ اللهَ يِهٖ عَلِيبُهُ

| توبيتك الله تعالى | فَإِنَّ اللهَ | ال جس كوليندكرت مح | مِمَّا يَعْبُونَ | برگنعاس نبدر کرسکو کے | كُنْ تَنْالُوا     |
|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| اں ہے             | ب             | اور جوٹر چ کرو کے  | وَمَا تُنْفِقُوا | كال نيكي              | الْيِزّ            |
| خوب واقف ہیں      | عَلِيْمٌ      | کوئی بھی چیز       | مِنْ شَيْءٍ      | يبال تك كه خرج كرو    | حَتَّىٰ تُنْفِقُوا |

#### بیاری چیزخرچ کروبڑی نیکی یاؤگے؟

وفد نجران کوحفرت میسی علیه السلام سے اور انجیل سے بڑی محبت تھی ، وہ کسی قیمت پران کو چھوڑ نانہیں چاہتے تھے ، ان سے قاعدہ کلیہ کی شکل میں فرماتے ہیں کہ اپنی پیاری چیز خرج کرو، اور اس کے بدل نبی مِنالِیْقَاقِیمُ اور قر آنِ کریم پر ایمان لاؤ، کامیاب ہوجاؤگے، پیاری چیز خرج کرنے ہی سے بڑی نیکی ملتی ہے۔

قاعدہ کلیہ: نیکی میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنی پیاری چیز خرج کرے، اگر کوئی اعلیٰ درجہ کی نیکی حاصل کرنا چاہے تو اپنی محبوب چیز وں میں سے پھی دا و خدا میں خرج کرے، جس چیز سے دل بہت لگا ہوا ہوا س کو خرج کرنا و اللہ عنہ نے اپنا محبوب گھوڑا خیرات کیا ، اور میں بڑا تو اب ہے ، جب بہ آبت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوب گھوڑا خیرات کیا ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ کے داستہ میں چیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ اللہ کے داستہ میں چیش کیا۔ اور سورة البقرة میں جہاں انفا قات کا ذکر ہے نبیان کیا ہے کہ خرج کرنا دو مقصد سے ہوتا ہے : ایک : اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا بھی چیش نظر ہوتو ضرورت سے بگی ہوئی چیز خرج کرنے کا تھم ہے ، دوم : خریب کی حاجت روائی مقصود ہو ، اور تو اور تو اب حاصل کرنا بھی چیش نظر ہوتو ضرورت سے بگی ہوئی چیز خرج کرنے کا تھم ہے ، آبت کے شروع میں بہلی مقصود ہو ، اور آخر میں دوسری قشم کا۔

آیت پاک: ہرگزنیکی (میں کمال) ماس نہیں کرسکو گے جب تک اپنی بیاری چیز میں سے پھیٹری نہ کرد،اور جو بھی چیزتم خرج کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے۔

كُلُ الطَّعَامِر كَانَ حِلَّا لِبَنِيْ اِسْرَاءِ بِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَاءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ ثُنَزَّلَ التَّوْرِيهُ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَا تُلُوْهَا إِنْ كُنْنَهُ صَٰدِقِينَ ﴿ فَكِن

# اَفُتَرَكَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ فَأُولِيِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَ قَا اللهُ مَا تَلْهُ مَا تَبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِ يُمَرِّحِنِيْفًا م وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

| پس وہی لوگ       | فَأُولِيكَ هُمُ        | کہو                        | قُلُ               | سچی کھائے         | ()<br>كَانُ الظَّعَامِر    |
|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| غالم بين         | الظُّلِمُونَ           | <u>پ</u> س لائ             |                    | حلال تنف          | ػٞٲؽؘڿؚڷٞ                  |
| کېدوو            | <b>ئ</b> ُلُ           | تورات                      | بِٱلتَّوْرُدِيْةِ  | بی اسرائیل کے لئے | لِبَنِينَ إِسْرَاءِ مِيْلَ |
| سیج فرمایااللہنے | صَدَقَ اللهُ           | پس پر <sup>دهوا</sup> س کو | فَا تُلُوْهَا      | مگرجو             | الآما                      |
| پس پیروی کرو     | قَاتَّبِ <b>عُ</b> وْا | اگرہوتم                    | إِنْ كُنْتُمُ      | حرام کیا          | حَزَمَ                     |
| لمتو             | مِلْةَ                 | چ                          | ط ياقابن           | ليقوب نے          | السُّرَاءِ يُلُ            |
| ابراتيم کی       | اِبْرْهِيْمَ           | ابجس نے گھڑا               | فكين افترك         | اینے اوپر         | عَلَىٰ نَفْسِهٖ            |
| پيا موجد         | حَوٰنيْقُا             | الثدير                     | عَمَلُ اللَّهِ     | پہلے              | مِنْ قَبْلِ                |
| اور نه تقاوه     | وَمَا كَانَ            | حجفوث                      | الْكَذِب           | نازل ہونے         | كَنْ تُنَافَزُلَ           |
| مشرکوں میں سے    | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ   | بعدازي                     | مِنْ بَعْدِدْ إِكَ | تورات کے          | التُّوْرِيلةُ              |

## سبكمانے جواسلام ميں حلال بين الت ابراہيم ميں حلال تھے

ان آیات پس الل کتاب (یبود دفساری) کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دُوی کرتے ہیں، جبکہ آپ اوٹ کا گوشت کھاتے ہیں اوراس کا دودھ پیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں طب ابراہیم بیس حرام تھیں، ان آیات بیس اس کا جواب دیا ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بیس حرام نہیں تھیں اور تو رات بیس ان کی حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی نذر کی وجہ سے آئی ہے، پس یہ بی امرائیل کے لئے مخصوص تھم ہے، بلت ہیں کی بات نہیں، تو رات لا وَاوراس بیس دکھا وَ کہ یہرمت ابراہیم علیہ السلام کے ذمانہ ہے، نہیں دورہ میں کھا وکہ یہرمت ابراہیم علیہ السلام کے ذمانہ ہے، اور تم السیام کوخدائی بی فرمارہ ہیں، ابذا المت ابراہیم کی پیروی کر دو وہ حذیف (یکے موحد) ہے، اور تم السینج کی اولی جس بیس سنز چھیدا مشرکیس بھی کہنے والویسٹی علیہ السلام کوخدائی ہیں شرکیس کی دورہ وہ اور سب بولے بولے چھانی بھی بولی جس بیس سنز چھیدا مشرکیس بھی کئی المفاح میں کال دورہ کی کے المنسبة الی المشریعة الإسلامیة: ساری چیزیں جو شریعت اسلامیہ بیس حال ہیں۔

لگے: ہم الت ِ ابراہیم پر ہیں، پس کیا ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے؟ وہ توبت شکن تھے!

ال کی تھوڑی تفصیل بہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ، جن کالقب اسرائیل تھاء عرق النساء میں اونٹ کا گوشت اور دودھ مضر تھاء عرق النساء میں اونٹ کا گوشت اور دودھ مضر ہے ، اس لئے انھوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی شفاء بخشیں تو وہ بید دونوں چیزیں چھوڑ دیں گے، شفاء ہوگئ ، اور انھوں نے دودونوں چیزیں چھوڑ دیں جھوڑ دیں گے، شفاء ہوگئ ، اور انھوں نے دودونوں چیزیں چھوڑ دیں۔

پھرچارسوسال بعدموی علیہ السلام کا زمانہ آیا اور تورات نازل ہوئی ،اس میں ان دونوں چیز وں کو بعض دوسری چیزوں کے ساتھ حرام کر دیا ، اس لئے کہ بنی اسرائیل ان کے ترک کے ذوگر ہو چکے تھے ، اور تو می تصورات کا تحریم میں اعتبار ہوتا ہے ، پس بیجرمت بنی اسرائیل کے لئے خاص تھی ،حصرت ابراجیم علیہ السلام کی شریعت کا بیچکم نہیں تھا، یہ بات اللہ تعالیٰ فی بیان فرمائی ہے ، اور اللہ سے زیادہ سے کوئی نہیں ہوسکتا۔

پھرنجران والوں کی توجہ پھیری کہ اس فرع مسئلہ ہیں کیا الجھ رہے ہو، دین ابراہیم کا بنیادی مسئلہ توحیدہ، ابراہیم علیہ السلام حنیف (کی مسئلہ توحیدہ، اس کو کیول نہیں سوچے! السلام حنیف (کی مسئلہ تھی، اور تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنم پرست کہاں تھ، جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت پر اور آخر میں مشرکیوں کی بھی چنگی لی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنم پرست کہاں تھ، جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کی ملت پر ہیں، وہ تو بت تکن تھے، البذائم بھی ایٹے موقف پرنظر ثانی کرو۔

آیات کریمہ: سبکھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لئے طلال تھیں، گر جونز ول تورات سے پہلے اسرائیل نے لئے حلال تھیں، گر جونز ول تورات سے پہلے اسرائیل نے لئے حرام کر کی تھیں، کہو: تورات لاؤ، اور اس کو پڑھو، اگرتم سے جو سے کہ بیچ بین اہراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں، تورات سے بیہ بات ثابت کرو ۔ پس جو اس وضاحت کے بعد بھی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے ۔ اور مرغ کی ایک ٹانگ! گائے جائے ۔ وہی لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارد ہے ہیں۔ کہدو: اللہ نے بیروں پر کلہاڑی مارد ہے ہیں۔ کہدو: اللہ نے بیروں پر کلہاڑی مورد اہراہیم کی المت کی پیروی کرو، اور وہ شرکوں میں سے تیں تھے!

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَنُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَيْنَ بِبَكَّةَ مُلْرَكًا وَهُدَّ كَ لِلْعُلَمِيْنَ ﴿ فِيلِهِ النَّاسِ لِلَهِ فَي فِي الْمُكَانَ الْمِثَا ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ عِجُ الْمُثَا وَمِنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِثًا ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ عِجُ الْمَثَاءُ وَمَنْ اللَّهُ عَنِي الْمُلَامِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴾ الْمِينُ فَ الْمُنْ عَنِ اللَّهُ عَنِي الْعُلَمِينَ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴾

إِنَّ أَوَّلَ بِمُكَ بِهِا لِيَبِّ كُمْ وَضِعَ (جو)ركها كيا

| الگركا             | البيت             | (جیسے) کھڑے ہونے     | مُقَامُر        | لوگوں کے لئے       | لِلنَّاسِ          |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| جوطانت ركهتا هو    | مِّنِ اسْتَطَاءَ  | کی جگه               |                 | البيته وه گھرہے جو | لَكَذِی (۱)        |
| اس کی طرف          | الينه             | ابراہیم کی           | الرهيئم         | مکہ میں ہے         | بِبَكُةً ﴿ ٢)      |
| راه کی             | سَبِنيلًا         | اورجواس بين داخل موا | وَمَنْ دَخَلَهُ | بركت والا          | (۳)<br>مُلِزُگًا   |
| اورجس نے انکار کیا | وَمَنْ كُفُرّ     | أمن والا ہو گیا      | كَانَ أُمِنًّا  | أورراهتما          | <u>وَّ</u> َهُدًّے |
| يس بيشك الله تعالى | فَإِنَّ اللَّهُ   | اوراللہ کے لئے       | وَ يِلْنِهِ     | جہانوں کے لئے      | اللغلمين           |
| بنازين             | غَنِيٌ            | لوگوں کے ذھے ہے      |                 | اس میں             |                    |
| جہانوں سے          | عَنِ الْعُلَمِينَ | تصدكرنا              | ره),<br>چر      | واضح نشانیاں ہیں   | ا يْتُ بَيِنْكُ    |

### كعبشريف بيت المقدس بيل تعيركيا كياب، تاكسب اوك اس كاحج كري

ان آیات میں اہل کتاب کے ایک دومرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن شام ہے، عراق ہے، وہ بیں وفات پائی، پھران کی اولا دشام میں رہی، ہزاروں انبیاء ان کی نسل میں مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے بیت المقدی کوقبلہ بنایا، جود نیا کے ذرخیز آباد خطہ میں ہے، اور تم سرز مین شام سے دورا یک بے آب و گیاہ فظے میں پڑے ہو، پھرکس منہ سے دعوی کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور جمین ابراہیم سے دورا یک بے آب و مناسبت ہے، جبکہ تم نے بیت المقدی کوچھوڑ کرکھ ہوا بنا قبلہ بنایا ہے؟

اس کا جواب: بیہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبہ شریف پہلے تھیر کیا ہے، اور تھیر کممل کر کے فیح کا اعلان بھی کیا ہے، پھر چالیس سال بعد بیت المقدس کی بنیادر کھی ہے ( بخاری حدیث ۳۳۲۵) اور اس کی عمارت کی تحمیل حضرت اسلام اور ان کی اولا دے لئے قبلہ بنایا تھا، تمام لوگوں سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، بیت المقدس کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولا دے لئے قبلہ بنایا تھا، تمام لوگوں کے لئے اللہ کا یہ گھر تھیر نہیں کیا تھا۔

الله كابير پهلاگھر شهر مكه بيس ہے، مكه كاتذكره الل كتاب كے محفول بيس بكة كے لفظ سے ہے، پھر باء ميم سے بدل گئ تو كه بہوگيا، جيسے لازب كى باء ميم سے بدل گئ تولاز م بہوگيا، اور بيقد يم نام قر آن بيس اس لئے اختيار كيا كه الل كتاب كويفتين (۱) فَلَذِ فَى: إِن كَى خَبر ہے اور لام زائد ہے۔ (۲) الل كتاب كے محفول بيس مكہ كے كية تھا، اى كايبان ذكر كيا ہے، تاكہ الل كتاب نبي عِلَيْ اللَّهِ فِي بِچا نيس۔ (۳) مبار كا اور هدى: وُضع كي خمير سے حال جيں (٧) مقام: مبتدا ہے اور منها خبر محذوف ہے (۵) عِبعً: حاء كا زبراور ذير: مصدر ہے: قصد كرنا، اداده كرنا۔

آئے کہ بیمکدوہی بکہ ہے۔

اوراللدكايد كھريابركت ہے۔ايك تواس وجدے كديهال وہ پھر ہےجس پر كھڑے ہوكرابراجيم عليدالسلام نے كعبہ چناہے، اور جہال بزرگول كے تبركات ہوتے جي وہ جگد بابركت ہوتی ہے۔ دوم: اس وجدے كہ جواللد كے كھر كے محن (حزم) بيل تھى پہنچ جا تا ہے مامون ہوجا تا ہے، ياى جگد كى بركت ہے۔

اورالله کاریگر سارے عالم کی دینی راه نمائی کرتا ہے، تمام لوگوں پراس کا تج فرض ہے، جواسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور سب لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جودین کا بنیادی فریضہ ہے، یدینی راہ نمائی ہے۔

اب بتاؤ: بیت المقدس میں ایس کیا چیز ہے؟ پس اہمیت بیت اللہ کو حاصل ہوئی یا بیت المقدس کو؟ اور اس امت نے چند ماہ جو بیت الممقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھی ہے وہ عارضی تھم تھا ، اس کامقصد السامت کے مزاج میں اعتدال بیدا کرنا تھا، تاکہ اس امت کو انبیائے بنی امرائیل سے ہور اور ان کی امتوں سے عداوت ندر ہے، یہ مقصد الحمد للہ! حاصل ہوگیا، پھران کے اصلی قبلہ کی طرف ان کو پھیردیا گیا۔

اور ني مالي الني في في دوخواب د ي يس

آبک: موی علیدالسلام کود یکھا کہ تلبید پڑھتے ہوئے ج اعمرہ کے لئے اونٹ پرتشریف لارہے ہیں،اس میں اشارہ ہے کہ ان کی است بھی ایمان لاکر ج اعمرہ کے لئے آئے،اب قبلہ ایک بی ہے۔

دوسرا بیسی علیه السلام کوبیت الله کاطواف کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے پیچے دجال کودیکھا، اس بیس دواشارے بیس: ایک: ان کی امست بھی ایمان لا کرج /عمرہ کے لئے آئے۔ دوم: دونوں سے جمع ہوئے، اور ایسا آخرز مان میں ہوگا۔ بیس: ایک: ان کی امست بھی ایمان لا کرج /عمرہ کے لئے آئے۔ دوم: دونوں سے جمع ہوئے، اور ایسا آخرز مان میں ہوگا۔ تفصیل: میآیات اہم ہیں، ان کا انداز بھی نرالاہے، اس لئے ان کی پچھفصیل ضروری ہے:

ا- پہلا گھر: بداولیت مطلقہ کا بیان بیں، بلکہ بیت المقدل کی بنیدت اولیت کا بیان ہے، آگر چہ کعبہ شریف کو اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بھری ہوئی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی ہیں ﴿ وَاذْ يَرُوْفَعُ ابْرَاہِمُ اللّٰهُ عَنِي حَاصَلَ ہِ ابْرَاہِمُ علیہ السلام نے کعبہ کی بھری ہوئی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی ہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے افقہ وائے واسلوم نے کہ آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کی تعبیر کی ہے، اور یہ گہا اللہ نے تعمیر کی ہے، اور یہ گہا اللہ یہ اور ذیمن اس جگہ کہ اور شین اس جہ اور شین اس جہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہوئی ہے، ۲۹ بھی کے بہ کہ بھی بال کی سطح خشک ہے، جس پر لوگ آباد ہیں، اور اس کے نیچ بھی پائی کے سوت ہیں، جب زمین پائی ہیں ہوئی ہوئی ہے۔ ابھر نی شروع ہوئی توسب سے پہلے کعبہ کی جگہ ٹمودار ہوئی، اس طرح اس کو اولیت مطلقہ بھی حاصل ہے، مگر یہاں جس

اولیت کا ذکر ہے وہ اولیت اضافیہ ہے بیعنی بیت المقدل سے چالیس سال پہلے ابر اہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔
۲-لوگول کے لئے مقرر کیا گیا: یعنی بھی لوگول کے لئے بیگھر بنایا گیا ہے، النام کا ال استغراقی ہے، اور اس کا طہور خاتم النبیدن سِلا الله الله الله کی بوت عام تام ہے، پس سب لوگ اس کی طرف نماز پڑھیں گے، اور اس کا حج کریں گے۔ اور اس کا حج کریں گے۔

۳-بکة: مکة کافد يم الفظ به اورال کوال لئے اختيار کيا ہے کہ اہل کتاب محصفوں ميں بينام آيا ہے ،اس کے لغوی معنی جین: شہر ، جيسے بعلبك البحضوص ب آب لغوی معنی جین: شہر ، جیسے بعلبك البحضوص ب آب لغوی معنی جین: شہر ، جیسے بعلبك البحضوص ب آب وارد ہانی وگياه وادى كانام ب ، زيور ميں بھی اس كاذكر ب (تدبر قرآن) قرآن كريم نے يقديم نام ذكر كركائل كتاب كوياد دہانی كرائی ہے كہ كعبہ شريف حس شہر ميں ب وہى بكة ہے۔

۳۰-بابرکت: مکدشریف دو وجہ سے بابرکت ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے: ایک: وہاں مقام ابراہیم ہے۔ دوم: جو وہاں پی خی جاتا ہے ما مون ہوجاتا ہے۔ علاوہ ازیں: زمزم اور تجر اسود بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ خود کعبہ شریف اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، غور کیجئے کہ ایک جھوٹی ہی چوکور عمارت، معمولی پھروں سے بنی ہوئی، شقش و نگار ہے اور نہ کا مہری دسن وجمال، ایک ایسے خطہ میں جہاں نہ کوئی درخت آگا ہے اور نہ کوئی پودا، نہ پھل ہے اور نہ پھول، موسم کی ناہمواری اس کے علاوہ، نہ مادی اعتبار سے کوئی سامانِ دھی سامانِ دھی ہیں دنیا کے کوئے سامانِ دھی ہیں دنیا کے کوئے سامانِ دہی ہیں دنیا کے کوئے سامانِ دھی ہوں کے لئے کوئی سامانِ دواں دواں ہیں کو نہ کو نہ سے اللہ کے بند سے سردی وگری اور بارش کی پرواہ کے بغیر دن رات اور میں وشام اس گھر کی طرف رواں دواں ہیں اور اس کے پھیرے لگارہے ہیں، اس سے بڑھ کرنشانی اور کیا ہوگی؟ (آسان قسیر انہ ۲۵۵)

اور بڑے آ دمی کے کل کا ایک اصاطہ (صحن) ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا بھی حرم ہے، جواس میں پہنچ جاتا ہے ما مون ہوجا تا ہے، ما مون ہوجا تا ہے، اللہ کے گھر کا بھی حرم ہے، جواس میں پہنچ جاتا ہے ما مون ہوجا تا ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں ہم کی ہر مہ کو اس وامان کی جگہ بنایا ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں ہم کی ہرت ورازی سے بچتے تھے، باپ کا قاتل نظر پڑتا تو نظر میں جھکا لیتے تھے، باپ کا قاتل نظر پڑتا تو نظر میں جھکا لیتے تھے، بیچی اس گھر کی برکت ہے۔

۵-جہانوں کے لئے راہ نما: پوری زمین کے سلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں،اور ہرصاحب مقدرت پراس کا جج فرض ہے، یہ گو یامسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے،عبادت کے علاوہ ان کو یہاں سے دینی راہ نمائی ملتی ہے۔

. ۲-اس میں واضح نشانیاں ہیں: پھر دونشانیوں کا تذکرہ کیاہے، ایک:مقام ابراہیم کا،یدہ پھرہےجس پر کھڑے ہوکرابراہیم علیہ السلام نے کعبکو چناتھا، پہلے یہ پھر کعبہ شریف کے اندر رکھا ہواتھا، پھراسلام سے پہلے اس کو باہر رکھا گیا، اب وہاں طواف کا دوگانہ پڑھا جاتا ہے۔ دوم: حرم میں پہنچ کر مامون ہوجانا، تیسری نشانی: زمزم ہے، اس بے آب خطہ میں زمزم کے کنویں میں بے صلب یانی کہاں ہے آتا ہے؟ اس کواللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔

2- جج کی فرضیت: کعبشریف جمال خداوندی کا مظهر ہے، پس ضروری ہوا کہ جے اللہ کی محبت کا دعوی ہے، اور وہ بدنی اور مالی استطاعت بھی رکھتا ہے: کم از کم عمر میں ایک مرتبددیا رمجبوب میں حاضری دے، اور جوا نکار کرے وہ جھوٹا عاشق ہے، وہ بہودی ہوکر مرے بالفرانی ہوکر مرے جبوب کواس کی کیا پر واہ ہے؟

آیات یاک: بشک پہلاگر جوسب لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ وہ ہے جوشم بکہ میں ہے، وہ باہر کت اور جہانوں کے لئے راہ نما ہے، ال میں واضح نشانیاں ہیں (ان میں سے) اہراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور (دومری نشانی بیہ کہ) جوشم اس میں پہنچ گیا وہ مامون ہوگیا، اور (وہ جہانوں کے لئے راہ نما بایں طور ہے کہ) اللہ (کی بندگی) کے لئے لوگوں کے ذمه اس گھر کا جج کرنا فرض ہے، جواس تک پینچنے کی طاقت رکھتا ہے، اورجس نے انکار کیا تو بشک اللہ تعالی سارے جہانوں سے بیاز ہیں!

قُلْ يَاْهُلُ الْكِتْبِ لِمَرْتَكُفُرُوْنَ بِالْهِ اللهِ ﴿ وَاللهُ شَهِيْدٌ عَلَا مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَلْهُ شَهِيْدٌ عَلَا مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَا لَهُ مِنَ اللهِ مَنْ المَنَ تَنْغُوْنَهَا عِوَجًا قُلْ يَنَاهُ لِمَا اللهِ مَنْ الْمَنَ تَنْغُوْنَهَا عِوَجًا وَلَى اللهِ مَنْ الْمَنَ تَنْغُوْنَهَا عِوَجًا وَلَى اللهِ مَنْ الْمَنَ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا اللهُ لِعَافِلِ عَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا اللهُ لِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا اللهِ لِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿

| عابة موتم ال من       | تَبغُونَهَا (٣)    | تم کرتے ہو         | تَعْمَلُوْنَ        | کېو              | قُلْ             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| کچی                   | عِوَجًا            | 27                 | ڠؙڵ                 |                  | يَاهُل الْكِتْبِ |
| اورتم                 | وَّ اَنْتُغُر      | العالل كتاب        | يَالْهُلَ الْكِتْبِ |                  |                  |
| گواه هو (واقف هو)     | شُهَاآءُ           |                    | لِمُرْتَصُلُونَ     | الله كي آينون كا | بِایْتِ اللّٰهِ  |
| اور غيس بين الله      | وَمَنَا اللهُ      | دائےے              | عَنْ سَبِيْلِ (١)   | أورالله بتعالى   | وَ اللَّهُ       |
| بِجْر                 | بِغَافِيلِ         | الله               | الله                | و مکھدے ہیں      | شَهِيْكُ         |
| ان کامول جوتم کرتے ہو | عَمَّا تَعْمَلُونَ | اس كوجوا يمان لايا | مَنْ امَنَ          | ان كامول كوجو    | عَظِمًا          |

(١)مبيل: ذكر ورو نش (٢) من آمن: تصدون كامفول بر (٣) تبغونها بشمير سبيل كي طرف راجع بـ

### وفدنجران يع تخرى دوباتيس

ان دوآ یوں پر (آیت ۹۹ پر) وفد نجران سے گفتگو پوری ہور ہی ہے۔آگے کی آیت گریز کی آیت ہے،اس سے موضوع بدلے گا، پھرآ گے آخر سورت تک مسلمانوں سے خطاب ہے ادران آیتوں میں اہل کتاب (یہود دفساری) سے دو باتیں فرمائی ہیں:

ایک بتم الله کی باتول کا جوشر وع سورت ہے تہمیں سنائی جارہی ہیں ، کیوں انکار کرتے ہو؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
الله تعالی تہمیں و کھورہے ہیں بتہماری نیتوں کوخوب جانتے ہیں ، وقت آنے پر رتی رتی کاتم سے صاب لیں گے!
ووم: اہل کتاب ایمان نہ لاکر دوسروں کو تشکیک میں جتلا کرتے ہیں ، ان کا ارادہ یہ علوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی راہ
میں روڑ ااٹکا ئیں ، اگران کا ارادہ ایسا ہے تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالی ان کے اعمال سے خوب واقف ہیں ، مناسب وقت پر
ان کو واجبی سزادیں گے۔

آبات کریمہ: کہو:اے اہل کتاب اہم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تہمارے کاموں کود کھے رہے ہیں۔کہو!اے اہل کتاب اہم اللہ کے داستہ ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں کی چاہتے ہو! درانحالیکہ تم خوب جانتے ہو ۔۔۔ کہوہ چانے جب ہے ۔۔۔ اوراللہ تعالیٰ تہمارے کاموں سے بخرنہیں!

يَا يَهُا الّذِينَ المَنُوا إِنْ تَطِيبُعُوا فَرِيْقًا مِنَ الّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبُ يَرُدُوْكُمْ بَعْلَ الْمِينَ الَّذِينَ اللهِ وَفِيكُمْ الْمِثَ اللهِ وَفِيكُمْ اللهُ اللهِ وَفِيكُمْ اللهُ اللهِ وَفَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَلَ هُلِي لِي إللهِ صَرَا طِ مُسَلِمُونَ وَاغْتَصِمُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتَصِمُوا اللهِ عَتَى تُقْتِهِ وَلا تَمُونُ اللهِ وَاغْتَصِمُوا اللهِ عَتَى تَقْتِهِ وَلا تَمُونُ اللهِ وَاغْتَصِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتَصِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتَصِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتَصِمُ وَاغْتَصِمُ وَاغْتَصِمُ وَاغْتَصِمُوا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاغْتَصِمُ وَاغْتَصِمُوا اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

يَا يُنْهَا الَّذِينَ احده لوكوجو المنوا الكان لائ الله النهوا الركهنا ما نوكم

|--|

| وشمن               | أعْلَااءً            | داستے کی طرف     | لِك صِرَاطٍ        | ئى<br>چىلوگو <u>ل</u> كا | فَرِيْقًا         |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| پس جوڑ دیا         | فَالَّفَ             | سيده             | مُستَقِيع          | ان میں ہے جو             | مِّنَ الَّذِيْنَ  |
| تمبهار بدلول كو    | بَيْنَ قُلُوْ بِكُمُ | ا_ده لوگوجو      | يَالِهُا الَّذِينَ | وینے گئے                 | أوتوا             |
| لى بوڭيىم          | فَأَصْبَعْتُمْ       | ایمانلائے        | أمثوا              | آسانی کتاب               |                   |
| اس کے فضل سے       | بيغمتية              | الله عدرو        | _                  | بنادیں گئے کم کو         | يردون<br>يردونم   |
| بھائی بھائی        | المخوائا             | جيات ٻ           |                    |                          | بغدرايتانيكؤ      |
| اور تقيم           | وَكُنْتُمُ           | الست ولارتي      | تقتيه              | كافر                     | ڪفِرِيْنَ         |
| كناربير            | عَلْے شَفَا          | اور برگزندمر وتم | وَلَا تَبُوٰتُنَ   | أوركيس                   | وَكَيْفَ          |
| گفڑے               | ڂڡؙڒٷ۪               | تحردرا نحاليكةم  | اِلاَ وَانْتُمْ    | كفركرو يحتم              | تَّكْفُرُوْنَ     |
| دوزخ کے            | صِّنَ النَّارِ       | فرمان بردار جود  | المُسْلِبُونَ      | درانحاليكهتم             | وَ اَئْتُمُ       |
| پس نجات دی تم کو   | فَٱنْقُلَاكُمْ       | اورمضبوط بكرو    | واغتصوكوا          |                          | تئنلي             |
| ال                 | فِنْهَا              | الله کی رستی     | يحنبل اللتو        | تم پر                    | عَلَيْكُمْ        |
| اصطرح              | كَذَالِكَ            | سبال کر          | جَمِيْيعًا         |                          | أيك اللهِ         |
| بيان كرتے بين الله | يبكين الله           | اور نه بث جاؤ    | وَّلَا تَفَرَّقُوا | اورتمهارے اندر           | وَفِيْكُمْ        |
| تمہارے لئے         | لكثم                 | اور یاد کرو      | وَ اذْكُرُوا       | اس کے دسول ہیں           | رَسُوْلُ؛         |
| اپيي آيتيں         | البتيام              | اللدكااحسان      | يغمث الله          | اورجومضبوط بكزي          | وَمَنْ يُعْتَصِمُ |
| تاكيم              | لعَلَّكُمْ           | تم پ             | عَلَيْكُمُ         | الثدكو                   | بِاللهِ           |
| راومدايت پاؤ       | تَهْتَدُوْنَ         | جب تقاتم         |                    | توبالينسن راه پائى اس    | فَقَدُ هُدِي      |

ربط: وفد نجران (عیمائیوں) سے جو گفتگو آغاز سورت سے شروع ہوئی تھی وہ گذشتہ آیت پر پوری ہوگی، اب ایک آیت میں گفتگو کاموضوع بدلے گا، پھر آخر سورت تک مسلمانوں سے خطاب ہے۔

اورشروع سورت میں بیان کیاہے کہ سورۃ البقرۃ میں بنی اسرائیل کے متقدمین (یہود) کا مفصل تذکرہ کیاہے، اوران

(۱) يو دو كم: رَدَّ بمعنى صارب، كم: پهلامفعول اور كافرون دوسرامفعول بـ (۲) حق تقاته: اتقوا الله كامفعول مطلق ب، تقاة: مصدر ب، اور حق تقاتم مطلق ب، تقاة: مصدر ب، اور حق تقاتم مصرف كي طرف اضافت بي يعنى برق دُرنا ، كما حقر دُرنا -

کے متاخرین (عیسائیوں) کاذکر نیس کیا، اب اس سورت کی ننانوے آینوں میں ان کا مفصل مذکرہ کیا ہے، پھر سورۃ البقرۃ مؤسین کی اس دعاپر پوری ہوئی ہے: ﴿ وَا نَصُرْنَا عَلَی الْقَوْهِ الْکُفْوِینَ ﴾: اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ میں ہماری مدوفر ما! اب اس سورت میں اس کا بیان ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کے لئے کیا شرائط ہیں؟ آج کا مسلمان شرائط پوری نہیں کررہا اور مدد کا امیدوار ہے! وضوء کے بغیر نماز کہاں ہوتی ہے؟ شرائط پوری کی جائیں تو مدد خداوندی ضرور آئے گی۔

### مسلمان الل كتاب كى ريشددوانيون ي يجيي

گذشتہ دوآ بیوں میں الل کتاب ( بہود ونصاری ) کو ڈانٹا ہے کہتم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ تم ایمان نہ لاکر دوسروں کے لئے بھی روک کھڑی کرتے ہو، جبکہتم اسلام کی حقانیت کوجانتے ہو!

اب دوآ بیوں میں مسلمانوں کوفیعت کرتے ہیں کہتم ان مفسدین کی ایک نہ سنو، اگر ان کی گمراہ کن باتوں پر کان دھر دے تو اندیشہ ہے کہ وہ تہمہیں کفر کے تاریک کھڑے میں دھکیل دیں۔اور تمہارے لئے کیے ممکن ہے کہتم ایمان لائے پیچے کافر بن جاؤ؟ تمہارے درمیان اللہ کا تظیم رسول موجود ہے، دہ شب ور در تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کرسنا تا ہے، پس ہر طرف سے یکسوہ وکرایک اللہ کومضبوط بکڑو، جواس کا ہوجاتا ہے دہی صراطِ سنقیم کو پالیتا ہے۔

﴿ يَاكَيُّهُا الَّذِينَ المَنُواَ إِنْ تَطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبُ يَكُرُدُوَكُمُ بَعْدَ إِيْمَا يِنَكُو كَافِرِيْنَ ﴿ وَكَيْفَ اللَّهِ وَفِيْكُمْ كَسُولُهُ ۚ . وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِى لَا لَيْ اللَّهِ وَفِيْكُمْ كَسُولُهُ ۚ . وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِى لَا لَكُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ كَسُولُهُ ۚ . وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدُ هُدِى لَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا لِنَا لَهُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَفِيكُمْ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَكُونَ لَهُ اللَّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: اے ایمان والو! اگرتم اٹل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں ہا ٹو گئو وہ تم کوتمبارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیردیں گے! اور تم کفر کسے اختیار کرسکتے ہوجبکہ تمبارے سامنے اللہ کی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تمبارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں سے بالل کتاب کو مایوں کیا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو تکے، گمرا نہی مسلمانوں کو جودین سے واقف ہیں دین سے بالکل نا واقف مسلمان ان کے شکار ہوجاتے ہیں سے اور جس نے اللہ کو مضبوط تھام لیاوہ بالیشن سید سے داستہ پر پڑگیا! سے اس طرح موضوع بدلا ، اور آیک گروہ اس لئے فرمایا کہ سارے اٹل مسلمانوں کو گفری اور عملی ارتد ادھیں کتاب ایسے ہیں ، ان کے بد باطن ریشہ دوائی کرتے ہیں، آئ بھی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو گفری اور عملی ارتد ادھیں جبتا کرنے کی کوشش ہیں دن دامت گئے ہوئے ہیں۔

#### مسلمان سيح طرح الله عداري اور مروقت احكام كى بيروى كري

اللہ کی مدد کے لئے بہلی شرط بیہ ہے کہ ایمان کا دعوی رکھنے والے سے سلمان بنیں ،اسلام ہیں دوسم کے احکام ہیں ،

کرنے کے اور نہ کرنے کے ، اول بثبت احکام ہیں ، فانی منفی ، شلا نماز پڑھنا شبت تھم ہے اور زنا چوری ہے بہنا منفی تھم ہے ، سلمان دونوں قیم کے احکام پڑمل کریں تو سرخ روہ و نئے ، نفی پیلو کی تعبیر قرآن میں عام طور پر تقوی ہے کی جاتی ہے ، سلمان دونوں قیم کے احکام پڑمل کریں تو سرخ روہ و نئے ، نفی پیلو کی تعبیر قرآن میں عام طور پر تقوی ہے کی جاتی ہے ، تقوی کے معنی ہیں : اللہ ہے ڈرنا ، اور شفی پیلومقدم ہوتا ہیں ، اسلام کے معنی ہیں : فرمان برداری یعنی تھم بہالانا ، جن کا موں کے کرنے کا تھم ہے ، ان کو کرنا ، اور شفی پیلومقدم ہوتا ہے ، جالب منفعت سے دفع مفرت مقدم ہے ، پہلے تھیٹر سے بچ پھڑھیٹر مارے ، اور ہو حق تفریح کرنا ، اور شفی پیلومقدم ہوتا کے لئے ہے ، بعنی بھڑا ہے ، بھٹر ہے ، بہلے تھیٹر سے بچ پھڑھیٹر مارے ، اور ہو حق تفریح کو کرتا ، اور شفی پیلومقدم ہوتا کی ہے ، جالہ ہے ، خواج ہوتا ہے ، کربید گرنا کا فی سے بہلے ہو مفعول مطلق تاکید کے لئے ہے ، بھٹر ہے ، واج ہوتا ہے ، کربید گرنا کا فی سے بہلے ہو ہوتا ہے ، کہاں ، موت کا دوت سے بی کو معلوم نہیں ، شراب پیتا ہے ، ڈاڑھی منڈ اتا ہے اور کو تھتا ہے کہاں ہوا ؟ آئ مسلمانوں کی اکثر ہے ، جو کو فر پہلووں سے مفر اسلام پر کہاں مرا؟ یا نماز نہیں پڑھتا تھا اور مراتو مسلمان کہاں مرا؟ آئ مسلمانوں کی اکثر ہے ، جو ہو ہو کہاں سلام کے مقابلہ میں اللہ تو الی بھاری مدد کیوں نہیں کرتے ؟ ہم مجوب کی امت ہیں ! ذرا مسلمان شریعت کے آئینہ میں اپنامند کے تعین پھر شکوہ کریں !

﴿ يَا يَهُا النَّذِينَ اَمَنُواا تَقُوُا اللهَ حَتَّى تَقُتِهُ وَلَا تَهُوْتُنَ إِلَّا وَانْتُهُ مُسْلِمُوْنَ ⊕ ﴿ يَا يَهُو اللهَ حَتَّى تَقُتِهُ وَلَا تَهُوْتُنَ إِلَّا وَانْتُهُ مُسْلِمُوْنَ ⊕ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### مسلمان الميي صفول مين اتحادوا تفاق پيدا كرين

الله کی مدد کے لئے دوسری شرط بیہے کہ سب مسلمان ال کرالله کی رتی مضبوط بکڑیں تو اسلام کی گاڑی سر کے گی ، اگر وہ بے رہے تو خواہ ان کی تعداد کتنی بھی ہواسلام کی گاڑی آئے بیس بڑھے گی۔

آیت کا شانِ نزول: مدینه شی انصار کے دوقبیلے تھے: اوّں اورخزرج، دونوں میں پرانی عداوت تھی، بات بات پر اڑائی ہوجاتی تھی، اور برسول تک سرزئیس پڑتی تھی، ن کی بعاث کی جنگ ایک سوبیس سال تک چلی ہے، اسلام نے دونوں قبیلوں کوشیر وشکر کردیا، یہود مدینہ کو بیہ بات ایک آئکھ نہ بھائی، ایک اندھا یہودی شاس نامی ان کی ایک الیم محفل سے گذرا جس میں دونوں قبیلے جمع تھے، اس نے جنگ بعاث کے مرھے پڑھے شروع کئے، جس سے آگ بھڑکی، اور آل وقال کی فائده: اگریزوں کی آئیم تھی: ''بانو اور پیٹو!' اب اس آئیم پراکٹریٹ عمل کررہی ہے، اور سلمان اول تو فرقوں میں بٹ گئے جس سے ان کی طاقت کمزور پڑگئی، پھر جوافل جق ہیں ان کی صفول میں بھی انتشار ہے، پی سلمان پنینے کا سلقہ سیکھیں، ایر انکیشن میں مقابلہ بازی نہ کریں، ورنہ شیر منہ کھولے ہوئے ہے، نگل جائے گا۔

آیت کریمہ: اورسبل کراللہ کی رسی معبوط تھامو، اور بٹ مت جا ک، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم باہم دشمن تھے، پھر اللہ نے تہمارے دلوں کو جوڑ دیا، پس تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہوگئے، اور تم (کفر کی وجہ سے) جہنم کے گھڑتے کے کنارے پر پہنچ کے تھے، پس اللہ نے تم کواس سے بچالیا، اس طرح اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی ہائیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم راو ہدایت یا کہ

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ مِّنْكُمُ الْمُكُ يَّكُاعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاولِلِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالْلَايْنَ تَفْرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنَ الْمُنْكَرِ وَاولِلِكَ هُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالْلَايْنَ تَفْرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنَ بَعْلِ مَا جَاءِهُمُ الْبُيلِيْتُ وَوُولِلِكَ لَهُمْ عَذَا لِي عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَلْيَصَّ وُجُوهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَوْيَنَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَلْيُصَّ وَجُوهُ وَ اللّهُ مِنَا الّهِ يَعْلَى إِيمَا لِيكُمُ وَلَا اللّهِ يَنَ اللّهِ وَلَا يَكُنُ وَ وَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ يُولِيلُونَ ﴿ وَ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَمَا فِي اللّهُ اللّهِ وَمَا فِي اللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ يُولِيلُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَمَا فِي اللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَالُونَ وَمَا فِي السّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

وَلْتَكُنُ اورجِائِ بَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

| سورهٔ آل عمران | <u>-</u> | — 4 Mag | > | تفيير مليت القرآن |
|----------------|----------|---------|---|-------------------|
|                |          |         |   |                   |

| <u>ب</u>            | تِلْكَ                      | سورہے وہ جو           | فَامَّا الْآنِ يُنَ     | اورونی لوگ                         | وَأُولَيِكَ هُمُ |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| الله کی باتیں ہیں   |                             |                       |                         | كامياب <u>بوزدالي</u> ي            |                  |
| ير هية بين جم ان كو | نَـُثُلُوٰهَـا              | ان کے چیرے            | ۇچۇھۇم<br>ۇچۇھۇم        | اورنه ہودیتم<br>ان لوگوں کی طرح جو | وَلا تَكُوْنُوْا |
| آپ کے ہائے          | عَلَيْكَ                    | کیاانکار کیاتم نے     | آڪفئڙئم                 | ان لوگوں کی طرح جو                 | كالذين           |
| لي المحالية         | بِٱلْحَقِّ                  |                       |                         | بٹ گئے                             |                  |
|                     |                             |                       |                         | اورمختلف ہو گئے                    |                  |
| چا ہے               | يُرِنِيُ                    | سزا                   | العَذَابَ               | لبحاد                              | مِنْ بَعْدِ      |
| حق تلفي             | ظُلْبًا                     | بایں وجہ کہتم         | ِمَا كُنْتُمُ (m)       | ان کے پاس آئے                      | مَا جَاءُهُمُ    |
| جہانوں کے لئے       | لِلْعُلَمِينَ               | انكادكيا كرتيته       | تَّكْفُرُونَ            | واضح ہاتوں کے                      | الْبَـرِّيْنْتُ  |
| اورالله کے لئے ہے   | وَ يِثْلِي                  | اوررہےوہ جو           | وَ أَمُّنَا الَّذِيْنَ  | اوروه لوگ                          | وَاوُلِيِّكَ     |
| جوآ سانوں میں ہے    | مَا فِي السَّمْوٰتِ         | سفيد ہوئے             | ابيضت                   | ان کے لئے سزاہے                    | لَهُمْ عَلَابٌ   |
| اور جوز مین بئی ہے  | وَمُمَا فِيهِ الْأَرْضِ     | ان کے چیرے            | ر رور و .<br>وُجُوهُهُم | بردی                               | عَظِيْمٌ         |
| اورالله کی طرف      | وَاِلَى اللَّهِ             | توده مهر بانی میں ہیں | فقفي رخماة              | جس دن سفيد ہو گئے                  | يَوُمُ تَبْيَضُ  |
| اوٹیں گے            | ر در در<br>تر <del>جع</del> | الله                  | اللح                    | ~ / / & & &                        | ۇ. دۇ.<br>ۇچۇرى  |
|                     |                             |                       |                         | اورسیاه ہوئے                       |                  |
|                     |                             |                       |                         | L. P                               |                  |

### امت کی اصلاح کے لئے دعوت وارشاد کاسلسل جاری رہناضروری ہے

الله کی مددجب آتی ہے کہ امت دین پڑل پیرا ہو (آیت ۱۰۱) اب ایک آیت میں بیریان ہے کہ امت کی اصلاح کے لئے وعوت وارشاد کا مسلسل جاری رہنا ضروری ہے، اس لئے کہ دنیا بچپاس سال میں بدل جاتی ہے، تدریح انٹی سل آجاتی ہے، پس اگر اصلاح کا عمل جاری نہیں رہے گا توضف صدی کے بعد جہالت عام ہوجائے گی ، اعمالِ اسلام میں خلل پڑے گا ، مسلمان بدین بلکہ بددین ہوکررہ جائیں گے ، اور الله کی مددرک جائے گی۔

(۱) يومَ: الهم كَ تَعلِ مِعلَّق كامفعول في يمى بوسكما ہے اور اذكر : فعلِ مقدر كامفعول بيمى \_ (۲) أكفونم: سے پہلے يقال لهم: مقدررہے (۳) بما: میں مامصدر بیہے۔ برصغیر (متحدہ ہندہ ستان) میں مسلمانوں نے آٹھ سوسال حکومت کی ہگر بادشاہ بچمی ہے، ان کامزاج دعوت کا نہیں تھا، سیمزاج عربوں کا ہے، یہاں صوفیاء نے بحنت کی اور لا کھوں انسان مسلمان ہوئے بگران کوسنجا لنے والا کوئی نہیں تھا، اس لئے لوگ برائے نام مسلمان ہوکر رہ گئے ، مؤمن ، میواتی اور میمن :سب کا حال یکساں تھا، گر اللہ کا فضل بیہ وا کہ ملک پر اگر بروں کے قبضہ کے بعددادالعسام او بوہن و قائم ہوا اور اس کے نبج پر دومر سے ادار سے دجود میں آئے ، اور الن کے فضلاء نے جگہ دعوت وارشاد کا کام شروع کیا ، پھروارالعسام اور بربین کہ ہی کے ایک خوشہ چین نے بروں کوسنجالا ، اور کیا ، اور جاروں طرف سے محنت شروع ہوئی ، مکا تب و مدادی نے بچوں پر محنت کی ، جماعت تبلیغ نے بروں کوسنجالا ، اور مصلحین نے عوام کی ذیر لی تو برحوں کوسنجالا ، اور مصلحین نے عوام کی ذیر لی تو برحوال ماضی سے بہتر ہوگئے۔

دوسری طرف انتین (گر طبداور اشبیلید) کا حال دیکھو، وہال مسلمانوں نے سات سوسال حکومت کی ہے، اور از بکستان کودیکھو، جہال دیہاتوں میں بھی اسلام کے جھنڈ ہے ہوئی، از بکستان کودیکھو، جہال دیہاتوں میں بھی اسلام کے جھنڈ ہے ہوئی، اور دوس نے قبضہ کیا اور دوت وارشاد کا سلسلہ باقی ندر ہاتواب وہال اسلام کا نام بھی باقی نہیں۔

﴿ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمْ أَمَّةٌ يَكْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْبَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِدُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: اورتم میں ایک الی جماعت ہونی جائے جونیکی کی طرف بلائے اورا چھے کاموں کا حکم دے، اور برے

کامو<u>ں سے ر</u>و کے،اور وہی لوگ کامیاب ہیں!

تفسير:

ا۔ مصلحین کی اس جماعت کے لئے ضروری نہیں کہ دہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوں ادر سب ل کر جماعت بنا کر کام کریں ہتفرق جگہ جولوگ اصلامِ حال کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دہ سب اس کامصداق ہیں۔ میں میں میں میں

٢-قرآنِ كريم مين وتبيرين بن:

(الف) ﴿ يَكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْدِ ﴾: وه نيكى كے كاموں كى طرف بلاتے ہیں، تیجیر دعوت وارشاد کے لئے ہے، جو مصلحین مسلمانوں میں كام كرتے ہیں وہ اس كامصداق ہیں۔

(ب)﴿ اُدْءُ الله سَينيلِ كَتِكَ ﴾: ابن پروردگار كى راه كى طرف بلا، يتجبير دعوت اسلام كے لئے ہے، جو لوگ غير سلموں ميں كام كرتے ہيں ده اس كامصداق ہيں۔

٣- ﴿ يَكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ لحال ہے، اور ﴿ يَامُرُوْنَ بِالْعَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ تفصيل ہے، يين نيكى كيام بيں۔

۳ – ﴿ أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ مصلحين كے لئے صلہ اور مر دہ ہے، ان كوان كى بےلوث خدمت كاصلہ آخرت میں ملے گا، اور دنیامیں جوتنو اہیا عزت ملتی ہے وہ روز گا (سودے سے زائد) ہے۔

## تحمراه فرقے مسلمانوں کی کمزوری کاسبب

الله کی مدوجب آتی ہے کہ سلمانوں کی صفوں میں اتحاد واتفاق ہو، گمراہ فرقے ملت کے افتر اق کاسب بنتے ہیں، وہ اپنی آن باقی رکھنے کے لئے ملتی اتحاد ہے بھی گریز کرتے ہیں، صحابہ میں بھی سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، مگر گمراہی نہیں تقی سب صراطِ ستقیم پر تھے، حضرت معادیہ ضی اللہ عنہ نے روم کے بادشاہ کواس کے ارادۂ بدکے جواب میں اکھا تھا: ''اگر تونے کوئی ارادہ کیا توعلی کے شکر کا ادنی سیاہی معادیہ ہوگا''

نزولِ قرآن کے وقت مسلمانوں میں مراہ فرقوں کی مثال نہیں تھی، امت کا پہلا قافلہ اصول وعقائد میں متفق تھا، مسائل میں اختلاف تھا، گروہ معزبیں، وہ امت کے لئے رحمت تھا، ایک صورت میں قرآن گفته آید درحدیث دیگرال کا اصول اپنا تاہے، اال کتاب کورین واضح شکل میں دیا گیا ، پھر کچھ لوگ سیجے دین پر برقر اررہے، ان کے چہرے قیامت کے دن روش ہو نگے ،ان کوسدا بہار باعات میں داخل کیا جائے گا،جن میں وہ بمیشہ رہیں گے،اور پچھلوگ اللہ کے دین سے ہٹ گئے، گمراہی کی دلدل میں پیش گئے،ان کے منہ قیامت کے دن کالے ہوئے ادران کوآ خرت میں بخت سزاملے گی ،ان کو وصمكايا جائے گا: كم بختو اللم في دولت إيمان كى يقدركى كمايمان لانے كے بعد كفر كراسته برير سنتے اب يكسواس كامزه! اس مثال میں اشارہ ہے کہ آ گے چل کرامت میں تمہ کا بھی یہی حال ہوگا ،حدیث میں ہے کہتم ا**گل**وں کے تش قدم پر چلو ك، ہوبہوا صحابہ نے بوجھا: يہودونصاري كے قش قدم بر؟ آپ نے فرمایا: "اور كس كے؟ "بعنی أنبيس كى بيروى كرو كے۔ باقی آیات: اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جو بٹ گئے اور جداجدا ہوگئے ۔۔۔ کوئی دین ق برر ہا،کوئی گمراہ ہوگیا، بیخطاب صحابہ سے ہے، وہ اہل کتاب کی طرح نہیں ہوئے، اصول دعقا کد میں مختلف نہیں ہوئے، گمراہ فر<u>قے</u> صحابہ کے بعد پیدا ہوئے ۔۔۔ ان کے یاس واضح احکامات آنے کے بعد ۔۔ یعنی گذشتہ انبیاء کی تعلیمات میں کوئی خفا یا اجهال نہیں تھا، گمراہ فرقوں کے لئے کوئی عذر نہیں تھا، اُنھوں نے محض ضد میں اپنی راہ الگ کرلی، یہی کام اس امت کے گمراہ فرقوں کے بانیوں نے کیا ۔۔۔۔ اور آئیس لوگوں کے لئے بڑاعذاب ہے، جس دن کچھ چبرے روثن ہو تگے اور <u> کچھ چېرے سياه ہونگے ۔۔۔ اہلِ حق سرخ روہونگے اور گمراہ سياہ فام! ۔۔۔ رہے وہ جن کے چېرے سياہ ہونگے (ان</u> کودھمکایاجائےگا: ) کیاتم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے تھے؟ — گمراہ فرقوں کے بانی پہلے سلمان ہوتے ہیں، پھر ان پر شیطان مسلط ہوجا تا ہے تو وہ خود بھی ڈویتے ہیں،اور دوسروں کو بھی لے ڈویتے ہیں! \_\_\_ پستم اپنے کفر کی سزا

میں عذاب چھو! ۔۔۔ گراہ فرقے دوئتم کے ہیں: ایک: دائرہ اسلام سے خارج وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، دوسرے: دین کے دائرے سے خارج، وہ اپنے غلط عقائد کی سزایانے کے بعد جہنم سے کلیں گے۔ اور ہے وہ لوگ جن کے چرے سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہونگے ۔۔۔ جنت اللہ کی رحمت کارَ تو ہے۔۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے!

سیاللہ کی ہاتیں ہیں ۔۔ پنڈت کی پوتھی کی ہاتیں نہیں ۔۔ ہم ان کوآپ کے سامنے تھیک تھیک پڑھ دہے ہیں ۔۔ پس یہ آپ اللہ کی ہاتی ہیں ۔۔ اور اللہ تعالی جہانوں میں سے سی کی بن تلفی نہیں کرنا چاہتے ۔۔ اور اللہ بی کی کرنا چی اور اللہ بی کی طرف سارے کام لوٹیس کے ۔۔ اہل بحق اور اہل ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ، اور اللہ بی کی طرف سارے کام لوٹیس کے ۔۔ اہل بحق اور اہل ہا کہ باللہ بی سے اور جو کچھ زمین میں ہے ، اور سب اپنے کئے کا بدلہ یا تیں گے۔

كُنْنَمُ خَيْرَ اُمَّةٍ الْخُرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴿ وَلَوْ الْمَنَ آهُـلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُسِقُوْنَ ﴿

| تو بهتر بهوتا            | لكان خيرًا     | اورروكة بوتم        | وَتُنْهُونَ      | يتفيتم (محابه)       | ڪئڻمُ                |
|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ان کے لئے                | لَهُمْ         | ناجائز كامول ي      | عَنِ الْمُنْكَدِ | بہترین جماعت         | خَيْرَ اُمَّتَ الْمِ |
| بعضےان میں سے            | عِنْهُمُ       | اور لفتين ركفته وتم | وَتُؤْمِنُونَ    | وجود ميس لائي گئي    | اُخْـرِجَتْ          |
| ايمان للنه والمله بين    | الْمُؤْمِنُونَ | اللدير              | بِأَللهِ         | لوگول کے فائدے کیلئے | لِلنَّاسِ            |
| اور بیشتران کے           | وَٱلنَّارُهُمُ | اورا گرایمان لاتے   | وَلَوْ اصَنَ     | تقلم ديتي هوتم       | تَأَمُّرُوْنَ        |
| صاطاع <u>ت نكاز والي</u> | الفسيقون       | الل كتاب (يبود)     | آهُ لُ الْكِتْبِ | نیک کے کاموں کا      | بِالْمُعْرُوٰفِ      |

ختم نبوت کے بعد دعوت وارشاد کی ذمہ داری کون سنجالے گا؟ صحابہ سنجالیں گے، پھر جولوگ صحابہ کے قش قدم پر ہیں

نبوت تواپی نهایت کو بنی گی، خاتم النبیین مالی النبیان النبیان

اں آیت میں اس کاجواب ہے کہ آپ کے بعد میفریضہ آپ کے صحابہ انجام دیں گے،وہ پوری دنیا میں دین پہنچا ئیں ے،اوروہی مسلمانوں میں دین کی تبلغ بھی کریں ہے،اس لئے کہوہ بھی نبی مِلانْ عَلِيْظِ کی طرح مبعوث ہیں، نبی مِلانْ عَلَيْظِ کی بعثت دوہری ہے، دلاکل رحمۃ اللہ الواسعہ (۵۱:۲) میں ہیں، آمین (عربول) کی طرف آپ راست مبعوث ہوئے ہیں، اور سارى دنياكى طرف محابيك واسط سے معوث موت بي تفصيل مورة الجمعد كشروع ميں ب(بدايت القرآن ١٤١٨) اوراللہ نے امت کے اس سلے طبقہ میں بیصلاحیت رکھی ہے، وہ آبادد نیا تک دین کی دعوت لے کر پنجی ہے، پھران کے بعد چونکہ است میں کوڑ ابھی شامل ہوجائے گا، اس لئے جولوگ عقائد واعمال میں صحابہ کے قتش قدم پر ہو کئے وہ سہ فریضهانجام دیں گے،اور بیلسله قیامت تک چلتارہے گا،اوریہی حضرات خیرامت ہیں علم الہی میں یہ بہترین جماعت عظے،الله تعالیٰ نے ان کوریز رو (محفوظ) رکھاتھا،جب سلسله نبوت بورا ہوا توان کولوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لایا گیاوہ لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا تھم دیں گے، اور بری باتوں ہے روکیس گے، اور ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہوگا، وہ کسی سے اسے کام کے صلی امیز بیس تھیں گے، وہ انبیاء کے دارث ہو نگے ، اور انبیاء کی بہی شان ہوتی ہے۔

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتِ إِنْ خَرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

ترجمه، تم (علم اللي ميس) بہترين امت تھے، جن كولوگوں كى فائدہ رسانى كے لئے وجود ميں لايا كياہے، تم نيك کاموں کا حکم دیتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالی پر پختہ یقین رکھتے ہو! نہیں رکھتے ،اللہ ہی سے صلہ کے امید رکھتے ہو۔

بيآيت صحابه كے ساتھ فاص مے اوران لوگول كے لئے ہے جو صحابہ جيسے كام كريں (حضرت عمر ) اس آیت یاک تی تفسیر میں حضرت عمرضی الله تعالی عندسے تین ارشاد مروی ہیں، جودرج ذیل ہیں:

(۱) این جررطبری اوراین الی حاتم فی شد می رحمه الله (مفسرقر آن تابعی) سے اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عنه کاییول نقل کیاہے۔

لوشاء الله لقال: "أنتم" فكنا كلُّنا، الرالله تعالى حابية تو أنتم فرمات، بس ال وتت بم سب آيت كا ولكن قال: "كنتم" خاصةً في مصداق بوتي كرالله تعالى في كنتم فرمايا بــ فاص طور يرصحابه

کرام کے بارے میں ؛ اور جولوگ صحابہ کرام جیسے کام کریں وہ بہترین امت ہول گے، جولوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لائی گئے ہے۔

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس.

(۲) سُدٌی رحمه الله بی سے ابن جربر اور ابن الی حاتم رحمهما الله نے آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی الله عنه کا می قول جھی نقل کیا ہے:

قال: يكون لأوَّلِنا، ولايكون لآخونا.

فرمایا: بیآیت ہمارے اگلوں کے لئے بعنی صحابہ کے لئے ہے، اور ہمارے بچھلوں کے لئے ہیں ہے۔

(۳) این جربر حضرت قماده رحمدالله سے روایت کرتے ہیں:

ذُكرلنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" الآية، ثم قال: يأيها الناس! من سَرَّةُ أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله منها.

ہم سے بیہ بات بیان کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیآیت کنتم حیو املہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جو خض تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت (خیر الائم) میں شائل ہوتو چاہئے کہ وہ اللہ کی شرط پوری کرے جو خیر الائم کے لئے آیت میں لگائی گئی ہے۔

حضرت عمرضی الله عند کے فرکور د بالا تنوں ارشادات کنز العمال ۲۵۳۵ و ۳۷۹ میں فرکور جیں۔ حدیث نمبر ترتیب دار یہ بی سیال ۱۵۳۸ میں میں اللہ عندے کے فرکور جیا۔ ۱۷۳۸ میں سیال اور تنیسر الثر فدکور ہے۔

ال کے بعدایک نحوی قاعدہ جان لیں تا کہ انتم اور کنتم کافرق واضح ہوسکے۔ انتم خیر آمد جملہ اسمی خبر بہے جو محض ثبوت واسمی اسمی خبر بہے جو محض ثبوت واسمرار پرولالت کرتا ہے، ال میں کسی زمانہ سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مثلاً زید قائم زید کے لئے قیام کے شہوت واسمرار پرولالت کرتا ہے کوئی خاص زمانہ ال میں ملحوظ نہیں۔ اور محتم خیر آمدین کم میرکان کا اسم ہے۔ اور خیر آمد مرکب اضافی کان کی خبر ہے اور نحوی قاعدہ بہے کہ:

" کان اپنے دونوں معمولوں (اسم ونبر) کے ساتھ ،اس کے اسم کے ،اس کی نبر کے ضمون کے ساتھ محض اتصاف پر دلالت کرتا ہے (لیعنی کوئی امر زائداس میں نہیں ہوتا) ایسے زمانہ میں جواس کے صیغہ کے مناسب ہو یااس کے مصدر کے مشتقات میں سے جملہ میں فرکور صیغہ کے مناسب ہو۔اگر صیغہ تعل ماضی ہوتو زمانہ صرف ماضی ہوگا۔ بھر طیکہ اس کو غیر ماضی کے لئے کرنے والا کوئی لفظ نہ ہو۔اوراگر صیغہ خالص تعل مضارع کا ہوتو اس میں حال

واستقبال دونون زمانون کی صلاحیت ہوگی۔ بشرطیکہ کوئی حرف جیسے کُنْ، کُمْ وغیرہ اس کو کی ایک زمانہ کے ساتھ خاص نہ کردیں یا اس کو ماضی کے لئے نہ کردیں۔ اور اگر صیف فعل امر ہوتو اس میں زمانہ استقبال ہوگا۔ مثلاً: کان الطفل جاریا ( بچہ چلنے لگا) اس وقت کہیں گے جب بچرز مانہ ماضی میں چلنے لگا ہو۔ اور یکو ن الطفل جاریا اس وقت کہیں گے جب بچرز مانہ ماضی میں چلنے لگا ہو۔ اور یکو ن الطفل جاریا اس وقت کہیں گے جب چلناز مانہ کال میں یا ستقبل میں تحقق ہو۔ اور سکن جاریا سے می مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خاطب زمانہ میں علے ( الخو الوانی انہ ۲۸۸)

پس اگرآیت میں اُنتم خیر اُمدِ بوتا تو خیریت کا ثبوت دوام واستمرار کے ساتھ ہوتا اور پوری امت اس کا مصداق ہوتی گ ہوتی گرجب آیت میں سکتم خیو اُمدِ فرمایا گیا ہے تو نزول آیت کے وقت زمانہ کا ضی میں جوامت وجود پذیر ہوچکی سختی اس کو خیریت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی آیت کا مصداق اولیس ہول گے، کیونکہ نزول آیت کے وقت اُنہیں کا تحقق ہوچ کا تھا، باتی امت تو ابھی تک وجود پذیر نیمیں ہوئی تھی البتہ باقی امت کے وہ افراد جو آیت کی شرط پوری کریں وہ فن اعتبارے آیت کا مصداق ہول گے۔

#### جماعت صحابہ کے لئے حفاظت ضروری ہے

اورجس طرح نی کے لئے عصمت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نبی کے پہنچائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ای طرح جماعت صحابہ کے لئے حفاظت ضروری ہے، کیونکہ وہ خیر الاہم جیں اور وہ من وجہ مبعوث الی الآخرین جی سکتا۔ای طرح جماعت صحابہ کے لئے حفاظت ضروری ہے، کیونکہ وہ خیر الاہم جیں اور دی تھم کی ہے جرج فرد کا ہے ارشاد جیں، کی سے دالت وحفاظت کے بغیران کے بہنچائے ہوئے دین پر اعتماد نبی کیا جا سکتا،اور سے تھم کی ہے جرد کی تھے ہوئے دین بر اعتماد کی تھی تم پیردی کرو گے منزل مقصودتک بہنچ جاؤ شوی ہے: ''میرے صحابہ آسان کے تاروں کی مثال ہیں،ان میں سے جس کی تھی تی پیردی کرو گے منزل مقصودتک بہنچ جاؤ گے ' (بیحدیث چوصحابہ سے مردی ہے اور کئس افٹیرہ ہے)

ای عدالت و حفاظت کا نام صحابہ کا''معیارت'' ہوناہے ، جن اوگول کے نزدیک اللہ ورسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی جائز نہیں ، وہ تخت گمراہی میں ہیں ، وہ سوچیں ان تک دین صحابہ ہی کے توسط سے پہنچاہے ، اگر وہی قابل اعتماداور لائق تقلید نہیں ، تو پھران کے دین کی صحت کی کیا ضانت ہے!

غرض صحابه کا طبقد امت کا ایک ایسا طبقہ ہے جو من حیث الطبقة لیننی پوری کی پوری جماعت دین کے معاملہ میں ما مون و محفوظ ہے، اور وہ ہراء تقادی گمراہی ما عملی خرابی سے یا ک ہے، کیونکہ وہ بھی مبعوث ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مجد نبوی میں پیشاب کرناشروع کر دیا، لوگوں نے اس کو لے لیا، تو آپ سِلان ایک ایک بالٹی ڈال دو فانما اُن اُسے چھوڑ و، اور اس کے پیشاب پر پانی کی ایک بالٹی ڈال دو فانما اُمعتم میسرین، ولم تُبعثوا معسّرين (كيونكة م آساني كرنے والے بناكر بى مبعوث كئے كئے ہو بكى كرنے والے بناكر مبعوث بيس كئے كرام كى بعثت كئے ) (بخارى كاب الوضوء مديث بُمر ۱۲۹م كالو قا ، باب تطبير التجاسات حديث بُمر ۱۲۹ ) يرحديث شريف صحلية كرام كى بعثت على عليه وسلم أيضًا مبعوثة إلى على الله تعالى عليه وسلم أيضًا مبعوثة إلى الناس، فثبت له صلى الله عليه وسلم بعثتان ألبتة اله (سندي)

#### يبودك ليجمى خيرامت ميس شامل مونے كادرواز وكعلاہے

بنی اسرائیل کواللہ تعالی نے جہانوں پر برتری بخشی تھی، سورۃ البقرۃ (آیت سے) ہیں اس کی صراحت ہے۔ اور اب فاتم النبیین مِیالِیْتِیَا کے بعد میضیات آپ کی امت کوعطافر مائی ہے، اب وہی خیرامت قرار پائی ہے، بنی اسرائیل کی نصنیات ختم ہوگئ، گران کے لئے بھی ورواز ہ کھلا ہے، وہ بھی نبی مِیالِیْتِیَا پر ایمان لاکر بہترین امت میں شال ہو کتے ہیں۔

گران کی صورت حال نا گفتہ ہے، کچھ ہی حضرات ایمان لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی مشرف بداسلام ہوئے ہیں، باقی ان کے بیشتر اللہ کا تھم ماننے کے لئے اور ایمان لانے کے لئے تیاز ہیں، بیان کا قصور ہے، اللہ نے ان کے لئے بھی دوبار فضیلت حاصل کرنے کا ورواز وکھلار کھا ہے۔

﴿ وَلَوْ الْمَنَ أَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَذِرًا لَهُمْ وَيَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَلَوَ الْمَنَ آهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اوراً گرالل كتاب (يبود) ايمان لے آتے توان كے لئے بہتر ہوتا ،ان ميں سيعضا يمان لائے بيں ،اور ان ميں ساكٹر حداطاعت سے تكلنے والے بيں۔

لَنْ يَضُرُّونُكُمُ الْآاَذَّكِ وَإِنْ يُقَاتِلُونُكُمُ يُولُونُكُمُ الْآدُبَارَة ثُمُّمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴿
صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النِّآلَةُ آيُنَ مَا ثُقِفُواۤ اللَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَكَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْرُ بَتْ عَلَيْهِمُ الْسَلْكُنَةُ وَلْكَ بِانَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُوْنَ وَبَاءُو بِغَضْبٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْرُ بَتْ عَلَيْهِمُ الْسَلْكُنَةُ وَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكُولُو يَكُفُرُونَ فَي إِلَيْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْذِيكَ مَ يَعْتُدُو حَتِي وَلَاكُ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَي إِلَيْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْذِيكَ مَ يَعْيُو حَتِي وَلَاكُ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَي إِلَيْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْذِيكَ مِ يَعْدُو حَتِي وَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَيْ

| ازیں مےوہتم ہے   | يُقَاتِلُوٰكُمُ | <b>گرس</b> تانا | اِلْاَ اَذَّ ك | <i>برگز ضر</i> زنی <u>ن</u> | كَنْ يَضْرُونُكُمْ |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| مچیری گے وہتم سے | ؽؙۅڷۏٛڬؠؙ       | اوراگر          | وَان           | پہنچا ئیں گے وہتم کو        |                    |

| (سورهٔ ال عران                   |                        | >              | -              | ٥                   | <u> علير ملايت القرا ا</u> |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| الكادكياكرتے تق                  | كَانْوَالِكُفْتُرُوْنَ | اوررتی سے      | وَحَيْلٍ       | پریشو <u>ل</u> کو   | الْاَدْبَارَ               |
| الشكى بانون كا                   | بِالْمِنْتِ اللَّهِ    | لوگوں کی       | مِّنَ النَّاسِ | چرخبی <i>ن</i>      | ثُمُّمَ لا                 |
| اور ل کرتے تھے<br>اور ل کرتے تھے | وَ يُقْتُلُونَ         | اورلو_ٹے وہ    | <u>ۇ</u> ئېآۋۇ | مدد کئے جا کیں گےوہ | يُنْصَرُونَ                |
| نبيول كو                         | الاَئْإِيّاءَ          | غصه کے ساتھ    | بِغَضِي        | مار <i>ی گ</i> ئی   | <i>خئر</i> بَتْ            |
| Ft                               | ؠۼؠ۬ڔػٟؾٞ              | اللدك          | صِّنَ اللهِ    | ان پر               | عَلَيْهِمُ                 |
| سيبات                            | د ليك                  | اور ماری گئی   | وَصِيُ بَتْ    | ذلت (رسوائی)        | الذِّلَّةُ                 |
| ان کی نافر مانی کی وجہ           | بِهَا عَصَوَا          | ان پ           | عَلَيْهِمُ     | جہال بھی            | آین ما                     |
| جد                               |                        | حاجت مندى      | المسكنة        | پائے جائیں وہ       | ثُقِفُوْآ                  |
| أورشے وہ                         | <u>تَوَكَّانُوْا</u>   | بيربات         | ذلِك           | مگررتی ہے           | اِلَّا بِعَبْلِ            |
| مدےنگل جاتے                      | يَعْتَدُونَ            | باين وجها كدوه | ڔۣٲٮٞۿؠؙ       | الله کی             | مِّنَ اللهِ                |

(11 8 171)

#### فاس يبوديون كاتذكره: وهسلمانون كاليحضين بكارْسكت

فرمایاتھا:﴿ وَآکَنُوهُمُ الْفَسِفُونَ﴾: اکثریہودی صداطاعت سے نکل جانے والے ہیں، یعنی اللہ کا بی کم مانے کے تیان ہیں کہ نی سِلنہ ہوگئے ہوائی اور مدینہ کے قریب خیر میں کہ نی سِلنہ ہوائی ہوائی ہود کے تین قبائل تھے: بنونفیر، بنوقر بظ اور بنوقہ ہوائی ، اور مدینہ کے قریب خیر میں کہ ہودا آباد تھے، ان کے پاس مضبوط قلع، گھنے باغات، وسیح کا دوبار اور مال ودولت کا ڈھرتھا، شرکین پران کی دھا کہ ہوئی تھی، اب نئی جماعت مسلمانوں کی وجود میں آئی، ان کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے، ان کے اصل دھن یہ بہودی تھے، وہ مسلمانوں کو مدینہ میں پنچنیس دینا چاہتے تھے، ہڑمکن چال ان کے قدم اکھاڑنے کے کے اصل دھن یہ بہودی تھے، اللہ پاک پیشین گوئی فر ماتے ہیں: وہ مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا کیں گے، بس چھٹر خائی تک بلت رہے گی، الہٰ داان کا خوف مت کھا وہ اول تو وہ تم سے لڑنے کی ہمت نہیں کریں گے، اور اگر مقابلہ ہوگیا تو وہ مربا کر بھا گیں گی، اور جن مشرک قبال کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور ان کوان کی جمایت پر ناز ہے، ان میں سے کوئی ان کی مدذمیں کرے اور جن مشرک قبال کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور ان کوان کی جمایت پر ناز ہے، ان میں سے کوئی ان کی مدذمین کرے ان جانے کے اور اگر مقابلہ ہوگیا ہوئی ان کی مدذمین کرے اور جن مشرک قبال کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور ان کوان کی جمایت پر ناز ہے، ان میں سے کوئی ان کی مدذمین کرے کے علاوہ کون کرسکتا ہے؟ کیس پر سرالت کی صدافت کی تھی دلیل سے خالی کر الیا گیا، الی پیشین گوئی علی اس کے علام الغیوب کے علاوہ کون کرسکتا ہے؟ کیس پر سرالت کی صدافت کی تھی دلیل ہے۔

﴿ لَنْ يَضُرُّوُكُمُ إِلاَّ أَذَّ عَ وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُولُوْكُمُ الْأَدْبَارَ عَنْمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ ﴾ ترجمہ: وہتم کو ہرگز ضررتیں پنچاسکتے ، ہاں ستائیں گے، اور اگر وہتم سے لڑیں گے تو پیٹے پھیر کر بھاکیں گے، پھر وہ

#### مد ذہیں کئے جا کیں گے!

اللہ تعالیٰ یہود سے خت ناراض ہیں، آس کے ذلت اور حاجت ان کامقدر بن گئی ہے مدینہ کے دور اور حاجت ان کامقدر بن گئی ہے مدینہ کے دور آگر سلمانوں سے ڈبھیٹر ہوتو دم دیا کر کیوں بھا گیس کے دور تو ہراعتبار سے مغبوط ہیں! آس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کی آن بان اور شان شوکت تحض دکھاول ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خت ناراض ہیں، اس کے ان پر ذلت اور حاجت مندی کا ٹھیّہ لگا دیا ہے، وہ دنیا ہیں جہاں بھی رہیں ذلیل وخوار رہیں گئی ہونہ وخوار رہیں گئی اور ادب ہی بھی پسے پسے کومرے گا، ایسے لوگ مسلمانوں کو کیا ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ جن میں نہمردا تھی ہونہ خرج کا حوصلہ وہ سلمانوں سے کیالوہ لیس گے!

البنة وه دوصورتول مين سراجعار سكتي بن:

ایک: وہ اللہ کی رسی تھام کیں ،ایمان لے آئیں تو وہ سرخ روہ وسکتے ہیں ،ان کی ذلت وکبت دورہوجائے گی۔ دوم: لوگوں کا سہارامل جائے ، جیسے بورپ اور امریکہ کے سہارے انھوں نے فلسطین میں حکومت بنالی ہے ، سیہ حکومت کڑی کا جالا ہے ، اگر ان کے آقاوں کی نظریں پھر جائیں تو وہ زمین بوں ہوجائیں گے ، وہ سیجھتے نہیں! میتو عیسائیوں نے ۔ جوان کے ڈمن ہیں ۔ ان کو قربانی کا بحرابنایا ہے۔

اورآخريس سيريان بكريبود برذات ورسوائى اورحاجت مندى ديستى كاشمته چاروجوه سالگائ

ا-ماضى ميں بھى اوراب بھى اللّٰدى باتوں كوندما نناان كاشيوه ر ہاہے۔

۲-وہ نبیول کول کرتے رہے ہیں، شیجھتے ہوئے کہ وہ ناحق کر رہے ہیں۔

۳-جواحکام ان کودیئے جاتے تھے وہ ہمیشدان کی نافر مانی کرتے رہے۔گائے ذرج کرنے کا ان کو تکم دیا تو سوالات کی بوجھار کر دی۔

۷۰ – حدود شرعیہ سے تجاوز کرنا ان کا مزاج ہے، جطّہ کہتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا تکم دیا تو جنطہ کہتے ہوئے سرینوں کے بل داخل ہوئے۔

اور گمراہی کے اسباب جب تہد بہتہ جمع ہوجاتے ہیں تو ایمان کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے، ای کودلوں پر مہر کرنا اور ذلت ورسوائی کاٹھتے لگانا کہتے ہیں،اب ان کوایمان کہال نصیب ہوگا!

﴿ صُرِبَتُ عَلَيْهِ هُ الذِّلَةُ آيْنَ مَا ثُقِفُواۤ إلَّا بِحَبْلٍ صِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ اللَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَصُرُ بَثْ عَلَيْهِمُ الْهَسْكَنَةُ وَلْكِ بِانَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْلِيكَاءَ بِغَيْرِ حَتِّق مَذَ إِلَكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: ان پردنت مسلط کردی گئے ہے، جہال بھی وہ رہیں ۔ مگر اللہ کے سہارے یالوگوں کے سہارے ۔ اور وہ فضب الہی کا انکار کیا وہ فضب الہی کے ستحق ہو چکے ہیں، اور ان پر پستی مسلط کردی گئے ہے، یہ بات اس لئے ہے کہ وہ احکام الہی کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کوناحق آل کیا کرتے تھے، یہ بات ان کی نافر مانی کی وجہ سے، اور وہ حد سے نکل نکل جایا کرتے تھے ملحوظہ: ﴿ وَحَبْلِ شِنَ النّایس﴾ میں واؤیمعنی أو ہے (تفسیر ماجدی اردو)

كَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ اَهْلِ الْكِنْ الْمَاتُ قَالِمَةٌ تَكَوْنَ الْبِي اللهِ اَنَاءَ اللّهِ وَهُمُ لَيُسْجُدُونَ وَلِلْمَعْرُونِ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ وَلَيْهُونَ فَي الْمُنْكُرِ وَلِيسَارِعُونَ فِي الْحَيْراتِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلْوا مِنَ الطّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِيسَارِعُونَ فِي الْحَيْراتِ وَاللّهُ عَلِيْهُ وَاللّهُ عَلِيْهُ وَاللّهُ عَلِيْهُ وَاللّهُ عَلِيْمُ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

| برائيول               | عَين الْمُثْكَير      | رات كاوقات يش      | الكامُ الكيلِ (٢)     | نبیں وہ (الل کتاب) | <u>لَيْسُ</u> وَا |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| اوردور تے ہیں         | وَ يُسَارِعُونَ       | أوروه              | رو.<br>وهم            | یکسال(برابر)       | سَوَاءً           |
| نیک کاموں میں         | في الْحَايِراتِ       | مجدے کرتے ہیں      | يَسْجُلُأُونَ         | الل كتاب ش         | مِنْ اَهْلِ       |
| اوروه لوگ             | وَ اُولِيكَ           | يقين ركهتے بيں وہ  | يُؤْمِنُونَ           |                    | الكيتي            |
| نيكيول ميس سے بيں     | مِنَ الصَّلِحِيْنَ    | التُدير            | عِللهِ                | ایک جماعت          | اُمَّةً           |
| اور جو کرتے ہیں وہ    | وَمَا يَفْعَلُوْا     | اور قیامت کے دن پر | وَ الْيُوهِ الْآخِيرِ | (نمازمیں) کھڑی     | قَايِمَةٌ         |
| كوئى بهجى نيك كام     | مِنْ خَارِ            | ادر حکم دیتے ہیں   | وَيُأْمُ رُونَ        | رہنے والی ہے       |                   |
| توہر گناشکری نہیں کئے | فَكُنْ يُكْلَفُرُوْهُ | نیکی کے کاموں کا   | بِالْمُعْرُونِ        | پڑھتے ہیں وہ       | يَّتُلُوْنَ       |
| جائیں گےوہ اس کی      |                       | اورروڪتا بين       | <b>وَيَنْهَوْنَ</b>   | الله کی آمیتیں     | اينتِ اللهِ       |

(١)أمة:مبتدامونرب(٢)آناء: أني كي جن وقت

| ال عمران             | $- \checkmark$ |                      | CO-CO                 |                 | ر تقسير بدليت القرآا |
|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| ڏرا <sup>بي</sup> جي | شَبُعًا        | ہر گزنییں ہٹا ئیں گے | لَنْ تَعُنْنِي        | اورالله تعالى   | وَ اللَّهُ           |
| اور د د اوگ          | وَاوُلَيِّكَ   | انسے                 | عَثْهُمْ              | خوب جانتے ہیں   | ,                    |
| دوزخ والے بیں        | آضطب الناد     | ان کےاموال           | آخوًا لَهُمْ          | ىپەيىز گاروں كو | بِالْمُتَّقِينَ      |
| وه اس میں            | هُمُ فِيْهَا   | أورنهان كي اولاد     | وَلَاّ اَوْلَا دُهُمْ | بيشك جنفول نے   | إِنَّ الَّذِيْنَ     |
| بميشدر ہنے والے ہیں  | خْلِدُوْنَ     | الله(كعزاب)          | مِّنَ اللهِ           | انكاركيا        | گَفُرُوْا            |

#### ایمان لانے والے الل کتاب کے احوال

حداطاعت سے باہرنگل جانے والے (فائق) یہودیوں کے تذکرہ کے بعد ایمان لانے والے اہل کتاب کا حال بیان فرماتے ہیں، دونوں کے احوال ہیں مواز نہ کریں، ایمان کی برکت سے ان کی زندگی یسی سنورگی!ارشادفرماتے ہیں:
سب یہودی کیسال نہیں، ان میں فائق ہیں توحق شناس بھی ہیں، یہی لوگ نہی تیلی تی ایمان لائے ہیں، مفسرین نے ان کے نام کھے ہیں: حضرات عبداللہ بن سلام، العلیة بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبیدرضی اللہ نہم، اور قرآن کہتا ہے: ان کی ایک جماعت ہے:

ا - جوشب زندہ دارہے، تبجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہیں، قر آنِ کریم کی کمبی تلاوت کرتے ہیں، اور ای اعتبارے رکوع و بحود کرتے ہیں، چن کی نفل نماز کا بیرحال ہےان کے فرائض کا کیا حال ہوگا؟ رات کے سالے میں ان کی نماز الی ہے تو دن کے اجالے میں ان کی نماز کیسی ہوگی؟

۲- وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی اعتقاد اعمالِ صالحہ پر ابھارتا ہے، اس لئے قرآن وحدیث میں انہی دوعقیدوں کاذکر کیاجا تاہے۔

۳-وہ لوگ نہ صرف خود یا کیزہ کرداری کے پتلے ہیں، ہلکہ دوسرول کو بھی ای راہ پر ڈالنا جاہتے ہیں، لوگول کو نیکیوں کا شوق دلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔

۷۶-وہ لوگ نیک کاموں کی طرف بے دلی اور بدشوتی سے نہیں، بلکہ بڑے شوق ، رغبت اور چاؤ کے ساتھ لیکتے ہیں۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں: یہ حضرات نیک بندوں میں شامل ہیں، اور نیک بندے جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی
ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو خوب جانتے ہیں، جزاء کے دن بھر پورصلہ ان کو عنایت فرما کمیں گے۔
ان کے بالمقابل جو اہل کتاب ایمان ہیں لائے ، جن کو اپنی دولت اور کنبہ پر ناز ہے وہ جان لیں کہ کل قیامت کو یہ
چیزیں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا کمیں گی، ان کو جہنم کا ایندھن بنیا پڑے گا، وہ اس میں ہمیشہ سرمیں گے!

فائدہ کہا گیا ہودوں کے معنی بھے اور عاجزی سے بین کاذکر کیا ہے: قیام ، قراءت اور بحدہ ، رکوع کا تذکرہ بجدہ کے مضمن میں آگیا، ودووں کے معنی بھے اور عاجزی کے بیں ، اور تجبیر تحریم بیر میں اختلاف ہے کہ وہ رکن ہے باہ ترط؟ ای طرح تعدہ اخیرہ میں اختلاف ہے کہ وہ فرض ہے باسنت بمعنی واجد ہے؟ اور تبجد میں قیام اگر چہ فرض نہیں ، مگر مقطیع کے لئے مستحب ہے اور اس میں قواب پور اسلائے ، نبی کے الفیقی الم تبجد میں اتناطویل قیام فرمات تھے کہ بیرورم کرجات تھے ۔ لئے آبیات کریمہ: وہ (یہود) سب میک اللہ کاب میں سے ایک جماعت ہے (تبجد کی نماز میں ) کھڑی ہونے والی ، وہ رات کے وقات میں اللہ کی آئیسی ، اللہ کاب میں سے ایک جماعت ہے (تبجد کی نماز میں ) کھڑی اور قیامت کے دن پر کال یقین رکھتے ہیں ، اور نمی کی جماعت ہے (رکوع) سجدہ کرتے ہیں ، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر کال یقین رکھتے ہیں ، اور دی جو بھی نیک کام کرتے ہیں ، اور وہ کو تی ہیں ، اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ، پس ہرگز ان کے اس کام کی افرد وہ دی تبیری کی مارے وہ ایک اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانے ہی ، اور وہ دوہ دوہ وہ کی ، اور وہ دوہ دو آبی نہیں ہٹائے گی ، اور وہ دون خوالے ہیں ، دہ اس میں ، اور کی اور دہ در آخ والے ہیں ، دہ اس میں ۔ ان کی دولت اور ان کی اول داللہ کے غذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹائے گی ، اور وہ دون خوالے ہیں ، دہ اس میں ۔ بیک ، جن لوگوں نے ایمان لانے سے ان کی دولت اور ان کی اول داللہ کے غذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹائے گی ، اور وہ دون خوالے ہیں ، دہ ان ہیں ۔

مَثَلُمَايُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيْوةِ النَّانَيْكَاكُمَثَلِ رِيْحٍ فِيُهَا صِرُّ اَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمٍ ظَـكُمُوْآ اَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكُتُهُ ۖ وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَالْحِنَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

| يس بربادكر ديا <del>ال</del> اسكو | كالفلكشة              | ال میں ٹھر (پالا)ہے | فِيْهَا صِرُّ  | عجيبحالت                 | مَثَلُ           |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| اورئين ظلم كياان بر               | وَمَا ظُلَبَهُمُ      | مینچی وه بوا        | أصابت          | أسكى جوفز پي كرتے بيں وہ | مَا يُنْفِقُونَ  |
| الشية                             | ش ا                   | ڪيتي کو             | حَرْكَ         | اس دنیا کی               | فِيُ هٰ لَٰذِهِ  |
| النين                             | وَل <del>اكِ</del> نَ | اليى توم كى         | قَوْمِر        | زندگی بیں                | التحلوق التأثيكا |
| ا پې د اتول پر                    | انفسهم                | جنھوں نے ظلم کیا    | ظ كَمُوْاً (٢) | جي <i>ے عجيب</i> حالت    | كَمَثَيل         |
| ظلم کرتے ہیں وہ                   | يَظْلِبُوْنَ          | ابنی ذاتوں پر       | القسهم         | ہواکی                    | رِيْجٍ (۱)       |

(۱) ریح (مفرد) قرآن میں عموماً عذاب کے موقع پر استعال ہوا ہے اور ریاح ( جمع) رحمت کے موقعہ پر۔ (۲) ظلمو ا انفسھہ الیعنی کفار، کلام مثال ہے مشل لۂ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور بیقر آن کا اسلوب ہے۔

## ایمان کے بغیر جوخیرات کی جاتی ہے وہ آخرت میں بربادہوگی

اب ایک آیت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ فرمایا تھا کہ جواال کتاب نی سَلَالْیَا اَیْنِیْلِ اِیمان نہیں لائے ان کی دولت آخرت میں ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس پرسوال ہوا کہ یہودی عیسائی اور ہندو بہت سے رفائی اور خدمت ِخلق کے کام کرتے ہیں، پس کیا یہ نیک کام بھی آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے؟

اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ ایمان کے بغیر کیا ہوا ان کا بیڈیک کام آخرت میں برباد ہوگا، اس کا کوئی صلہ ان کو نہیں سلے گا، اس کو ایک آسان اور عام فہم مثال سے سمجھاتے ہیں، ایک شخص نے کھیت بویا بھیتی لہلہانے گئی، کسان اس کو د مکھ کرخوش ہوتا ہے، اور اس سے بہت بچھامیدیں باندھتا ہے بھراجا تک پالا پڑتا ہے اور کھیت جمل کرخاک ہوجاتا ہے، اور وہ کھیتی کی تباہی پر کف افسوں ماتارہ جاتا ہے۔

ای طرح جولوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں، کفر وشرک میں مبتلا ہیں، اور خیر خیرات اور دان پُن کرتے ہیں: قیامت کے دن ان کا کفر وشرک ان کے نیک عمل کو ہر باد کر دیے گا،اور وہ آخرت میں تہی دائس رہ جا کیں گے، کیونکہ گری بغیر کی مونگ پھلی کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ملتی۔

اور بیان پرالند کاظلم بیس، بلکہ انھوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے کہ ایمان بیس لائے، کفروشرک میں جتلا رہے، اعمال کی روح ایمان ہے، ایمان کے بغیر مل بے جان ہے۔ البنة حدیث میں ہے کہ غیر مسلم کے نیک کاموں کا پھل اس کود نیامیں کھلا دیا جاتا ہے، شہرت کی شکل میں یاناموری کی صورت میں یا اذیت ٹلنے کے ذریعہ یا کسی اور صورت میں صلال جاتا ہے، آخرت میں اس کو پچھیس ملے گا۔

آیت پیاک: وہ لوگ (الل کِتاب) اس دنیوی زندگی میں جو ترج کرتے ہیں اس کی مثال ایس ہے جیسے ہوا میں پالا ہو، وہ کسی ایس قوم کی بھیتی کو پہنچے جفول نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ۔۔۔ یعنی کفر کیا ہے، بات مثال سے مثل لاء کی طرف منتقل ہوگئ ۔۔۔ کہ ان کو ان کے نیک عمل کا منتقل ہوگئ ۔۔۔ کہ ان کو ان کے نیک عمل کا صلائیوں دیا ۔۔۔ کہ ایمان ٹیس لائے اور بے ایمانی کے ساتھ خیرات کرتے میں ،۔۔ کہ ایمان ٹیس لائے اور بے ایمانی کے ساتھ خیرات کرتے ہیں ، کہ ایمان ٹیس لائے اور بے ایمانی کے ساتھ خیرات کرتے ہیں ، ایسی خیرات کا انجام ہی ہوگا۔

يَا يَهُمَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَخِنُ وَا بِطَاعَةً مِنْ دُوْطِكُمُ لَا يَالُوْنَكُمُ خَبَالًا ، وَدُوْا مَا عَنِتُوْ، قَلْ بَكَتِ البُّغْضَاءُ مِنْ اَفْوَا هِمِهُ \* وَمَا تُخْفِي صُلُودُ هُمْ اَكْبُرُ ، قَدْ بَكِنْنَا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَا يَحْبُونَهُمْ وَلاَ مِنْكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لَا الْمَثَا اللهُ عَلَيْهُ وَإِذَا لَقُونَكُمُ الْأَنَامِلُونَ مِالْكِتْمُ الْأَنَامِلُ وَتُولِمُ الْفَوْلَامُ اللهُ عَلِيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُولِ ﴿ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ وَلَى مُوتُوا بِعَيْظِهُمْ وَقَاللهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّلُولِ ﴿ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْعَيْظِ وَلَا مُؤتُوا بِعَيْظِهُمْ وَإِنْ تَصِيْكُمُ سَيِّكُهُ مَّ يَنْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ تَصِيْكُمُ سَيِّكُهُ فَي مَا يَعْمَلُونَ مُحِينَظً ﴿ وَإِنْ تَصِيْكُمُ مَا يَعْمَلُونَ مُحِينَظً ﴿ وَإِنْ تَصِيْكُمُ مَا يَعْمَلُونَ مُحِينَظً ﴿ وَإِنْ تَصِيْكُمُ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِينَظً ﴿ وَاللّهُ إِلَى اللهُ عِمَلُونَ مُحِينَظً ﴿ وَاللّهُ عَمَلُونَ مُحِينًا اللهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِينًا اللهُ عَمَلُونَ مُحِينًا ﴿ اللّهُ عَمَلُونَ مُحِينًا اللّهُ عَمَلُونَ وَمُعَمِينًا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُونَ اللهُ عَمَلُونَ وَمُعَلِّا اللهُ اللّهُ عَمَلُونَ اللهُ عَمَلُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ وَلَا يَصُمُ لَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ عَمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَمَلُونَ وَا وَتَتَقُونًا لَا يَصُمُ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ وَمُعَلِقًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّ

يَاكِيُهُا النَّذِينَ ات وه الوكوجو إبِالْكِشِ وَمَا تُخْفِي كتابول كو اورجو جھیاتے ہیں صُلُورُهُمْ ان کے سینے أمنوا سارى ايمان لائے آڪُبُرُ انه بناؤتم (اس سے)بری ہے واڈا لَا تَتَخَذَوْا بِطَأْنَةً التحقيق بيان كردى بم ك العُوْكُمُ قَدْ بَيْنًا استر (رازدار) ملتے ہیں وہتم سے تهاب لئے این باتیں قالوًا مِّنُ دُوٰنِكُمُ لكمالايك اینول کےعلاوہ كہتے ہیں انہیں رک<sup>ے کے</sup> وہتم ہے ايمان لائے ہم لا بَالْوُعَكُمُ اگرہوتم ان ڪُنتم المتا (٣) خَبَالاً وَإِذَا خُكُوًّا مجھتے! تَعْقِلُوٰنَ فسأدكو اورحب تنها بموته بيل وه (ه) هَانْتُوُ سنو!تم عضوا آرز وکرتے ہیں وہ وَدُوا كالمنتة بين وه ا\_لوگو! اولاء اتهاري مشقت كي مَا عَنِتُنُهُ ۗ عَلَيْكُمُ تم تُحِبُّونَهُمُ مبتكرت موان الأنامِل تعتقیق ظاہر ہوگئ ہے قُلْ بِكَاتِ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ اورَثِين محبت كتة ووتم صن الْفَيْظِ البغضاء

(۱) بطانة: استر، في كاكيرا، خلاف ظهادة: ول كى بات، تم راز (۲) ألآ (ن) ألوًا: كوتانى كرنا، ست وكم وربونا، فع كوهنمن بون كى وجه متعدى بدومفعول به به الوك نصحا، لا آلوك جهدا (روح) (٣) بحبالاً: دومرامفعول بهب خيال: فساد، تبابى، باب فعر كامصدر بهى به و (٣) ما عنتم: ما: مصدر بهب عنتم: الى كاصله موصول صله مركر و قوا كامفعول بدر الله فعول بدر ما قدم فعول بدر

| ان کی حیال       | ڪَيْدُهُمُ         | اورا گر بہنچ تہمیں        | وَانْ تُصِبْكُمُ   | اسيغصهل             | بِعَيْظِكُمْ      |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| م بیریش<br>چهنگی | شُيگا              | كوئى برائى                | طُثِيِّش           | بي شك الله تعالى    | إِنَّ اللهُ       |
| بِشُك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ      | خوش ہوتے ہیں وہ           | يَّفْرَحُوْا       | خوب جانتے ہیں       | عَلِيْهُمْ        |
| ان کامول کوجوده  | بِمَا يَعْمَلُوْنَ | اس کی وجدسے               | بِهَا              | سينول والى باتول كو |                   |
| کرتے ہیں         |                    | الرصبر كروتم              | وَإِنْ تَصْبِرُوْا | أكرح چولتهبي        | اِنْ تَمْسَسُكُمْ |
| گھيرنے والے بيں  | مُحِيطً            | اور بچوتم                 | وَتَتَقُوا         | كوئىخوبى            | حَسَنَهُ          |
| ₩                | <b>(4)</b>         | نبين نقصان بيجانيكي تم كو | لا يَصْرُكُو       | بری گئی ہےان کو     | تَسُوْهُمْ        |

#### مسلمان بمسلمانوں کے سواکسی کوراز دارنہ بنائیں

اب سلسلهٔ کلام پیچهی طرف لوث گیا ہے۔ فرمایاتھا کے اللّٰہ کی مدد جب آئے گی کے امت اعمال پراستوار ہو،اور سب مل کر اللّٰہ کی رتی مضبوط پکڑیں، بھر بات بھیلتی چلی گئتھی،اب فرماتے جیں کہ کامیابی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ خاص جنگی حالات میں مسلمان جسلمانوں کے علاوہ کسی کو بھیدی اور راز دار نہ بنا میں جسلمانوں کے دشمن مدینہ میں یہودی اور منافق تھے،اور منافقین میں بھی یہودی شامل تھے ہیں اگر اینے جنگی راز دشمنوں کودیدو گے تو کامیابی شکل ہے۔

تمہارے دشمن خواہ کوئی ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی، منافق ہوں یامشرک: وہ تمہارے خیر خواہ ہیں ہوسکتے، وہ تمہاری بدخواہ کوئی سرنہیں اٹھار کھیں گے، وہ تمہیں ذک پہنچانے کی ہرمکن کوشش کریں گے،ان کی دلی خواہش میہ کہ تمہیں ضرر بہنچے بھی ان کی زبان بے قابو ہوجاتی ہے تو عداوت کے جذبات ظاہر ہوجاتے ہیں،اوران کے دلول میں جو دشنی کی آگ بھری ہوئی ہے:اس کا تو تم اندازہ نہیں کرسکتے، پس تقلندوں کا کام بیں کہ ایسے بدباطن دشمنوں کو اپنا راز دار بنا کیں۔

﴿ يَاكَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَوِّدُهُ وَا بِطَاعَةً مِنْ دُوْسِكُمُ لَا يَالُوْسَكُمُ خَبَالًا ، وَدُوَا مَا عَنِتْنُو، قَلُ بَكَتِ الْبُغْضَاءُ مِنَ افْوَاهِهِمْ \* وَمَا تُخْفِىٰ صُدُورُهُمْ آكَبُرُ ، قَلْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ابنول کے سواکسی کو (جنگی حالات میں ) راز دارمت بناؤ، وہلوگ (تمہارے دشمن) تمہاری بدخواہی میں کوئی کسراٹھانہیں رکھیں گے، ان کی دلی خواہش بیہ کتمہیں مشقت پہنچے — تم فکست سے دو جارہوؤ — بالیقین دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہوچکی ہے، اور جوسینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے، ہم نے باتیں

تمبار لئے کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم مجھو!

اورسنوا ہم ان سے واقعی محبت کرتے ہو، گران کی طرف سے محبت ندارد! ہم اللّٰہ کی بھی کتابول کو مانتے ہو، بنی اسرائیل کے انبیاء پرجو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی تمہاراا بمان ہے، گروہ تہہاری کتاب کوجو بنی اساعیل پرنازل ہوئی ہے بہیں مانتے ،اوروہ تہہار ہے سے اسلمان ہونا طاہر کرتے ہیں ،اور تہہاری پیٹھ ہیجھے تم پر غصر کے مار سے انگلیاں کا شتے ہیں ، ان سے کہدو: اپنے غصر ہیں بھانی کھالو، ہمارا کیا گڑے گا! اللّٰہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہیں ، وہ ہمیں تمہارے داز ہائے سربستہ سے واقف کردیں گے۔

ترجمہ: سنواتم — اے لوگو — ان سے مجت کرتے ہو، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے ، اور تم اللہ کی بھی کما بول کو مانتے ہو — اور وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے ، اور جب مانتے ہو — اور وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے ، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تا گار اللہ تعالیٰ دلوں کے دا زول تنہا ہوتے ہیں تو تم پرغمہ کے مارے انگلیاں کا شتے ہیں، کہدو: اپنے غمہ میں مروا بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے دا زول سے خوب واقف ہیں!

اورسنو جہاری ذراسی بھلائی بھی ان کوایک آنکو بیس بھاتی ، اور اگرتم کوکئی مصیبت پنجی ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے بیس سماتے ، ایسے کمینہ لوگوں سے جمدر دی اور خیر خواہی کی کیا امبیدر کھتے ہو؟ اور دوسی کا ہاتھ ان کی طرف کیوں بردھاتے ہو؟ اور اگر کوئی کہے کہ جم ان کے ضرر سے نیخے کے لئے تعلقات جموار رکھنا چاہتے ہیں تو جان لوکہ اگرتم نے صبر کیا بقس کوان کے سماتھ تعلقات سے روکا اور تم مختاط رہے تو ان کی چاہیں را نگال جائیں گی ، اللہ تعالی ان کے کاموں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں ، ان کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ ان کی آئیس مول کوخاک میں ملادیں۔

﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسُوْهُمْ رَوَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّقَةً يَفْرَحُوْ إِنَهَا مَانَ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْا لَا يَضُرُكُمْ كَيْرِكُهُمْ شَيْئًا مِنَا اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْظً ﴿ ﴾

ترجمہ: اگرتمہیں کوئی بھلائی پیٹی ہے تو ان کو بری گئی ہے، ادرا گرتمہیں کوئی گزند پیٹی اسے تو اس کی وجہ سے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں، ادرا گرتم صبر کر واور احتیاط رکھو تو ان کی سازش سے تم کوکوئی ضررتہیں پیٹیچے گا، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کئے ہوئے ہیں ان کاموں کا کوجو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَلَاوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُنَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿
إِذْ هَتَتُ ظَا إِنْ مِنْكُمُ اَنْ تَفْشَلًا ﴿ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا ﴿ وَعَلَمَ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَلْيَتُونَ ﴾

| كه برز د لي دكھائيں | (٣)<br>اَنْ تَفْشَلًا | لانے کے لئے   | يلقيتال             | اور(یادکرو)جب      | وَإِذْ                   |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| اورالله تعالى       | وَاللَّهُ             | اورالله تعالى | وَاللَّهُ           | چلے ہیں آپ         | غَلَاوْتَ <sup>(۱)</sup> |
| دونوں کے کارساز میں | وَلِيُّهُمَا          | سميع وليم بين | سَيِمِيْعٌ عَلِيْمٌ | ایخ گھرسے          | مِنُ اَهْلِكَ            |
| اورالله بی پر       | وَعَكَمُ اللَّهِ      | جبارادهكيا    | إِذْ هَٰئِتُ        | بثفاريبين          | ر ۲)<br>تیرنگ            |
| يں جائے كر مرين     | فَلْيَتُوكَيِّل       | دو جماعتوں نے | ظَا إِنْ أَنِي      | مو منین کو         | الدونمينين               |
| مومنين              | الْمُؤْمِنُونَ        | تم میں ہے     | وأكثم               | عمانو <u>ن ب</u> س | (٣)<br>مَقَاعِلُ         |

# غزوة احديث صورت حال نازك بوگئ تويبودومن فقين في كي چراغ جلائ!

ابھی سابقہ سلسلۂ بیان چل رہاہے، جب مسلمانوں کوکوئی بھلائی پہنچتی ہےتو وہ یہود دمنافقین کو بری گئی ہے، اور جب کوئی تکلیف دہ بات پیش آتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، اب اس کی مثالیس بیان فرماتے ہیں، پہلے دوسری بات کی پھر پہلی بات کی مثال ہے، اس لئے کہ پہلی مثال مفصل ہے اور دوسری مختصر، اس لئے مخصر کو پہلے بیان کیا ہے۔

غزوة احدیث مشرکین مکدان کے بدریش مارے گئے سرداروں کا بدلہ لینے کے لئے تین ہزار کی تعدادیش مدینہ پر چڑھآئے، وہ چھیاروں سے پوری طرح لیس سے، اور سلمان کل ایک ہزار سے، ان کے پاس چھھیار بھی برائے نام سے، پھر عین وقت پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن اُلی اپنے تین سوآ دمیوں کو لے کرواپس لوٹ گیا، اور مجاہدین کی تعداد صرف سات سورہ گئی۔

ال کی کی تلافی نبی شال نی تی شال نی تی شال نی ترایک بهائری بیت نی ترت انگیز طریقه برفوجیوں کے محکاتے متعین کے ،
اور پچاس تیراندازوں کا دستہ فوج کی پشت پر ایک بہائری پر تعین کیا ، تا کہ دشمن عقب سے تملہ نہ کر سکے ، اور ان کو ہدایت

(۱) غدا جمعیٰ صَادِ بھی آتا ہے ، اس وقت وہ افعال ناقصہ بیس سے ، وتا ہے بنم بر واحد نہ کر حاضرا س کا اسم ہے اور جملہ نبوی نبر (جمل حاشر بیال کی اسم مقاعد: (جمل حاشر بیال کی جمع منتبی الجوع بطرف مکان: بیٹے کی جگہ۔ (سم) فشل (س) فشل (س) فشکد کی جمع منتبی الجوع بظرف مکان: بیٹے کی جگہ۔ (سم) فشل (س) فشل (س) فشک دی دی دکھانا ، ڈھیلا اور سے بڑنا۔

دی کدوہ اپنی جگد کسی حال میں نہ چھوڑیں ،خواہ جنگ میں کامیانی ہویا ناکامی ،اور میمنداور میسر ہ پر بنوحار شاور بنوسلد کو مقرر کیا ، یہ بہادر قبائل منے ،گرشیطان نے ان کوورغلایا ،اور وہ منافقوں کی طرح واپسی کی سوچنے لگے،گر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنجال لیا اور وہ جم گئے۔

پھر جنگ شروع ہوئی، پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، اور کافروں کے عکم بردار کے بعد دیگرے کام آگئے، پھر عام مقابلہ شروع ہوا ہور کافروں کے بھر جنگ ہوت گئے، ان کی عور تیں ہما گئ نظر آئیں، مجاہدین فنیمت بھر وی ہوا ہوا کی حوالے ہوں کے جھکے چھوٹ گئے، ان کی عور تیں ہما گئ نظر آئیں، مجاہدین فنیمت بھت کرنے میں لگ گئے، اور بہاڑی پرجو بچاس تیرا نداز مقرر کئے مضان میں سے چالیس نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی فیست بھت کرنے کے لئے آگئے، جب مور چہ خالی ہوگیا تو خالد بن ولید نے سواروں کے دسالہ کے ساتھ عقب سے تملہ کردیا، اور جنگ کا پانسہ بات کیا، ستر صحابہ شہید ہوگئے اور جو زندہ تھے ذمی سے میں انگار کیا گئی ہمی دخول سے چور تھے، گراللہ کا کرنا کہ کا فارسر اسمید ہوکر میدان سے چال دیئے ، یول ہاری ہوئی بازی جیت کی تی مگر مسلمانوں کا نفسان ہوگیا، اس پر بہوداور منافقین نے خوب فلیں بجا کیں اور تھی جانے وال جو ان حول میں اس کا تذکرہ ہے۔

# 

نی تنافیقی ااشوال بروز جمعه بعد نما یوصر میدان احد کے لئے روانہ ہوئے ، مدینہ سے باہر کل کرمقام شخین پرفوج کا جائزہ لیا ، جونو عمر اور کم من صحابہ تصان کو والی کردیا (یہ ٹھے صفرات تصان کے نام سیرۃ المصطفیٰ (۱۹:۲) ہیں ہیں ) پھر بارکی سے آپ دہاں سے روانہ ہوئے ، جب احد کے قریب پنچے تو راک المنافقین عبداللہ بن افی اپنے قبیلہ کے تین سو آدمیوں کو لے کر والی اور کی بااس نے کہا : جب ہماری بات نہیں من گئ تو ہم بلاوجہ اپنی جائوں کو کیوں ضائع کریں الب نہیں تن گئ تو ہم بلاوجہ اپنی جائوں کو کیوں ضائع کریں الب نہیں تالیہ ہوئے کہ مقام شخین سے آپ نے رات کے آخری صدیدں کوجی کیا ، جب احد قریب آیا تو سے کی نماز کا وقت ہوگیا ، وہاں اذان دی گئ اور آپ نے تمام اصحاب کونماز پڑھائی بنماز سے فارغ ہوگر آپ لیک وست قریب آیا تو سے کی نماز کا وقت ہوگیا ، وہاں اذان دی گئ اور آپ نے تمام اصحاب کونماز پڑھائی بنماز وں کا ایک وست جبل احد کے بیجھے ایک پہاڑی پر مقروفر مایا اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان کو تھم دیا کہ اگر جمل مت مرکبان اور تھائی ہوئی تب بھی تم اس جگ سے ہم شرکبین پر غالب آجا کیں تب بھی تم اس جگ سے مت ہم شرکبین پر غالب آجا کیں تب بھی تم اس جگ سے مت مرکبان اور تا کو ایک مت آنا۔

هم ني على المالية الما

ا-مهاجرين كادسته ال كارجم مفرت مصحب بن ميروض الله عند كوعطافر مايا-

۲ قبیلهاوّس (انصار) کادسته:اس کاعلم حضرت اُسید بن تغییر رضی الله عنه کوعطافر مایا ـ ۴ قبیله نزرج (انصار) کادسته:اس کاعکم حضرت ُحباب بن نمنذ روضی الله عنه کوعطافر مایا ـ

اورجنگی تھا منظر سے شکری ترتیب ونظیم قائم کی مصوبہ بردی باریکی اور حکمت پر بنی تھا ہم سے نہی میں النظیم کے کوئی کمانڈرخواہ کیسا ہی بالیافت ہو، آپ سے زیادہ باریک اور قیادت میں عبر بہت کا پید چات ہے اور ابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈرخواہ کیسا ہی بالیافت ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیاز نہیں کرسکتا، آپ نے بہاڑی بلندی کی اوٹ لے کراپئی پشت اور اپناوایاں بازومحفوظ کر لیا اور باکسی بازو پرووران جنگ ہیں۔ جس شکاف سے پشت پر تملہ کا اندیشہ تھا اسے تیراندازوں کے ذریعہ بند کر دیا اور پڑاؤ کے لئے ایک اور چی جگہ نتی برقمال کا اندیشہ تھا اسے تیراندازوں کے ذریعہ بند کر دیا اور بڑاؤ کے لئے ایک اور چی جگہ نتی ہوجائے تو وہ جگہ کمپ کا کام دے، اس میں پناہ لی جا اسکیا ورڈشن اس کی طرف پیش فقہ کی کے ایسانشہی مقام چھوڑ دیا کہ اگر وہ غالب آجائے اور تی کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہ کر سے اور اگر مغلوب ہوجائے تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے نگ نہ سکے، اس طرح آپ نے متاز بہادروں کی ایک جماعت فتی کر کے فرق تعدادی کی پوری کردی، بیتی نی میں انگر کی طرح آپ نے متاز بہادروں کی ایک جماعت فتی کی کوئی خاص کی کھی تھی نی میں آئی (ماخوذاز الرحیق الحقوم ص : ۱۹۹۷) آبت کر کہ شرای مورچہ بندی کا ذکر ہے۔

## جنگ احديس منافقين كاكردار

مقام شیخین سے طلوع فجر سے بچھ پہلے آپ بیالی بی اللہ اللہ اللہ اللہ بی کا کرفجر کی نماز اوا کی ، اب آپ گئی کر کے بالکل قریب تھے، دونوں ایک دوسر کود کھی رہے تھے، یہاں پہنچ کرعبداللہ بن ابی منافق نے تر داختیار کیا ، وہ ایک ہائی شکر یعنی بین سوافر ادکو لے کرواپس ہوگیا ، اوراحتیاج بھی کرتا گیا کہ رسول اللہ بیالی بی بات نہیں مائی ، ووسروں کی بات بین مائی ، مرحقیقت بین علاحد کی کا بیسب بنین تھا ، اگر بیسب بوتا تو اس کو شکر کے ساتھ آ نائی نہیں جا ہے تھا ، اس وجہ بیتی کہ وہ اس نازک موقعہ پر الگ ہوکر اسلامی شکر بیں کھی بیانا چاہتا تھا جب و تمن اس کی ایک ایک انگر موجہ کو دیکے رہا تھا، تاکہ ایک طرف فی ٹی تی اللہ تھا گئے کے ساتھ چھوڑ دیں اور جو باتی رہ جا تمیں ان کے حوصلے پست ہوجا تمیں ، اور دوسری طرف بی منظر دیکے کروشن کی ہمت بڑھا اور اس کے حوصلے باند ہوں ، پس اس کی بیکاروائی سارا کھیل ہوجا تمیں ، اور دوسری طرف بی منظر دیکے کروشن کی ہمت بڑھا اور اس کے حوصلے باند ہوں ، پس اس کی بیکاروائی سارا کھیل ہوجا تمیں ، اور دوسری طرف بین تقاریب ہوجا تھے ، کونکہ دواور قبیلوں : بنو حارشاور بھوسلہ ہوجا تھی کا ایک موجی سے جو بائی الیا تھا گئے ان کی دیکھیری فرمائی اور دو ہوئوں جا تھی اکر اللہ تعالی نے ان کی دیکھیری فرمائی اور دو والیس کے اجد تم گئیں۔

#### انصارے دو قبیلے جسلتے ہوسکتے رہ گئے

خزرے کے قبیلہ بن سلمہ نے اور اوس کے قبیلہ بن حارثہ نے عبد اللہ بن البی کی طرح واپسی کا پچھ پچھ ارادہ کر لیا تھا، یہ دو قبیل شکر کی دونوں جانبوں میں تھے، اگر خدانخواستہ یہ قبیلے بایٹ جاتے تو اشکر بے باز وہوجاتا، مگر توفیق خداوندی نے ان دونوں قبیلوں کی دست گیری کی، اللہ نے ان کو واپسی ہے بچالیا۔

آیات کریمہ: اور (یادیجے) جب آپ گھرے چا، مسلمانوں کو جنگ کے لئے ان کی جگہوں میں جمارہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جانے والے ہیں ۔ یعنی مورچہ بندی کا کمال اللہ کی ہدایت کی وجہ سے تھا ۔ (یاد کرو) جب تم میں سے دو جماعتوں نے ول میں خیال کیا کہ وہ ہمت ہاردیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے کارساز تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر مجرومہ دکھنا جائے۔

صدیت: حضرت جابرضی الله عند کہتے ہیں: سورہ آلی عمران کی بیآیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب بنوسلمہ اور بنو حارشہ نے ہمت ہاردی، اور میں اللہ عند کو پہنڈ نہیں کرتا کہ بیآیت نازل نہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاو فر مایا ہے: '' اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کا مد گار ہے'' بیان دونوں قبیلوں کے لئے برای فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان جرم کے ساتھ والیت خاصہ کی بیثارت بھی سنائی ہے، جس سے وعدہ معافی بھی متر شح ہوتا ہے، اور جرم کو بھی ہلکا کر کے بیان جرم کے دونوں قبیلے واپس نہیں ہوئے بصرف کم ہمت ہوئے، پھراس کا وقوع بھی نہیں ہوا، بات خیال ہی کی حد تک بیش کیا ہے کہ دونوں قبیلے واپس نہیں ہوئے بصرف کم ہمت ہوئے، پھراس کا وقوع بھی نہیں ہوا، بات خیال ہی کی حد تک رہی ، اس لئے حضرت جابرضی اللہ عنہ نے فر مایا: اس آیت کا ابتدائی حصہ ہمارے لئے نامنا سب تھا، مگر آخری حصہ ہمارے لئے برای فضیلت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کا رساز ہیں۔

# جنگ احديم فرشتون كى كمكنېين آئى

فرشتوں کی کمک بدریس آئی تھی ،مجاہدین کے ساتھ جنگ میں فرشتوں نے حصہ لیا تھا، بھر احزاب میں آئی ، بھر حنین میں آئی، چنانچہ ان جنگوں میں واضح کامیا نی ملی اور جنگ احد میں فرشتوں کی عام کمک نہیں آئی، اس لئے فتح ہزیمت سے بدل گئی، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا بہی منشا تھا۔

ملحوظه: ﴿ إِذْ ﴾ دونول آينول بين مرراا يا كياب، تأكه واقعه كيدونون اجزاء كوستقل حيثيت حاصل موجائي

وَلَقَلْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَكُ لِوْ آنَتُهُ آذِلَةً ، فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْمَلْإِكَةِ الْذِي مِنَ الْمَلْإِكَةِ الْذِي مِنَ الْمَلْإِكَةِ الْمُولِيقِينَ الْمَلْإِكَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْإِكَةِ الْمُلْإِكَةِ اللَّهِ مِنَ الْمَلْإِكَةِ اللَّهِ مِنَ الْمُلْإِلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اورآئیں گےوہتم پر اورالبته فقيق وَيَاتُوْكُمُ للمؤمنين وكقك (٣) قِينَ فَوْرِهِم اَكُنْ يَكُوْيَكُمُ كَالِمِرَّزُكَا فَيْ نَهِينَ مدد کی تبهاری هلاا أَنْ يُودً كُمُ (بيبات) كمددكري يُعُدِدُكُوْ بيكار (نو) مدد کرس کے بدريس درانحاليدتم و آنتهٔ تمياري آذِلَة اَذِلَة بِهِ يَثِيت (كزور) تقي رَبُّكُو زيكو تمہارے پروردگار تمہارے پروردگار بِثَلثَةِ النَّي وعَنسَةِ اللهِ إِن جُهرار يس چس ۋرو فَاتَّقُوا مِّنَ الْمَلَيِّكُةِ الْمِشْتُولِ \_ مِّنَ الْمُلَبِكَةِ أَرْشَتُول \_ الله مُنْزُلِينَ (۲) اتاريبوك نشان مقرر كرنے والے تاكتم لعثكة (وردی مہننے والے) كيون تبين! بكآ أكرصبر كروتيحم (یادکرو)جب اڈ اورنبیں بنایااس (مدد) کو وما جعكة اوراحتياط ركموك تَقُولُ لَ وَ تُتَّقُّوا

(۱) اذلة: ذليل كى جمع ہے: كمر ور، بروسامان، برحيثيت، نرم ول (۲) مُنزَل: اسم مفعول: اتارے ہوئے يعنی آسانی فرشتے، ملا اعلی۔ (۳) فور: فوراً، فی الفور، انجی ہاتھ کے ہاتھ، فار المعاءُ: پائی كا ابلنا، زورے لكنا۔ (۴) مُسَوَّم: اسم فاعل، تَسُوِيْم: خاص نشان لگانا، وردى پُهن كرآنے والے

90

| 7 | (צנגוון ביקוני               | $\overline{}$        |                      | 3-08-                     | <u> </u>             | <u>سیر ملایت اهرا ا</u> |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Ī | اپنانقصا <u>ن که زوال</u> ېي | ظٰلِمُوْنَ           | ان لوگول كاجتفول نے  | مِّنَ الَّذِينَ           | مگرخوش خبری          | إلَّا بُشْرَك           |
|   | اوراللہ کی کے لئے ہے         | وَ لِللهِ            | الكاركبيا            | ڪَفَرُوْآ                 | تنهاد ہے گئے         | لكثم                    |
|   | جو پھھآ سانوں میں ہے         | مًا فِي السَّلْمُوتِ | يا ذليل كرين ان كو   | ٱۏؙؿڬؠؚؾ <i>ٞۿ</i> ؠٚ     | اورتأ كيطمئن موجائين | وَ لِتَطْهَا إِنَّ      |
|   | اور جو کھن میں ہے            | وَمَا فِيالُأُرْضِ   | يس مليث جائيس وه     | <b>فَيَنْقَالِبُوْا</b>   | تنبيار_دل            | قُلُوْ بِكُمْ إ         |
|   | بخشة بي                      | يَغْفِرُ             | <i>לית ו</i> כת כל   | خَايِرِينَ                | اس (مدو) کی وجہ      | 4                       |
|   | جے چاہتے ہیں                 | لِلْهَنْ يَشَاءُ     | نبيس اختيار ہے آپ کو | لينسَ كك                  | اور بیس ہے مدد       |                         |
|   | اورسزاديية بيل               | وَ يُعَـٰذِنِ بُ     | معاملهي              | مِنَ الْأَمْير            | مرالله کی طرف ہے     | الگا مِنْ رَ            |
|   | جسے چاہتے ہیں                | مَنْ يَشَاءُ         | م کھیے گھی           | شيءً                      |                      | عِنْدِ اللهِ ا          |
|   | اورالله تعالى                |                      | يا توجه فرمائيس وه   | اَوْ يَكْتُونَ            | <i>נ</i> אמים        | الغكيزنيز               |
|   | برد _ بخشف والے              | عَقُورَ<br>عَقُورَ   | ان پر                | عَلَيْهِمْ                | بزے حکمت والے        | التحكيم                 |
|   | بوے دھم فر مانے              | ڙ <b>َڃ</b> ڍُو      | بإسزادين النكو       | <u>ٲ</u> ٷٚؽؙؙۣۼڴؚٳ۫ؠۿؙؠٚ | تا كەكاپ دىي دە      | ليقطع                   |
|   | والے ہیں                     |                      | پس بےشک وہ           | فإنهم                     | أبيك حصه             | كُطرَقًا                |

# غزوهٔ بدر میں صورت حال نازک تھی بگراللہ کی مدوآئی اور

# مسلمانون كاماته واونيا هواتو يهودومنافقين كوبهت برالكا

اب﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ ﴾ كى مثال بيان فرماتے ہيں، يه ثال ايك آيت ميں ہے، آگے مثال كم متعلقات ہيں، يرقر آنِ كريم كا اسلوب ہے، اى لئے دوسرى آيت كے شروع ميں ﴿ إِذْ ﴾ ہے، اور اس سے پہلے أَذْ كو يوشيده ہے، تاكه ال كوستقل حيثيت حاصل ہوجائے۔

بدر کی جنگ: اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عاکم واقعہ میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، وہ پحیثیت قوم کسی شار قطار میں نہیں تھے، اور سامانِ جنگ بھی کوئی خاص نہیں تھا، دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے، جن پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور چونکہ کس سلم فوج سے لڑنا چیش نظر نہیں تھا، ابوسفیان کے قافلہ کا تعاقب کرنا تھا، اس لئے جولوگ وقت پر جمع ہوگئے ان کوساتھ لے لیا، جن کی تعداد کم وثیش تین سوتیرہ تھی۔

دوسری طرف ایک ہزار آ دمی پورے سازوسامان کے ساتھ اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لئے مکہ سے نکلے تھے، ابوجہ ل (۱) کبت (ض) کُبٹنا: ذلیل ورسواکر نا۔ لشکرکا کمانڈرانچیف تھا،شکرکر وفر،سامان طرب وہیش کے ساتھ ،اورگانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں کے ساتھ اکرتا ار اتاروانہ ہوا تھا، اور بدر بیس پہلے بنتی گیا تھا، اور اس نے پانی کے چشمہ پر قبضہ کرلیا تھا، اور مناسب جگہوں کو اپنے گئے چھانٹ لیا تھا، جب مسلمان بدر میں پہنچے تو ان کو پانی ملانہ مناسب جگہ ،ر بتلا میدان تھا جہاں چلنا بھی وشوارتھا، پیردھنس رہے تھے، گراللہ نے بارش بھیجی جس سے دیت جم گئی، اور سلمانوں نے چھوٹے چھوٹے چوش بنا کر پانی جمع کرلیا۔ پھر جنگ بٹر وع ہوئی، پہلے انفر ادی مقابلہ ہوا، پھر گھمسان کی الڑائی شروع ہوئی، اور نہی بینی بھی مٹی لے کو مشرکیوں میں سے کوئی نہ بچاجس کی آئکھ، ناک اور منہ میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو ہوشت خاک پھینکنا کو مشرکیوں کی مشرکیوں میں سے کوئی نہ بچاجس کی آئکھ، ناک اور منہ میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو ہوشت خاک پھینکنا مقاکہ کار کارڈار کا فیصلہ ہوگیا۔ بڑے بہا در اور جان بازقتل اور قید ہونے گئے، اور ابھی سوری غروب نہیں ہوا تھا کہ میدان کارڈار کا فیصلہ ہوگیا۔ سترکا فرمارے گئے اور ستر بی گرفتار ہوگئے۔

اں غزوہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی کمک جیجی، پہلے ایک ہزار، پھراور دوہزار پھراور دوہزار کل پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لئے اترے، پیفرشتے کفار کو نظر آئے ،جس سے ان پر دھاک پیٹھی، سے ابکو بیفرشتے عام طور پر نظر مہیں آئے ،گر فرشتوں کا اس جنگ میں نازل ہونا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا قبال کرنا آیات قر آنیہ اور احادیث نبویہ سے صراحنا ثابت ہے، جس میں کسی شک وشید کئے گئے شنیں۔ جاننا چاہئے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس کی رعایت سے فرشتوں کو کشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل فرمایا، ورندایک ہی فرشتہ سب کے لئے کافی تھا۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرٍ وَ اَنَنَهُ اَذِلَةً ، فَاتَقُوا الله كَعَلَكُوْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اور بخدا! واقعه يه كه للله في بدريس تهمارى مددى ، جبكه تم بحثيت (برسامان) تهم، پس الله على الله و الله عني منوعات شرعيه يو، اور اس كادكام كي تيل كرو، يه وهامنون فهم سامع پراعتاد كر يجوز ديا به و تاكم شكر بجالا وَ اس كا تعلق نصو كم سے ب

فائدہ:بدر کی دعامیں نی مَنْ اللَّهُ اِنْ عَرض کیا تھا: 'اے اللہ!اگرآپ چاہیں تو آپ کی پر شش نہو!' آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے تمہاری مددکی، ابتم ممنوعات سے بچواوراحکام کی تعیل کرو، یہ محی اللہ کی پر شش ہے۔

#### بدرمیں کتنے فرشتے اترے تھے؟ تین ہزاریایا نچ ہزار؟

بدر میں کتنے فرشتے اترے تھے، تین ہزار یا پانچ ہزار؟ بلکہ سورۃ الانفال آیت ۹ میں ہے:'' وہ وقت یاد کروجب تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھے، پس اللہ تعالی نے تہہاری سن لی کہ میں تہہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا، جو سلسلہ دارآ کمیں گے اور اللہ تعالی نے بیامداد محض اس لئے بھیجی تھی کہ وہ تمہارے لئے بشارت بے، اور اس سے تہارے دلول کوقر ارآئے،اور نصرت تو اللہ بی کی طرف ہے ہے جو زبر دست حکمت دالے ہیں''اس آیت میں ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے،اور یہ آیت بھی غز وہ بدر کے بارے میں ہے،اس لئے سوال بیدا ہوتا ہے کہ بدر میں کتنے فرشتے آئے تھے: ایک ہزار ، تین ہزار یا یا نچ ہزار؟

جواب: پہلے ایک ہزار آئے، پھر دوہزار آئے تو تین ہزار ہوگئے، پھر دوہزار آئے تو پانچ ہزار ہوگئے، فوج کی کمک ای طرح آتی ہے، تا کہ فوج کا حوصلہ بڑھے اور دشمن پر دھاک بیٹھے، جب نئ کمک نعر ولگائی ہوئی آتی ہے تو دشمن کا استجاء خطا ہوجا تاہے۔

﴿ اذْ تُفُولُ اللَّهُ وَمِنِينَ النَّ يَكُونِيكُمُ أَنْ يُمِدّكُمُ رَبُكُو بِثَلْثَةِ النَّهِ مِّنَ الْمَلَيِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ بَالَ ﴿ انْ تَصْلِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمُ مِّنْ قَوْرِهِمْ هَلْهَا يُمْلِدُ كُورَبَّكُو بِخَنْسَةِ اللَّهِ مِّنَ الْمَلَيْكَةِ مُسْوَمِينَ ﴿ انْ تَصْلِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمُ مِّنْ قَوْرِهِمْ هَلْهَا يُمْلِدُ كُورَبَّكُو بِخَنْسَةً اللَّهِ مِّنَ الْمَلَيْكِةِ مُسْوَمِينَ ﴾ فسوّمِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: (یادکرو) جب آپ مسلمانوں سے کہ رہے تھے: کیاتمہارے لئے یہ بات کافی نہیں کے تبہارے پروردگار
تبہاری مددکریں آسان سے اتارے ہوئے تین ہزار فرشتوں سے؟ کیول نہیں! ۔۔۔ یہ جواب ہے کہ کافی ہے ۔۔۔
اگرتم میدان میں ڈٹے رہے، اور مختاط رہے، اور وہ تم پرای وقت فور اُہلہ بول دیں تو تمہارے پروردگار پانچ ہزارور دی پوش فرشتوں سے تبہاری مددکریں گے!

فائدہ: آسان سے اتارے ہوئے: بعنی بڑے درجے فرشتے ، الاَ اللی ، ورند جوفرشتے زمین پرموجود تھ ( ملاَسافل) ان سے بھی بیکام لیا جاسکتا تھا (بیان القرآن )

# فرشة جبامداد كالعُ آت بي توكيا كام كرتي بي؟

فرشتے جب الداد کے لئے آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں؟ با قاعدہ جنگ ہیں حصہ لیتے ہیں یابشت بنائی کرتے ہیں؟ با قاعدہ جنگ ہیں حصہ لیتے ہیں یابشت بنائی کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے جب بھی کی جنگ ہیں نازل ہوتے ہیں تو لڑتے نہیں ، لڑنا انسانوں کا کام ہے، فرشتے دلوں میں نیک جذبات ابھارتے ہیں، جیسے کی جاہد نے ہیں اور جاہدین کے کامول میں کمک پہنچاتے ہیں، جیسے کی جاہد نے ہم بچینکا اس کا نشانہ غلط ہو سکتا تھا، فرشتہ اس بم کوسی جگرا تا ہے ، یا جاہد نے گیندلڑھ کائی اس کوسویمٹر تک جانا چاہئے ، فرشتہ نے اس کا نشانہ غلط ہو سکت ہیں اور بدر کی جنگ میں اس طرح کا تعاون کرتے ہیں اور بدر کی جنگ میں فرشتوں کے طرح کی جوروایات ہیں ان کی صورت بھی ہی ہوئی تھی ، صحابی نے تلوار چلائی ، اس کی آلوار لگنے سے پہلے ہی دشمن کا سرجدا ہوگیا، یہ فرشتہ کی کمک تھی۔

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُرِكَ لَكُمْ وَلِتَظْمَعِنَّ قُلُونِكُمْ بِهِ مُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

تفير ملات القرآن - - - الورة آلي عمران

الله العرزيز الحكيم ﴿

ترجمہ: اوراللہ نے اُس (مدد) کوتہارے کئے صرف خوش خبری بنایا ، اورتا کہ اُس (مدد) کی وجہ ہے تہارے دل مطمئن ہوں ، اور مددتو زبروست حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

## جنگ بدريس امدادونفرت كى حكمت

بدریس کفار کے ستر لیڈر قرآل ہوئے ،اور ستر ہی قیر ہوئے ، باقی رسوا ہوکر پسپا ہوئے: اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہاللہ نے ایسا اس لئے کیا کہ کفار کا زور ٹوٹے ،اور اسلام کا راستہ ہموار ہو۔

﴿ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْاَ اَوْيَكُبِنَّهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَمَا بِهِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دیں ۔۔۔ ان کوموت کی گھاٹ اتار دیں ۔۔ جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یاان کورسوا کریں ۔۔۔ قید ہوں یابسیا ہوں ۔۔۔ بچھروہ نامراد ہوکر بلیٹ جائیں!

#### جنگ بدر میں جونے گئے ان میں سے کچھ سلمان ہوئے

زمین وآسان میں اختیار سارا اللہ کاہے، وہ جس کومناسب ہوگا ایمان کی توفق دیں گے، اور جسے چاہیں گے کفر کی سرزا میں پکڑلیں گے، ہدایت میں رسولوں کا کوئی دخل نہیں، ہدایت و گمرائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں اشارہ ہے کہ زندہ چکے جانے والوں کومکن ہے اللہ ہدایت دیدیں، پس جومفتول ہوئے ان میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور جن کو بچالیا ان میں بھی تحکمت ہے۔

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىٰءًا وْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالْهُمُ ظَٰلِمُوْنَ۞وَ بِلْهِمَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَلَاءُ وَ يُعَـذِّ بُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرً تَحِيْمُ۞ ﴾

ترجمہ: آپ کامعاملہ میں کچھافتیار ہیں، یا تو اللہ تعالی ان کی طرف توجہ فرمائیں گے یا ان کوسز ادیں گے، اس کئے کے کہ دہ ظالم (مشرک کافر) ہیں، اور اللہ ہی کے لئے ہیں جو چیزیں آسانوں میں ہیں، اور جو چیزیں زمین میں ہیں، بخشیں گے جسے چاہیں گے، اور اللہ ہوئے شخصا والے، ہوئے دم فرمانے والے ہیں۔

سوال: آیت کریر: ﴿ لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْدِ مَنَى ۗ ﴾ : سوالعین نازل ہوئی ہے؟ روایات میں اختلاف ہے، کس واقعین نازل ہوئی ہے؟ روایات میں اختلاف ہے، کسی روایت میں ہے کہ جب نی سِلان آئے ہُم وہ احد میں زخی ہوئے قوز بان مبارک سے لکا: "وہ وہ م کیسے فلاح پائے گ جس نے اپنے نبی کاچرہ زخمی کردیا جوان کو اللہ کی طرف بلار ہاہے! "پس بیآ یت نازل ہوئی۔ اورکی روایت بیں ہے کہ جب بیر معونہ کے واقعہ بیل کفار نے ستر قراء کوشہید کیا تو آپ نے ایک ماہ تک تنوت نازلہ پڑھا، پھریہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بددعا بند کردی۔ اور بخاری شریف (حدیث ۲۹ سم) میں ہے کہ آپ نے تین شخصوں کے لئے بددعا کی توبیر آیت نازل ہوئی ۔۔۔ پس آیت کا واقعی شان نزول کیا ہے؟

جواب: بیافتلاف کچھذیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ صحابہ ہراخمالی صورت کے لئے اُنزلت فی کفدا استعمال کرتے سے ، جواب نیاف کی اللہ میں میں اللہ میں کے لئے میزیم نہیں کہ وہ اس کے لئے بدد عاکرے ممکن ہے اللہ اس کو ہدایت دے کر بخش دیں۔

يَائِهُا النّهِ يَنَ امَنُوالَا تَاكُلُوا الرّبَوا اَضْعَافًا مُّطْعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُوْ اللهُ وَالنّهُ وَ الرّسُولَ اللهُ وَ اللهُ وَ الرّسُولَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ ال

| کئی گنا(برمعاکر)               | أَضْعًا قَا (١) | مت کھاؤ | لا تَأْكُلُوا | اےوہ لوگوجو | يَايُهُا الَّذِينَ |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| کنی گنا(بڑھاکر)<br>دونے پےدونا | مُضعفةً "       | سود     | الرِّرَبُوا   | ایمانلائے   | امتوا              |

(۱) اضعاف: ضِعْف کی جمع: کئی گنا، برالفاظِ متضا نقد میں سے ہے، جن میں ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتضی ہوتا ہے چسے نصف اور زرج (۲) مضاعفة: مفاعلة کے وزن پرمصدر ہے، ضِغف سے بنا ہے، اور اضعافاکی تاکید کے لئے ہے، عربی میں تالع مہمل نہیں ہوتا، معنی دار ہوتا ہے اور تاکید کرتا ہے، جسے ظِلاً ظَلِیْلاً: گھنا سابیہ۔

| اور کون بخشاہے          | وَمَنْ يَغْفِرُ      | پر ہیز گاروں کے لئے          | لِلْمُتَّنَقِينَ     | أوردرواللدس        | وَاتَّقُوا الله       |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| گناموں کو               | النَّ نُوْبَ         | جولوگ                        | الَّذِيْنَ           | تاكيتم             | لَعَلَّكُمْ           |
| اللدكسوا                | إِلَّا اللَّهُ       | خرچ کرتے ہیں                 | يُنْفِقُونَ          | كامياب بوؤ         | تُفْلِحُونَ           |
| اور نیس اُڑتے وہ        | وَلَهْ يُصِدُّوْا    | خوش حالی میں                 | في السّـرَّاءِ       | أورؤرو             | وَ اثَّقُوا           |
| اپنے کئے پر             | عَلَى مَا فَعَالُوْا | اور شک حالی میں              | وَالضَّرَّآءِ        | اس آگ ہے جو        | النَّارَالَّتِي       |
| درانحالیکه وه جانتے ہیں | وَهُمْ يَعْلَمُونَ   | اورد بائے والے               | وَ الْكَ ظِينَ       | تیار کی گئے ہے     | أعِدَّات              |
|                         | اُولَيِكَ            |                              |                      | اسلام کاانکارکرنے  | لِلْكُفِرِينَ         |
| ان كابدله               | جَزَآ ؤُهُمْ         | اورمعاف كرنے والے            |                      | والول کے لئے       |                       |
| بخشش ہے                 | مَّغُفِرَةً          | لوگون کو                     | عَنِينِ النَّـٰنَاسِ | اوديحكم مانوالندكا | وَ اَطِيْعُوا اللَّهُ |
| ال محرب كي طرف          | مِين تَرْتِهِمْ      | ادرالله تعالى                | وَاللَّهُ            | اوراس کے رسول کا   | وَ الرَّسُولَ         |
| اور باعات بیں           | وَجَنْتُ             | پىندىرتى بىي<br>ئىكوكارول كو | يُحِبُ               | تاكيم              | لعَلَكُمْ             |
| بہتی ہیں                | تجذيني               | نيكوكارول كو                 | الْمُحْسِنِينَ       | رحم کئے جاؤ        | يومهوه س              |
| ال ميس                  | مِنْ تُغْتِيهَا      | اور جولوگ                    | وَ الَّذِينَ         | اوردوڑو            | وَسَايِعُوَا          |
| نهرين                   | الأنهارُ             | جب وہ کرتے ہیں               | إذَا فَعَـٰلُوْا     | تبخشش كى طرف       | إلے مُغْفِرَةٍ        |
| سدارہنے والے            | خٰلِيرِيْنَ          | كوئى بيديائى كاكام           | فَاحِشَةً            | اہے پروردگارکی     | مِّنْ رَّيِكُمُ       |
|                         | ı                    | اورنقصان کرتے ہیں            |                      | اورباغ کی طرف      | وَجَنَّاةٍ            |
| اور کیا خوب ہے          | وُرْتُعْمُ           | ا پنی ذاتوں کا               | اَ ثَفْسَهُمُ        | جس کی چوڑائی       | عرضها                 |
| مزدوري                  | <u>اَجْـرُ</u>       | يادكرت بين وه اللدكو         | ذَكَرُوا اللَّهُ     | أسانون             | السلوك                |
| كام كرف والول كي        | العميلين             | پير معانی جائتے ہیں وہ       | فاستغفروا            | اورزمین کی ہے      | وَالْاَمُهُضُ         |
| <b>₩</b>                | <                    | ایخ گنامول کی                | لِلْأُنُونِيقِمْ     | تیار کیا کیاہےوہ   | أعِدُّك               |

# سودخور مسلمانول كوجنم مين جانا پرسكتا ہے

فرمایا تھا: "آسانوں اورز مین میں جو بچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہیں بخشیں اور جسے چاہیں مزادیں، اور وہ غفور رحیم ہیں' کیسیٰ ان کی بخشش ورحمت بغضب اور پکڑ ہے آ گے ہے، اب اس کی دومثالیں دیتے ہیں، ایک ان لوگوں کی جن کواللہ تعالی سز ادیں گے،اور وہ سودخور مسلمان ہیں،اور مثال کافروں کی نہیں دی،ان کوتو کفرونٹرک کی ابدی سز اط گی،اور سودخور مسلمانوں کوان کے گناہ کی قتی سز اطے گی۔ بیابیا تکلین گناہ ہے جس کی شاید معافی ندہ و بمصات مومنین کو بھی جہنم میں جانا پڑسکتا ہے۔

فائدہ(۱): یہاں سود کے مسائل سے بحث نہیں، مسائل سورۃ البقرۃ ش آ بھے ہیں، اور مثال سودخوروں کی دی ہے، سودی قرض لینے والول کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی مجبوری ہے، اگرچہ گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں، سلم شریف میں ہے: ھم سواء: وہ گناہ میں یکسال ہیں، تالی دوہا تھ سے بھی ہے، کوئی سودد سے گاتو کوئی لے گا۔ گرمثال سودخور کی دی ہے، اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں۔ اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں۔

فائده (۲): سودتین طرح کاہے: رباالقرض، ربالفصل اور رباالنسیر ، قرآنِ کریم میں صرف اول کاذکرہے، باقی دو
کا حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ رباالقرض: مہاجئ سودکہلاتا ہے، یہ تھین گناہ ہے، یہ بدھتا جاتا ہے اور کئ گناہ ہوجاتا ہے،
مثلاً: ایک ہزاررو پے دَں فیصد پر قرض دیے تو ایک ماہ کے بعد قرضہ گیارہ سوہوجائے گا، پھرا گلے مہینہ گیارہ سوپردی فیصد
سود چڑھے گا، ای طرح ہر ماہ دی فیصد سود اصل سرمایہ میں شامل ہوتا رہے گا، اور مجموعہ پردی فیصد سود بردھے گا، ای طرح
دہ ﴿ اَضْعَافَا قَرْضُ مَعْفَةً ﴾ موجائے گا۔

ال لئے فرمایا کہ دونے پر دونا کر کے سودمت لوہ یعنی اللہ سے ڈرواور دباالقرض سے بچو، آخرت کی کامیا بی ہے،
سود لینے سے صرف دنیا میں مال بردھتا ہے، مگر دنیا ہے کی روز کی؟ پاکدار ذندگی آخرت کی ہے، وہاں کامیا بی سودنسین میں
ہے، اگر سودلو گئے تو اس جہنم میں جانا پر سکتا ہے جو در حقیقت کا فرول کے لئے تیار کی گئی ہے، مگر سخت گنہ کارمؤمنین کو بھی
اس میں جانا پر سکتا ہے، سودخوری ابیا ہی سخت گناہ ہے، پس اللہ کا اور الن کے رسول کا تھم ما نو اور تینوں قتم کے سود سے بچو
تاکہ تم پر اللہ تعالی مہربانی فرمائیں اور تمہیں بخش دیں۔

﴿ يَانِهُمَا الَّذِينَ آمَنُوالَا تَاكُنُوا الرِّبَوا آضَمَاقًا مُّضْعَفَةً ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ﴿ وَ الطِّيعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ شُرْحَمُونَ ﴿ ﴾ وَ الطِّيعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ شُرْحَمُونَ ﴿ ﴾

# جوسلمان نیک کام کرتے ہیں اور گناہ ہوجائے تو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیاجائے گا

دوسری مثال: ﴿ يَغْفِدُ لِمَنْ يَشَلَ وَ ﴾ کی ہے، یہ پر ہیز گار سلمان ہیں، جنت آئیں کے لئے تیاری گئے ہے۔ میں ب پناہ وسعت ( انجائش) ہے، آسانوں اور زمین کو پھیلا میں توجنتی ان کی وسعت ہے اتن جنت کی چوڑ الی ہے، کیس اس کی لمبائی کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ لمبائی: چوڑ ائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ می تشبیہ ہے، انسان کے ذہن میں آسانوں اور زمین کی وسعت سے زیادہ کی وسعت کا تصور نہیں، سورة ہود ( آیات عاور ۱۹۸۹) میں جنت وجہم میں خلود ( ہمیشہ ہے) کو ﴿ مَا دُامَتِ السَّمَا وَ الْاَدْنَ فَی کُی آئید ہے۔ جنت کی وسعت کو مجھایا ہے، ای طرح یہاں می وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کرسکتا۔

یدوسیج جنت پرمیزگاروں کے لئے بنائی ہے، اور پرمیزگاروہ ہیں جو نیکی کے بین کام کرتے ہیں: الجوش حالی ہویا تک حالی وجوہ خیر میں خرج کرتے ہیں۔

۲- سىبات پرغصراً تا ہے اوال كو في جاتے ہيں، نكالتے نہيں۔ ۱۳- لوگول كى غلطيول سے درگذر كرتے ہيں بسر أبيس ديتے۔

الیسے بی نیکوکاروں کواللہ دوست رکھتے ہیں، اور خدانخواستہ کوئی بے حیائی والاکام ان سے سرز دہوجا تاہے یا کوئی عام گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی ما تکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والاکوئی ہیں فرض وہ جانے ہوجھتے اپنے گناہ پراصر ارتہیں کرتے ، آئیس حضرات کا بدلہ مغفرت اور باغات ہیں، جن میں نہریں روال دوال ہیں، اس لئے وہ باغات سدا بہار ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اس کیسااچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کاصلہ!

فائدہ(۱): نی طافی ایک نے: ﴿ ذَکرُ وا الله که سے صلاۃ التوبہ معتبط فرمائی ہے، اللہ کو یا دکرنے کی بہت کی صورتیں بیں ، ان میں سب سے اللہ کا ذکر ہے، البنداجب بندہ کی گناہ بیں ، ان میں سب سے اللہ کا ذکر ہے، البنداجب بندہ کی گناہ کی مائے کا مرتکب ہوجائے تواسے جائے کہ اچھی طرح پاکی حاصل کرے، پھر کم از کم دور کعتیں اور زیادہ متنی جا ہے ہوئے ہے ، پوسے ، پھر عاجزی اور اکساری کے ساتھ گڑ گڑ اکر معافی مائے ، ان شاء اللہ اس کے گناہ یرفلم عنو پھیردیا جائے گا۔

ادر توبیکی ماہیت تین چیزیں ہیں: گناہ پر پشیان ہونا، اس گناہ کوچھوڑ دینا، اور آسمندہ وہ گناہ نہ کرنے کاعبد کرنا، جب بیتیوں با تیں جمع ہونگی تو تو پہنتا ہوگی ، در منصرف ذبانی جمع خرج ہوگا۔

فاكده (٢): ﴿ ذَكُرُوا اللَّهَ ﴾ من اشاره م كدالله يادموت موسع كناه بيس موسكا، جب آوى الله كومواتا م

جھی گناہ کرتاہے، چھرنیک بندے کو گناہ سے فارغ ہوتے ہی اللہ یاد آتا ہے اور وہ معافی مانگراہے، اور برابندہ گناہ پر اُڑتا ہے، اس کواللہ یا ذمیں آتا، اور وہ گناہ میں ہیر بیار تارہتا ہے۔

ترجمہ: اورلیکوایتے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے ،اور ایساباغ حاصل کرنے کے لئے جس کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کی چوڑ ائی ہے،جو پر میز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

پہیزگاروہ لوگ ہیں جوخوش حالی اور تنگ حالی میں خرج کرتے ہیں، اور غصر دبانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پہند کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرگذرتے ہیں جو بہتری کا ہے یا وہ اپنے اور قلم کرتے ہیں ۔ تو وہ اللہ کو یا دکرتے ہیں، پس اور وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ۔ اور اللہ کے سواگناہوں کو بخشے والا کون ہے؟ ۔ کوئی ہیں! ۔ اور وہ جانتے ہوئے گناہوں کی معافی چاہوئے گناہ پر اڑتے ہیں، انہیں اور کی بالدلیان کے دب کی مغفرت ہور ایسے باغات ہیں، جن عبی میں نہیں، اور کیسا شاندار بدلد ہے کل کرنے والوں کا!

جَهَلُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَلَقَلْ كُنْتُمُ تَمَثُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ

آنْ تَلْقُولُهُ ﴿ فَقَلْ رَآيُهُولُهُ وَآنَتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿

| ناانصافوں کو         | الظلمين               | ايماندار                    |                       | تحقيق ہو چکے ہیں  | قُـُ الْخَلَتُ                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| اورتاكه پاكصاف ين    | ر اور ر(۳)<br>ورینگوص | أكريبنجإ تههين              | إِنْ يَمْنْسَسْكُوْر  | تم ہے ہملے        | مِنْ قَبْلِكُمْ                    |
| الله تعالى           | 401                   | زخم                         | قَرْحُ                | واقعات            | ر کرور(۱)<br>سکن                   |
| ان کو جو             |                       | توباليقين بينج چكاہے        |                       | يس چلو پھرو       | <u>قَى</u> سىْدُوْا                |
| ائمان لائے           | أمنوا                 | لو <b>گو</b> ل کو           | القوئم                | زمين ميں          | في الأمن عِن                       |
| اورمٹا ئیں وہ        | وَ يَهْحَقُّ          | زخم                         | ئۇ. ئ<br>قۇرىم        | يس ديڪھو          | فَانْظُرُوْا                       |
| اسلام قبول نه کرنے   |                       |                             | مِّثْلُهُ             | كيباتفا           | كَيْفَ كَانَ                       |
| والولكو              |                       | اوربيدك                     | وَيَلْكَ الْاَيَّامُر | انجام             | عَاقِيَةً                          |
| كياخيال بتهارا       | أفرحسية               | اد لتے ب <u>د لتے رہ</u> تے | نْدَاوِلُهَا          | حیمثلانے والوں کا | المُكَدِّبِينَ                     |
| كه داخل موجا ؤكيتم   | أَنْ تَلْخُلُوا       | <u>ېن</u> ېمان کو           |                       | بیوضاحت ہے        | ه نه ابتيان                        |
| جنت ميں              | الْجَنَّاة <u>َ</u>   | لوگوں کے درمیان             | بَيْنَ النَّاسِ       | لوگوں کے لئے      | لِلنَّاسِ                          |
| اوراب تك ثبين جانا   | وَلَهُمَّا يَعْلَيْم  | اورتا كهجانين               | وَلِيَعْكُمُ          | اورراه تمائى      | وَهُٰ <u>د</u> ًى                  |
| الله رنعالي نے       | عثا                   | اللدتعالى                   | عُلُّمًا الْمُ        | اور فیبحت ہے      | وَّمُوْعِظَةً                      |
| ان کوچو              | الَّذِينَ             | ان کوجوایمان لائے           | الَّذِينَ أَمَنُوا    | پہیز گاروں کے لئے | لِلمُنَّقِينَ                      |
| الڑے                 | جهكاؤا                | اورينا کيس وه               | وَيُتَّوِيْنَا        | اورنەست پردو      | وَلَا تَهِنُواْ<br>وَلَا تَهِنُواْ |
| تم میں ہے            | مِنْكُمُ              |                             | مِنْكُمْ              | اورنةم كهاؤ       | وَلَا تُتَخَزَّنُوا                |
| اور (نبیس)جانا       | وَيَعْلَمُ (٣)        | شهداء                       | شُهُكَاءُ             | اورتم ہی          | وَٱثْنَّتُمُ                       |
| البت قد إين والول كو | الطيرين               | اورالله تعالى               | وَ اللَّهُ            |                   | الْاَعْلَوْنَ                      |
| اورالبته تقيل تصقم   | وَلَقَالُ كُنْتُوْ    | نہیں پہند کرتے              | لَا يُحِبُّ           | اگرہوئےتم         | إِنْ كُنْتُمْ                      |

(۱)سنن: سُنَّة كى جَى زاه ،طريقة ،مرادوا فعات إن (٢) وَهَنَ يَهِنُ وَهُنَا: كَرُور بِرُنَا ،ست بونا (٣) مَتَّحصَ الشيئ: فالص بنانا ، الودكى دوركرنا (٣) يعلم بِهِلَ يَعْلَمْ بِرِمعطوف بِاوراس بِهِلَ أن ناصه مقدر بِ، جَيْسِ لا تأكل السملك وتشوب اللبن



#### غزوهُ احد كابيان

گذشته سلسلهٔ بیان پورا بوا اب غزوهٔ احدیل بزیت کی حکمتول کابیان شروع بوتا ہے، شروع میں دوتم بیدیں ہیں: تم بید بعیداور تم بید قریب، پھر غزوهٔ احدیل بزیت کی چھ کمتیں بیان کی ہیں۔

## انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوئے ہیں

شروع کی دوآ نیول میں تمہید بعید ہے، ان میں سے بہلی آیت میں شرکین مکہ سے خطاب ہے کہ مامنی میں ایسے واقعات پیش آ بچے ہیں جن میں انہیاء کی تکذیب کرنے والے تباہ ہوئے ہیں ہتم سرز مین عرب میں پہل پھر کران ظالموں کا انجام دیکھو، عادو ثمود کے واقعات سے اور قوم لوط اور اصحاب مدین کی تباہی سے عبرت حاصل کرو، کیا آئ نی قبال نیکھی کی تکذیب کا انجام اس سے مختلف ہوگا؟ یہ لوگول (مشرکول) کے لئے وضاحت ہے، ان کے لئے کھول کر بات بیان کر دی ہے، پھر دومری آیت کے نصف آخر میں مسلمانوں کے تعلق سے فر مایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے قرآن کا میں بیان ہی راہ نما اور تھیں جے، ان کوز میں میں جانے پھر نے کی ضرورت نہیں ، ان کے لئے قرآن کا میہ بیان کا نہ بیان ہی راہ نما اور تھیں جے، ان کوز میں میں جانے پھر نے کی ضرورت نہیں ، ان کے لئے قرآن کا میہ بیان کا نہ ہے۔

﴿ قُــٰ اَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ ۚ فَسِيْرُوا فِي الْاَئْنِ ضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَالِّ بِينَ ﴿ وَلَا مَنْ اللَّهُ لَكُوبِ بِنَى ﴿ وَلَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ترجمہ:باکیفین تم سے پہلے واقعات پیش آچکے ہیں، پس تم سرزمین عرب میں چل پھر کر دیکھوانبیاءکوجھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ یالوگوں (مشرکوں) کے لئے وضاحت ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں (مسلمانوں) کے لئے ہدایت اور نفیحت ہے۔

ا-آخرى فتحمسلمانول كى ہوگى اگروہ ايمان ميں مضبوط رہيں

۲-احدمین مسلمانوں کوزخم پہنچاہے تو ویساہی زخم فریق مقابل کوٹھی پہنچے چکاہے مدارنت ت

پھردوآییتی بطورتمہید قریب ہیں، جنگ احدیس عارضی ہزیمت پیش آئی تھی مسلمان مجاہدین دخموں سے چور تھے،ان کے بہادروں کی الشیں مثلہ کی ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، بد بختوں نے بی میال الفیاد کے کھی دخی کردیا تھا،ادر

بظاهر بزيت كامنظرسامنه ها، ال وقت بيآيات نازل بوئين، اورمسلمانون يدوماتين كبين:

پہلی بات بختیوں سے مت گھبراؤ، دخمن کے سامنے نامردی کا مظاہرہ مت کرو،اور یا در کھو! آج بھی تم ہی سرباند ہو، تن کی حمایت میں تکلیفیں اٹھارہے ہو، جانیں دے رہے ہو، اور آخری ہنتے بھی تمباری ہی ہوگی، انجام کارتم ہی عالب رہو گے بشر طیکہ ایمان کے راستہ پر منتقیم رہو، اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم نہ ہٹاؤ، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور پڑمردہ جسموں میں حیات نو پھونک دی، نتیجہ بیہ ہوا کہ کفار جو بہ ظاہر غالب آ بچکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملہ کی تاب نہ لاسکے اور سر پر یا کال رکھ کر تھاگے۔

دوسری بات: مسلمانوں کو جنگ احدیں جوشد پرنقصان اٹھانا پڑا تھا، اس سے دہ شکتہ خاطر ہوگئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے دلوں کو جوڑا، مسلمانوں کوسلی دی کہ اگر اس لڑائی ہیں تم کو دخم پہنچاہے اور تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو الیابی حادثہ فریق مقاتل کے ساتھ پی آ چکا ہے، احدیث تہمارے ستر آ دی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے تو ایک سال پہلے بدر ہیں ان کے ستر آ دی جہنم رسید ہوئے ، اور بہت سے ذخمی ہوئے اور سترکوتم نے گرفار کیا، اور اس جنگ ہیں اور اس جنگ ہیں اور اس جنگ ہیں اور اس کو تقصان سے جنگ ہیں تہمارا کوئی آ دی گرفار نہیں ہوا تہمیں قید کی ذلت سے جنو والرکھا، پس آگرتم اپنے نقصان کا ان کے تقصان سے مواز نہ کرد گرفتہ کم کا مداوا ہوجائے گا۔

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ شُوْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَمْسَسَكُمْ قَرَحٌ فَقَلْ مَشَى الْقَوْمَ قَرْحٌ مِينَا الْقَوْمَ قَرْحٌ مِينَاكُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ شُوْمِنِينَ ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَلْ مَشَى الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ \* ﴾

ترجمہ:(۱)اورتم (احدیث ہزیت ہے)ہمت مت ہارو،اور پہنٹم ندکھاؤ،اور (آئندہ) تم ہی غالب رہوگے اگرتم کھرے مؤمن ثابت ہوئے (۲)اگرتم کوزخم پہنچاہے تو قوم (مشرکین) کوچھی ایسانی زخم پہنٹی چکاہے۔

# غزوهٔ احدیش ہزیت کی چھکمتیں

ال كے بعد غزود اصل عارضى بزيمت كى چيكمتيں بيان كى بين:

کہملی حکمت: سنت الی بیہ کے مجب حق وباطل کی مشکش ہوتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالی اولئے بدلتے رہے ہیں مجمعی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں مجمعی خافین ، تاکہ پر دہ پڑار ہے بنیب پر ایمان لا ناضر وری ہے ، اگر ہر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اونچار ہے تو بات کھل کرسائے آجائے گی کہتی ہی ہے ، اس لئے اللہ تعالی پر دہ ڈالے رہتے ہیں ، مسلمان عالب آتے ہیں مجمعی کافر ، ہرال نے ہمی یہی بات کہی تھی کہ انبیاء کا بھی استحان ہوتا ہے ، مگر اچھانجام انہی

دوسری حکمت: الله تعالی مؤمنین اور منافقین کے درمیان انتیاز کرنا چاہتے ہیں، دیکھوعین موقع پر منافقین مسلمانوں سے الگ ہوگئے، انھوں نے ویکھا کہ سامنے تین ہزار کی نفری ہے، پھروہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں کیوں ڈالیں؟ مگر مؤمنین ثابت قدم رہے، کیونکہ حیت بھی ان کی تھی اور پٹ بھی ان کی!

تیسری حکمت: الله تعالی نے جاہا کہتم ہیں ہے بعضوں کومقام شہادت پرفائز کریں، اس لئے عارضی ہزیہت ہوئی اور مؤمنین نے جام شہادت نوش فرمایا۔

عارضی بزیرت کی بیآخری دو مستین اس وجه سینیس بین که الله تعالی کوظالم لوگ پسند بین اس کئے ان کوکامیاب کیا، وہ تو الله کے نز دیک مبغوض بین، چنانچیان کوایمان دشہادت کے مقام سے دور پھینک دیا، اصل حکمت: مؤمنین کوآستین کے سانپول سے بچانا اور مؤمنین کوایمان کاصلہ دیتا ہے۔

چوتھی حکمت:عارضی ہزیمت کی ایک حکمت مومن اور کافرکو پر کھنا بھی ہے، سلمانوں کو گنا ہوں سے پاک صاف کرنا اور کافروں کو آہت آ ہت مثادینا ہے، وہ اپنے عارضی غلبداور قتی کا میانی پر مسر ور دم خرور ہو کر کفر وطفیانی میں پیر پیاریں گے اور خدا کے قبر وفضب کے اور زیادہ سختی بنیں گے اور رفتہ رفتہ سفحہ ہستی سے مث جائیں گے، اس واسطے بیعارضی ہزیمیت مسلمانوں کو ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں۔

پانچویں حکمت: جنت کے جن اعلی مقامات اور بلند درجات پراللد تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہوکہ ہس یونمی آ رام سے وہاں کئی جاؤگے؟ اور اللہ تعالیٰ تبہار اامتحان نہیں کریں گے؟ اور ینہیں دیکھیں گے کہتم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ ایسا خیال دل میں مت لانا بمقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جوخداکی راہ میں ہر طرح کی تختیاں جھیلتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔

یہ رمیہ بلند ملاجس کو مل گیا ، ہر مرعی کے واسطے وارور کن کہاں!

چھٹی حکمت: احدیث عارضی ہزیت صحابہ کی آرزوکا نتیج تھی، جو صحابہ بدر کی جنگ بیس شرکت سے محروم رہ گئے تھے وہ شہدائے بدر کے فضائل من کرتمنا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی چھرکوئی موقع لا تیں تو ہم بھی راہ فعد ایس ارے جا تیں اور شہدائے بدر کے فضائل من کرتمنا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی چھرکوئی موقع لا تیں تو ہم بھی راہ فعد این کو بتایا کہ جس چیز شہادت کے مراتب حاصل کریں، انہی حضرات نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہرنگل کر لڑنا چاہئے ،ان کو بتایا کہ جس چیز کی تم پہلے تمنا کیا کرتے تھے وہ تمنا آئے موں کے سامنے آئی تو اب افسوس کیسا؟ اور مقام شہادت عام طور پر کامیا بی کی صورت میں ہاتھ نہیں آتا، ہزیمت کی صورت میں ماتا ہے۔

#### نوث: آیات کی تفیر فوائد شخ البند سے ترتیب والفاظ بدل کر لی گئے ہے۔

﴿ وَتِلْكَ الْآيَامُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَلِيعُكُمُ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَيَتَّوِنَ مِنْكُمْ شُهَكَ آءَ ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ:(۱)اورہم بیدن لوگوں کے درمیان باری باری باری بدلتے رہتے ہیں (۲) تا کہ اللہ تعالیٰ جان کیں ان لوگوں کوجو موسین ہیں (۳) اور تم میں سے بعضوں کومقام شہادت پر فائز کریں ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں (شرک کرنے والوں) سے محبت نہیں رکھتے ۔۔۔ (۴) اور (بیدن بدلتے رہتے ہیں) تا کہ ایمان والوں سے میل کچیل صاف کریں! والوں) سے محبت نہیں رکھتے ۔۔۔ (۴) اور کہ خت میں بینی جاؤگے، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے لڑنے والوں کو کرتے ہوکہ جنت میں بینی جاؤگے، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے لڑنے والوں کو تم میں سے اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو (۲) اور بخدا! واقعہ بیہے کہ تم مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے، موت کے ساخنے آنے سے پہلے (یااس واقعہ سے پہلے) سواب دیکھ لیا تم نے اس کوائی آنھوں سے!

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ، قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَ فَانِيْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَا اَغْفَا إِحْمُ وَمَنَ تَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَحْبُرُ اللهَ شَيْعًا ، وَمَنْ تَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَحْبُرُ الله شَيْعًا ، وَمَنْ يَبُودُ ثُوَا الله كِتْبًا فَوْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يُبُودُ ثُوا الله كِتْبًا مُونِيَّ فَوْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يُبُودُ ثُوا الله كِتْبًا مَعُودُ الله كِتْبًا الله وَمَنْ يُبُودُ ثُوا الله كِتْبًا الله وَمَنْ يُبُودُ ثُوا الله كِتْبًا الله وَمَنْ يَبُودُ ثُوا الله كِتْبًا الله وَمَنْ يَبُودُ ثُوا الله كِتْبًا الله وَمَنْ عَبُودُ الله وَمَنَا الله وَمَنَا الله عَنْوا وَمَا الله وَمَنَا الله وَمَنْ الله وَمَنَا الله وَمِنَا وَثَيْبُ الله وَمِنَا وَثَيْبَا الله وَمَنَا الله وَمَنَا الله وَمَنَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمَنَا الله وَمَنَا الله وَمَنَا الله وَمِنْ الله وَمُو الله وَمِنْ الله وَمُنَا وَلَيْكُونَا الله وَالله والله والل

وَمَا مُحَدِّدً اورَ اللهِ اللهُ الل

| داستے میں                | فِي سَبِيلِ                   | لكحابوا               | كِثْبًا                   | ان سے پہلے                  | مِن قَبُلِهِ                            |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| الله                     | الله                          | وفت مقرر کیا ہوا      | مُّؤَجَّلًا               | رسول                        | الرُّسُلُ                               |
| اور نبین ست پڑے وہ       |                               | اور جو حامتاہ         | وَمَنْ يَبُرِدُ           | كيابساكر                    | <u>اَ</u> فَا يِنَ                      |
| اور شروبے وہ             | (م)<br>وَمَا السَّنَكَا نُوْا | د <b>نيا كابدل</b> ه  | ثُوَابَ اللَّهٰ لَيَّا    | مر گئے وہ                   | مَّاتَ                                  |
| اورالله تعالى            | وَ اللَّهُ                    | دية بين بم ان كو      | ٮٛٷؙؾٟؠ                   | يا مارديئے گئے وہ           | آوٰ قُتِلَ                              |
| پندکرتے ہیں              | يُحِبُ                        | ال شرك سي كله         | ونفها                     | (تو)ليك جاؤكتم              | اثقكبتم                                 |
| جمنے والوں کو            | الطبيبين                      | اور جو حابتا ہے       | وَمَنْ يُرِدُ             | این ایز بول پر              | عَلَّ ٱغْقَابِكُمْ                      |
| اورئيس تقى<br>اورئيس تقى | وَمَا كَانَ                   | آخرت کا بدله          | ثَوَابَ الْأَوْمِرَةِ     | اورجو مليث جائے گا          | وَمَنْ يَنْقَلِبُ                       |
| ان کی بات                | تَوْلَهُمْ                    | دیں گے ہم اس کو       | نؤتيه                     | این ار بول پر               | عَلَىٰ عَقِبَيْكِ                       |
| گریه که                  | الآً آنَ                      | ال ميں ہے             | ونفها                     | يس ۾ گرنبين<br>پس ۾ گرنبين  | فكن                                     |
| کہاانھوں نے              | قَالُوَا                      | اوراب بدلد یں گے ہم   | وَسَنْجُنْهِ عِنْ         | نقصان يبنچائيگاوه اللدكو    | يَّضُ رَّ اللهُ                         |
| الے مادید!               | رَيِّنَا                      | حق مانے والوں کو      | الشكرينن                  | ذرا بھی                     | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| بخش دے ہا اے لئے         | اغْفِرْلَنَّا                 | اور بہت سے            | <u>وَگَائِيْنَ</u>        | اورابھی بدلہ دیں گے         | وَسَيَخِزِك                             |
| ہارے گناہ                | دُنُوْبَتَا<br>دُنُوْبَتَا    | انبياء                | مِّنُ ثَبِيٍّ             | الله تعالى                  | عُشّا                                   |
| اور جاری زیادتی          | وَ إِسْرَا فَنَا              | لڑےاں کے ماتھ         | فتكمعك                    | حق ماننے والوں کو           | الظكرين                                 |
| المارس كام ش             | فِي أَمْرِنَا                 | اللهوالي              | ر پرتیون<br>ریپیون        | اور نیس ہے<br>اور نیس ہے    | وَمَا كَانَ                             |
| اور جمادے                | <b>وَثَيِ</b> تْ              | بهت                   | ڪڻيُڙ                     | سی میخص کے لئے<br>کہ مرے وہ | لِنَفْسٍ                                |
| <u>r</u> Lula            |                               | يىن بين كمزور برشيده  | (٣)<br>فَهُمَا وَهَمُنُوا | کہ مرےوہ                    |                                         |
| اور مددفر ماجماری        |                               | اس کی وجہ ہے جو       | لِيًّا                    |                             | اِلَّا بِالَّذِيّ                       |
| لوگول پر                 | عَلَمُ الْقُوْمِ              |                       |                           |                             | عيرا                                    |
| Car to delin             | قا ثہد یہ                     | 19 ( ( " 1 2 m) 1 9 9 | 18. 10.                   | المسارد حينس مورامينين      | 6 Jan 1 4. A                            |

(۱) الرسل: من الف لام جنسى بين استغراقي نبين، اثبات مدى من استغراق كوكونى وهل نبين، جيس سورة المائدة (آيت 24) مين بھى الف لام جنسى بين (فوائد) (٢) دبيون: غالبًا سريانى زبان كالفظ ہے۔ امام بخارى رحمہ الله نے اس كا ترجمہ "جماعتول" كيا ہے اور اس كا واحد و بقى بتايا ہے مفسرين عام طور پر اس كا ترجمہ: خداكے طالب، خدا پرست، الله والے كرتے بين (٣) و هَنَ يَهِنْ وَ هْنَا فلانَ: كام مِس كمر ورمونا (٤٧) الله تكان: عاجز وذكيل مونا، وثمن كے سامنے دبنا، بربس اور كم جمت مونا۔

| ( حوره الي عران |               | A. A | 3-08                 | <u> </u>    | <u> سیر مالیت انفرا ا</u> |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| اورالله تعالى   | وَ اللَّهُ    | ونيا كابدله                              | ثْوَابَ الدُّ سُنياً | ندمانے والے | الُكِفِرِينَ              |
| پندکرتے ہیں     | يُحِبُ        | اورخوب                                   | وكخشن                | يس دياان کو | فَا تُهُمُ                |
| نیکوکاروں کو    | المُحْسِنِينَ | آ خرت کا بدله                            | ثوًابِ الْأخِرَةِ    | اللهني      | الله                      |

118 171

## جہاد کلمۃ اللہ کی سربلندی کے لئے ہے، رسول کی ذات کے لئے ہیں

ابغزوهٔ احدے متعلقات (لگتی باتوں) کا تذکرہ ہے، غزوہ احدیس جنگ کا پانسان وقت بلٹا تھاجب لشکر کے عقب میں بہاڑی پرجو بچاس تیراندازوں کا پہرہ بٹھایا تھا،ان میں سے چالیس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی،جب درہ خالی ہوگیا تو خالدین ولیدنے سواروں کے رسالہ کے ساتھ عقب سے تملہ کر دیا ، اور سامنے جو کفار بھاگے جارہے تھے وہ بھی ملیث گئے، اور گھمسان کارن بڑا، اینے برائے کی تمیز ندری ، اور کتنے بی مجلدین شہید ہوگئے، اس وقت ابن قبیننة نے ایک بھاری پھر پھینکا جس سے نبی سَاللَّهُ اِیْنَ النِ ابِ مبارک شہید ہوگیا، اور تو داوٹ کرماتے میں لوہ کا کار آھس گیا، آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن يركر بيرت اورشيطان في آواز لكائي جمرً مارك كي الجركيا تفامسلمانوں كے بوش اڑكئے ،ان كے ياؤل ا كفر كئے، اور بعض تو ہاتھ يا وَس جِيورُ كربيٹھ كئے كہ اب از نافضول ہے، اور بعض ضعفاء رشمن ہے مصالحت كي سوچنے لگے، ای کا ایک آیت میں تذکرہ ہے، فرماتے ہیں جمر مِنالی اِیم مرف اللہ کے رسول ہیں، یہ حصر اضافی ہے، الوہیت کے تعلق ے حصر کیا ہے، لینی حضرت محمر مِاللهُ اِللَّم خدانہیں، خدا کے رسول اور بندے ہیں، اور بندول کو جواحوال پیش آتے ہیں وہ آے کو تھی پیس آسکتے ہیں، اورآ گے سے پہلے بھی رسول ہو تھے ہیں، ان کو تھی موت آئی ہے، جو ہز شفس کو آئی ہے، پس اگر آپ کا انتقال ہوجائے ۔ اس تقدیم میں اشارہ ہے کہ آپ کی طبعی موت ہوگی ۔ یا آپ شہید کئے جائیں جیسی کسی نے افواہ اُڑ اُئی تھی،تو کیاتم الٹے یا وُل کفر کی طرف پلیٹ جاؤگے؟ ۔۔۔ استفہام انکاری ہے یعنی تہمیں اللہ کا دین ہیں جھوڑ ناچاہے،اللہ سدازندہ ہیں، پس ان کادین بھی ہمیشہ کے لئے باقی ہے۔سنو!اگررسول کی تشریف بری کے بعد کوئی الله كادين جِعودُ كرالْے ياون كفرى طرف ليد جائے گاتوالله كاكيا بكرے كا؟ ــــ ال بن اشاره ہے كه آئى وفات ك بعد كهاوك مرتد مونك ، مكراس ساسلام كالمجهنقصان بيس موكا ـــــ اورجولوك دين يرجير بي كاورنعت اسلام کی قدر کریں گےان کواللہ تعالی دارین میں خوب نوازیں گے ہیں: قریب کے لئے ہے بعنی کچھ ہی وقت کے بعد ونیامیں بھی ان کوان کے جہاد کابدلہ ملےگا، اور سین: آخرت کے بدلہ کو بھی شامل ہے۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴿ فَاإِنْ مَّاتَ أَوْ فَتُتِلَ ا نَقَلَبْتُمُ عَلَّ اَغْقَابِكُمْ ﴿ وَمَنَ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْ لِمِ فَكُنْ يَّضُرَّ اللهُ شَيْبِعًا ﴿ وَسَيَجْزِبُ اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴾



# موت کاوقت مقررہے بدیدان میں بھی اسکتی ہے اور دوسری جگہ بھی!

جائے گا تو وہ ہر گزاللہ کا کیجنیس بگاڑے گا ،اوراللہ تعالیٰ ابھی شکر گزار بندوں کوصلہ عطافر ما تیں گے!

غزودَ احدیث سلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہواتھا، ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے، اسلام کا بھی ابتدائی دورتھا، اس لئے
معمولی نقصان نہیں تھا، اس صورت حال سے سب شکستہ خاطر تھے، ایک آیت میں ان کوسلی دیے ہیں کہ موت کا وقت
مقررہے، جہال جس طرح موت کھی ہے آئے گی، خواہ سیرانِ جنگ میں آئے خواہ دومری جگہ ہیں اگر مقدر کی بات پیش
آئی تو اس میں دل گیر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوائی جہاز گرتا ہے، ٹرینیں ٹکر اتی جیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جانیں
جاتی ہیں، ان کی ای طرح ایک ساتھ موتی کھی ہوئی تھیں، اور قسمت کا لکھائی نہیں سکتا، اور واقعہ رونما ہونے کے بعد تقذیر
پرتوکل کرنا شریعت کی تعلیم ہے۔

پھرآخریں ان لوگوں پرتعریف (چوٹ) ہے جنھوں نے مال نیمت کی لا کی بیں تھم عدولی کی تھی بفر ماتے ہیں :جود نیا کا بدلہ (غنیمت) جاہتا ہے اس کو دنیا میں اللہ جتنا جاہتے ہیں دیتے ہیں گرآخرت میں اس کے لئے محرومی ہے، اور جو فر مان برداری پر ثابت قدم رہے ، محاذ نہیں چھوڑ ااور جام شہادت نوش فر مایا ان کو آخرت میں صلہ ملے گا، یہی بندے ق شناس ہیں ، ان کوان کا بھر پور بدلہ ملے گا۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَمُونَتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ كِتُبًّا مُّؤَجِّلًا ۚ وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ الْاجْرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِكِ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اللہ کے علم کے بغیر کوئی مخص مرتانہیں ہقررہ مدت کھی ہوئی ہے، اور جود نیا کا بدلہ چاہتا ہے: ہم اس کود نیایس سے بچھ دیتے ہیں، اور جوآخرت کا بدلہ چاہتا ہے: ہم اس کوآخرت میں سے عطا کریں گے، اور ہم جلد شکر گزاروں کوصلہ عطافر مائیں گے۔

کم ہمتوں کی عبرت کے لئے ماضی کی ایک مثال جنگ ِ احدیث کچھ سلمانوں نے کزوری دکھلائی بعض نے توبیۃ تک کہا کہ سی کو پیچ میں ڈال کر ابوسفیان سے اس حاصل کرلو، ان مسلمانوں کو تنبید فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سے اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ ہوکر کفار سے جنگ الزی ہے، جس میں بہت نکلیفیں اور سختیاں جھیلی ہیں، گران کے عزائم میں کمزوری نہیں آئی، نہ افعوں نے ہمت ہاری، نہ وصلے پڑے، نہ دخمن سے دیے، بلکہ دعا کرتے رہے : ' الہی! ہمارا گناہ معاف فرما، ہماری تقصیرات سے درگذر فرما، ہمارے ولوں کو صغیرات سے درگذر فرما، ہماری معافی ہے دولوں کو صغیرات سے درگذر فرما، ہماری مدفر ما ' ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالی پند کرتے ہیں۔ فائدہ: بسااوقات مصیبت کے آنے میں لوگوں کے گناہوں اور کو تاہیوں کا دخل ہوتا ہے، کون دعوی کر سکتا ہے کہ اس سے بھی کوئی کو تاہی نہیں ہوئی؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مصیبت آئے تو فور آاللہ کی طرف رجوع کرے، گناہ کی معافی مانگے اور کو تاہی نہیں ہوئی کا مور کی کو تاہی نہیں ہوئی ؟ اس لئے کوئی مور کے گناہ ور مصیبت دور ہوگی۔

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْا اِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوْكُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ فَتَنْقَابِرُوا خَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللهُ مُولِلكُمْ ، وَهُو خَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ سَنُلِقِي فِي فَلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَمَّا اللهُ مَا لَمْ يُنَوِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ، وَمَأُولِهُمُ النَّارُ وَ وَ بِمُسَ مَثُوكَ الظّلِمِيْنَ ﴿

| ا اگرکہامانو کے | إن تُطِيعُوا | ایمان لائے | امُنُوْا | أيء وولوكوجو | يَايِّهُا الَّذِينَ |
|-----------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------------|

| سورهٔ آل عمران | <b>-</b> | - { rqq } - | $-\diamondsuit$ | تفيير ملك القرآن |
|----------------|----------|-------------|-----------------|------------------|
|                |          |             |                 |                  |

| ان مور تيول كو كرنبين | مَاكُمْ يُنَزِّلُ | مددگار ہیں          | النَّصِرِينَ      | ال لوگول كاجتمول نے | الَّذِينَ          |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| اتارى الله نے         |                   | ابھی ڈالیں سے ہم    | سَنُلۡقِیۡ        | اسلام قبول نبيس كيا | كَفَرُوْا          |
| ان مشريك بونے كى      | بِه               | دلون بيس            | فِي قُلُونِ       | چیر دیں گے وہتم کو  | يَرُدُوْ وَكُمْ    |
| کوئی دلیل             | سُلطنًا           | ان لوگوں کے جنھول   | الَّذِينَ         | تمهاری ایز یوں پر   | عَلَى ٱعْقَابِكُمْ |
| اوران كالمحكانا       | وَمُأُولِهُمُ     | اسلام قبول نبيس كيا | كَفَرُوا          | پس پلیٹ جا وَگئےتم  | فَلَنْفَقِلِبُوا   |
| دوز خ ہے              | الثّارُ           | دھاک(ہیبت)          |                   | گھاٹایائے ہوئے      | خسرين              |
| اور براہے             | وَ بِئْسَ         | ان کے شریک کرنے     | بِهَا أَشْرَكُوْا | بلكه الله تعالى     | ئىللىڭ ئ           |
| ٹھ <b>کا</b> ٹا       | مَثُوك            | کی وجہسے            |                   | تمهار سے کارساز ہیں | مَوْلِنَكُمْ       |
| ناانصافون(مشرکون) کا  | الظليبان          | الله كماتھ          | بِ شوِ            | أوروه بهترين        | وَهُوَ خَايِرُ     |

## مشركين نے مسلمانوں كوكفرى طرف لوشنے كى دعوت دى

جنگ نمٹ گئی، میدان میں ۲۷ کفارڈ چر ہوئے پڑے تھے، اور مصحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، باتی مسلمان بشمول نبی سلانی بختے ہوئے ، کفار بھی سامنے کی بشمول نبی سلانی بختے ہوئے ، کفار بھی سامنے کی بہاڑی پر چڑھ گئے ۔ ابوسفیان (کمانڈر) نے بوچھا: افیکہ محمد ؟ کیاتم میں جمر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، پھر اس نے بوچھا: افیکہ عمر ؟ اس نے بوچھا: افیکہ عمر ؟ کیاتم میں ابو بکر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، پھر اس نے بوچھا: افیکہ عمر ؟ کیاتم میں ابو بکر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، پھر اس نے بوجھا: افیکہ عمر ؟ کیاتم میں ابو بکر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، پھر اس نے بوجھا: افیکہ عمر ؟ کیاتم میں ابو بکر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، پھر اس نے بوجھا: افیکہ عمر ؟ کیاتم میں عمر بیں ؟ آپ نے فرمایا: جواب مت دو، ابوسفیان نے اعلان کیا: مینوں مارے گئے! بیہ بات معزرت عمر ضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوگئی، اور فرمایا: مینوں زمین سے تیری ناک رگڑ نے کے لئے موجود ہیں!

ال ك بعد ابوسفيان ف نحره لكايا: أُعْلُ هُبَلْ بِهِل بِت كَ جِ ا نِي سَلِيَّ الْمَالِيَّةِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ الل

ان نعروں میں مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ بل کی طرف لوٹ آؤعزت پاؤگے بتمہارے نئے مذہب نے تم کوکوئی فائدہ بیں پہنچایا پہلی دوآیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔

اورموقع تھا كەسلمانوں پرجھاڑ و پھيركر جائىس ،گرانندنے ان كے دلول بيں رعب ڈال ديا،اوروہ سرپر پاؤل ركھ كر

بھاگے، تیسری آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور دھاک کی وجہان کے شرک کوقر اردیاہے، کیونکہ پائے چوہیں (ککڑی کے یاؤں )سے چلنہیں سکتے اور اللہ کی قدرت کال ہے، پھر آخر میں ان کا اخروی انجام بیان کیا ہے۔

آیات پاک: اے ایمان والو! اگرتم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تہمیں تمہاری ایر بیس پر چیمرویں گے، پس تم گھاٹا یائے ہوئے باٹو گے! بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کارسازیں، اوروہ بہترین مددگاریں!

ہم ابھی کا فروں کے دلول میں رعب ڈالتے ہیں، ان کے شریک ٹھبرانے کی وجہ سے اس چیز کو (جس کے شریک ہونے کی ) کوئی دلیل اللہ نے ہیں اتاری — مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، پس اگر اللہ کے کاموں میں کوئی ساجھی ہوتا تو اللہ ضرور اس سے اپنی کتابوں میں باخبر کرتے ، جبکہ الی کوئی اطلاع نہیں دی، بلکہ شدومہ سے شرک کی تز دید فر مائی ہے — اور ان کا ٹھ کا نا دوز خے ہے، اور وہ بہت براٹھ کا ناہے!

وَلَقَانَ صَلَى قَكُمُ اللّهُ وَعُلَافًا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْ نِنِهِ ، كَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَا زَعْتُمْ فِي الْآمِرِ وَ عَصَيْبَتُمْ مِّنُ بَعْ لِمِ مَنَ اَرْكُمْ مَّا تَجُتُّوْنَ ﴿ مِنْكُمْ مَّنَ يُرِيْدُ اللّهُ نَبُا وَ مِنْكُمْ مَّنَ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ ، ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ، وَلَقَالَ عَفَا عَنْكُمْ وَ اللّهُ ذُوْ فَضَيلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي

| پندكرتے ہوتم     | بر ۾ .<br>نُرِعبُون | ہز دلی دکھائی تم نے | فَشِنْتُمْ (٣)         | · '               | وَلَقَانَ                    |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| تم میں سے چھھ    | مِنْكُمُ فَمَنَ     | اور جھگڑا کیاتم نے  | وتنازعتم               | سچا کیاتم سے      | صَدَقَكُمُ                   |
|                  |                     |                     |                        | اللهنية           |                              |
| دن <u>يا</u>     | اللهُ خَيّا         | اورنافرمانی کیتمنے  | وَ عَصَالِتُمْ         | اپناوعده          | ر در په (۱)<br>وغاراه<br>(۳) |
| اورتم میں سے پچھ | وَمِنْكُمْ مَنَ     | بعد                 | مِّنْ بَعْدِ           | جبم ان تول كرريته | إذ تَحْشُونَهُمْ             |
| عاشة بين         | ي.<br>نيريد         | تہمیں دکھانے        | مت)أراتكم<br>مت)أراتكم | الله کے تھم سے    | يِاذننه                      |
| آخرت             | الأخِئرة            | اس کوجو             | مًا(۱)                 | يہاں تک کہ جب     | كحقً إذًا                    |

(۱) و عده: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ مُسُلَتَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنْوا ﴾ [المؤمن ۵] (۲) حَسَّ (ن) حَسَّا فلاناً: سرقلم كرنا، مارؤالنا (٣) فَشِل (س) فَشِل الله عليه وسلم فَشِل (س) فَشِل الله عليه وسلم (۵) ما أداكم: ما مصدريه (٢) ما تحبون: ما: موصول اورموصول صلال كرأد اكم كامقول ثاني \_

| سورهٔ آل عمران   | $-\Diamond$            | ۵۰۱               | <u>&gt;</u> | $\bigcirc$                     | تفير بليت القرآل |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| اورالله تعالى    | وَ اللَّهُ             | اور بخدا! واقعديب | وَلَقَادَ   | پېرپېيرد ياتم کو               | تْدُوْصُرْفُكُمْ |
| مہریانی دالے ہیں | ذُوْ فَضَالِ           | در گذر کیااسنے    | عَفَا       | انے                            | عَنْهُمْ ن       |
| مو منین پر       | عَكِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ | تم                | عَنْكُمْ    | ان ہے<br>تا کہ جانجیس وہ تم کو | لِيَبْتَلِيكُمْ  |

ربط: آیت کریمہ میں پانچ یا تنیں ہیں، پہلی بات: ماسبق سے مربوط ہے، باتی چار باتیں: پہلی بات کے متعلقات ہیں، اور یقر آنِ کریم کا اسلوب ہے، جب وہ کوئی ضمون اٹھا تا ہے تواس کو متعلقات تک بڑھا تا ہے۔

#### جنگ كيشروع ميں الله نے كافروں كے دلوں ميں رعب والا

گذشتہ آیت میں فرمایا تھا: ابھی ہم کافروں کے دلول میں رعب ڈالیں گے، وہ سر پر پاؤں رکھ کرؤم دہا کر بھا گیں گے، پس ان کاخوف مت کھاؤ، اوران کی بات مت مانو، اب اس کی نظیر پیش کرتے ہیں، احدیث کفار چار گذاشتے ہمسلمان سات سو شخے اوروہ تین ہزار سے، جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، کافروں کے سات عکم ہردار کے بعد دیگر ہے ڈھیر ہوگے، پھر عام جنگ شروع ہوئی، حضرات جمزہ بلی اور ابود جاندرضی اللہ عنہ ماس طرح دیمی پڑوٹے کہ میں ورا ہوئی، حضرات جمزہ بلی اور ابود جاندرضی اللہ عنہ ماس طرح دیمی ہوئے کہ میں کے قدم اکھڑ گئے، وہ گھا ٹیول کی طرف بھا گے، ان کی عورتیں پائینے چڑھا کر ادھراُدھر بھا گئی نظر آنے لگیس، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، سورہ المؤمن (آیت اہ) میں ہے: ﴿ اِنَّا لَذَنْ صُرُّ مُنْ سُلمت وَ اللّٰ اللّٰ اِنْ اُمْ اُنْ اَنْ اُسْ اِنْ اُور ہوں کے بعد بھی اللہ تعالی کفار کے دلول میں رعب ڈالیں گے۔
لی ان کا طرح اب جنگ کے بعد بھی اللہ تعالی کفار کے دلول میں رعب ڈالیں گے۔

﴿ وَلَقَلْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَانَا إِذْ نَكُسُّونَهُمْ بِإِذْ نِهِ ، ﴾

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ بیہ کے اللہ نے تم سے اپناوعدہ بچاکردکھایاجب تم ان کو بیاذ ن البی تہہ نتیج کردہ ہے! جنگ میں رسول اللہ کے تھم کی خلاف ورزی سے یا نسا پلٹا

اب ایک سوال کاجواب ہے:

سوال:جب جنگ کی اہتدامیں اللہ نے کا فروں کے دلوں میں رعب ڈالا ،اوروہ بسیا ہوگئے ، پھر جنگ کا پانسا کیسے بلٹا؟ جواب: تیراندازوں کو نبی مَیالِ بَیْقِیْمْ نے جو عکم دیا تھا: اُنھوں نے اس کی خلاف درزی کی ، وہ آپس میں جھکڑنے لگے، کوئی کہتا تھا: ہمیں یہیں رہنا چاہئے ،اکٹر نے کہا: اب یہال تھہرنے کی ضرورت نہیں ،چل کرغیبمت حاصل کرنی چاہئے ،

<sup>(</sup>۱) ابتلاه: آزماناه آزمائش میں ڈال کرجان لینا۔

# تحكم عدولي كاسبب مال كى از حدمحبت

پھرسوال ہے کہ تیراندازوں نے عکم عدولی کیوں کی؟ جب ان سے کہد یا تفا کہ وہ کسی حال میں مورچہ نہ چھوڑیں ،خواہ جنگ میں کامیانی ہو یا ناکامی، وہ پہاڑی پراس وقت تک جھے رہے جب تک ان کو واپس نہ بلایا جائے، الیم تا کید کے باوجو دانھوں نے جگہ کیوں چھوڑ دی؟

جواب: ایسامال کی از صرمحت میں ہوا، مال کی محبت جب صدود سے ہو صحباتی ہے تو نباہ کر کے چھوڑتی ہے، جنگ میں جفتیمت حاصل ہوتی ہے وہ حسب قاعدہ فوجیوں میں تقتیم ہوتی ہے۔خواہ کوئی فوجی اس کے جمع کرنے میں شریک ہوا ہویا نہ ہوا ہو، پھر مورچہ چھوڑنے کی کیاضر ورت تھی؟ گرحزص نے پیچھانہیں چھوڑا، اور جنگ میں ناکامی کامند دیکھنا پڑا۔

فائدہ نال فی محبت فطری ہے، اور بری نہیں ، ال مائیز ندگائی ہے، گر مال کی حرص بری ہے، گر دونوں کے ڈانڈ سے ملے ہوئی بیں ، آدمی صدقائم نہیں کرسکتا ، جیسے خود داری صفت جمیدہ ہے اور کھمنڈ ( تکبر ) بری صفت ہے، گر دونوں کی سرصدیں ملی ہوئی ہیں ، حضرت این مسعود فر ماتے ہیں : ہم نہیں بچھتے سے کہ انسان میں اسک صد سے برقری ہوئی مال کی محبت بھی ہوتی ہے ، جب بیآ یت نازل ہوئی تو جمیں بید چلا ( انتی ) ہیں حقوق داجبہ میں مال کی محبت کی دجہ سے کوتا ہی ہوئو جھٹا جا ہے کہ دوہ از صد برقری ہوئی اس کی دجہ سے ماضی ہزیمت ہوئی۔ کہ دوہ از صد برقری ہوئی ہے ، حقوق واجبہ میں کھیل تھی ہے، اس میں کوتا ہی ہوئی اس کی دجہ سے عارضی ہزیمت ہوئی۔ کو مِنے کئی مَنْ یُونِیدُ اللّٰ خِرَةٌ ، کھ

ترجمہ: کوئی تم میں سے دنیا جا ہتا ہے ۔ یان لوگوں پرتعریف ہے جنھوں نے مورچ چھوڑ دیا تھا۔ اورکوئی تم میں سے آخرت جا ہتا ہے۔ ۔ یان حضرات کی ستائش ہے جو پہاڑی پر جے رہے تصاور انھوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔

## جنك إحديس عارضى ناكامي مين حكمت

پھرایک سوال ہے کہ عالم اسباب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اگر چہ ظاہری سبب ہوتا ہے ، گرحقیقت میں وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ، جنگ ِ احد میں جو عارضی ہزیمیت ہوئی اس میں اللہ کی کیا حکمت تنتی ؟ جواب سنت الهی بے کے جب ت وباطل کی شکش ہوتی ہے تو کامیابی اورنا کامی کواللہ تعالی اولتے بدلتے رہتے ہیں کہمی سلمان کامیاب ہوتے ہیں کہمی سلمان کامیاب ہوتے ہیں کہمی سلمان کامیاب ہوتے ہیں کہمی کا ہاتھ اون چارہ تو بات کھل کرسامنے آجائے گی کے تن بہی ہے، اس لئے اللہ تعالی بردہ ڈالے رہتے ہیں بہمی سلمان عالب آئے ہیں کھی کافر ، ہرق نے بھی بہی بات کہی تھی کہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے بھی کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہوتا ہے بھی کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہوتا ہے بھی کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تنگی کے تنگی کی کے تنگی کی کی کی تنگی کی کے تنگی کے تنگی کے تنگی کی کے تنگی کی کی تنگی کے تنگی کے تنگی کی کی تنگی کی تنگی کی کی تنگی کے تنگی کی تنگی کی کی تنگی کی تنگی

ترجمہ: پھر (ابتدائی کامیابی کے بعد) تم کوان سے پھیردیا، تا کہ وہتم کوآ زمائیں — کہتم غیب پرائیان رکھتے ہویا شکستہ خاطر ہوکرالٹے یا دُل پھر جائے ہو؟

## جن لوگول في مورچ جيمور اتھا:الله في ان كومعاف كرديا

آخر میں معافی کا اعلان ہے، جن لوگوں نے مورچہ چھوڑ اتھا اللہ تعالی نے ان کو بالکل معاف کر دیا، اب کسی کو جائز نہیں کہ ان پراس ترکت کی وجہ سے طعن وشنیع کرے (فوائد) اور جولوگ میدان سے بٹ گئے تھے ان کی معافی کا اعلان (آیت ۱۵۵) میں آئے گا۔

﴿ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ مُوَاللَّهُ ذُوْ فَضَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

ترجمه: اور بخدا! واقعديم م كرالله في م كورچ ي وردي الول كو معاف كيا ، اور الله تعالى مومنين

پرمہر مانی فر مانے والے ہیں۔

اذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَا اَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِيَّ اُخْدَرْكُمُ وَالْمُولُ يَدُعُوكُمْ فِي الْخَدَرِكُمُ فَاتَاكُمُ عَلَا مَا اَصَابَكُمُ \* وَاللهُ خَدِيدُرُ فَاتَاكُمُ وَلَا مَا اَصَابَكُمُ \* وَاللهُ خَدِيدُرُ فَاتَاكُمُ وَلَا مَا اَصَابَكُمُ \* وَاللهُ خَدِيدُرُ فَاتَاكُمُ وَلَا مَا اَصَابَكُمُ \* وَاللهُ خَدِيدُرُ فَا اللهُ خَدِيدُرُ فَا اللهُ خَدِيدُرُ فَا اللهُ خَدِيدُرُ فَا اللهُ فَعَلُونَ فَ

إذْ (يادكرو)بب تُصْعِدُ ذَنْ إِنْ اللَّهِ عَلَمْ مَا وَلاَ سَكُونَ اورْسُ مِرْرَجَ عَمْ

(۱) أَصْعَدَ (رباعی) فی الْعَدُو: تیز دوڑنا، اس کے مفہوم میں چڑھنا اور پنچنا بھی ہے، صَعِدَ المجبلَ: پہاڑ پر چڑھا ﴿ إِلَيْهِ يَصُعَدُ الْحَارِيَةِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

| ال عران              | $- \sim$           |                                  |                 |                | <u> مسير بدليت القرا ا</u> |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| أور نداس پرجو        | وكامتا             | غم ے وضغم                        | غَبًّا بِغَيِّم | حسى كى طرف     | عَكَ أَحَدٍ                |
| تمهيں پہنچا          | أصَّا بَكُمُ       | تاكينه                           | نِكَيْلَا       | اوررسول        | قَ الرَّسُولُ              |
| أورالله تعالى        | والله              | غم كيس موؤتم                     | تَخَذَرْنُوا    | بكارب شخم كو   | يد غُوكم                   |
| خوب واقف ہیں         | خَيِيْرُ           | اس پرجو                          | عَامًا          | تہمارے پیچے ہے | فألخاركم                   |
| ان کامول جوم کرتے ہو | بِمَا تَعْمَلُوْنَ | تهائد بات <del>د س</del> نکل گیا | ا گاکم          | يس پنجاتم کو   | (۱)<br>مُكَا بَكُمُ        |

( 1 × × × )

غزوة احديث جوبھگدڙ مجي اس مين حكمت بيتي كدجنگ كاپانسا پلنے اور مسلمان رضابہ قضاء رہيں غزوة احديث جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے پالا مارليا، پس تيراندازوں نے كہا بتہارے بھائی جيت گئے، غنيمت حاصل كروا تمہارے بھائی جيت گئے اب كس بات كا انظار ہے؟ كمانڈر حضرت عبداللہ بن جبير رضى اللہ عند نے كہا : تم بھول گئے رسول اللہ مِنظافَة آئے ہے تنہيں كيا تھم ديا تھا؟ پھر بھى چاليس تيرانداز مور چهود كرغنيمت سميلنے كے لئے علے آئے، اس طرح مسلمانوں كى پشت نگى ہوگئى۔

گرمسلمانوں کوطرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ، اپٹے آ دیمیوں کے مارے جانے کاغم لائل ہوا ، کسی نے افواہ اڑا دی کہ نجی بیٹلائی آئے ہے اس کا رخ و ملال ہوا ، اورجیتی ہوئی جنگ ہارے بدل گئی ، اس کا بھی افسوس ہوا ، بیطرح طرح کئے ، اس کا بھی افسوس ہوا ، بیطرح طرح کئے ماکٹھا ہوگئے ، ان بیس حکمت بیتی کہ مؤمن کو ہمیشہ رضا بہ تضاء رہنا جا ہے ، اس کی بیملی شش کر اتی گئی کہ کوئی زدی نے تو خم ندکھائے ، کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس ندکرے ، اورکوئی حادث یا بلائنچ تو ممکنین ندہو ، بید خیال کرے کر سب چھاللہ کی طرف سے ہوتا ہے ، بی حکمت تھی احد میں جومعالمہ پیش آیا اس کی۔

آیت کریمہ: وہ وقت یا دکروجہ تم چڑھے جارہے تھے، اور مؤکر کی کوئیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول تہمیں تم ہوارے تھے۔ اور اللہ کے رسول تہمیں تہمارے پیچھے سے پکارے پیچھے سے بالائے تم سے دوچار کیا، تا کہ تم ممکنین نہ ہوا اس بات پر جو ہاتھ سے نکل جائے اور نہاں بات پر جو تہمیں پیش آئے، اور اللہ تعالی تمہارے کا موں کی پوری خبرر کھتے ہیں۔

ثُمُّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيِمِ آمَنَةً نُعْنَا سًا يَغْشَى طَآلِفَةً مِنْكُمُ

 وَطُلَّإِنِفَةٌ قَدْ اَهَتَنَهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرَالْحَقِ ظَنَّ الْجَاهِ لِيَّةُ وَ لَكَ الْوَمْرَكُلَّهُ لِللهِ الْجُفُونَ فِيَ يَقُولُونَ هَلُ النَّا الْوَمْرَكُلَّهُ لِللهِ الْجُفُونَ فِيَ اَنْفُسِهِمْ مَّا كَا يُبْدُونَ لَكَ الْعَوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءً مَّنَا الْفُهُمَا الْمَامِو شَيْءً مَّنَا وَكُنْ لَكُونَ لَكُوكُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءً مَّنَا وَتُعْلَى اللهُ مُنَا وَلَا يُعْرَفِكُمْ لَلْهُ وَلِكُمْ لَكُورَ اللّهِ يَنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى فَيْ اللهُ مُنَا فِي اللهِ فَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتِلِي اللهُ مَنَا فِي صُدُولِكُمْ وَلِيُنَا فِي اللهِ عَلَيْهِمُ الْفَتُلُ إِلَى مَنَا حِعِهِمْ وَلِيَبْتِلِي اللهُ مَنَا فِي صُدُولِكُمْ وَلِيُنَاتِ الصَّلُولِ فَي اللهُ عَلَيْهُمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ الْفَاتِ الصَّلُولِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الْفَالُولِ فَلَالْو اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

| اييخ دلول مي       | فِيَّ ٱنْفُسِهِمُ    | اللدك باركيس              | بِٱللهِ                                | مجراتارا<br>بعراتارا | ثُمُّمُ ٱنْزَلَ    |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| جونیں ظاہر کرتے وہ | مَّنَا كَا يُبْدُونَ | غلط شال                   | غَيْرً الْحَقّ                         | تم پر                | عَلَيْكُمْ         |
| آپ کے سامنے        | كك                   | وبيها)خيال<br>(جبيها)خيال | طَّنَّ                                 | بحد                  |                    |
| كتية بين ده (دليس) | <u>ي</u> َقُولُونَ   | حابليت كا                 | الجاهِليَّة                            | معمن کے              | الغيق              |
| اگر ہوتا ہمارے لئے | كۆكان كنا            | کہتے ہیں وہ               | يَقُولُونَ                             |                      | اَمَنَةً ﴿         |
| معاملهين           | مِنَ الْأَمْدِ       | كياجارك لئے ہے            | هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أوكله                | نْعُتَ سُنَّا      |
| م م محمد           | يۇر. ق<br>ئىسىء      | معاملہ(جنگ)ہے             | مِنَ الْأَمْرِ                         | حپھار ہی تھی         | يَّغْشلي           |
| (تو)نهايي جاتي     | مَّا قُتِلْنَا ﴿     | م مجمع ؟                  | مِنْ شَىٰ اِ                           | أيك جماعت پر         | طَايِفَةً          |
| يبال               | هُهُنّا              | كهو                       | قُتُلُ                                 | تمهارى               | فِنْكُمْ (r)       |
| کہو                | قُلُ                 | ب شک معامله               | إنَّ الْإَمْوَ                         | اوردوسری جماعت       | وَطَا إِنفَةٌ      |
| اگر ہوتے تم        | <b>گ</b> ۈكىنىتىم    | レレ                        | ڪُلَة                                  | فكريز ى تقى ان كو    | قَلْ أَهَنَّتُهُمْ |
| تمبارے گھرول میں   | فِيْ بُنُوْرِتِكُمْ  | *                         |                                        | اپنی جانوں کی        |                    |
| ضرور ظاہر ہوتاوہ   | لَبَرَزَ             | چھپاتے ہیںوہ              | يُخْفُوْنَ                             | خيال كرتے ہيں        | يَظْنُونَ          |

(۱) نعاسًا: أمنةً سے بدل الكل ہے، اور أمنةً: أنزل كامفعول بههے، اور جملہ يغشى: نعاساً كى صفت ہے (۲) نكره كى نكره سے تكرار ہوتى ہے تو ثانى غير اول ہوتا ہے (۳) ظن سے پہلے كاف جاره محذوف ہے۔ (۴) ہم : لينى ہمارے براور۔

| ( حره الي عران      |                     | A. A. S. | Sage .        | <u> </u>             | مسير ملايت القرا ا |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| اورتا كەصاف كريں دہ | وَلِيْهُ فِيصَ      | اورتا كه آزمائش ميں                          | وَلِيَبْتَلِي | جولكها كيا           | الَّذِينَ كُثِبَ   |
| جوتمباك دلول يس     | مَا فِي قُلُوبِكُمْ | ڈال <i>کر</i> جان لیں                        |               | ان پر                | عَلَيْهِمُ         |
| اورالله تعالى       | وَاللهُ<br>وَاللهُ  | الثدتعالى                                    | 21<br>410 t   | باراجانا             | الْقَتْلُ          |
| خوب جانتے ہیں       | عَلِيم              | جوتبهارے                                     | مَا فِيْ      | ان کی لینے کی جگد کی | الىمضاجعهم         |
| سينول والى باتول كو | بِنَاتِ الصُّلُورِ  | سينول بيل                                    | صُدُ وَرِكُمْ | طرف                  |                    |

(18/1/20)

#### ادكويين بن كراترى اوربيجيني دور بوئي

جنگ احدیث جن کوشہید ہونا تھا ہوگئے اور جن کو ہنا تھا ہے گئے ، اور جومیدان ہیں باقی رہان ہیں سے خلص مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم غنودگی طاری کردی ، لوگ کھڑے کھڑے اور جومیدان ہیں باقی رہاں اللہ عنہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم غنودگی طاری کردی ، لوگ کھڑے کھڑے تھے ، حضرت ابوطلح رضی اللہ عنہ کہ ہوت کی مرتبہ تلوار ذمین پر گری ، یہ سی اثر تھا اس باطنی سکون کا جوال ہنگامہ رئست خبز میں مومنیون کے دلول پر وار دہوا ، اس سے خوف وہرائ کا فورہوگیا ، یک فیہ اس وقت ہیں آئی جب الشکر اسلام میں لقم وضیط قائم ہیں رہاتھا ، یہ بیول الشین فاک وخون میں تڑب رہی تھیں ، سپاہی زخمول سے چور تھے ، نی سیالی تیکھی افواہ سے رہ سے ہوش گم اوران کو متنہ فرمادیا کہ خوف ہوائی اوران کو متنہ فرمادیا کہ خوف ہوائی اوران کو متنہ فرمادیا کہ خوف وہرائی اوران کو متنہ فرمادیا کہ خوف ہوائی اوران کو متنہ فرمادیا کہ خوف ہو کراڑائی کا محاذ قائم کرلیا ہموڑی دیر کے بعد مطلع صاف تھا ، دیمن سامنے سے بھا گنا نظر آیا۔

﴿ ثُمُّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ قِنْ بَعْدِ الْغَيِمِ آمَنَةً نَعْنَ سَلَ يَغْشَلَى طَآيِفَةً مِنْكُمُ ﴾ ترجمہ: پھراللہ تعالی نے اُس بچینی کے بعد طمائیت لینی افکھا تاری، جوتم میں سے ایک جماعت پر چھاری تھی۔

## مخلص مسلمانوں کے بالمقابل بخالص مسلمانوں کاحال

بردل اورڈر پوک منافقین جن کونداسلام کی فکرتھی نہ ہی سے الفقیقیم کی جھن اپنی جان بچانے کی فکر میں ڈو بے ہوئے سے
کہ ہیں ابوسفیان کی فوج نے دوبارہ تملہ کردیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس خوف ڈکر میں اوگھ یا نیند کہاں آتی ؟ جب دماغوں
میں خیالات پچارہ سے کہ اللہ کے وعدے کہاں گئے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا قصد بنٹ گیا، اب نبی سائی آلی اور
مسلمان اپنے گھرواپس جانے والے نہیں، سب یہیں کام آجا کیں گے، وہ یہ بھی سوچ رہے سے کہ جو ہونا تھا ہوگیا، ہمارا
اس میں کیا اختیارہے؟ ان کو جواب دیا: بیٹ کے تہمارے ہاتھ میں پچھنیں، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے
(ا) مَنْ حُصَ الشیعَ: خالص بنان آلودگی دور کرنا۔

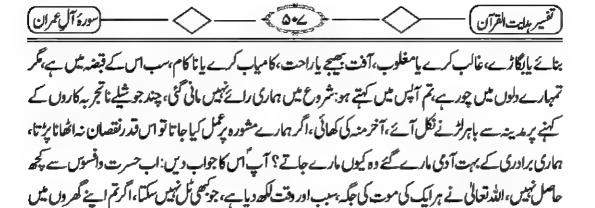

بیٹے رہے اور فرض کروتمہاری ہی رائے ٹی جاتی تو بھی جن کی قسمت یں احد کے قریب جس جگہ مارا جانا لکھا جاچکا تھاوہ
کسی نہ کی سبب سے ادھر کو نکلتے اور وہیں مارے جاتے ،اس کے بجائے اللّٰد کا بیانعام ہوا کہ جہاں مارا جانا مقدر تھا مارے
گئے اور اللّٰہ کے راستہ میں خوتی سے بہادروں کی طرح شہیر ہوئے ، پھر اس پر پچھتانے اور افسوں کرنے کا کیا موقع ہے؟
﴿ وَطَلَ إِنفَ اللّٰ قَدُ اَ هَ مَنتُ اَعُمُ اَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْحَا اِهِ لِيَّةَ وَ لَوْنَ هَلْ اللّٰهِ عَنْدَ الْحَقّ ظَنَّ الْحَا هِ لِيَّةَ وَ لَوْنَ هَلْ

لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِن شَى عِ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَكُلَّهُ لِلْهِ أَيُخُفُونَ فَيْ آنْفُسِهِمْ مَّا لَا أَيْبَدُونَ لَكَ اللَّهُ اللهَ أَن الْآمْرَ اللهِ اللهَ أَن الْآمْرِ شَى ءً مَّا قُتِلْنَا هُهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْنَمُ فِي بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتُتُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ كُتُتِ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾

ترجمہ: اور ایک دوسری جماعت وہ تھی جن کو اپنی ہی پڑی تھی، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف واقعہ گمان کے بور ہے۔ جو جو تھی جو تھی ہوں کہ رہے تھے: کیا جمار امعاملہ میں کچھ اختیار ہے؟ آپ جواب دیں بسب اختیار اللہ کا ہے، وہ لوگ اپنے دلول میں ایک بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں: اگر جمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے! آپ کہددیں: اگرتم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لئے ماراجا تا مقدر تھاوہ ال مقامات کی طرف نکلتے، جہال وہ مارے گئے۔

# بهنى يل كوجلاديق باورخالص سونا ككرجا تاب

الله تعالى دلول كے جميدوں سے واقف بيں، ان سے كى كوئى حالت پوشيدہ بيں، اور احديث جوصورت پيش آئى اللہ تعانى كى بحق اللہ من من اللہ باللہ با

﴿ وَلِيَبْتِلَ اللهُ مَا فِي صُدُولِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُونِ ﴾

ترجمہ: اور (اللہ تعالیٰ نے ایسان کئے کیا یعنی جنگ کا پانسان کئے بلٹا) تا کہ اللہ تعالیٰ تبہارے داوں کی بات کی آزمائش کریں اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جات ہے اس کو صاف کردیں ، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانے ہیں۔

إِنَّ الْكِرِيْنَ تُولُوْا مِنْكُمُ يُؤَمِّ الْتَفَى الْجَمْعُنِ ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْظُنُ وَلَقَالُ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿

| (كه)درگذركيا            | عَفَا         | اس کے سوائییں کہ      | إنتها          | ب شک جنفول نے | إِنَّ الَّذِينَ |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| الثدني                  | عَيْدًا الله  | <u>پيسلاد باان کو</u> | اسُتُزَلَّهُمُ | پیچه مجیری    | تَوَلَوْا       |
| انت                     | عَنْهُمْ      | شیطان نے              | الشيطن         | تم میں ہے     | مِنْكُمُ        |
| بيشك الله تعالى         | إِنَّ اللَّهُ | ایک حرکت کی وجہسے     | بِبَغضِ        | جسدن          | يَوْمَ          |
| برو <u>ر</u> بخشنے والے | ڠؘڡؙؙ۬ۅ۬ڒٞ    | جوانھوں نے کی         | مَا كُسَابُوا  | بهزي          | التنغى          |
| برا سختل والي بين       | حَلِيْمٌ      | اور بخدا! واقعدبيب    | وَلَقَانُ      | دونو جيس      | المجتلطين       |

#### جنگ احديس پيني كيم بنے والول كوالله في معاف كيا

تیراندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا اشکری پشت نگی ہوگی، کافروں کے سواروں نے عقب سے تملہ کردیا، اورآ گے جو بھا گے جارہے تنے وہ بھی پلٹ گئے، اوراسلامی فوج نرغہ بٹس آگئی، اس لئے بھگدڑ کچ گئی، مگر نبی سَالِیَا اَیْنِ اِن رہے، چند جاں بازصحابہ بھی ساتھ تنے، پہلے آپ نے پھر حضرت کعب نے آواز دی تب جولوگ بھاگ رہے تنے وہ پلٹ گئے، اور دوبارہ جنگ نثر وع ہوئی، پس صورت حال بدلی اور مسلمانوں نے ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی۔

ال عارضی ہزیمت کاسب تیراندازوں کی غلطی تھی، ان کی معافی کا تھم پہلے آگیا ہے، اب اس آیت میں میدان چھوڑنے والوں کی معافی کا اعلان ہے، فوج نے بیٹر کت جان ہو جھر کڑیں گئی ، شیطان نے ان سے بیٹلطی کرائی تھی، اور اللہ ہڑ می بخشے والے ہڑے برد بار ہیں، اس لئے سب کو خش دیا، اب کسی کوان پر آگی اٹھانے کا جی نہیں۔

معرکے ایک شخص نے حضرت عثمان پر جب اعتراض کیا کہ و وجنگ احدیث بھا کے تقطق حضرت این عمرضی اللہ عنهما نے جواب دیا کہ من گوائی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کومعاف کردیا ، بیای آیت کی طرف اشارہ تھا (بخاری صدیث ۲۲ میں)
آیت کر بھر : جن لوگول نے تم میں سے پشت پھیری ، جس دن دوجماعتیں باہم مقائل ہوئیں ۔۔ لیعنی مدینہ

يع ا

والے اور مکہ والے ۔۔۔ اس کا سبب اس کے علاوہ بچھیں تھا کہ شیطان نے ان سے علطی کرادی ، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ۔۔۔ اور یقین رکھواللہ نے ان کومعاف کردیا ، بیشک وجہ سے ۔۔۔ اور یقین رکھواللہ نے ان کومعاف کردیا ، بیشک اللہ تعالیٰ بردے بخشے والے ، بردے بردبار ہیں۔۔

يَا لَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَكُونُوا كَا لَذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَا رِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا في الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّكِ لَوْكَا نُوا عِنْدَنَا مَا مَا تُوَاوَمَا قُتِلُوا «لِيَبْعَلَ الله ذلك حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَالله يُجِي وَيُمِينَ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَهُ وَلَيْنِ قَتِلْتَمْ وَلِكَ حَسْرَةً فِي قَلُوبِهِمْ أَوَ الله يُحْبَى وَيُمِينَ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَهُ وَلَيْنِ قَتِلْتُمْ فِي اللهِ وَرَحْمَةً خَارُو هِنَا لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْ اللهِ وَرَحْمَةً خَارُو هِنَا لَهُ وَتُولِينَ قَتُمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَوالَى اللهِ وَرَحْمَةً خَارُونَ عَلَيْ اللهِ وَكُونَ هَو لَكِينَ مُنْتُمُ أَوْ قَتِلْتُمْ لَوالَى اللهِ نَحْشَرُونَ هَا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا فَا لَهُ مَنْ اللهِ وَرَحْمَةً اللهُ وَلَا إِلَى اللهِ نَحْشَرُونَ هَا لَهُ وَلَا إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

| اورالله تعالى              | وَ اللَّهُ         | يا شےوہ        |                       |                                 | يَايَّهُ الَّذِينَ |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| جلاتے ہیں                  | يُخِي              | عازی (مجامِد)  | ورد (۳)<br>غرک        | ایمان لائے                      | امنوا              |
| اور مارتے ہیں              | <u>ۇ</u> ئىيىت     | اگرہوتے وہ     | لَوْ <b>گَا</b> نُوْا | ندمودتم                         | لا تتكونؤا         |
| اورالله تعالى              | وَ اللَّهُ         | ہارے پاس       | عِتْكَانَا            | ان لوگوں کی طرح                 | كَا لَّذِيْنَ      |
| ان کامول کوجوتم کرتے       | بِمَا تَعْمَلُوْنَ | (تؤ)نەم تے دہ  | مًا مَا تُوا          | جنصول نے                        |                    |
| خوب و <u>کھنے والے ہیں</u> | بَصِيْرٌ           | اور نهارے جاتے | وَمَاقُتِلُوًا        | اسلام كوقبول نبيس كيا           | گَفَـرُوۡا         |
| بخدا!اگر                   | وَلَيْن            | تا كەبنا ئىي   | (۴)<br>لِيُجِعَلُ     | اورانھوں نے کہا                 | وَقَالُؤًا         |
| مارے گئے تم                | فَتِلْتُهُمْ       | الله تعالى     | की                    | ایے برادروں کے                  | لإخوايهم (۱)       |
| رائے میں                   | فِيْ سَبِيْلِ      | اس(وسوسه) کو   | ذلك                   | بارےش                           | (")                |
| الله                       | الله               | حسرت (پچھتاوا) | حَسْرَةً              | بارے میں<br>جب انھوں نے سفر کیا | إذَا ضَرَبُوا      |
| يامر محيحتم                | آؤ مُثْنَمُ        | ان کے دلول بیں |                       | زيين پيس                        | في الْأَرْضِ       |

(۱) لإخوانهم: میں لام اجلیہ ہے، اور ہم نسب اور ہم مشرب بھائی مراد ہیں (۲) صَوَب فی الأد ص: زمین میں پیر مارا: لینی کمباسفر کیا (۳) غزی: غاذی کی جمع: مجاہد (۴) کیبجعل: میں لام عاقبت ہے، لینی نتیجہ یہ ہوگا، یہ کا نثا (وسوسہ) ان کے دلوں میں چہتارہے گا۔

| (U) (U) (U)     | $\underline{\hspace{1cm}}$ |                 |                   | <u> </u>          | יייל אינים ביו אינין |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| يارے گئے        | اَوْ قَلْتِلْتُمُ          | ال ہے جو        | قِيتًا            | يقيينا بخشش       | لَمُغْفِرَةً         |
| ضرورالله كي طرف | كإلى الله                  | جمع کرتے ہیں وہ | رورو.<br>پنجمنعون | الشكاطرفسي        | چِنَ اللهِ           |
| أكشاك جاؤك      | تَخْشُرُونَ                | اور بخدا! اگر   | وَلَيْنَ          | اورمهریانی(اس کی) | وَرُحِهُ أَيْ        |
| <b>⊕</b>        | <b>*</b>                   | مريتم           | م<br>منهم         | بهترب             | خَايَرٌ              |

مسلمان كافرول كي وسوسه اندازي سيمتأثرنه بول ، مارتے جلاتے اللہ تعالى بي

احد کی جنگ سنه جمری میں ہوئی ہے، بید نی زندگی کا ابتدائی دور تھا، اس دفت مدینه میں نفاق بھی تھا اور کفر دشرک بھی، جنگ کے شم پر منافقوں کا تبعر و (آیت ۱۵۲) میں آگیا، انھوں نے کہنا شروع کیا: ہمار امشور و نہیں مانا کہ دینہ میں رہ کرمقابلہ کیا جائے، اگر ہماری بات مان لیتے تو یہاں میدان احد میں نہ مارے جاتے ۔۔۔ اس کا جواب دیا تھا کہ جس کے لئے جہاں موت مقدر ہوتی ہے وہیں آتی ہیں، آدمی وہاں ضرور کرنٹی جاتا ہے، مدینہ میں رہ کرمقابلہ کرتے تو بھی جن کی موت میدان احد میں مقدر تھی وہ ضرور وہاں تابعی کر مارے جائے۔

اب ایک آیت میں جنگ کے نتیجہ پر کافروں کی وسوسہ اندازی کا جواب ہے، وہ اپنے نسبی اور سلکی بھائیوں کے بارے میں جو جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے: کہنے لگے: اگر وہ جمارے پاس سبتے ، جنگ میں شرکت نہ کرتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے!،خواہ مخواہ خودنی کنویں میں گرے!

الله تعالی فرماتے ہیں: ان کا بیخیال ہمیشہ کا نابن کران کے دلوں ہیں چجتارہےگا، کیا وہ نیس جانے کہ جلاتے مارتے الله تعالیٰ ہی ہیں، جس کو جہاں چاہتے ہیں بدا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں مارتے ہیں، وہ شہداء تمہارے پاس سے اور فردوہ ہیں شرکت نہ کرتے تو بھی موت سے نہیں نی سکتے تھے، اور الله تعالیٰ تمہاری وسوسہ اندازی کو خوب دیکھ باس سے ہیں، مسلمان ان کی باتوں سے قطعاً متاثر نہ ہوں ، جس کی جہاں اور جس طرح موت مقدرتی آئی، مسلمان اللہ کے فیصلہ پردائشی دہیں۔

﴿ يَا يُهُمَّا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَا لَذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوَا لِإِخْوَائِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَ وْكَانُوا غُذِّكَ لَوْكَا نُوا عِنْدَنَا مَا مَا تُوَا وَمَا قُتِلُوا ،لِيَهْعَلَ اللهُ ذَٰلِكَ حَسُرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ، وَاللهُ يُهْنِي وَيُمِينَتُ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والوائم ان لوگول کی طرح مت ہوجاؤجنھول نے اسلام کو بول نہیں کیا، اورائے (شہید ہونے (



والے) برادروں کے تعلق سے کہا، جب انھوں نے زمین میں سفر کیا، یاوہ جہاد کے لئے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ ندمرتے اور ندمارے جاتے ۔ یعنی تم شہداء کے بارے میں اس طرح کا خیال دل میں مت لاؤ ۔ (بی خیال ان کے ذہنوں میں اس لئے آیا ہے) کہ اللہ تعالی اس کوان کے دلوں میں پچھتا وابنائیں ۔ یعنی وہ ہمیشہ اس حسرت وافسوں میں جھتا وابنائیں ۔ اس نے جس کے لئے جہاں موت مقدر کی وافسوں میں جس کے لئے جہاں موت مقدر کی متحی اس سے اس کوہم کنار کیا ۔ اور اللہ تعالی ان کاموں کو خوب و کھر ہے جیں جوتم کر ہے ہو! ۔ یعنی سلمانوں کے دلوں میں تہماری وسوسہ اندازی سے خوب واقف جیں تہمیں اس کا خمیاز و بھگتنا پڑے گا۔

## مجابد کی موت اور دوسری موت برابرنبیس

ترجمه: اور بخدا! اگرتم راوخدایس مارے گئے یامر گئے تواللہ کی بخشش اور مہر پانی \_\_\_ لینی شہادت کا ثواب \_\_\_

بہتر ہے اس ہے جس کولوگ جمع کرتے ہیں ۔۔ یعنی دنیا کے مال دمنال ہے۔ اور بخدا! اگرتم (ویسے ہی) مرگئے یا مارے گئے توضر وراللہ کے یاس جمع کئے جاؤگے!

اور مدد المحام المورير ماراجاتاب، ال لئي ﴿ قَدُلْتُمْ ﴾ يملي البيء اور بهي طبعي موت مرتاب الله ﴿ مُتَنْمُ ﴾

العديس آيا ہے، اور غير مجام عام طور پر اپني موت مرتا ہے، ال لئے دوسرى آيت يش ﴿ مُنتُمُ ﴾ پہلے آيا ہے، اور بھى مارا

#### بھی جاتا ہاں لئے ﴿ قَتُلْتُمُ ﴾ بعد ش آیا ہے۔

فَيِّمَا رَحْمَةِ قِنَ اللهِ لِنَتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ فَيَا رَحْمَةِ فِي الْآمُو ، فَإِذَا عَنَمْتَ مِنْ حَوْلِكَ وَفَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتَخْفِي لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمُو ، فَإِذَا عَنَمْتَ مِنْ حَوْلِكَ وَفَاعُو اللهِ وَإِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ \* وَإِنْ يَنْصُرُكُمُ أَللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ \* وَإِنْ يَخْدُلُكُم \* فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُلِ لَكُم \* وَإِنْ يَخْدُلُكُم \* فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُلِ اللهِ فَلْيَتَو كُلِ اللهِ فَلْيَتَو كُلِ اللهِ فَلْيَتَو كُلِ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ ﴿ وَإِنْ يَيْخُذُلُكُمْ فَنَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتَو كُلُ اللهُ فَلَوْكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ فَلْيَتُوكُونَ ﴿ وَالْ يَيْخُولُ اللهِ فَلَيْتُوكُونَ فَى اللهُ عَلَى اللهِ فَلْيَتُولُونَ فَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ فَلْمُؤْمِنُونَ فَى اللهِ فَلَا عَلَى اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا عَلَى اللهُ فَاللَّهُ فَلَا عَلَى اللهُ فَلَا عَلَى اللهُ فَيْعُونُ وَ اللَّهُ فَلَا عَلَاكُ اللّهُ فَلَا عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

| تونيين كوئي دبائے والا   | فَلا غَالِبَ             | ان کا                | ا گُون             | يس برى مهر بانى كاوجة | فَيِهَا رَحْمَةٍ |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| تم کو                    | لكم                      | اورمشوره كرين آپان   | وَشَارِوزَهُمُ     | الله کی طرف سے        | صِّنَا للهِ      |
| اورا كرالله تعالى تمهاري |                          | (جنگی)معامله میں     |                    | زم(ول) ہوئے آپ        | لِئْتَ           |
| مدوسے ہاتھ تی اس         |                          | <i>پگر</i> جب        | فَإِذَا            | ان لوگوں کے لئے       | كهُمْ            |
| تو کون ہے ہیہ جو         | فَكُنُ ذَا الَّذِي       | پخته اراده کریں آپ   |                    | اورا گرہوتے آپ        |                  |
| مدو کرے تہاری            |                          |                      |                    | تثدغو                 |                  |
|                          |                          | التُدي               |                    |                       |                  |
| اورالله بي پر            | وعملى الله               | بشك الله تعالى       | إِنَّ اللهُ        | ضرور متفرق ہوجاتے وہ  | كَا نَغُصُّوا    |
| ليل چاہئے كه بھروسه      | فَلْيَتُو كَلِّ <u>ل</u> | پند کرتے ہیں         | يُحِبُ             | آپ کے پاک سے          | مِنْ حَوْلِكَ    |
| كرين                     |                          | مجروسه كرنے والوں كو | الْمُتَوَكِّلِيْنَ | يس معاف كرين آپ       | قَاعُفُ عَنْهُمْ |
| ايماندار                 | الْمُؤْمِنُونَ           |                      |                    | ان کو                 |                  |
| ●                        | ●                        | الله تعالى           | الله الله          | اور گناه بخشوا ئين آپ | وَاسْتَغْفِرْ    |

# 

کارزار شرصرف نی طافق کے اور چندجال باز صحابہ رہ گئے ،اور دخمن استے قریب آگئے کہ ایک شیطان نے ایک بھاری پھر اٹھا کر نی شیافتی کے مارا، جوسیدھامنہ پرلگا، جس سے ایک وانت کا کنارہ ٹوٹ گیا، اور خود ٹوٹ کر ماہتے میں گڑگیا، چبرہ انور لہوا ہمان ہوگیا، یہ فوٹ کی دوسری فلطی تھی، مگران خطا کاروں کو نی شیافتی کے ان کی مرز آئیس دی مہب کومعاف کردیا۔ اور یہ بات مثبت پہلوسے اس طرح ہوئی کہ نبی میافتی کی اللہ کی عظیم مہر یانی سے زم دل تھے، آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی بدائیس لیا، اللہ کے دوسول کواور دین کے داعی کوالیہ ای ہونا چاہئے۔

اور منفی پہلوسے یہ بات ال طرح ہوئی کہ اگر آپ تندخوسنگ دل ہوتے تو لوگ بھھر جاتے ، ہیبت سے کوئی قریب نہ آتا، اس لئے تھم دیا کہ آپ خطا کاروں کومعاف کر دیں ، اوران کے لئے بخشش کی دعا کریں ، تا کہ ان کے دل ہڑھیں ، اور جس طرح جنگ احد کے لئے آپ نے صحاب سے مشورہ کیا تھا، آئندہ تھی جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں ، تا کہ ان کا حوصلہ ہوئے۔

پھر مشورہ کے بعد جب آپ کوئی بات طے کرلیں، جیسے غزوہ احد میں آپ نے ہتھیار بائدھ کر باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کرلیا تو اب آپ اللہ کے بھروسہ پراقدام کریں، مشورہ پر تکیہ نہ کریں، اللہ کووہ ی بندے بین ہواللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ من جملہ اسباب ہے، اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں، اگروہ سلمانوں کی مدد کریں تو کوئی ان کود بائیل سکتا، اورا گران کی مدد نہ پنچے تو وہ رسواہ و کررہ جا کیں گے، پی کسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ ابھی (آیت ۱۵۲) ہیں تھم عدولی کرنے والے تیراندازوں کی معانی کا اعلان کر چکے ہیں، اور (آیت فائدہ: اللہ تعالیٰ ابھی (آیت بھی معاف کر چکے ہیں، گر جہاں تک نبی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تعلق ہے اس کو آپ ہی معاف کریں، بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق بندے ہی معاف کریں، بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق بھوڑتے ہیں۔

آیات پاک : پس الله کی بردی مہر مانی کی وجہ ہے آپ ان لوگوں کے لئے زم ہوگئے ، اور اگر آپ تندخوسنگ دل موتے تو وہ آپ کے پاس ہے منتشر ہوجائے ، پس آپ ان کو معاف کردیں ، اور اللہ ہے ان کا گناہ بخشوا ئیں ، اور (حسب سابق) جنگی معاملہ میں ان ہے مشورہ کریں ۔ پھر جب آپ (مشورہ کے بعد ) پختہ ارادہ کرلیں تو اللہ پر بھر دسہ کریں ، بشک اللہ تعالی بھر دسہ کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مد دکریں تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مد دکرے؟ اور اللہ دی پر چواللہ کے بعد تمہاری مد دکرے؟ اور اللہ دی پر چواللہ کے بعد تمہاری مد دکرے؟ اور اللہ دی پر چواللہ کے کہ مسلمان اعتماد کریں۔

وَمَا كَانَ لِنَهِي آنَ يَخُلُ وَمَنَ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يُؤْمِ الْقِيْمَةِ ، ثُمَّ نُوُفِّ كُلُّ نَفْسٍ هَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَنُونَ ﴿ اَفَتَنِ النَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَنَنَ بَآنَ بِسَخَطٍ هِنَ اللهِ وَمَأْولَهُ جَمَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿ هُمْ دَرَجْتَ عِنْدَ اللهِ مَ

| اوراس كالمحكانا | وَ مَأُوٰلُهُ   | مر <del>خ</del> ض     | كُلُّ نَفْسٍ        | اورنيس تقا           | وَمَا كُانَ        |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| دوزن ہے         | جي په ر<br>خفتم |                       |                     | کی کے لئے            |                    |
| اور بری ہےوہ    |                 | ادروه                 | وَهُ <sup>م</sup> ُ | كفنيمت مين شيانت     | اَنْ يَغُلُّ       |
| لوشنے کی جگہ    | الْمَصِيْرُ     | فللنہیں کئے جائیں گھے | لَا يُظْلَمُونَ     | کرے                  |                    |
| لوگوں کے        | هُمْ            | کیاپس جسنے            | أفكن                | اور جو               | وَ مَنْ            |
| مختلف درجات ہیں | دُرجتُ          | پیروی کی              | ٦٤٠                 | غنيمت مل خيانت كريگا | يَّغْلُلُ          |
| اللدكيزويك      | عِنْدَاللَّهِ   | الله کی خوشنودی کی    | رِضُوَانَ اللهِ     | آئے گا وہ            | يَأْتِ             |
| اورالله تعالى   | وَ اللَّهُ      | ما تنداس کے ہےجو      | ككن                 | اس تحماته جوخیانت    | يَمَاغَلَ          |
| خوب دیکھرہے ہیں | بُصِيْرً        | لوثا                  |                     | ک ہے اس نے           |                    |
| £ 7.            | بِہَا           | غصه کے ساتھ           | بِسَحَطٍ            | قیامت کے دن          | يَوْمَ الْقِيْمَةِ |
| وه کرتے ہیں     | يَعْمَكُوْنَ    | الله کے               | مِّنَ ا للهِ        | چر پوراد ماجائے گا   | ثُمُّ تُوفِّ       |

## نى شاللى يَالِيمُ كَلَمُ الله المانت دارى كابران

گذشتہ آینوں میں بیان کیا ہے کہ نبی طالع اللہ اللہ خوش اخلاق، نرم کو جیں، تندمزان اور سنگ دل نہیں، ور نہ لوگ آپ کے گردکہاں جمع رہتے! \_\_\_ اب ان آینوں میں آپ کی کمالِ امانت داری کا بیان ہے، آپ دیگر انبیاء کی طرح اعلی درجہ کے امین جیں، آپ مالی نئیمت میں خیانت کربی نہیں سکتے، اور صحابہ آپ کے ماتحت تھے، وہ آپ کی نظر بھا کرکھتے بچھے چھے لیتے ؟

اورآپ گایدوسف بہاں اس مناسبت سے بیان کیا ہے کہ تیرانداز مورچہ چھوڈ گرغنیمت جمع کرنے کے لئے کیوں (۱) اَبَغُلَ:مضارع معروف، واحد ند کرغائب بصدر خُلُّ، باب نصر: مال غنیمت میں خیانت کرنا (۲) اِمَاءَ بِه: لوثنا۔ دوڑے؟ کیاو غنیمت مے محروم رہتے؟ کیا نبی ﷺ غنیمت میں خیانت کرتے؟ خودر کھ لیتے اوران کوندیے؟اس کا تو امکان بی نبیس تھا، پھر مال کی ترص کےعلاوہ کونساجذ بہتھاجس کی وجہ سے تھم عدولی کی؟!

آگے ضمون کے متعلقات ہیں، مالی غیمت میں خیات کرناز کات نہ نکالنے کا طرح تعلین گناہ ہے، جوخص زکات نہیں نکالے گایا مالی غیمت میں خیات کرے گاہ ہوندہ ہو تکے تو بہیں نکالے گایا مالی غیمت میں آئے گا، اوز میں ہونگی تو بہیں نکالے گایا میں ہونگی تو بہیارہ ہونگی تو جہارہ ہونگی تو بہیارہ ہونگی تو جہارہ ہونگی ہونہ ہونگی ہونہ ہونگی تو جہارہ ہونگی تو جہارہ ہونگی تو جہارہ ہونگی ہونگی

ایک مثال سے وضاحت: دو تخص ہیں: ایک: اللہ کی خوشنودی کی راہ چل رہاہے، احکام شرعیہ پر پوری طرح عمل کر رہاہے۔ دوسرا: دنیا سے اللہ کی نارانسگی لے کرآخرت کی طرف اوٹا، ایمان نہیں لایایا احکام شرعیہ کی خلاف روزی کی، تو کیا آخرت میں میدونوں بندے یک سال ہوئے ؟ نہیں! پہلے کا ٹھکانا جنت ہے، اور وہ کیا خوب رہنے کی جگہ ہے! اور دوسرے کا ٹھکانا دوز تے ہے، اور وہ کیسی بری لوٹے کی جگہ ہے!

اں طرح آخرت میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوئے ،کوئی جنتی ہوگا کوئی جہنمی ، پھر جنت میں درجات اور جہنم میں درکات بھی اعمال کے اعتبار سے متفاوت ہوئے ،اوراللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کوخوب دیکھے رہے ہیں!

آیات پاک: اورکوئی بھی نی ایسائیس جو مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو بھی مالی غنیمت میں خیانت کرے گا:
وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا، پھر ہر خص کواس کے مل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم
نہیں کئے جا ئیس گے جو اللہ کی نوشنودی کے راستہ پر چلا: اس کے برابر ہے جو اللہ کی نار اُسکنی لے کر لوٹا؟
اور اس (ثانی) کا ٹھکا ٹا دوز نے ہے، اور وہ براٹھکا ٹا ہے!
تعالی ان کا مول کو دکھ رہے ہیں جو لوگ کررہے ہیں!

لَقَالُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ البَّتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَهِى ضَالِلِ مُبِيْنِ ﴿

| الله كي كتاب        | الكيثب          |                        | رَسُولًا            | _                   | كقَدُ               |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| اورداشمندی کی باتیں | وَالْحِكْمَةُ   | ائیں میں ہے            | قِينَ ٱنْفُسِرِمُ   | احسان فرمايا        | مَنَّ               |
| اگرچه تنصوه         | وَإِنْ كَانُوْا | پڑھتاہےوہ ان پر        | يَتُلُوا عَلَيْهِمُ | الله_تے             | ا شُا               |
| ہلے ہے<br>وہ        | مِنْ قَبْلُ     | اس کی آئیش             | اينته               | ایمان لانے والول پر | عَكَ الْمُؤْمِنِينَ |
| يقييناً كمرابى ميں  | لَفِي ضَالِي    | اورپاک معاف کی تاہے ال | ۇ ئىزگى <u>م</u> م  | جب بميجاس نے        | إِذْ بَعَثَ         |
| صرت ( کلی )         | مُٰہِیْن        | ادرسكملاتابودهانكو     | و نیعلمهٔ           | النائيس             | 673                 |

#### نى سِلْقَلِيدِ كَلِي بعثت مسلمانول برالله كابر ااحسان ب

سیآیت نی قال ایک اوصاف کے بیان کا تتمہ ہے، آگے سابق مضمون کی طرف عود (لوٹ) ہے، نی تعلق ایک المحت المح

ا ﴿ عَلَىٰ الْهُوْمِنِينَ ﴾ بمسلمانوں پر بردا حسان کیا : لینی نبی مطالع اللہ اللہ اللہ اندے کے لیے عمت عظمی ہے۔ ہے ، گرسب لوگ نفع کہاں اٹھاتے ہیں ہومنین ہی نفع اٹھاتے ہیں ، اس کئے ان کی خصیص کی ہے۔

٧-﴿ فِنْ أَنْفُهِ رِمْ ﴾ ان بى من سے بعنی انسانوں میں سے فرشتوں اور جنات میں سے بین ، انسانوں کے لئے انسان کارسول ہونا ہے، اگر وہ کوئی مجز و دکھائے تو سمجھ انسان کارسول ہونا ہے، اگر وہ کوئی مجز و دکھائے تو سمجھ میں آئے گا فرشتہ یا جن کوئی محمر العقول کارنامہ انجام دیے لوگ اس کواس کی خصوصیت قرار دیں گے۔

۳۰- ﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ ﴾: ووان كوقرآن پڑھ كرسنائے عربوں كوقرآن تلقين كے ذريعه يادكرايا جاتا ہے، پس ناظر واور تجويد پڑھانا اس كامصداق ہے، رہے طاہرى معنى تو مخاطبين الل اسان تھے، وو خودى مطلب جمھ ليس كے، اوراس پڑل كريں كے، ان كوقرآن كا ترجم نيس پڑھانا ہوگا ، البنة جميوں كو پڑھانا پڑے گا، پس وو ﴿ يُعَلِّمُ مُ الْكِنْبُ ﴾ هن آئے گا۔

المركبيم المان وياك ماف كرتم إلى العن المان والمراكبين المائل الماثون ما المان والمرك والمرك والمرك

جذبات سے پاک صاف کرتے ہیں، دلول کو مانجھ کران میں جلا ہیدا کرتے ہیں، اور بدبات احکام قرآن پڑمل کرنے سے اور محبت وقوجہ وقصرف سے بیاؤن الہی حاصل ہوتی ہے۔

۵-﴿ بُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ ﴾: وه الوگول کواللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں بجمیول کوتر جمہ پڑھانا بمضامین سمجھانا ، اور ائل لسان کے لئے خاص ضرورت کے مواقع میں پیش آنے والے انٹکالات کول کرنا اس میں شامل ہے۔

حرام ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن میں دوکا تذکرہ بطور مثال ہے، پس تمام احادیث بٹریفہ حکمت کامصداق ہیں۔

2- ﴿ وَإِنْ كَانُوْا صِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينِ ﴾: اگرچہ عرب بعثت نبوی سے پہلے کھی گراہی میں تھے: یعنی شرک میں مبتلا تھے، اس سے زیادہ واضح کوئی گراہی نہیں، خالق اور مخلوق کے ڈانڈے ملادینا اور بندوں کو الوہیت میں شریک کرنا: اس سے ذیادہ کھلی گراہی کیا ہو تکتی ہے؟!

آیت یاک : بخدا! واقعہ بیہ کے اللہ نے مؤمنین پر بڑااحسان فرمایا: جب ان میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا، جو ان کواللہ کی آیات پڑھ کرسناتے ہیں، اور ان کو پاک صاف کرتے ہیں، اور ان کواللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں اور واشمندی کی باتیں بٹلاتے ہیں، اگرچہ وہ بعث نبوی سے بہلے کھی گمرائی میں تھے۔

اَوَلَهُنَا اَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةً قَلْ اَصَبَتُمْ مِّتُلَبُهَا ﴿ قُلْتُمُ اَنِي هَلَا ا فَلَ هُومِنَ عِلْمَ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿

| تہارے آئی ہے    | اَ نَفْسِكُمْ           | کہاتم نے       | قُلْتُمُ    | (۱)<br>آور کیاجب     | أوكتاً         |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|
| بيشك الله تعالى | إِنَّ اللَّهُ           | بیکہاں ہے آئی؟ | اثة له ثقا  | مینچی شهی <u>ں</u>   | اصًا بَثُكُمْ  |
| 435             | عَلَىٰ كُلِّلۡ شَّىٰۤ ۗ | كهو            | قُلُ        | ميجي تكليف           | مُصِيْبَةً     |
| پوری قدرت رکھنے | قَدِيْرً                | ės             | هُوَ        | تتحقيق ببنجا يجيهوتم | قَدُ آصَبْتُمْ |
| والے بیں        |                         | ياس سے         | مِنْ عِنْدِ | اسے ڈبل              | وِمثْلَيْهَا   |

(١) بمزه: استفهام الكارى كا ﴿ قُلْتُمُ أَنَّ طَلْهُ اللهِ يرد أَعْلَ إِلَى الْمِلْمِ قَد أصبتم: مصيبة كم مفت ب

## اگراحدين مسلمانون كو تجي تكليف بينجي تو تعجب كي كيابات مي؟

پہلے سے احد کا واقعہ چل رہا ہے، درمیان میں خطا کا رول کی معافی کا ذکر آیا تو نی مظافی آیا ہے اخلاق بصفات اور حقوق کا بیان آگیا، اب پھر احد کے قصد کی طرف لوٹے ہیں، جنگ احد میں مسلمانوں کو نکلیف پنچی، ستر صحابہ شہید ہوئے اور نقصان اٹھانا پڑا پس لوگ تعجب سے کہنے گئے: یہ آفت کہاں سے آئی؟ ہم تو مسلمان مجاہد تھے، اللہ کے راستہ میں اس کے وشنوں سے لار ہے تھے، اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے، جن سے نفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے: پھر یہ صیب ہم پر کیوں نازل ہوئی؟

جواب: یہ بات زبان سے نکالئے سے پہلے ذراسوچو: جس قدر تکلیف تم کو پیٹی ہے اس سے دوگن تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو، احدیث تبہارے ستر شہید ہوئے تو بدریس ان کے ستر مارے جاچکے ہیں، اور ستر بی تم قید کرکے لے آئے سے جن پرتم کو پورا قابوح اصل تھا، چاہتے توقیل کردیتے ، اب انصاف سے کہو بتہ ہیں اپنی تکلیف کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اور تم بدل کیوں ہورہے ہو!

پهرمز يدغوركرو: نقصان كاسببتم خود بى بني مو:

ا۔تم نے جوش میں آگر نبی مطال اور تجرب کاروں کی بات نسمانی ،اور مدینہ سے نکل کر محاذ جنگ قائم کرنے پراصرار کیا۔ ۲- پھر آخری درجہ کی تاکید کے باوجود تیراندازوں نے اہم مور چہچھوڑ دیا۔

٣- وثمن كي نظرول كي ما من لشكريس ي تين سوآ دي او ث كرلوث كئے۔

۳-ایکسال پہلے جبتم کوبدر کے قید بول کے بارے میں اختیار دیا گیاتھا کہ یا توان آفِل کر دویا فدیے کر چھوڑ دو، گرایسا کروگ تو آئندہ سال استے ہی آ دی تہارے شہید ہونگے، تاہم تم نے ید دسری صورت اختیاری۔

۵-پهرتم شهادت کی آروز کے ساتھ میدان میں اتر بے تھے، پس اگروہ آرز و پوری ہوئی تو تعجب کا کیا موقع ہے؟ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جو چاہیں فیصلہ کرتے ہیں، چاہیں تو گئی غلبد دیں چاہیں تو جزئی، احد میں گئی غلب دینا مصلحت نہیں تھی، اس لئے لوگوں کے سب واختیار سے ایسی صورت پیدا ہوگئی کہ جزئی غلبہ عطافر مایا، بہر حال جو پھے ہوااللہ کی شیت سے ہوا، جیسا کہ اگلی آیت میں آر ہاہے۔

آیتِ کریمہ: اورجب تم کو کچھ نکلیف پینی، جس کا دوگناتم ان کو پہنچا چکے ہو: پس کیاتم کہتے ہو: یہ آفت کہاں سے آئی؟ کہو: وہتمبارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالی ہرچیز پر قادر ہیں!

| زیاد و مزد یک ہیں  | <u>اَقُرْبُ</u>   | انے                   | كهنم               | اورجو( تكليف)         | وَمُآ           |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| انے                | مِنْهُمْ          | 5Ĩ                    | تَعَالُوٰا         | مینچی تم کو           |                 |
| ایمان ہے           | لِلْإِنْمَانِ     | الزو                  | قاتِلوًا           | جسون                  | يَوْمَ          |
| کہتے ہیں وہ        | يَقُولُونَ        | راهيس                 | فِيْ سَبِيْلِ      | مقابل ہوئیں           |                 |
| اینے مونہوں سے     | بِٱفْوَاهِمِهُمْ  | اللدكي                | الثم               | دونو جيس              | الجبعين         |
| جويس ہے            | مًّا لَيْنَ       | يا(د من کو)ہٹاؤ       | آوِ ادْفَعُوْا     | یں(وہ)اجازتے<br>ع     | ڣۣٳۮ۬ڹ          |
| ان کے دلول بیں     | فِيْ قُلُوٰمِرِمُ | کہاانھوں نے           | قالوا              | الله کی               | الثو            |
| اورالله تعالى      | وَاللَّهُ         | أكرجانة بم            | <b>گۇ ئىغىك</b> ىم | أورتاً كه جانيس وه    | وَلِيَعْكُمُ    |
| خوب جانتے ہیں      | أغكم              | الزائى                | قِتَالًا           | ايما ندارول كو        | الْمُؤْمِنِيْنَ |
| جس کوچھپاتے ہیں وہ | رْمَا يَكْتُبُونَ | ضرور پیروی کیتے تہاری | لاتَّبُعْنَكُمُ    | أورتا كهجانين وه      | واليعكم         |
| جنھول نے           | الكذين<br>الكذين  | وه لوگ                | هنم                | ان کوجھول نے          | الكوينن         |
| کیا                | قالوا             | کفرے                  | لِلْكُفْرِ (٢)     | دوغلى پالىسى اختىيارك | (۱)<br>ئاققۇا   |
| اہنے بھائیوں سے    | الإنحوانييم       | آج                    | يَوْمَيِنٍ         | اور کمیا گیا          | وَقِيْلُ        |

(ا) فَافَقَ: وعْلَى بِاليسى اختيار كى: ول مِس كفر اور زبان بركلمة اسلام! (٢) للكفر اور للإيمان: وونول جم معنى حروف جار أقرب مضعلق بين، اسم تفضيل مين ايباجائز ب(جمل) (٣) المذين قالوا: الذين فافقو است بدل بـ

| ( فره الي تران |              | A CONTRACTOR    | -57 W - 50 W - 5 | <u> </u>              | <u> سير مغاليث القرا (</u> |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| موت کو         | الْمَوْتَ    | کېو             | قُلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اور بن <u>ٹ</u> رہےوہ | وَ قَعَدُوْا               |
| اكربوتم        | انُ كُنْتُمُ | پ <i>ن</i> ہٹاؤ | فَأَدْرَءُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اوركهنامانية وه بمارا | لَوْ أَطَاعُونَا           |
| <u> </u>       | ط باقِین     | اپی ذاتوں ہے    | عَنْ أَنْفُي كُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نەماد بے جاتے         | مَا قُتِلُوْا              |

(18/7/

## مصلحت نبين تقى كەغز وە احديين مسلمانوں كو كلّى غلبه حاصل ہو

غزوهٔ بدر مین مسلمانوں کو کتی غلبه حاصل ہوا تھا، اب اس دوسری جنگ میں بھی غلبہ کتی حاصل ہوتا تو پردہ اٹھ جاتا، ہر کوئی سمجھ جاتا کہ اسلام ہی برحق ندوب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہئے، حالانکہ غیب: درغیب رہنا چاہئے، ایمان بالغیب مطلوب ہے، اس کئے صلحت ِخداوندی کا تقاضا ہوا کہ احد میں مسلمانوں کو جزوی کامیا بی حاصل ہو، اس کئے مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچا۔

﴿ وَمَا آصَا بَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُين فَيِإِذْنِ اللهِ ﴾

ترجمه: اورجو (نقصان) ثم كوپينچاجس دن دونوں فوجيس بھڑيں، وه به تم الهي تھا۔

احديب جوصورت پيش آئى اس ميں مصلحت يھى كدكھرے كھوٹے كا متياز ہوجائے

جنگ بدر کے لئے توسب مخلص سلمان نکلے تھے، اس وقت تک سلمانوں کی صفوں میں نفاق بیں تھا، گرجب بدر میں مسلمانوں کو کئی غلبہ حاصل ہوا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں (مشرکوں) سے کہا: إن هذا الأمو قد تو بجة السلام تو برد صجلا، اب اس کالبادہ اور معو! اس کی پناہ لو! اس طرح نفاق شروع ہوا، وہ در پردہ کافر تھے، گرکلہ نماز کرنے لئے، اس لئے صلحت خداوندی کا نقاضا ہوا کہ دینگ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ چرے مل کرسا شخ آ جا میں، تا کہ ان آ سنین کے سانیوں سے بچاجا سکے، چنا نچے عبداللہ اپنے تین سوساتھ یوں کو لے کر میدان سے لوث گیا، اس طرح ان کا بھانڈ ایجوٹا ، ان کے دیکھا دیکھی فوج کا دایاں بایاں باز و بھی بھسلے لگا، گر اللہ کی کارسازی سے وہ بھسلتے تھائے تھے ، اور جنگ کے ، اور جنگ کے باور کے بعد منافقوں اور بہود نے طرح طرح کی با تیں شروع کیں ، اس طرح کھرے کھوٹوں میں امتیاز ہوگیا۔

﴿ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ كَافَقُوا ۗ ﴾

ترجمه: اورتاكه الله تعالى مؤمنين كوجان ليس، اوران لوكول كوهى جان ليس جنهوں نے دوغلى پاليسى اختيار كى!

منافقین کو جنگ میں شرکت کی دعوت دی مگر قبول نہیں کی ، پھر با تیں چھانٹیں! نبی ﷺ نے جمرت کے بعد فوراً مدیدہ میں آباد تین قوموں (مسلمان ہشرکین اور یہود )کے درمیان ایک معاہدہ کیا تھا، اس کی ایک دفعد بیتی کداگر باہر سے دیمن جملہ آور ہوتو تینوں قویش ال کر مدافعت کریں گی، اس معاہدہ کی روسے مشرکیین اور بہود کی بھی ذمہ داری تھی کہ جنگ میں حصہ لیتے ، اس لئے کہ مکہ دالے چڑھ آئے تھے، چنانچے عبداللہ اور اس کے تین سو ساتھیوں سے کہا گیا کہ آؤ، اگرتم واقعی مسلمان ہوتو راہ خدا میں اڑو، ورنہ دیمن کو مدینہ سے ہٹا کا اُنھوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میدان سے چل دیے۔

جنگ کے بعد انھوں نے ذوقتی جواب دیا ،کہا: ''اگرہم کڑنا جائے توضر ورتمہا راساتھ دیے ''ال کے دوسطلب نگلتے ہیں: ایک: ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ ہیں رہ کر مقابلہ کیا جائے ،گر ہما رامشورہ نہیں مانا گیا، پس ہم ناتج بہ کارتھ ہرے، ہم ہیں جنگی معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی ، پھر ہم اپنی جانیس کیوں گنواتے! ہماری بات مانی جاتی اور مدینہ ہیں رہ کر مقابلہ کیا جاتا تو ہم ضرور تمہا راساتھ دیے۔

دومرا: ہم تواں کوجنگ نہیں سمجھ تھے کھیل (کرکٹ چھے) سمجھ تھے بھھتے تھے کہ باہدین کھیل کرواپس آجا کیں گے، اگر ہم اس کوواتعی جنگ بجھتے تو ضرور ترہماراساتھ دیتے۔

الله تعالی فرماتے ہیں: آج وہ ایمان کی بہست کفر سے زیادہ قریب ہوگئے، لینی پہلے وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزہ کرتے تھے، اس لئے وہ ایمان سے بظاہر قریب تھے، اور اب جوان کی حرکت اور بائنی سامنے آئیں تو وہ کفر سے زیادہ قریب ہوگئے،ان کے دلول کا حال طشت از بام ہوگیا!

﴿ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا ﴿ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعْنُكُمْ ﴿ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُا لَا تَبَعْنُكُمْ اللَّهِ عَاللَّهُ لَا تَبَعْنُكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِيهُ اللَّهِ عَالِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

ترجمہ: جب ان (منافقین) ہے کہا گیا: آئ اللہ کے راستہ میں الرویا دفاع کرد، اُنھوں نے جواب دیا: اگر ہم الرُنا جانتے توضر ورتبہار اساتھ دیتے اوہ آج بنسبت ایمان کے کفر سے ذیادہ قریب ہوگئے!

## منافقين كى بات دل كى بات بين!

منافقین کاندکورہ جواب محض تخن سازی ہے،ان کے دل میں جو بات ہے وہ اللہ کومعلوم ہے، وہ جنگ میں اس لئے شریک نہیں ہوئے کہ اچھاہے سلمان مغلوب وذلیل ہول،اوران کی راڑ کئے،اور وہ خوشیال منائیں۔ ﴿ يَقُولُونَ مِا فُوَاهِمِهِمْ مَّنَا لَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ ﴿ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ مِیمَا يَكُتُمُونَ ﴾

ترجمہ: وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ، اور وہ جو بات چھپارہے ہیں اس سے اللہ

تعالى خوب واقف بن!

### موت تو آنی ہے،اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا

غزوہ احدیث ستر صحابہ شہید ہوئے ہتن میں بھاری اکثریت انصاری تھی، ان کے ۱۵ آدی شہید ہوئے تھے، ۲۸ خزرج کے اور ۲۲ اوس کے، اور ایک یہودی قبل ہوا تھا، اور مہا جرین کے شہداء صرف چار تھے، اس لئے منافقوں نے اپنے برادروں (انصار) کے بارے میں کہنا شروع کیا: ''اگروہ ہماری بات مانتے اور گھر میں رہتے تو مارے نہ جاتے!''

قرآن کہتاہے: اگرتمہاری طرح نامرد بن کر گھریں بیٹے رہتے تو کیاموت سے نی جاتے ؟ جب تمہاری موت آئے تو اس کو گھریں اس سے بہتر راہ خدایس عزت کی تو اس کو گھریں آنے سے کوئی ردک نہیں سکتا، اس سے بہتر راہ خدایس عزت کی موت مرنے والا زندہ جاوید ہوجائے گا اور جنت میں موت مرنے والا زندہ جاوید ہوجائے گا اور جنت میں گھوے گا جبیبا کہ آگے آرہا ہے۔

﴿ ٱلَّـنِينَ قَالُوْالِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْالُو آطَاعُونَا مَا قُتِلُوْا ، قُلُ فَادْرَءُوْا عَنْ آنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: (منافق) وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے (شہید ہونے والے) بھائیوں کے بارے ہیں کہا، اورخود بھی گھروں میں ہینے دے اگروہ ہماری بات مانے تو مارے نہجاتے! — کہو: اپنی ذاتوں سے موت کوہٹاؤاگرتم سے ہو ۔ کھر میں دہنے سے موت نہیں آتی!

وَلَا تَصْدَبُنَ الَّذِينَ ثَيْتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتُنَا وَبَلَ اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ يُونَ وَلَا تَصْدَبُنُ وَنَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ فِي كَلْنَيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ اللهِ خَلْفِهِمْ اللهَ خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِغُمَةٍ مِنَ اللهِ خَلْفِهِمْ اللهَ فَو عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِغُمَةٍ مِنَ اللهِ خَلْفِهِمْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَالنَّقَوْا اللهِ عَلَيْهُمْ وَالنَّقِلُ مِنْ بَعْلِ مَنَا اصَابَهُمُ الْقَرْمُ مُ لِللَّذِينَ الْحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْا وَاللَّهُمُ وَاتَقَوْا وَاللَّهُمُ وَالنَّقَوْلِ مِنْ بَعْلِ مَنَا اصَابَهُمُ الْقَرْمُ مُ لِللَّذِينَ الْحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ الْقَرْمُ مُ لِللّذِينَ الْحُسَنُوا مِنْ مَعْلِ مَنَا اصَابَهُمُ الْقَرْمُ مُ لِللَّذِينَ الْحُسَنُوا مِنْ مُعْمَ وَاتَقَوْلُ مِنْ بَعْلِ مَنَا اصَابَهُمُ الْقَرْمُ مُ لِللَّذِينَ الْحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَقَوْلُ مِنْ بَعْلِ مَنَا اللَّهُ لَا يُعْلِيمُ الْقَوْمُ مُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَلَا تَصَّلَبَنَ اورنه في الرَبِي لَ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) الذين قُتلو المقعول اول ، اور أمو اتنا مقعول ثانى ب، اور عند ربهم: يوزقون كاظرف ب-

| (سورهٔ ال عمران                 | $\overline{}$     | >                    | 3-5              |                     | التقسير مغايت القرآا |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| مؤمنين کی                       | الْمُؤْمِنِيْنَ   | ان کے ساتھ           | بِهِمْ           | راهش                | فِي سَبِيْلِ         |
| جضول نے                         | (٣)<br>اَلَّذِينَ | ان کے پیچے ہے        | مِّنْ خَلْفِهِمُ | الله کی             | الله                 |
| تيول کې (مانې)                  |                   | كنبين كوئى ۋر        | ٱلَّاخَوْثُ      | مردے                | اَصْوَاتًا           |
| الله کی بات                     | تَهِةً            | ان پر                | عَلَيْهِمْ       | بلكه(وه)زنده ميں    | بَلُ اَحْيَاءً       |
| اورا <del>ن ک</del> رسول کی بات | وَ الرَّسُولِ     | أورشوه               | وَلاهُمْ         | ان کے رب کے پاس     | عِنْدَ رَبِّهِمْ     |
| بعد                             |                   | غم گين ہو تگے        |                  |                     |                      |
|                                 |                   | خوشی منارہے ہیں وہ   |                  |                     |                      |
| زخم کے                          | الْقَرْحُ         | نعتول پر             | ببنغك            | اس پر جود یاان کو   | بِمَا اللَّهُمُ      |
| ان لوگوں کیلئے جنھوں            | لِلَّذِينَ        | الله                 | مِّنَ اللهِ      | اللهبية             | طنًّا                |
| البجع كام كئ                    | إخسئوا            | اورمهربانی پر(ان کی) | وَفَصْ إِل       | ا بنی مبریاتی ہے    | مِنْ فَضْلِهِ        |
| ان میں ہے                       | مِنْهُمْ          | اوراس پر کهالله      | وَّ أَنَّ اللهُ  | اورخوش مورے ہیں     | وَ يَسْتَبْشِ رُوْنَ |
| اورڈرےوہ                        | وَ اتَّقَوْا      | ضائع ہیں کرتے        | لا يُضِينُغ      | ال لوكول كى وجست جو | بِالْذِينَ           |
| برُ الواب ہے                    | ٱجُرُّ عَظِيْمٌ   | مز دوری              | <b>آئي</b> ک     | نہیں <u>ط</u> ے     | كَمْ يَلْحَقُوا      |

18 71

#### شہداء حیات ہیں، وہ کھلائے بلائے جاتے ہیں

تھے میں بیٹھے رہنے سے موت تو رکنہیں سکتی، ہاں آ دمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کوموت کے بجائے 'حیاتِ جاودانی' کہنا جاہئے بشہیدوں کومرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جواور وں کؤہیں ملتی ، ان کوحق تعالی کاممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، وہ بڑے عالی درجات ومقامات برفائز ہوتے ہیں، ان کوجنت کارزق آسانی سے پہنچتا ہے،جس طرح ہم اعلی درجہ کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذراس در میں جہاں جاہیں اڑے چلے جاتے ہیں بشہداء کی ار داح ہرے رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اور جنت کے پیل چرتی چگتی ہیں، اور پوٹوں میں بیٹھ کر بعنی اگل میٹ پر بیٹھ کر جہاز خود چلاتی ہیں،اس ونت شہداء بے مدمسر ور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دولت شہادت عنایت فرمائی بیس ہزار زندگیاں اس موت پرقربان!

(١) فرحين: الذين قُتلو المقول اول كاحال ٢٠) ألاً: أصل من أنْ لا تقاء ادعام مواجد (٣) الذين: المؤمنين كي حفت ہے (۴) کما: مصدر بیہے أى بعد إصابة القرح۔



﴿ وَلَا تَصْدَبَنَ الَّذِينَ قَتُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَخْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَمُ قُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اورجولوگ راو خدامی مارے گئے ان کومردے مت مجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے پاس

كملائع بلائة جاتي با

ملحوظہ: شہداء کی حیات برزخی اور اس سے استدلال کر کے انبیاء کی حیات پر گفتگو ای جلد میں سورۃ البقرہ ( آیت ۱۵۳) میں گذر چکی ہے۔

## شبداء كودوخوشيال

شهداء كے لئے دوخوشياں بين:

اول: الله نے جو پچھان کو اپ فضل سے عنایت فرمایا ہے اس پر وہ نازاں وفرحاں ہیں، بعض روایات میں ہے کہ شہدائے احدیا شہدائے ہیں معو نہ نے بارگاہ خداوندی میں تمنا کی تھی کہ کاش ہمار ہے بیش کی فہر ہمارے بھائیوں کو ہوجائے تاکہ وہ جہاد سے جان نہ پڑو اکس اللہ نے فرمایا: میں ان کو فہر دیتا ہوں ، اور بیآ بیت نازل کی ، پھران کواطلاع دی کہ میں نے فہر پہنچادی ، پس وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔

دوم: ان كوان مسلمان بھائيول كاتصوركركي على خاص خوتى حاصل بوتى ہے، جن كوده اپنے بيتھے جہاد فى سبيل الله على مشخول جيسور آئے بيں كه اگرده بھى جمادى طرح الله كى راه بيلى مارے گئے تو ده بھى يُر لطف اور بخوف زندگى كے مزے لوٹيس كے مندان كوائي آئے كا ڈر بوگانہ بيتھے كاغم ، مامون وصلم من سيد مصفدا كى رحمت بي داخل بوجا ئيس كے مزون من الله عن من الله عن فضيله بوك كيئة بنيش ون بالنين كن م يَلْحَقُوا يِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ بَاللاً حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَكَلَّهُ مِنْ خَلْفِهِمُ بَاللاً حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَرُونَ فَ ﴾

ترجمہ: (۱) اللہ نے جوان کواپنانصل عطافر مایاہے: وہ اس پرشادال وفرحال ہیں (۲) اور وہ خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کی دجہ سے جو (ابھی) ان کے پاس نہیں پہنچے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مجم کیس ہوئے۔

# زخم خورده صحابة شكر كفارك تعاقب ميس نكل

#### (غزوه حمراءالاسد)

ختم جنگ کے بعد نی ﷺ کواندیشہ لائق ہوا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ جنگ میں اپنابلہ بھاری ہوتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو آئیس بقیبتا ندامت ہوگی اور وہ پلٹ کرمدینہ پرحملہ کریں گے،اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ

كمى كشكر كاتعاقب كياجائـ

چٹانچہ عرکہ احد کے دوسرے دن لیمنی کیشنبہ ۱ مشوال ۱۳ بحری کوعلی الصباح اعلان فرمایا کہ دخمن کے تعاقب کے لئے چٹانچہ اور جا سے ساتھ وہلے جو معرکہ احد میں شریک تھا، عبد اللہ بن ابی نے ساتھ چلنے کی اجازت چاہی گرآپ نے اجازت نہیں دی جسلمان سب زخموں سے چور غم سے نڈھال اور خوف سے دوچار تھے، گرسب بلاتر دوتیار ہوگئے۔
اجازت نہیں دی جسلمان نی سِیالِ اِیمائی اور کو جمراہ کے کرروانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل پر حمراء الاسمد میں خیمہ زن پر وگرام کے مطابق نی سِیالِ اور طقہ گوشِ اسمام نہیں ہوا تھا، معامد تھا، اس نے کہا:
اور کے ، وہال معبد بن ابی معبد گوائی ملا اور طقہ گوشِ اسمام ہوا، یا بھی وہ حلقہ گوشِ اسمام نہیں ہوا تھا، معامد تھا، اس نے کہا:
آپ کو اور آپ کے ساتھوں کو جوز دینچی ہے اس سلسلہ میں آپ بھے سے کوئی خدمت لینا چاہیں تولیس، نبی سے الیکھی کے در مایا:

اُدھر نی سُلِیْ اِنْ کے جو اندیشہ لاق ہوا تھا وہ واقعہ بنا، ابوسفیان مدینہ سے پچسٹیں میل دور مقام روحاء پر پڑاؤڈالے ہوئے تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے کہتم لوگوں نے پچونیس کیا، سلمانوں کی شوکت وقوت توڑ کر آئیس بوئی چھوڑ دیا، ابھی ان میں استے سر باقی ہیں کہ وہ پھر تہبارے لئے در دِسر بن سکتے ہیں، پس واپس چلواور آئیس جڑسے اکھاڑ دو، مگر صفوان بن امیہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا: ایسامت کرو، جھے خطرہ ہے کہ جو سلمان غروہ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی اب تہبارے خلاف جمع ہوجا کیں گے، البذا واپس چلو، فتح تہباری ہے، مدینہ پر پھر چڑھائی کروگ تو گروش میں آجاؤے گے، محر بھاری اکثریت نے اس کی رائے تبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں۔

ابھی کفاریہ موج ہی رہے تھے کہ معبد خزائی وہاں بھنے گیا، ابوسفیان نے بوچھا: پیچھے کی کیا خبرہے؟ معبد نے کہا جھر
(مین الفیقیہ) اپ ساتھوں کو لے کر تبہارے تعاقب بین کل جگے ہیں، ان کے ساتھ اتن ہوئی جمعیت ہے کہ بین نے لیک
جمعیت بھی نہیں دیکھی ہسب لوگ غصہ بین مجرے ہوئے ہیں، احد بین جولوگ پیچھے دہ گئے تقوہ بھی ساتھ ہوگئے ہیں،
ابوسفیان نے بوچھا: بھائی تو کیا کہ درہا ہے؟ معبد نے کہا: تم کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کی پیشانیاں و کھے لوگ اور لشکر کا ہواں دسے کہا اور لیسکر کا اور لیسکر کا اور سے اور ان پروعب طاری ہوگیا اور
ہمراول دستہ ٹیلہ کے چیھے سے مودار ہوجائے گا، یہ با تیں من کری انشکر کے وصلے ٹوٹ گئے اور ان پروعب طاری ہوگیا اور
انہیں ای ہیں عافیت نظر آئی کہ مکہ کی جانب سفر چاری رکھیں، البتۃ ابوسفیان نے قبیلہ عبد الفیس کے ایک وفد سے کہا: جو
وہاں سے گذرا تھا کہ میرا ایک پیغام مجد (مین الفیقیہ) کو پینچاد بین کہ ہم نے ان کی اور ان کے دفقاء کی
جز کا شئے کے لئے بیٹ کردوبارہ جملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جب بیتا فلے جراء الاسدی بینچاتو اس نے ابوسفیان کا بیغام سنایا،
مسلمانوں نے اس کی با تیں من کر کہا: ﴿ حَسُرتُ اللّٰہُ وَنِعُم الْوَکِیْلُ ﴾: الله جمارے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز

ين الطرح الن كايمان من اوراضافه وكيا، في الني المراء السدمن ثين دن قيام كرك مديد واليل آكة و يسه الركان عن الله و فضل الله و فقط الله و فقط الله و المنافع المنافع الله و المنافع و ال

ترجمہ: وہ اللہ کی احت اور قضل پرخوش ہورہے ہیں، بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کا اجرضائع نہیں کرتے ، جنھوں نے اللہ کی اور اس کے دسول کی بات مانی ، ان کو رخم ہینچنے کے بعد — اور حمراء الاسد تک کفار کا پیچھا کیا — ان لوگوں کے اللہ کی اور اس کے دسول کی بات مانی ، ان کو را اللہ سے ڈرے بڑا تو اب ہے! — بیجی صحابہ کی مدر سرائی اور الن کی شان کو بلند کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب ایسے ہی متے (فوائد)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْكَانًا وَ فَضْلٍ لَمْ إِيْكَانًا وَ فَضْلٍ لَمْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَخَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ اللهُ عُلْمُ الشَّيْطُنُ يَمْسَسُهُمْ سُوَةٍ وَ وَاللهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يَمُسَسُهُمْ سُوَةٍ وَلَيْكَاءُ وَاللهُ وَاللهُ دُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ اللهُ وَلَكُمُ الشَّيْطُنُ يَعْمَ اللهُ الله

| نہیں چھو ماان کو      | تَمْ يَئْسَسُهُمْ   | اورکہا انھوں نے  | <b>وَّقَالُوُا</b> | ĝ.(89)                            | اَلْكِرِينَ      |  |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| سمى برائىنے           | ر<br>سورو           | مارے کے کافی میں | حَسْيُنّا          | کہاان سے                          | قَالَ لَهُمُ     |  |
| اور پیروی کی انھوں نے | ٷٙٲؾ <b>ٞؠؙۘٷ</b> ٳ | الله تعالى       | عُشَّا             | لوگون نے:                         | التَّاسُ         |  |
| خوشنودی کی            | رِضُوانَ            | اور کیاخوب ہیں   | وَلِغُمُ           | ب شك لوكون نے                     | إِنَّ النَّاسَ   |  |
| اللدكي                | عثاد                | كادماز!          | الوكيل             | بالنتين جمع كياب                  | قَانَ جَمَعُوا   |  |
| اورالله تعالى         | والله               | يس لوثے دہ       | فَانْقُلْبُوا      | تبهام ليّ (براشكر)                | لكئم             |  |
| مہر بانی والے ہیں     | ذُوْ فَصْيِل        | نعت کے ساتھ      | ۼ <i>ڒڂؽ</i> ڔ     | یس ڈروتم ان سے                    | فَاخْشُوْهُمْ مُ |  |
| پۈي                   | عَظِيْم             | الله کی          | خِنَ اللهِ         | بس بروهایا(اس <sup>ن</sup> ے)افکا | فَزَادَهُمْ      |  |
| اس کے سوانیس کہ       | رِثْمًا             | اور فضل کے ساتھ  | وَ فَضْلِل         | ايمان                             | المُناكًّا قَا   |  |

(١) الذين: يهل الذين عبدل اور المؤمنين كامفت بـ



# صحابرزخم مندل ہوتے ہی کفار کے مقابلہ کے لئے نکلے (غروة بدرصغری)

جنگ احدے خاتمہ پر ابوسفیان ( کمانڈر) نے اعلان کیا تھا کہ اسلے سال پھر بدریش لڑائی ہوگی، نی سِلا اللہ اسلی کو تو کو قبول کرلیا، اگلاسال آیا تو آپ نے تھم دیا: جہادے لئے نکلو، اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کا رسول ننہا ہوجائے گا، یاس لئے فرمایا تھا کہ سال گذشتہ کی کسک ابھی باقی تھی۔

اُدھرابوسفیان بھی فوج لے کرمکہ سے لکلا ،تھوڑی دور چل کر ہمت ٹوٹ گئ، قط سالی کاعذر کر کے جاہا کہ مکہ لوٹ جائے ،گر جاہا کہ الزام مسلمانوں پر رہے ، ایک شخص مدینہ جارہا تھا اس کو پچھے دیا ، اور کہا: وہاں پیننج کر ایک خبریں اڑ اٹا کہ مسلمان خوف کھائیں اور جنگ کونہ کلیں۔

و چھن مدینہ بھنے کر کہنے لگا: مکہ والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھا کی ہے بتم ہرگز اس کامقابلہ نہیں کرسکو گے ، بہتریہ ہے کہ بیٹھ رہو!مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھ گیا ، انھوں نے کہا: اللہ ہمارے لئے کافی ہے!

خیر بمسلمان حسب وعده بدر پنچے، وہاں بڑا بازار لگتا تھا، تین روز تک خوب خرید وفر وخت کی ، اور خوب نفع کمایا ، اور بسلامت والیس آئے ، اس غزوہ کو بدرصغر کی کہتے جیں ، اور غزوۂ حمراء الاسداور غزوہ بدرصغر کی میں ربط کی طرف عنوانواں میں اشارہ کیا ہے۔

ملحوظه: اکثر مفسرین نے ان آبات کوغر وہ حمراءالاسد ہی سے تعلق کیا ہے۔

آیات پاک: (وه مومنین) چن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے (کفار نے) تمہارے لئے برا اشکراکھا کیا ہے،
پستم ان سے ڈرو ۔۔۔ اور مقابلہ کے لئے مت نکلو ۔۔۔ پس اِس خبر نے اُن کا ایمان بردھادیا، اور اُنھوں نے کہا: "اللہ اللہ کانی بین اور وہ خوب مددگار ہیں!" پس وہ پلٹے اللہ کی فعت اور مہریائی کے ساتھ ۔۔۔ تجارتی نفع بھی مراد ہے، اور فتح وظفر بھی ۔۔۔ کسی برائی نے ان کوبیس جھویا ۔۔۔ نہلی بلدی نہلی بھٹکری اور رنگ آیا چو کھا! ۔۔۔ اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی ۔۔۔ یعنی جہاد کے لئے نکلے ۔۔۔ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں ۔۔ مجاہدین کو سرخ ردھی کیا اور مالا مال بھی!

(١) يعنوف كامفول اول كم محذوف ب، جير لِينُنْفِادَ بَأْسَّا سَنْفِينِدًا ﴾ من يبلامفول كم محذوف إلكمفة

وَلَا يَخْفُرُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لَنَ يُخْسُرُوا اللهَ شَنْئًا ﴿ يُرِينُ اللهُ اللهُ

| اوران کے لئے         | وَ لَهُمْ         | کوئی حصہ           | حظًا            | اورنه ملين كرين آپ كو        | وَلا يَحْمُزُنْكَ     |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| سزاہے در دناک        | عَنَااتُ اللِيمُ  | آ څرت ميں          | فحالاخرة        | وه لوگ جو                    | الَّنوِيْنَ           |
| اور نه خیال کریں     | وَلاَ يَحْسَابَنَ | اوران کے لئے       | وَهُمُ          | ليكتة بين                    | يُسَارِعُونَ          |
| وہ لوگ جنھوں نے      | الَّذِيْنَ        | سزاہے              | عَلَابُ         | كفركي طرف                    | في الكُفْرِ           |
| اسلام قبول نبيس كيا  |                   |                    | عَظِيْمٌ        | بے شک دہ                     | إنَّهُمْ              |
| 97                   | اَمُّنَا          | بے شک جولوگ        | إِنَّ الَّذِينَ | ۾ گرني <u>ن</u>              | كن                    |
| مهلت وردم بین بم     | ننمينى            |                    | اشْتَرُوا       | نقصان پہنچا کیں گے           | يَّصُّ رُّوا          |
| ان کو                | لَهُمْ            | كفركو              | الكفتر          | الندكو                       | عَنَّا                |
| بہتر ہے              | ر د و<br>خيار     | ایمان ہے           | بؚٳڷٳؽؠٵڽ       | ذرابهى                       | · ·                   |
| ان کے لئے            | كِلاَ تُفْسِيهِمُ | <i>ہر گرن</i> ہیں  | كن              | ج <u>ائ</u> ے ہیں اللہ تعالی | يُرِيْدُ اللهُ        |
| سوااس کے بیں کہ      | إنتنا             | نقصال پہنچا ئیں سے | يَّضُرُّوا      | كەندىنا ئىي                  | <i>ٱلاً يَخِعَ</i> لَ |
| بممبلت <u>درم</u> ين | ىئىزلى            | التدكوذ راجحي      | الله شنبيًا     | ان کے لئے                    | كهنه                  |

(۱) أنها: أن الك بمعا: موصول صلك ساته الكالم بالموات كالم باور خير بخرب قرآنى رسم الخطيس دونول كوملا كرلكها كياب

| سورهٔ آل عمران | $- \diamondsuit$ | - 4 org       | <u>&gt;</u> | ي)—(ن              | (تفبير مهليت القرآ ا |
|----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|
| مزاہے          | عَلَىٰاكِ        | گناه <b>ی</b> | ٳؙؙٚٙڴؠٵ    | أن كو              | كهنز                 |
| رسواممن        | مُهِيْنُ         | اوران کے لئے  | وكهم        | تا كە بۇھ جائىي دە | لِيَزْدَادُوْا       |

## كافرول كى كاروائيول سے اسلام كى ترقى ركنبيس سكتى

ابغ واصد کے متعلقات کا بیان ہے، پہلی دوآ تنوں میں نی سِلی نیا گئے گئے کی سل فرمائی ہاور تیسری آبت میں کا فرول کے ایک فلجان کا جواب ہے۔ مکہ مرمہ کے تیرہ سال بہت کھن گزرے ہیں، چندسوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر جمرت کے بعدصورت حال بدلی، اسلام کی اشاعت عام ہوئی، گراال مکہ مدینہ پر چڑھ چڑھ آتے تھے، وہ اسلام کونٹ وئن کہ جمرت کے بعدصورت حال بدلی، اسلام کی اشاعت عام ہوئی، گراال مکہ مدینہ پر چڑھ چڑھ آتے تھے، وہ اسلام کونٹ وئٹ ن کے اسلام کونٹ وئٹ کے گئے تشویشناک سے اکھاڑ دیتا جا ہے ہوئی جگل میں صورت حال نازک ہوگئی تھی، یہ صورت حال نی میں اللہ کے دوآ یتوں میں نی میں اللہ دیتے ہیں کہ آپ گلرنہ کریں اسلام کا سنقبل روشن ہے، لوگ آگر چہ کفر کے طرف لیک دیے ہیں کہ آپ گلرف کریں اسلام کا سنقبل روشن ہے، لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف لیک دے ہیں، گراس سے اللہ کے دین کا ذرا نقصان ہیں ہوگا، جلدی وہ دن آئے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں واضل ہوئے۔

اور جولوگ کفر میں بیر بیاررہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھیل دے رہے ہیں: یہ بات اس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ حاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور وہ بڑے عذاب سے دوجا رہوں۔

اورسنوا جولوگ اسلام قبول نيس كردم، ال ي عوض كفر كوثر يدرم بين، وه اسلام كى ترقى كوروك بيس سكتة ، اسلام كا پهيلنام تقددم، وه قو پهيل كردم كااور خافين منه كى كهائيس كه الن كوآخرت مين دردناك عذاب سسابقد پرسكا هو و كلا بخد زُنك الذين يُسارِعُون في الكففر ، إنهام كن يَحَدُرُوا الله شَنيًا ، يُرِينُ الله كالآ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْاِخِدَةِ ، وَلَهُمْ عَنَ اجَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الذَي يَنَ اللهُ تَرُوا الله شَنَو اللهُ عُولَا يُعْمَانِ كَنَ يَحْمَلُ لَهُمْ حَظَّا فِي الْاِخِدَةِ ، وَلَهُمْ عَنَ اجَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الذَي يَنَ اللهُ يَنَ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: اورآپ کو مکین ندکریں وہ لوگ جو کفر کی طرف لیک رہے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالی (کے دین) کو ذرا نقصان نہیں ہنچا سکتے ، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ندہ وہ اور ان کے لئے بڑی سز اہے!

بیشک جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدل خریدا، وہ اللہ تعالی (کے دین) کو ذرانقصان نہیں کی نیچا سکتے اور ان کے لئے در دناک سز اہے!

لئے در دناک سز اہے!

کافرول کی خوش حالی اور مہلت ان کے حق میں پھھا تھی نہیں ممکن تھا کافرول کواپی کم میں بخوش حالی اور دولت وثروت کی وجہسے بیے خیال گذرے کہ اگر ہم اللہ کے مبغوض (نالپندیده)بندے ہوتے توجمیں مہلت کیوں دی جاتی ؟اورہم الی اچھی حالت میں کیوں ہوتے؟اں کا جواب دیتے ہیں کہ بیمہلت دیناان کے ق میں کچھ بھلی بات نہیں،ان کو بیمہلت اس لئے دی جارہی ہے کہ وہ خوب گناہ بیٹی!اور کفر پرمریں،ان کے لئے ذلیل وخوارکرنے والاعذاب تیار ہے۔

﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفُمْ وَا الْمُمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِآ نَفْسِهِمْ ﴿ اِنَّبَا لَعُلْمَ لَكُمُ خَيْرٌ لِآ نَفْسِهِمْ ﴿ اِنَّبَا لَعُلْمَ لَكُو ادُوْاً اِتْلَنَا ۚ وَلَهُمْ عَذَا بُ مُنْهِمَيْنُ ۞﴾

ترجمہ: اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جضوں نے اسلام قبول نہیں کیا کہم جوان کو مہلت دے دہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لئے مہلت دے دہے ہیں کہ وہ گنا ہوں میں بڑھ جائیں، اور ان کے لئے رسوا گن عذاب ہے!

مَا كَانَ اللهُ لِيَدُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مِنَا آنَتُوُ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبَى مِنْ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبَى مِنْ الْسُلِهِ مَنْ اللهَ يَجْتَبَى مِنْ اللهَ يَعْفَوْا وَمَا كُانُ اللهُ يَعْفَوْا فَلَكُمْ آجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿
يَشَاءُ مَ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَنَقُوا فَلَكُمْ آجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿

| جے چاہتے ہیں          | مَنْ يَشَاءُ       | ستقریسے            | مِنَ الطِّيبِ   | نہیں تھے             | <u>مَا گان</u>   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| پ <u>س ایمان لا</u> و | <u>غَامِنُوْا</u>  | اورنيس تنقي        | وَمَّا كُنَّانَ |                      |                  |
| اللدير                | بِاللهِ            | الله               | न्यों।          | كه چھوڑتے            | لِيَنْ دَ        |
| اوراس کے رسولوں پر    |                    | كه وانف كرين تم كو | اليظلعكم        | مسلمانوں کو          | الْمُؤْمِنِينِ   |
| اورا گرائيان لائيم    | وَإِنْ تُؤْمِنُوْا | پیشیده بات پر      | عَلَى الْغَيْبِ |                      |                  |
| اور پر بیز گارد ہے    | وَ تَتَقُوا        | لتيكن الله تعالى   | وَلَكِنَّ اللهَ | تم ال پر ہو          | آئنتمُ عَلَيْهِ  |
| توتمهاك كتواب         | فَلَكُمُ أَجْرً    | چنتے ہیں           | يَجْتَبِي       | يهال تككه جداكرين وه | حَتَّىٰ يَبِيْزَ |
| 1%                    | عظيم               | ایے رسولوں بیں ہے  | مِنْ زُسُلِهِ   | گندےکو               | الخبينيث         |

الله تعالی کوید منظورہے کے مسلمانوں کو بھی آ زمائش سے گذاراجائے تا کہ کھر اکھوٹاجدا ہوجائے گذشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ڈوش حالی اورمہلت کفار کے ق میں بہتر نہیں، اب اس کی برعس صورت بیان فرماتے بیں کہ اگر مسلمانوں کو مصائب اور ناخوش کوار واقعات پیش آئیں، جیسے جنگ احدیث پیش آئے توبیاں بات کی دلیل نہیں کہ وہ وہ اللہ کے ناپند بیدو بندے ہیں، بیحالات تو خاص مسلمانوں کو بیش آئے ہیں، اللہ تعالی کو بیہ منظور ہے کہ مسلمانوں کو بھی آ زبائش سے گذارا جائے تا کہ مخلص مسلمان اور منافق جدا ہوجا ئیں، مسلمان اس وقت رلے ملے ہیں، مخلص اور منافق میں امتیاز نہیں، منافق ہی کلمہ پڑھ کر دھوکہ کے لئے مسلمانوں ہیں شامل رہتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ایسے واقعات اور حوادث پیش آئیں جو کھرے کو کھوٹے سے اور پاکونا پاک سے کھلے طور پر جدا کر دیں۔

ال كے بعد آيت ميں أيك سوال كاجواب سے:

سوال:الله تعالى كے لئے آسان تھا كہ تمام مسلمانوں كوبدوں امتحان ميں ڈالے منافقوں كے ناموں اور كاموں سے مطلع كردية ، پھراييا كيون نييں كيا؟ سبكوآ زمائش كى بھٹى ميں كيوں ڈالا؟

جواب: الله کی حکمت وصلحت نہیں تھی کہ سب لوگوں کوان تنم کے غیوب سے آگاہ کیا جائے ،اس لئے کسوٹی پر ڈالا تا کہ کھر اکھوٹاعلا حدہ ہوجائے۔

ہاں وہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدرغیوب کی اطلاع دینا مناسب ہوتا ہے: دیتے ہیں، گر عام لوگوں کو بلاواسط اس کی اطلاع نہیں دیتے ہیں، گر عام لوگوں کو بلاواسط اس کی اطلاع نہیں دیتے ، چنانچہ نبی سِلافِی اللہ نے متافقین کے نام بتادیئے تھے، اور آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے، اور ان کو دوسر ول کو بتانے ہے کہ اللہ کا جو خاص معاملہ رسولوں سے ہے، اور پاک ونا پاک کو جدا کرنے کی نسبت سے جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے: اس میں زیادہ کا وش کی ضرورت نہیں ، سلمان کا کام بیہ کہ اللہ ورسول کی باتوں پر کامل یقین رکھے، اور تقوی و پر ہیز گاری پر قائم رہے: یہ کرلیا تو سب کہ کھیکالیا (ماخوذ از فوائد)

آیت پیاک: اللہ تعالیٰ ایسے تو بین نہیں کہ سلمانوں کواس حالت پر رہنے دیں جس حالت پرتم ہو، یہاں تک کہ
گندے کو تھرے سے جدا کریں۔اور اللہ تعالیٰ ایسے تو بین نہیں کہ مہیں پوشیدہ باتوں سے واقف کریں،البتہ اللہ تعالیٰ
چنتے بیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ۔۔۔ اور اس کوغیوب کی اطلاع دیتے ہیں ۔۔۔ الہذاتم اللہ پراور اس
کے دسولوں پرایمان رکھو!اور اگرتم ایمان لائے اور پر ہیزگار دہتے تمہارے لئے بڑا اجرے!

وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ يَبْعَلُونَ بِمَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِم هُوخَيْرًا لَهُمْ • بَلْ هُو شَرُّلُهُمْ • سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِلَم يَوْمَ الْقِلْجَةِ • وَيِلْهِ مِيْرَاتُ السَّلُوتِ

# وَ الْأَرْضِ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيرً ﴿

<u>(</u>00)

| اوراللہ بی کے لئے              | وَ لِلْهِ        |                                      | لَّهُمْ                                                                                                        | اورنه گمان کریں | وَلا يَحْسَبَنَّ |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| متروکه(چپوژاهوا <del>) ؟</del> | (m)<br>مِنْدِاثُ | بلكدوه                               | بَلْ هُوَ                                                                                                      | وه لوگ جو       | الَّذِيْنَ       |
| آسانوں                         |                  | بدترہان کے لئے                       | الله والله الله والله الله والله | بخیلی کرتے ہیں  | يَبْعَلُونَ      |
| أورز شين كا                    | وَ الْأَرْضِ     | اب مالا پینائے جائ <mark>ی</mark> وہ | سَيُطَوَّقُوْنَ                                                                                                | اس مال میں جو   | بِيَّنَا         |
| أورالله تعالى                  | والله            | اس مال کی جو                         | (r) <sub>(</sub>                                                                                               | د ياان کو       | النهم            |
| ان کامول ہے جو                 | بِهنا            | بخیلی کی انھوں نے                    | ي <del>َخِ</del> لُؤَا                                                                                         | الشية           | هُنَّا ا         |
| تم کرتے ہو                     | تعباؤن           | اسيس                                 | بِ                                                                                                             | اپنی مبریانی ہے | مِنُ فَضْلِهِ    |
| پورے باخریں                    | خَمِيْرُ         | قیامت کے دن                          | يؤمرا لقيلياة                                                                                                  | (كه)وه ببتر ب   | هُوَخُيْرًا      |

جس مال كحقوق واجبه وأنبيس كئے كئے اس مال كى قيامت كے دن مالا بہنائى جائے گا!

سورت عیسائیوں کے تذکرہ سے شروع ہوئی ہے، پھرغز وہ احد کی تنصیلات آئیں، اب پچھ یہود کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کامعاملہ بہت معنرت رسال اور تکلیف دہ تھا، منافقین بھی اکثر انہی میں سے تھے، اور گذشتہ آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کوطیب سے جدا کر کے دہیں گے، یہ جدائی جائی وہ الی جہاد کے وقت طاہر ہوتی ہے، جہاد کے لئے مال خرج کرتے وقت بھی کھر اکھوٹا اور کیا لیکا صاف طاہر ہوجا تاہے۔

ال لئے اب ایک آیت بیس بیات بیان کی ہے کہ یہود ومن فقین جہاد کے لئے خرج کرنے سے بھا گئے جیں ، مال خرج کرنے سے بھا گئے جیں ، مال خرج کرنے سے بھی گئے جیں ، مال خرج کرنے سے بھی ان کوموت آتی ہے ، کیکن جس طرح جہاد سے بیچھے رہ کرچندروز کی مجلت پالینا بہتر نہیں ای طرح مال میں بخیلی کرنا اور راوِخدا بی خرج نہ کرنا بھی بہتر نہیں ، دنیا میں کوئی مصیبت نہ بھی آئے تو قیامت کے دن جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں طام ہوگا ، وہ ان کے گلے کا بارین کررہے گا۔

اورزكات وغير وحقوق واجبرادانه كرفي من محى يبى سزاملي ، نبي مطالفي واجبرادانه كرفي من من الله والما

"جس کواللہ نے مال دیا پھراس نے مال کی زکات ادانہیں کی تو اس کامال قیامت کے دن ایک مشجے سانپ کا پیکر

(۱) هو خيراً: خيراً مفعول ثانى ب، اور هو همير فصل ب(٢) ما: أى بهما، طَوَّق: بغير صلد كيهي مستعمل ب(٣) ميراث: الم بين كاثر كه بحم مواديث -

(شکل)اختنیارکرےگا،جس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوئئے ،وہ قیامت کے دن اس کے نگلے کا طوق بن جائے گا ، پھر اس کی دونوں پاچھیں پکڑے گا ، اور کہے گا : میں تیرا مال ہوں! میں تیرا خزانہ ہوں! پھر نبی میں ایک نے بیآ یت پڑھی'' (بخاری شریف حدیث ۱۴۰۳)

تشرت نال گلے میں سطرح طوق بنا کر ڈالا جائے گا؟ حدیث میں اس کی صورت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ دولت زمر ملے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی، اور انتہائی زمر ملے ہونے کی وجہ سے اس کے سرکے بال جھڑ گئے ہوئے ، اس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوئے ، وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا پھر اس کی دونوں با جھوں کو کائے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں! میں تیری دولت ہوں! تو اپنی دولت پر سانپ بنا بنی خار ہا بخرج کرنے کی جگہوں میں بھی خرچ نہیں کیا، اللہ کا حق اور عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا، ظاہر ہے اتن سخت سز اغیر فرض پڑیں دی جا سکتی معلوم ہوا کہ زکو قادا کرنا فرض ہے۔

پھرآخرآیت میں فرمایا ہے کہ جبتم مرجاؤ کے توسب مال ای کا ہورہے گا، جس کا حقیقت میں پہلے سے تھا، انسان اس کواینے اختیار سے دیے تو تو اب پائے گا، اور وہ بحل یا سخاوت جو پچھ کرے گا اور جس نمیت سے کرے گا؟ اللہ کوسب خبر ہے، ای کے موافق بدلہ دے گا۔

آیت پاک: اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس مال میں جوان کو اللہ نے اپنے تضل سے دیا ہے کہ وہ بخیلی ان کے قتل سے دیا ہے کہ وہ بخیلی ان کے قتل میں بری ہے ، عظمی ان کے قتل میں بری ہے ، عظمی ان کے قتل میں بری ہے ، عظمی کے اور اللہ ہی کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر ڈ الا جائے گا۔ اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کا متر و کہ مال ہے ، اور اللہ کو ان ایک خوب خبر ہے جوتم کرتے ہو!

لَقَىلُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللهُ فَقِيدُ ۚ وَخَوْنُ اَغَنِيَا اِمْ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوَا وَقَالُهُ مَا اللهِ وَقَالُهُ اللهِ وَقَالُهُ اللهِ وَقَالُهُ اللهِ وَقَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

| بيشك الله تعالى | إنَّ الله | بات           | قَوْلَ          | بخدا!واقعهبيه | لقًــُدُ                                          |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| فقير بي         | ڡٛۊؚڸڒؙ   | ان کی جضوں نے | الَّذِينَ       | س لي          | سَبِعَ                                            |
| أوريم           | و نخن     | کہا           | <b>تَالُؤ</b> آ | اللهبية       | الله .<br>الله الله الله الله الله الله الله الله |

| سورهٔ آل عمران  | $- \Diamond$            | >                 | <u>}</u>  | <u>ن) — (ن</u>       | تفير مدليت القرآا |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| تہادے ہاتھوں نے | آيُلِ يُكُمُّ           | چکھو              | ذُوْقَوْا | بالداربين            | اغْنِيَاءُ        |
| اورال وجسے کہ   | وَ اَنَّ <sup>(۲)</sup> | عذاب              | عَلَابَ   | أب لكصة بيل بم       | سَنَّكُتُبُ       |
| الله تعالى      | طُنّا                   | آ گ_کا            | الحرثتي   | جو کہااٹھوں نے       | مَاقَالُوا        |
| قطعاً حلقی کرنے | لَيْسَ بِظَنَّاهِ ﴿     | بيبات             | د الك     | اوران کے خون کرنے کو | وَقَتْلَهُمُ      |
| والمنتيس        |                         | ان کامول کی وجہسے | بتما      | انعمياءكا            | الآنينيكاء        |
| بندول کی        | لِلْعَبِيٰدِ            | ع.ج               |           | <i>7</i> %           | ؠؚۼؘؠ۬ڔڂؿۣ        |
| <b>⊕</b>        | <b>*</b>                | آ گربیم بی        | قُلْامَتْ | اور کہیں گے ہم       | وَّ نَقُولُ       |

# يبود كى شان خدادندى ميس گستاخى اوراس كى سزا

اب ایک آیت میں اللہ کی عظمت کابیان ہے، پس بی وحید کا مضمون ہے، یہودانتہائی بخل کی وجہ سے جہاد کے لئے بیس خرج کرنانہیں جانتے تھے، بلکہ جب وہ فی سبیل اللہ خرج کرنے کا تھم سنتے تو اس کا فراق اڑاتے ، جب آیت کریمہ:
﴿ مَنْ ذَا الَّذِیْ یُفْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ نازل ہوئی تو یہود کہنے گئے: لو، اللہ ہم سے قرض ما تکتا ہے، معلوم ہوا: وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہم نے تمہاری بات سی لی ہوا وہ ہم مالدار ہیں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہم نے تمہاری بات سی لی ہوا وہ ہم الدار ہیں اللہ تعالی مولی اس کے فتظر رہو۔

اوریمی ایک گندی بات تمہارے نامہ ٔ اعمال میں درج نہیں، بلکہ تمہاری قوم کی ایک دوسری ناپاک حرکت بمعصوم انبیاء کو ناحق آل کرنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہے، کیونکہ تم اپنے آباء کی اس ناپاک حرکت کو بنظرا سخسان و یکھتے ہو، جب تمہاری مسل پیش ہوگی تو فیصلہ ہوگا کہ اپنی خباشتوں کا مزہ چکھوا ور دوزخ میں داخل ہوجاؤ، یہ تمہارے آگے بیسجے ہوئے اعمال کی سزا ہے، اور بیسزا اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی قطعاً حی تلفی نہیں کرتے بتم دوزخ کے سخت ہو اگرتم کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے تو یہ تہراری جی ہے، اور اللہ کی بارگاہ ظلم (حی تلفی کے بیاک ہے۔

فا کدہ: انفاقی کا تھم اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، بلکہ اس لئے ہے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے، اور اس کوقر ض اس لئے کہا گیاہے کہ اس کاعض دنیا بیس بشکل غیمت ماتا ہے اور آخرت بیس اضعافا مضاعفة ملے گا۔

آبات باک: بخدا! واقعہ بیہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات من لی جنھوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں! (۱) فضلهم کاعطف ماقالو اپر ہے (۲) ان: کاعطف ماپر ہے، أي بأن \_(۳) ظلام: مبالغہ ہے، بس نفی کی جانب میں مبالغہ ہوگا۔ ہم ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قل کرنا لکھرہے ہیں، اور ہم کہیں گے: آگ کا عذاب چکھو! یہ سر اتنہارے آگ جمیح ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس وجہ ہے کہ اللہ تعالی قطعاً ہندوں کی حق تلفی نہیں کرتے!

الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللهُ عَهِمَ النَّيْنَا ٱلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتَّى يَاْتِينَا بِعُّرُبَانٍ تَاكُلُهُ النَّالُ فَكُ قَلْ قَدْجَاءِ كُمْ رُسُلُّ مِنْ قَبُلِ بِالْبَيِنَاتِ وَ بِالَّذِئ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَنَّ بُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّنَ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيِنَٰتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتْفِ الْمُنْذِيرِ

|                    |                  | کہو                  |                  |                       |                   |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| ئے آپ کو           |                  | متحقیق آئے تہائے پاس | قَدْجَارَكُمْ    | کیا                   | <b>گالۇآ</b>      |
| تويقينا جملائے گئے | فَقَدُ كُذِّ بَ  | رسول                 | ر مراك<br>رسل    | ب شك الله في          |                   |
| رسول               |                  | مجمدے پہلے           |                  | ہم ہے قول قرار کیا ہ  |                   |
| آپ پہلے            | يِّمِنْ قَبْلِكَ | واضح معجزات مستحماته | بالبينت          | كهم ايمان ندلاتي      | آگا نۇمِنَ        |
| آئےوہ              | جَآنُو           | اوراس كساته جو       | وَ بِالَّذِي     | مسى بھى رسول پر       | لِرَسُولِ         |
| معجزات كساتھ       | بِٱلْبَيِّنْتِ   | تمنيكها              | فأنشم            | يمال تك كدلائ وه      | حَتَّىٰ يَاتِينَا |
| اور محيفول كے ساتھ | والزبير          |                      |                  | ہارے پاک              |                   |
| اور کتابوں کے ساتھ | وَ الْكِنْتِ     | قتل کیاتم نے ان کو   | قَتَلْتُمُوْهُمُ | البي جمينث (نذرونياز) | بِقُرْبَانٍ       |
| روش کرتے والی      | الننياير         | أكربوتم              | إنْ كُنْتُمُ     | جس كوكھا جائے         | تأفلة             |
| ₩                  | <b>*</b>         | <u> </u>             | صوقين            | آگ                    | التَّارُ          |

#### يبودكوني مَالِينَيَايَا برايمان ولانانيس تفاس لت بكه تكالى!

توحید کے بعداب رسالت کو لیتے ہیں، انہی لوگوں نے جضوں نے اللہ پاک کوفقیر قرار دیا تھا: یہ بھی کہا کہ اللہ پاک (۱) اللہ ین: پہلے اللہ ین کی مفت یا بدل ہے، یعنی انہی یہود نے ہیں، موصوف مفت اور بدل مبدل ایک ہوتے ہیں، اور معطوف معطوف علیہ میں کچھ فرق ہوتا ہے۔

نے ہم سے قول وقر ارلیا ہے کہ ہم ای رسول پر ایمان لائیں جو سوختی قربانی پیش کرے، اور آپ مَطالِنَیکَوَ اِن پیش نہیں کرتے، بلک غذیمت ان کا ترلقمہ ہے، اس لئے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔

اللہ نے ان کی بیربات بھی من کی ہے، بیانھوں نے گپ اڑائی ہے، اسی جھینٹ پیش کرنارسالت کے لئے بھی شرط نہیں رہا، سوفتنی قربانی معجزہ، کرامت اور کرشہ کے قبیل سے ہے، اور معجزات رسول کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں نبی/ ولی کرشہ دکھا تا ہے۔

ماضی میں سب سے پہلے الی ایک نیاز کا تذکرہ سورۃ المائدہ (آیت ۲۷) میں ہے، ہائیل کی نیاز قبول ہوئی،آگ نے اس کو کھالیا، اور قائیل کی نیاز رقبوگی، اس لئے کہ وہ نا قابل تھا۔ پھر الیاس علیہ السلام (ایلیاہ نبی) کا واقعہ سلاطین باب ۱۹۵۸ میں آگ نے جلایا تھا، اور مالی غنیمت کوآگ کا جلانا تو معروف ہے، گذشتہ امتوں کے لئے غنیمت حلال نہیں تھی، بنی اسرائیل جہاد کر کے مالی غنیمت لاکر بیت المقدس میں ایک خاص جگہ رکھ دیتے تھے، سفیدآگ آتی اور اس کو خاکستر کردیتی، اور بیجہاد کی مقبولیت کی علامت ہوتی۔

گذشته امتون کا جہاد چونکہ وقتی اور محدود تھا، اس لیے نیمت ان کے لئے حلال نہیں کی گئی، تا کہ اخلاص باقی رہے، اور اس امت کا جہاد دائی ہے، اسلام عالم گیر فرجب ہے، اور اس کے دشمن بہت ہیں، اس لئے مجاہدین کے پاس کمانے کا وقت نہیں، چنانچہ اس امت کے لئے مالی نیمت حلال کیا، اور شوقتی قربانی کاسلسلہ موقوف ہوا۔ یہود نے بہی تکھو لکالی کہ ہم آپ پر ایمان اس لئے نہیں لاتے کہ آپ شوقتی قربانی پیش نہیں کرتے بنیمت کو کھاتے ہیں، اور اللہ نے ہم سے قول وقر ادلیا ہے کہ ہم ایسے دسول کونہ مانیں جو شوقتی قربانی پیش نہرے۔

الله تعالی جواب میں فرماتے ہیں: زمانہ ماضی میں اللہ کے رسول مجوزات کے ساتھ اور سوختی قربانی کے ساتھ آئے، حضرات ذکر یا اور یجی علیہا السلام بیت المقدل کے ذمہ دارتے، ان کے زمانہ میں مالی غیمت کوآگ جلاتی تھی، پھرتم نے ان کو کیول قبل کیا؟ اگرتم اپنی بات میں سیچ ہو کہ تمیں ای رسول پر ایمان لانے کا تھم ہے جو سوختی قربانی پیش کرے!

ان کو کیول قبل کیا؟ اگرتم اپنی بیات میں سیچ ہو کہ تمین ای رسول پر ایمان لانے کا تھم ہے جو سوختی قربانی پیش کرے!

بھر تیسری آیت میں نبی میں اللہ تھی ہوئے ہوئے ۔ تک کہ تک فریب رسل کا سلسلہ قدیم ہے، آج میکو کی بات نہیں، پہلے جو انہیاء مجرزات اور چھوٹی بردی کہ ابول کے ساتھ مبعوث ہوئے: ان کی بھی لوگوں نے تک فریب کی ہے، آج یہود یہ ترکت کر رہے ہیں تو کوئی تی بات ہیں، آپ دل کیرنہ ہول۔

آبات کریمہ: انہی لوگوں نے کہا: بے شک اللہ نے ہم سے قول قرار لیا ہے کہ ہم سی بھی رسول پراس وقت تک ایمان شداد میں جہرے تک وہ لیک نیاز نہ پیش کرے جس کوآ گے کھاجائے ، آپ کہیں: مجھرے پہلے تہارے پاس رسول کھلی

نشانیاں اور وہ چیز کے کرآئے جس کائم مطالبہ کرتے ہو، پھرتم نے ان کو کیوں قبل کیا اگرتم ہے ہو؟ اب اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ اللہ کہ سے ان رسولوں کی تکذیب کی گئے ہے جو تھلی نشانیاں ، صحیفے اور روش کتابیں کے کرآئے ہیں!

كُلُ لَغْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْكَا تُوَفَّوْنَ الْجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِلِيَمَةِ ، فَمَنْ رُخْوِرَ عَنِ النَّارِ وَالْدُخِلَ الْجُنَّةَ فَقَلَ فَازَ ، وَمَا الْحَيْوِةُ اللَّهْ يَاۤ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۚ

| تويقيينا          | فَقَال            | قیامت کےدن      | يَوْمَ الْقِلْيَةِ | ہرجان                | كُ لُ نَفْسٍ       |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| كامياب موكبيا     | قَارَ             | پس جو خص        | فَهُنْ             | چکھنے والی ہے        | ذَآيِقَةُ          |
| اورنیں ہےزندگی    | وَمَا الْحَيْوَةُ | دور ہٹایا گیا   | زخززج              | موت کو               | الْهَوْتِ          |
| ونیا کی           | الذُنْيَا         | دوز خ ہے        | عَنِ النَّادِ      | اوراس کے سوانہیں کہ  | وَإِنْهَا          |
| مگر برشنے کاسامان | إِلَّا مَنتَاعُ   | اورداغل کیا گیا | وَ أَدْخِلَ        | پوراپورادیئے جاؤگےتم | تُوفُّونَ          |
| دھوكەدىينے والا   | الغُوُّوْرِ       | جنت میں         | الجنيخ             | تمهادابدله           | ا مورکم<br>انجورگم |

#### دوزخ ہے بچ جانااور جنت میں بیٹی جانا اصل کامیابی ہے

اب ایک آیت میں آخرت کا مضمون ہے، برخض کودنیا چھوڑنی ہے، موت کا مز دسب کوچکھناہے، پھر قیامت کے دن ہراچھے ہرے وال کے گئے کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا، آخرت میں جو دوزخ سے چھ جائے گا اور جنت میں بنج جائے گا اس کے قارے نیارے! اور جو جنت سے محروم رہے گا اور جہنم رسید ہوگا اس کی لٹیاڈ و بی! اور جو لوگ دنیا کی عارضی بہار پر مفتون ہیں وہ دھوکہ خوردہ ہیں، دنیا کا مال ومنال تو چندروز برتنے کا سامان ہے، پھر ہاتھ سے فکل جانے والا ہے، فرزاندوہ ہے جو دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اور اصل کا میا بی کوسو ہے اور آخرت کی تیاری میں لگارہے، اور جائل صوفیاء کا قول: دو جمیس نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر!" دیگ بازی ہے۔

آیت پاک: ہرجان کوموت کامزہ چکھناہے، اور شہیں قیامت کے دن تمہار اپور ابدلہ چکایا جائے گا، پس جو محض دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ بالیقین کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ دینے والی چندروز برتنے کاسامان ہے!

لَتُبْلُوُ نَ فِي آمُوالِكُمْ وَ الْفُسِكُمْ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ



# قَبْلِكُمُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوْا اَدَّى كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِرِ الْأُمُونِي

| اورا گرصبر کروتم | وَران تَصْبِرُوا | آسانی کتاب       | الكيث            | ضرورآ زملئة جاؤكتم  | كَتُبْلُوُ نَّ   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| اوراحتياط ركفوتم | وَتُتَقُوا       | تم ہے پہلے       | مِنْ قَبْلِكُمْ  | تنبيارے مالوں ميں   | فِي آمُوَالِكُمْ |
| توبيتك           | فَإِنَّ          | اوران مسرحضول نے | وَمِنَ الَّذِينَ | اورتمهاری جانوں میں | وا تفسِكم        |
| 2.5              | ذالك             | شريك تضبرايا     | اَشْرَكُوا       | أورضر ورسنو تحيم    | َوَلَتَسْبَعُنَّ |
| پخته کامول ہے ہے | مِنْ عَزْمِر     | تكليف(بدُّكونَى) | اَذَّی           | ان لوگول سے جو      | مِنَ الَّذِينَ   |
|                  | الأموير أ        | بهت              | ڪيثيرا           | وینے گئے            | أؤتوا            |

#### ول آزاری کی باتیں س كرصبر وكل سے كام لينا اولوالعزى كا كام ہے

مسلمانوں کی بھی جان ومال میں آ زمائش ہوگی ، آل کیا جانا، زخی ہونا، قید وبند کی تکلیف برداشت کرنا، بھار بڑنا، اموال کا تلف ہونا، اقارب سے بچھڑ نا: اس طرح کی بختیاں پیش آئیس گی، نیز اہل کتاب اور شرکیین کی زبانوں سے بہت جگر خراش اور دل آزار با تیں بنی بڑیں گی بھی وہ پیغیبراسلام پر بچپڑ اچھالیس کے بھی غیر واقعی فیچرشائع کریں گے ، جن کو سن کراورد کھے کردل چھلنی ہوجائے گا بھی تغلیمات اسلام پر اعتراض کریں گے اور طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اور طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے: ان سب باتوں کا علاج صبر فرخل سے کام لینا، تقوی شعار رہنا اور کا فروں کی چالوں سے واقف رہنا ہے، یہ ہمت اور اولو العزمی کا کام ہے، اس کو برداشت کرنے کے لئے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے، ایسے حالات میں اور چھابن کھی شاخت اعداد کا سب بن جاتا ہے۔

فائدہ عبر کرنے کا بیمطلب ہیں ہے کہ تدبیر نہ کرے، یامواقع انتقام میں انتقام نہلے، یامواقع قبال میں قبال نہ کرے، بلکہ حوادث سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اس میں تہارے لئے منافع دمصالح ہیں، اور تقوی یہ کہ خلاف شرع امور سے بچے، گونڈ بیر بھی کرے (بیان القرآن)

آیت کریمہ: تم ضرور آزمائے جاؤگے تہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں ، اور تم ضرور سنوگے دل آزاری کی بہت کی بات کی بات کی بہودونصاری سے اور شرکین کے بیں سے ، اور شرکین کے بیل سے ، اور شرکین کے بیل کے اور شرکین کے اور شرکین کے اور شرکین کے بیل کے اور شرکین کے اور شرکین کے بیل کے اور شرکین کے بیل کے اور شرکین کے بیل کے

وَإِذْ أَخَذَاللهُ مِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّةُ لِلنَّاسِ وَكَا تُكْتُمُوْنَهُ وَ فَلْبَنُ وَهُ وَزَلَةِ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ﴿ فَبِلْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿

| ي<br>پي           | وَرُاءَ           | ضرور بیان کرو گئےتم      | كَتُبْيِينُنَّكُ       | اور(یاد کرو)جب | وَإِذْ     |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| ا پنی پیشوں کے    | ظهورهم            | اس کو                    |                        | 넻              | آخَلَ      |
| اورمول کی انھوںنے | وَاشْتَرُوْا      | لوگو <u>ں کے لئے</u>     | لِلنَّاسِ              | اللهن          | عُشًّا     |
| اس کے بدل         | یه                | اورنی <u>ن</u><br>اورنین | 85                     | عبدو پيان      | مِيْئَاقَ  |
| تفوز کی قبت       | ثَمَنًا قَلِيْلًا | چھپاؤگےتم اس کو          | <i>تُ</i> كْنتُمُونَهُ | ان لوگوں سے جو | الَّذِيْنَ |
| پ <u>س برا</u> ہے | <i>قِ</i> بئش     | پس پھينگ ديا انھون       | فَنْبَثُ وُهُ          | ویتے گئے       | أوتوا      |
| جوخر بیداانھوں نے | مَا يَشْتَرُونَ   | نے اس کو                 |                        | آسانی کتاب     | الكِثُ     |

## علائے الل كتاب دنيا كى محبت ميں چينس كرا دكام وبشارت چھپاتے تھے

الل كتاب عبدليا كياتها كه جواحكام وبشارات الله كى كتاب مين بين ان كوصاف صاف لوگول كے سامنے بيان كريں گے۔ گرانھول نے اس كى ذرہ برابر پرواہ نہ كى ، اور دنیا كے تھوڑے سے نفع كى خاطر سب عبد و بيان كو پس پشت ڈال دیا ، تورات كے احكام كوچھپاتے ہے ، اور شوت لے كر غلط فتو ديتے ہے ، اور ني يَنائِي َ اَلَى الله على ال

آیت کریمہ: اور (یادکرو) جب اللہ تعالی نے اہل کتاب سے عہد و پیان لیا کہ وہ اپنی کتاب کو عام لوگوں کے سامنے طاہر کریں، اور اس کو چھپائیں نہیں ، پس ان لوگوں نے اس تھم کواپئی پیٹھوں کے پیچھپیڈ ال دیا، اور اس کے عوض میں حقیر معاوضہ لے لیا، پس بری ہے وہ چیز جس کو وہ لے رہے ہیں!

لَا تَعْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَنَا اَتَوْا وَيُجِبُّوْنَ اَنْ يَعْبَدُوْا مِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَعْسَبَنَّ عُمْ مِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ \* وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ ﴿

| خوش ہوتے ہیں | يَفْرَحُونَ | ان لوگول کوجو | الَّذِينَ | <i>برگز</i> گمان مت کروتم | لا تخسكن |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------------------|----------|

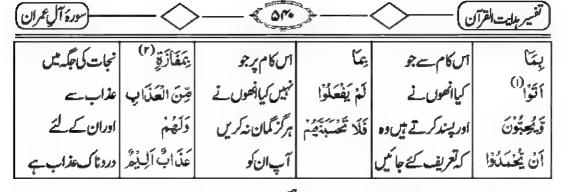

ای طرح جب کوئی جہاد کا موقع آتا تو منافقین گھروں میں بیٹھ رہتے اور بغلیں بجاتے کہ کیسے نی گئے! پھر جب نی مِنالِیْکَائِیْمُ جہاد سے لوٹے تو جموٹے بہانے بناتے ،اور چاہتے کہ نبی مِنالِیْکَائِیْمُ ان کی ستائش کریں اور کہیں کہم نے ٹھیک کیا، متہیں ایسانی کرنا چاہئے تھا۔

سیر یہود ومنافقین آخرت میں اللہ کے عذاب سے آئے نہیں سکیس گے، ان کو دردنا ک مزادی جائے گی، دنیا میں اگر انھوں نے اپناالوسیدھا کرلیاتو کیا ہوتا ہے؟ دنیاچندروز کی ہے، اصل آخرت ہے، وہاں عذاب سے کیسے بچیس گے؟ فاکدہ: کئے پرخوش ہونا اور نہ کئے پرتعریف کا خواہاں ہونا انسان کی بڑی کمزوری ہے، مگر آیت میں اس کا ذکر نہیں، آیت میں صبحے بات نہ بتانا اورخوش ہونا اور غلط بات بتا کرتعریف کا خواہاں ہونا، جو یہود ومنافقین کا شیوہ تھا، اس کی برائی ہے اور اس بروعد سنائی ہے۔

آیت کریمہ: آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جوابیخ (غلط) کئے ہوئے پرخوش ہوتے ہیں،اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جوانھوں نے ہیں کیا، پس آپ ان کو ہر گز عذاب سے بچا ہوا خیال نہ کریں،اوران کے لئے دردناک عذاب ہے!

عَىٰ وَيِنَّهِ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْق

(۱)بما أتوا: بما فعلوا (جلالين)إتيان ع: آنااوربه: مقدرب توترجم لانابوكا\_(۲)مفازة: ظرف مكان\_

| اس کو                 | الله                | البنة نشانيال بين   | لايلت                      | اورالله کے لئے ہے | وَ لِللَّهِ            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| بِمقعد (عبث)          | باطِلا              | خالص عقل والول كيلي | لِّلْأُولِجُ الْأَلْبَابِ  | حکومت             | مُلْكُ                 |
| پاک ۴ آپ کا ذات       | سُبُحنك             | جولوگ               | الَّذِيْنَ                 | آسانوں            | السموس                 |
| يس بياجمين            | فَقِنَا             | يادكرتے بيں         | يُلُاكُرُونَ               | اورزمين کي        | وَ الْأَرْضِ           |
|                       |                     | الله تعالى كو       |                            |                   | وَاللَّهُ              |
| ائے،دامدا             | ڒۘؾٞڹٵٞ             | کھڑے                | قِيْمًا                    | 47.5              | عَلْمُ كُلِّلُ شَكَى ﴿ |
| بِيْمُك آپ            | إنَّك               | بيثي                | وَ قُعُودًا                | قادر بیں          | قَدِيْرٌ               |
| جس كوداغل كري         | مَنْ تُدْخِلِ       | اورا پی کروٹوں پر   | و <u>َعَظ</u> َجْنُوبِهِمْ | بيثك              | لت                     |
| دوزخ میں              | الثَّارَ            | اورسوچتے ہیں        | وَيَتَفُكَّرُونَ نَ        | ینائے <u>ش</u>    | فِي خَالِق             |
| توباليقين             | ئَقَةُ ل            | ينانے ميں           | نِے خَالِق                 | آسانوں            | السَّمُوٰتِ            |
| رسوا كيا أب في ال     | اخزيته              | آسانوں              | الشَّمْوٰتِ                | اورز مین کے       | وَالْأَرْضِ            |
| اور بین ہے نا انصافوں | وَمَا لِلظِّلِمِينَ | اورز مین کے         | وَ الْاَدُونِ              | اورآنے جانے میں   | وَاخْتِلَافِ           |
| 25                    |                     | المارات إ           | رَبَّنَا                   | شب                | الَيْلِ                |
|                       |                     | نہیں پیدا کیا آپنے  |                            | وروزکے            |                        |

| سورهٔ ال عمران        | $- \bigcirc$      | >                    | 3.5                   |                    | ل تقسير م <u>دايت القرآ ا</u><br> |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| جس كا وعده فرماياب    | مَا وَعَدُ ثُنَّا | اےمارے ربّ!          | ر <del>َ</del> جُنا   | اےمارےدتِ!         | رَبُئاً                           |
| آپ نے ہم سے           |                   | يس تفي جارب لئے      | فَاغْفِرْلَنَا        | بینک ہمنے          | رئنا                              |
| این رسولوں کی معرفت   | عَلَا رُسُلِكَ    | ہمارے گناہ           | ذُ نُوْيَنَا          | سناہم نے           | سيمغننا                           |
| اور نه رسوا کیجیجیمیں | وَلَا تُخْزِنَا   | اورمٹائیے ہم سے      | <i>وَگُفِ</i> رْعَنَا | ایک پکارنے والے کو | مُنَادِيًّا                       |
| قيامت كون             | يؤمر البقيمة      | <i>جارى برائيا</i> ل | سَيِّاٰتِنَا          | بكارتا ب           | يُنَادِئ                          |
| ب تك آب               | اِنَّكَ           | أورموت ديجيح جميل    | وَ تُوَفَّنَا         | ایمان کے لئے       | لِلْإِمْثَانِ                     |
| نہیں خلاف کریں گے     | لَا تُخْلِفُ      | نیک لوگوں کے ساتھ    | مَعُ الْأَبْرَادِ     | كما بمان لاؤ       | أنّ أونكوا                        |
| وعده کے               | المنيعاد          | اے حارے دہا!         | رَبَّنَا              | اہے پروردگار پر    | بِرَيْكُمْ                        |
|                       |                   | اورعطافر مايية ميس   | واتينا                | يس إيمان لائے ہم   | فَامَنَّا                         |

11 6 170

## حکومتاللہ قادر مطلق کی ہے

یبود ومنافقین جوغلط بیانی کر کے خوش ہوتے تھے اور سی جم پات چھپا کرتعریف کے خواہاں ہوتے تھے: وہ اللہ کے عذاب سے خی نہیں سکتے ،اس کئے کہ کا ننات پر حکومت اللہ کی ہے، مجرم بھاگ کرکہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہرجگہاں کوسز ا دے سکتے ہیں ،اس طرح توحید، رسمالت ،آخرت ،ذکر فکر اور دعا کے مضابین پیدا ہوگئے۔

﴿ وَ يِنْهِ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَ الْأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا كُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيثًر ﴿ ﴾

تر جمد: الله بى كے لئے آسانوں اورز مين كى سلطنت ہے، اور الله تعالى ہر چيز پر بورى قدرت ركھنے والے ہيں۔

#### توحیدے دلال اور الله کی عبادت کرنے والوں کی دعا تیں

اگر تقلندا دی آسانوں اور زمین کی تخلیق میں خور کرے، اور رات دن کے الٹ چھیر کوسو پے تو وہ یقین کرسکتا ہے کہ بیہ عظیم کارخانہ اور مضبوط نظام کسی قادر مطلق فر مان روا کے وجود کی دلیل ہے اور وہ کی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود نیس، یہ عظیم کارخانہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور برابر کا کنات میں خور معقم نیز کے کہ کہ کہ کہ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اس حقیقت تک پہنے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیرکا کنات بے مقصد بید آنہیں کی، کیونکہ مکیم کوئی فضول کا منہیں کرتا۔

يدونياالله في الله الملي يدانيس كى، ال كاجور ا آخرت م، بدونيا آخرت كم قصد سے بيدا كى كئ م، اوروه مقصد

ہے تکلیف اور جزا اوسر اءاللہ نے اس دنیا میں احکام دیئے ہیں، جو تیل کرےگا اس کوآخرت میں جزائے خیر ملے گی ،اور جو نافر مانی کرےگا اور من مانی زندگی گذارے گا اس کوآخرت میں سزا ملے گی۔

جب عقلند بندول نے دنیا کار مقصد پالیا تووہ نین دعا کیں کرتے ہیں:

ا – اے ہمارے پروردگار! آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں وہ رسواہوگا، اور کا فرول کوسز اسے کوئی بچانہیں سکےگا، اور جن کوجنت عنایت فرمائیں وہ سرخ روہوگا اور فرشتے ان کے کام بنائیں گے۔

۲-اے ہمارے پروردگار! ایک منادی نے ایمان کی دعوت دی، ہم نے قبول کی اور ایمان لائے ، پس ہمارے گناہ بخش دیں ، ہماری برائیاں مٹادیں اور موت کے بعد ہمارائیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائیں!

مية آيات كى سلسل تقرير تقى ،اب جارباتون كى فصيل وض ب

ا - کا سُنات میں عظمندوں کے لئے تو حید کی نشانیاں ہیں بعظل مند آ دمی جب آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتا ہے تو کورکرتا ہے تو کر کرتا ہے تو کر کرتا ہے تو اس کے بچیب وغریب احوال سامنے آتے ہیں، ای طرح دن رات کے مضبوط و مشخکم نظام ہیں غور کرتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی قادر مطلق ہے جواس پورے نظام پر کنٹرول کر رہا ہے، ورند میکھم نظام ہر گڑ قائم ندرہ اسکتا۔

۲-الله في آسانوں اور زمين كاكار خان عبث بيس بنايا: مؤمن بندے ہر حال ميں الله تعالى كويادكرتے ہيں، ہر وقت ان كول ميں الله تعالى كويادكرتے ہيں، ہر وقت ان كول ميں الله كى ياد ہى رہتی ہے اور زبان پر ان كاذكر جارى رہتا ہے، اور جب وہ آسان وزمين ميں غور كرتے ہيں تو ہے ساخت ان كى زبان سے ذكاتا ہے: يہ ظيم الشان كار خاند الله تعالى نے بركار نہيں بنايا، ضرور اس كاكوئى مقصد ہے، يہاں سے ان كاذ ہن آخرت كى طرف نقل ہوتا ہے جوموجودہ زندگى كا آخرى نتیجہ ہے، پس وہ دور زخ كے عذاب سے محفوظ رہنے كى دعاكرتے ہيں، اور اس كے لئے جتن مى كرتے ہيں۔

فائدہ: آسان وزمین اور دیگر مصنوعات البید میں غور وفکر کرنا وہی مجمود ہوسکتا ہے جس کا نتیجہ خداکی یا داور آخرت کی طرف توجہ وہ ہاتی جو مادہ پرست ان مصنوعات کے تارول میں الجھ کررہ جائیں اورصائع کی میچ معرفت تک نہ بی سکیں، خواہ دنیا نہیں مختق اور سائنس دال کہا کرے ، مگر قرآن کی زبان میں وہ اولوالا لبابنہیں ہوسکتے ، بلکہ پر لے درجہ کے جاہل اور احمق بیں (فوائد عثمانی)

٣-دوزخ رسوائي كا گھرہے، ال سے بیخے كاسامان كريں: دوزخ رسوائى كا گھرہے ادر جوجس قدر دوزخ میں

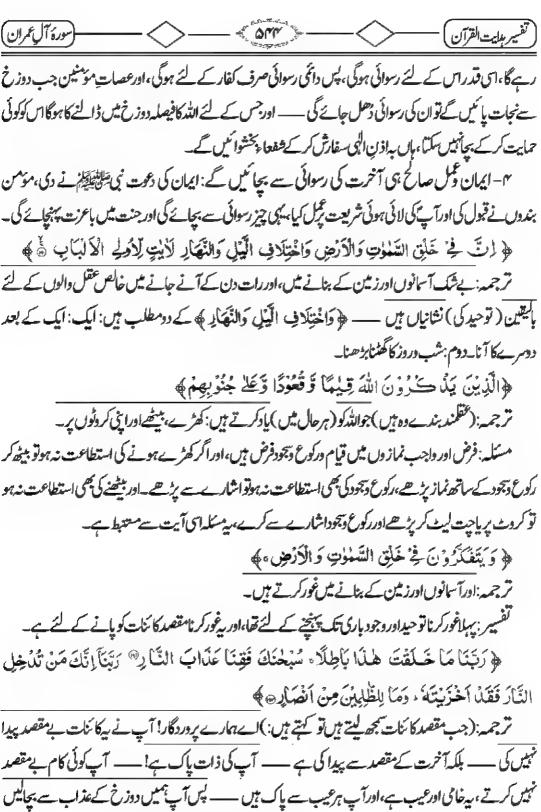

\_\_\_\_ اور جنت میں داخل کریں ' \_\_\_ اے ہمارے پروردگار! آپ جس کودوز خ میں داخل کریں گے تو آپ نے اس کو

بقیناً رسوا کیا — اورجس کو جنت بیس واخل کریں گے تو آپ نے اس کو بقیناً باعزت کیا — اور ظالمول (مشرکول)
کے لئے کوئی بھی مددگا نہیں — اور مؤمنوں کے کارساز فرشتے اور سفارش کرنے والے ہیں، اور سب سے بوی سفارش بروردگار عالم کی ہوگی۔

﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ اَمِنُوا بِرَكِمُ فَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرَلَنَا ذُنُونِهَا وَكُوْ بَرَكِمُ فَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرَلَنَا ذُنُونِهَا وَكُوْ بَنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۞﴾

د نوبن و نفر عن سیب بن و فوف مع الابراد ﴿ ﴾

(دوسری دعا:) اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے (رسول یا قرآن) کوسنا جو پکار ہاہے کہ 'اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ'' پس ہم ایمان لائ! اے ہمارے پروردگار! پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مناوے ،اور میں نیک بندوں کے ساتھ موت دے! \_\_\_ پہلا ایمانِ عقل تفاید ایمانِ سمی ہے۔

﴿ رَبّنا وَ اٰتِنَا مَا وَعَلُ تَنَا عَلٰ رُسُلِكَ وَ لَا تُحْذِنَا يَوْمَ الْقِبْہُ لِهِ مِلْكُ كَلَا تُحْدُنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبِّهُمْ آئِذِ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمُ مِّنْ ذَكِراً وَأُنْثَى، بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْدُوا فِي سَبِيْلِيْ وَ قَتَلُوا وَقُتِلُوا كُلْ كَفِّرَ نَّ عَنْهُمْ سَبِيّاتِهِمْ وَلَادُخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجُرِئ مِنْ تَغْتِهَا الْاَنْهُوُ ثُوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَ لَا مُسُنّ الثَّوَابِ ﴿

| بعض ہے ہے         | مِّنْ بَعُونِ    | سی کام کرنے والے کا | عَامِيل      | پس تبول کی (وعا)   | فَاسْتَجَابَ    |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| پس چنفول <u>ن</u> | َ فَالَّذِيثِنَ  | تم میں ہے           | فينكم        | ان کیلئے ان کے رہے | لَهُمْ دَيْهُمْ |
| انجرت کی          | هَاجَرُوْا       | مردے                | مِّنْ ذَكِرٍ | كبيس               | ' <u>ट</u> ें   |
| اورنكاك محية وه   | وَ أَخُورِهُوا   | یا عورت سے          | آؤ أُنْتُنَى | نہیں ضائع کرتا     | لآ أضِيْعُ      |
| ان کے گھرول سے    | مِنْ دِيَارِهِمْ | تمهادابعض           | يغضكم        | کام                | عَمَلَ          |

| (سورهٔ آلِ عمران | $-\Diamond$        | >                    | <u></u>            | <u> </u>          | تفير مايت القرآ ا |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| شهري             |                    | 0:200                |                    | اورستائے گئے وہ   | وَ أَوْدُوْا      |
| بدله کےطور پر    | ثُوَّابًا          | اورضرور داخل كرول گا | وَلَادُخِلَنَّهُمْ | مير بداستانس      | فِي سَبِينِيْ     |
| اللہ کے پاس سے   | مِينُ عِنْدِ اللهِ | <u>م</u> سان کو      |                    | ا <i>وراژےو</i> ہ | وَ فَتَلُوّا      |
| اورالله تعالى    | وَاللَّهُ          | باغات ميں            | جُنْتِ             | اور مارے گئے وہ   | وَقُتِلُوا        |

الله نيك بندول كى دعائين قبول كيس، اورمها جرشهداء كاتذكره خاص طور بركيا

عِنْدُهُ ان کے پاس

حُسْنُ الثُوَّابِ الْجِعابدلدب

لَا كَفِرْنَ صرورمثاوَل گایس تَغِیْری بَربَی بِس عَنْهُمْ ان ہے مِن تَغَیّها ان مِس

اللہ تعالیٰ نے نیک مؤمنین کی ندکورہ دعا ئیں قبول فرما ئیں،اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے ،خواہ مرد ہویا عورت، دونوں ایک نوع کی دوسفیں ہیں تفصیل سورۃ النساء کی پہلی آیت میں آئے گی،پس جو بھی اچھا کام کرے گا،اس سر بھا سے برص

پھر مہا جرشہداء کا خاص طور پر تذکرہ کیا ، یہ وہ بندے ہیں جن کو کفر وشرک چھوڑنے کی وجہ ہے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ، وہ دارالاسلام کی طرف نکل گئے ، وہاں بھی ان کے لئے زمین نگ کر دی ، بڑھ بڑھ کر حملے کئے تو مجبورا ان سے کڑنا پڑا ، اور شہید ہوئے: ان بندول کے گناہ اللہ تعالی ضرور معاف کریں گے ، اور ان کوسدا بہار باغات میں داخل کریں گے ، یہان کے مل کا بدلہ ہے ، اور اللہ کے یہاں ان کے لئے اور بھی اچھا بدلہ ہے ، وہ جمالی خدا دندی کے دیدار سے شاد کام ہو نگے۔

آیت کریمہ، پس ان کے بروردگارنے ان کے فائدے کے لئے ان کی دعا تیں قبول کیں،اس لئے کیٹس کی عمل کرنے کا کہٹس کی عمل کرنے دوسرے سے با

پھر جن لوگول نے بھرت کی ، اور وہ ان کے گھر ول سے نکالے گئے ، اور میری راہ میں ( دین کی وجہ سے ) ستائے گئے ، اور وہ لڑے اور مارے گئے : میں ضر وران کے گناموں کومعاف کروں گا ، اور میں ضروران کو لیسے باغات میں داخل

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ \* ثُمَّ مَاوْلَهُمُ

(١) ثوابا: الدخلنهم اور الا كفون كامفول طلق برائ تاكيد ب، بيان كيم منى ب، أى الموينية موارا جمل)

جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ ﴿ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنْتُ بَخِرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَوْمُ لَهُمْ جَنْتُ بَخِرَى مِنْ تَخْتِهَا الْأَوْمُ وَمَا عِنْكَ اللهِ خَنْدُ لِلْاَبْرَارِ ﴿ وَمَا عِنْكَ اللهِ خَنْدُ لِلْاَبْرَارِ ﴾ وَالنّه وُمَا اللهِ خَنْدُ لَا لِللهِ عَنْدُ لِللهِ وَمَا النّهِ اللهِ عَنْدُ لَا لِللهِ مَنْ اللهِ عَنْدُ وَمَا اللهِ عَنْدُ لَا اللهِ عَنْدُ لَا اللهِ عَنْدُ لَا اللهِ عَنْدُ وَنَ بِاللهِ اللهِ تَنَمَّنَا قَلِيْلًا مَ الولِيكُمُ وَمَّنَا اللهِ عَنْدُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَا تُتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

لَا يَغُرَّنَّكُ اوربر كرد وكن في كُوكو كنهم أورييشك این پروردگارے وَإِنَّ مِن أَهْلِ مَ الْكِيراال كاب ال كيليم باغات بين جلنا يحرنا لهم جنت تَقَلُّكُ الَّذِ بِيْنَ كُفَرُوا كَافْرُولَ بہتی ہیں بجحوى مِنْ تُخْتِهَا يقيباً أيمان ركعة بن لَهُن يُؤْمِنُ النجس في اليلادِ اشبرون میں بِاللهِ الأنهر فائدها ثفاناي مَتَاءً شهري وَمِّنَا أَنْزِلَ اوراس برجوا تارا گيا تقورا قَلِيُلُ خليليين سدارہے والے ثنة مَأوْلهُمُ إيمران كالمُعكانا تههارى طرف إلَيْكُمُ فيها ال وَمَّا أَنْزِلَ اوراس پرجوا تارا گیا دوز رخ ہے جَهُنَّمُ ميماني مِنْ عِنْدِ اللهِ الله كالمرفس وَبِئْسَ ان کی طرف البهم اوربراہے(وہ) عاجزي كرنے والے وكمآ عنك المهاد بجهونا اورجو ماس البين لكين الله کے لئے اللدك اللهِ جولوگ الَّذِينَ مہیں خرید تے وہ الريشارون نيك لوگوں كے لئے اتَّقُوا تِلْاَبْرَادِ الله كي باتول كيوض بِالْيِتِ اللهِ ۇر<u>ت</u>رى

(۱) لا يغونك : فعل نبى بانون تاكير تُقيله غَرَّ فلاناً : دهوكه دينا، باطل كى طرف مأل كرنا\_(۲) نولا: جنات كاحال بأى المجنات ضيافة لهم\_(۳) خشعين: يؤمن كے فاعل كاحال ب، فاعل من كى رعايت سے هو ہے۔

400

| سورهٔ آل عمران       | $- \diamond$     |              |                     | <u> </u>          | لىقىيرى <u>دايت القرآ</u><br> |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| اورمقابله مل صبر کرو | وَصَابِوُوا      | جلدی حساب    | سَرِيْعُ ع          | تھوڑی پونجی       | ثَمَنَّا قَلِيْلًا            |
| اورسر حد کاریم و دو  | وَ رَا يِطُوا    | كرنے والے بي | الحِسَابِ أ         | انبی لوگوں کے لئے | اُولَيِّكَ لَهُمْ             |
| اورالله سے ڈرو       | وَا تَقُوا اللهَ | اے دہ لوگوجو | يَا يُهَا الَّذِينَ | ان کی مزدوری ہے   | اَجُرُهُمُ                    |
| تاكہ                 | لعَلْكُمْ        | ایمان لائے   | أمَتُوا             | ان کے رب کے پاس   | عِنْدَ دَيْهِمْ               |
| كامياب موؤ           | تُفْلِحُونَ      | صبركرو       | اصُبِرُوْا          | بِشُك الله تعالى  | إِنَّ اللَّهُ                 |

# كافرول كى جارون كى جاندنى سے كوئى دھوكەند كھائے: بياضى بہارہ!

جن کافروں نے نبی ﷺ اور صحابہ کو مکہ چھوڑ نے پر مجبور کیا ،اور مہاجرین بے خانمان ہوگئے: وہ دنیا میں دندناتے پر مجبور کیا ،اور مہاجرین بے خانمان ہوگئے: وہ دنیا میں دندناتے پھررہے ہیں، فرماتے ہیں؛ کوئی ان کی خوش حالی سے دھوکہ نہ کھائے کہ وہ خوش میش ہیں، یہ تو چاردن کی چاندن آنکلیف عارضی بہارہے، جیسے کسی کو پھائی سے پہلے قورمہ کھلایا جائے تو وہ کیا خوش میش ہے! خوش میش وہ ہے جو چندون آنکلیف اٹھا کراندوختہ جمع کرے، پھر بمیشہ کے لئے راحت سے ہمکنار ہوجائے۔

اور جنت کو مہمانی 'ال لئے کہاہے کہ مہمان کواپنے کھانے پینے کی بچھ فکر نہیں کرنی پر تی ، بیٹے بھائے عزت وآ رام سے ہرچیزل جاتی ہے ۔۔۔۔ اور نیک بندول کے لئے اللہ کے پاس جنت سے بڑھ کر نعمت ہے، اور وہ اللہ کی وائی خوثی اور جمال خداوندی کا دیدار ہے، یہی ﴿ زِیااً دُونُ ﴾ بہت بچھذا کدہ چس کا تذکرہ سورة یوس (آیت ۲۶) میں ہے۔

﴿ لَا يَغُزَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِهُ مَتَاعٌ قَلِيْلُ ۗ ثُمُّ مَاوَامَهُمُ جَهَمُّمُ وَبِيْسَ الْبِهَادُ ۞ لَكِنِ اللَّذِينَ اتَّقَوًا رَبَّهُمُ لَهُمْ جَنْتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِلِ يُنَ فِيهَا نُؤُلًا مِتنَ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَنْدُ لِلْاَئِرَادِ۞﴾ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَنْدُ لِلْاَئِرَادِ۞﴾

ترجمہ: آپ کوکافروں کاشہروں میں چانا بھرنا دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ تو چنددن کے لئے فائدہ اٹھانا ہے، پھران کا ٹھکانا دوز ٹ ہے، اور وہ برا بچھونا ہے! ہاں جو لوگ اپنے پرور دگارے ڈرتے ہیں ۔۔۔ یعنی منہیات سے بچتے ہیں اور مامورات کو بجالاتے ہیں ۔۔۔ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللّٰد کی طرف۔۔ مہمانی ہے، اور جو بچھاللہ کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لئے بہتر ہے!

الل كتاب (بيبودونصارى) كے لئے بھى جنت كے دروازے كھلے ہيں! عام مؤمنين كے تذكرہ كے بعدالل كتاب مؤمنين كاخصوصى تذكرہ كرتے ہيں، جيسے حضرت عبداللہ بن سلام اوران کے دفقا وضی اللّه عنہم ،اوراس تذکرہ کا ایک مقصد ہے کہ حنت :صرف شرک سے نکل آنے والے مؤمنین کے لئے ہیں ،
اہل کماب (یہود ونصاری) بھی اللّه پڑھیک طرح ایمان لائیں ،قر آنِ کریم کو مانیں اورائی کمابوں کو بھی مانیں ،اس لئے کہ قر آن خودتو رات و نجیل کی تصدیق کرتا ہے ، اور وہ اللّه کے سامنے عاجزی اور اضلام سے گریں ،اکر فوں چھوڑیں اور ونیا پرست احبار ور بہان کی طرح و نیا کے چند کلوں کی خاطر حق کو نہ چھپائیں نہ بدلیس ، بشارات کو ظاہر کریں اوراد کام بیس تبدیلی نہ کریں تو ایسے یا کہا دی دورہیں ،جلد آیا تنہ یکی نہ کریں تو ایسے یا کہا دی دورہیں ،جلد آیا حیا ہتا ہے ،اس دن ان سلمانوں کو بھی بھر پورصلہ ملے گا۔

﴿ وَانَ مِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنَ يُوْمِنَ بِاللهِ وَمَنَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَنَا أُنْزِلَ اِلْيَهِمَ خُشِعِيْنَ يِلْهِ ﴾

لا يَشْنُوْنَ بِاللهِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلًا الولْبِكَ لَهُمْ اَجُرُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⊕ ﴾

ترجمہ: اوراہل کتاب میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جویقینا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر،اوراس کتاب پر جوتہماری طرف اتاری گئی ہے، جواللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور معمولی اتاری گئی ہے، اورائس کتاب پرجوان کی طرف اتاری گئی ہے، جواللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور معمولی قبت میں اللہ کی ہاتوں (بثارات واحکام) کا سودائیس کرتے: انجی لوگوں کے لئے ان کی مزدوری ہان کے پروردگار کے یاس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حماب چکانے والے ہیں!

# دنیاوآخرت میں کامیابی کے چارگر

النختيول ميس باهمت رمنال المستقابله ميس ثابت قدمي دكهانال

۳-حفاظت کی پوری تیاری رکھنا۔۴-شربیت بریکمل عمل کرنا۔

يسورت كي آخرى آيت م، اور كويا پورى سورت كاخلاصه م، دارين من كامياني كے چارگر بين:

ا۔ ختیوں میں باہمت رہنا، تمن کے سامنے سینہ سپر ہوجانا، کوئی جانی یا مالی آفت آئے تو جزع فزع نہ کرنا، اللہ کے فضلے پرداختی رہنا، مبر کے اصل معنی ہیں: روکنا، اس کی تین شمیں ہیں: طاعات پر نسس کوروکنا لینی پابندی سے عبادت ادا کرنا ہمصائب میں نفس کو جزع فزع سے روکنا اور نفس کو گنا ہوں سے بھانا۔

۲- ویمن کے مقابلہ میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھانا، جس طرح ویمن میدان میں ڈٹا ہوا ہے خود بھی پھر کی چٹان بن جانا۔

٣-حفاظت كى پورى تيارى ركھنا،اى سے حدود اسلام كى حفاظت ہوگى، جہال سے دعمن كے حمله آور ہونے كا انديشه

ہووہاں اسٹی دیوار بن جانا۔ رَبَطَ کے معنی ہیں: باندھنا اور مُو ابطة (باب مفاعلہ) کے معنی ہیں: سرحد پر مقابلہ میس گھوڑے باندھنا۔

۸۰-الله سے ڈرنا بعنی منہیات سے بچنا، اور بیآ دھامضمون ہے، دوسرا آ دھاہے: طاعات بڑمل کرنا بعنی شریعت کی مکمل یا بندی کرنا۔

حدیث میں ہے: نبی ﷺ نی میں اللہ ایک ایک اٹھتے تھے تھے وہ اِت فیے مخلق السّلوب والاَرْض کی اللّارِض کی اللّارِض کے اللّارِض کی سے آخر سورت تک تلاوت فر ماتے تھے، پھروضوء کرکے نماز شروع کرتے تھے

﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴿ وَا تَقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَ مَا بِرُوا وَرَابِطُوا ﴿ وَا تَقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ترجمه: اسايمان والو! (كوني معيبت بنج قر) صبر كرو \_ يعنى بايمت ربو \_ اور (وشن كر) مقابله من مضبوط ربوه اورمقا بله كر ليم ستعدر موه اورالله سه وُرو، تاكم كامياب بودا

آج بروزمنگل۵رشعبان (۱۳۳۷ احدمطالق ۱ مرئی کا ۲۰ ء کوسورة آل عمران کی تفسیر بفضله بتعالی پوری ہوئی۔



تفير ملايت القرآن ك المرة النساء

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### سورة النساء

#### نمبر شار ۱ نزول کانمبر ۹۲ نزول کی نوعیت مدنی آیات ۱۷۹ رکوع ۲۴

آخر واول ہم آ ہنگ: گذشتہ سورت: ﴿ اتّقُوا اللّه ﴾ پر پوری ہوئی تھی، اور بیسورت: ﴿ اتّقُواْ رَبّعُهُمْ ﴾ سے شروع ہورہی ہے، پس آخر واول ہم آ ہنگ (موافق) ہیں، الله اور رب ایک ہیں، الله تو خالق ومالک کا نئات کا اسم عکم (ذاتی نام) ہے اور دبّ صفاتی نام ہے، دبّ: وہ ستی ہے جو تین کام کرے: اول: کسی چیز کوعدم سے وجود میں لائے، نیست کوہست کرے، ووم: نُی مخلوق کے بقاء کا سامان کرے، تا کہ وہ وجود میں آکرفنانہ ہوجائے ہوم: نوز ائری مخلوق کوب مدر تے ہو ماکر منتہائے کمال (آخری پوئے) تک پہنچائے، ظاہر ہے بیتین کام اللہ کے سواکون کرتا ہے؟ پس اللہ اور ربّ ایک ہیں۔

سورت كا نام: جانناچاہئے كہمردوزن: نوع انسان كى دوسنفيں ہيں، اوردونوں كے احكام ايك ہيں، صديث ميں ہے: إن النساءَ شَفَاتِقُ المر جال: عورتيں مردول كاحصہ ہيں، اورخر بوز ہ كى ايك پھا تك يبشى ہونؤ دوسرى بھى يبشى ہوگى، اور ايك پھيا تك يبشى ہونؤ دوسرى بھى يبشى ہوگى، اور ايك پھيكى ہوئو دوسرى بھى دليى ہى البت شفى احكام ختلف ہيں، مگر وہ دوفيصد ہيں، اٹھانو نے فيصد احكام مشترك ہيں، اس لئے قرآن وصديث ہيں مردول كو عناطب كر كے احكام ديئے گئے ہيں، كيونكہ اسلام ہيں مردول كو عورتوں پر بالاد تن حاصل ہے، پس دونوں كے لئے احكام ايك ہيں، نماز، زكات، روز ہ اور جج وغيرہ مردول پر بھى فرض ہيں اور عورتوں پر بھى، البتہ جيض وغيرہ كے احكام ہيں، دو عورتوں كے لئے علاحدہ ہيں۔

پس جب اسلام میں مردوں کوعورتوں پر بالا دُتی حاصل ہے تو بیانِ احکام میں مردوں سے خطاب کیا جائے گا، اور افضل کو کا طب بنایا جائے گا تو مفضول بھی مخاطب ہوگا، جیسے فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم علیہ السلام کو بحدہ کر دتو بھی جنات کے افضل کو کا افر مفضول بھی مخاطب ہوگا، جیسے فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم علیہ السلام کو بحدہ کر دتو ہیں جنات لئے بھی تھا، سورۃ الکہف (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿ کَانَ مِنَ اللّٰجِدِنَ فَفَسَقَ عَنَ اَمْدِ دَیّا ہِ ﴾ : اہلیس جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے پروردگار کے تھم سے آؤٹ ہوگیا! پس عورتوں کے لئے کوئی شکایت کا موقع نہیں تھا، مگر وہ صنف نازک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ اور آن میں کہیں بھی عورتوں کی ججرت وغیرہ اعمالِ صالحہ نازک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ اور آن میں کہیں بھی عورتوں کی ججرت وغیرہ اعمالِ صالحہ

کا با تنصیص ذکر نہیں آیا! اس پر سورۃ آلی عمران کی آیت (۱۰۵) ہیں:﴿ ذَکیر اَوْ اُنٹنی ﴾ نازل ہوا، تاکہ ان کی اشک شوئی ہوجائے، اور بعض نیک خواتین نے عرض کیا: یارسول اللہ! امہات المؤمنین کے تعلق سے سورۃ الاحزاب ہیں دس آینتی نازل ہوئیں، مگر عام عورتوں کا پچھ حال بیان نہ ہوا! چنانچہ مصلاً (آیت ۳۵) نازل ہوئی، اور اس ہیں دس مرتبہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، بیان کی دلداری کے لئے تھا۔ اب ممکن ہے نیک بندیاں سوال کریں کہ آلی عمران کے نام سے سورت آئی، اور آ گے مربم کے نام سے بھی سورت آ رہی ہے، مگر عام عورتوں کے نام سے کوئی سورت نہیں! اس لئے مصلاً ہی سورت النساء رکھ دی، تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے! اس سورت کے شروع میں عورتوں کے احکام ہیں، پھرآ گے عام احکام ہیں۔

# عورتول كتخليق كامسكه

اس سورت کی پہلی آیت میں عورتوں کی تخلیق کامسئلہ زیر بحث آتا ہے، جا ثنا جائے کہ دؤسئلے الگ الگ ہیں، ان میں غت ر بودنبیں کرنا چاہئے۔ ایک مسئلہ ہے: عام عورتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ دوسرامسئلہ ہے: پہلی خاتون دادی حواء رضی اللہ عنہا کس طرح پیدا کی گئیں؟

پہلامسئلہ:عام خیال بیہ کہ ہر عورت شوہر کی پہلی سے بیدا ہوتی ہے، مگر بیخیال بداہۃ باطل ہے ہر بچے مرد کے 'جر تومدادرعورت کے بیضہ کے بیدا ہوتا ہے، لڑکا بھی اورلڑکی بھی،اورقر آن وحدیث میں اس مسئلہ کے قعلق سے پیدا ہوتا ہے، لڑکا بھی اورلڑکی بھی،اورقر آن وحدیث میں اس مسئلہ کے قعلق سے جوڑا گیا ہے، مگراس سکی بیٹ بیٹ ہیں ہوگئی ہے۔ مگراس حدیث دن قبل ہے: حدیث کا نہوا اس مسئلہ سے قعلق ہے نہ آئندہ مسئلہ سے،وہ حدیث درج ذیل ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُواْ بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ اَلْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، وَإِنَّ أَعُوجَ شَيْئِ فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبَتَ تَقِيْمُهُ كَسَوْتَهُ، وَإِنْ تَرَكِّتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعُوجَ، فَاسْتَوْصُواْ بِالنِّسَاءِ "
مَرْجِمَه: نِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبَتَ تَقِيْمُهُ كَسَوْتَهُ، وَإِنْ تَرَكِّتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعُوجَ، فَاسْتَوْصُواْ بِالنِّسَاءِ "
مَرْجِمَه: نِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبَتَ تَقِيْمُهُ كَسَوْتَهُ، وَإِنْ تَرَكُي مِي وَيَعِيتَ بِحُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سلوک کرنا چاہئے ، بیوی کی کوتا ہیوں سے درگذر کرنا چاہئے اس کی نامناسب باتوں کونظر انداز کرنا چاہئے ، جسی نباہ ہوگا، اور اگر کوئی چاہے گا کہ بیوی کوسیدھا کردے توبینامکن ہے، اس کوسیدھانہیں کرسکے گا، بلکہ اس کوتوڑ بیٹھے گا، اور بیوی کو توڑنا بیہے کہ طلاق کی اوبت آ جائے گی ، پس اس سے بہتر نرمی کامعاملہ کرنا ہے۔

دوسرامسئلہ: پہلی خاتون دادی حواء رضی الدعنہائی تخلیق سطرح ہوئی؟ ال مسئلہ کے تعلق ہے بھی احادیث میں کی جائیں اور قرآنِ کریم کی جبیر ذو معنی ہے، اس لئے طعی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سخی البتہ بیہ بات قطعی ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی بلاواسطہ اور کوئی بالواسطہ حضرت آدم علیہ السلام بلاواسطہ ٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی بلاواسطہ اور کوئی بالواسطہ حضرت آدم علیہ السلام بلاواسطہ ٹی سے بیدا کئے گئے ہیں، ان کی خلیق کے ایس کے گئے ہیں، ان کی خلیق کے اس کے گئے ہیں، ان کی خلیق کے اس کے گئے ہیں۔ (۱) ہو میں خلیق کا رہے ہوئے گارے سے (۱) ہو میں صافحہ آل کا لفت خالہ کی بھیکری کی طرح بحق مثل سے، ان مٹل سے اور میں کی مل سے بحق میں سے میں آئی۔

اوردادی کے علق سے عام خیال بیہ کہ بیار شادہ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَاحِدَ وَ وَحَدَقَ مِنْهَا كَوْجَهَا ﴾ تمام انسانوں کوایک نفس سے پیدا کیا ، اور اس نفس سے اس کا جوڑ اپیدا کیا۔

اس آیت شن نفس کا کیاتر جمد ہے؟ نفس متعدد معانی کے لئے آتا ہے، روح جسم، جی دغیر واس کاتر جمد کیا جاتا ہے، اور عادف شیرازی دحم اللہ نے اس کاتر جمد جو ہر کیا ہے، فرماتے ہیں:

بنی آدم اعضائے یک دیگر اند ﴿ که در آفرینش زیک جوہر اند پساس کاترجمنہ اللہ میں اللہ اسکاتے ہیں میانسان کی کل طبع ہے،

س کا وجود عاکم اجساد میں اس کے افراد کے خمن میں ہوتا ہے ، ستقل وجود نہیں ہوتا، مگر عاکم مثال میں اس کا ستقل وجود ہے ، ای کوشاید صوفیاء انسانِ اکبر کہتے ہیں۔

ای طرح زوج کے بھی دوتر ہے ہیں: ہوی اور جوڑا۔ جوڑا: دو دو چیزیں جول کر کسی مقصد کی تکیل کرتی ہیں، جیسے آسان وزمین ، آسان برستا ہےا ورزمین اُگاتی ہے، اس طرح حیوانات کی معیشت کا اللہ تعالی انتظام کرتے ہیں، ای طرح شب وروز جوڑا ہیں، کرتا پا جامہ جوڑا ہیں، دوجوتے جوڑا ہیں اور زومادہ تھی جوڑا ہیں، دونوں نے سل پھیلتی ہے۔ اس سورة النساء کی پہلی آیت کے دمطلب تکلیں گے:

ا-تمام انسانوں کوایک نفس سے بعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ، اور ای نفس سے بعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی (دادی حواثہ) کو پیدا کیا ، بہی مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے۔

۲- تمام انسانوں کونٹسِ ناطقہ سے پیدا کیا، پھراس کی دوسفیں بنائیں اوراس جوڑے سے بے شارمردوزن پیدا کئے، اب آیت کا آدم وحواعلیماالسلام سے کے تعلق ندہوگا، تمام انسانوں سے آیت کا تعلق ہوگا۔

اورروح المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کے حاشیہ میں خود مفسر کا منہیہ ہے، حضرت ابوجعفر حجمہ باقر رحمہ اللہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگر داور جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے ریقول کھاہے: اِنھا خلقت من فضل طینتہ: دادی حواۃ اس ٹی سے بیدا کی گئیں جو آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے لئے تیار کی ہوئی مٹی سے بچی تھی، اس باقی ماندہ سے دادی کا بتلا بنایا گیا، پھراس میں روح پھوئی گئی۔

البتہ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے کہ آ دم علیہ السلام جنت میں اکیلے پریشان رہتے تھے، ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک کبوتر کی شکل میں آئے (بناہ بخدا!) اور ان کی بائیں پہلی سے ایک جزء کاٹ کرلے گئے، اور دادگ کو بنا کر بھیج دیا، ان سے دادا کوسکون حاصل ہوا۔ یہی بات روایات کے راستے تفسیر وں میں ور آئی، اور آیات کی عام تفسیر یہی کی جانے گئی۔

جائنا هايئ كوفى الحال مخلوقات تين طرح بيداموري بين

اول: کیژوں کی طرح ڈائر مکٹ بے شار تخلوق مٹی سے پیدا ہورہی ہے، پھران میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ، وہ اپنی مدت پوری کرکے تتم ہوجاتے ہیں ، برسات میں بے شار کیڑے ای طرح پیدا ہوتے ہیں۔

دوم: کچھ خلوقات دائر مکٹ مٹی ہے بھی پیدا ہوتی ہے، پھران میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، جیسے بچھلی اور مینڈک، کسی تالاب میں عرصہ تک پانی رہے تو اس میں ٹی ہے جھیلیاں پیدا ہوئگی، پھر دہ انڈے دیں گی اورنسل چلے گی، یہی حال

مینڈکول کاہے۔

سوم:بوے جوانات کی پہلے عالم مثال میں نوعیں بیدا کی ہیں، پھران کے پہلے دوفر د ( نرمادہ) ڈائر یکٹ مٹی سے پیدا کے ہیں، پھران میں آوالدو تناسل ہوتا ہے، اب ان کا کوئی فر دعی سے پیدائیں ہوتا، اب میسئلہ کی ہوگیا کہ مرفی پہلے ہے ماانڈا؟ جواب: مرفی پہلے ہے، پہلامرغا اور پہلی مرفی راست مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں، پھر جب نرمادہ ملے تو مرفی نے انڈادیا۔

اور ڈارون کا خیال مہمل ہے کہ انسان: ہندر سے ترقی کرکے بناہے، سوال بیہ ہے کہ حیوانات کی دیگر انواع کس طرح بنی ہیں؟ بلکہ خود بندر کس طرح بنے ہیں؟ اگر ان کے پہلے دوفر د (نرمادہ) مٹی سے بنے ہیں تو یہی بات انسان کے تعلق سے مان لینے میں کیا پریشانی ہے؟

اور محرف بائل کی بیربات بھی مہمل ہے کہ دادی جنت میں پیدا کی گئیں، سورۃ البقرۃ میں صراحت ہے کہ دادی بھی زمین میں پیدا کی گئیں، سورۃ البقرۃ میں سراحت ہے کہ دادی بھی زمین میں پیدا کی گئی ہیں، ارشاد یاک ہے: ﴿ قُلْنَا يَاٰدَهُ السُّنُ اَنْتَ وَذَوْجُكَ الْبُعَنَّةَ ﴾: آدم علیہ السلام کوفرشتوں سے بحدہ کرانے کے بعد تھم ملا کہ آدم تم خودادر تبہاری بوی جنت میں جالبو، پھر چنت سونے کی جگر نہیں، نیز تھکن کی وجہ سے آتی ہے اور جنت میں تھکن نہیں، اس لئے تورات کی بات بھی مہمل ہے، اور اس کی روشی میں آب کی تفسیر کرنا بھی ٹھیکنیں۔



# الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوالِّوَ الْمِنْ الْمُوالِّوْ الْمِنْ الْمُوالِّوَ الْمِنْ الْمُوالِوَ مُنْ الرَّحِيدُ (١٩٢) الْمُنْ الْمُوالِوَ مُنْ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنِ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُنُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُ الرَّمِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الرَّحِيدُ وَاللَّهِ الْمُرْمُ الْ

يَّا يَّهُا النَّاسُ اثَّقُوُّا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفَشٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

| باجم سوال كرتي بوتم | لَسَاءَ لُؤْنَ   | ایک                 | ۊ <u>ؘ</u> ٳڿڶٷ۪         | الله کنام ہے   | إنسيرالله                                   |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| اس کے ذرابعہ        | ريه د            | اوراس سے بیداکیا    | رُّخَلَقَ مِنْهَا<br>(مَ | نهايت مهربان   | التخفين                                     |
| اور قرابت داری ہے   |                  | ال کاجوژا (مردوزن)  |                          |                | الرَّحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (\$\(\delta\)       |                  | اوردونول سے پھیلائے | وَبَثَّ مِنْهُمَا        | ا_لوگو!        | يَايُهُاالنَّاسُ                            |
| بثك                 | اِنَّ            | مردبہت              | رِجَالًا كَتْبِيرًا      | این رب سے ڈرو  | اتَّقُوْا رَيَّكُمُ                         |
| الله تتعالى         | عثاد             | اور عورتیل (بہت)    | ةَ نِسَاء <del>َ</del>   | جسنے           | الَّذِيْ                                    |
| تم پریں             | كَانَ عَلَيْكُمْ | اورتم ڈرواللہے      | وَاتَّقُوااللَّهُ        | تم کو پیدا کیا | خَلَقَكُمْ                                  |
| گران( نگهبان)       | رَقِيْبًا        | 9.                  | الَّذِي                  | نفس سے         | قِمْنُ نَقْشِ (١)                           |

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہربان بڑے دخم والے ہیں رشتہ داری کا تعلق ختم مت کرو، اور رشتہ داری کا تعلق تمام انسانوں سے ہے

سورت کی پہلی آیت میں ایک تھم اور اس کی تہید ہے، تھم ہیہ کہ درشتہ داری کا تعلق مت تو ڈو، نائے کا خیال رکھو، اور
تہ ہید ہیہ کہ نا تا (رشتہ داری) کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، تمام انسان ایک ماہیت کے افراد ہیں، اور مردوزن نوع
انسانی کی دوصفیں ہیں، اور ماہیت کلیہ سے پہلا جوڑا آدم دحوا علیم السلام کا بنایا ہے، پھران سے سل چلی اور ساری دنیا
آباد ہوگئ، پس سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ایک کنبہ ہیں، اور بعد میں لوگوں میں جو تقسیم ہوئی ہے وہ
(۱)نفس سے نفسِ ناطقہ (ماہیت) مراد ہے، بھی انسان کی کل جوڑا ہے
(۱)نفس سے نفسِ ناطقہ (ماہیت) مراد ہے، بھی انسان کی کل جوڑا ہے۔
(۳) تساء لون میں ایک تاء محذوف ہے (۲) الأر حام کا عطف اللہ ہے۔

باہمی تعارف کے لئے ہے، اس کا ناتے سے کوئی تعلق نہیں ،سب مردوزن ،سلم اور غیر سلم ایک خاندان ہیں۔

ال کے بعد جاننا چاہئے کہ اللہ تعالی رہے حقیقی ہیں اور والدین رہے بجازی کے رہے: وہ ہوتا ہے جونیست ہے ہست کرے، پھراس کی بقاء کا سامان کرے، پھرا ہستہ اس کوترتی دے کر منتہائے کمال (آخری صد) تک لے جائے، بایں معنی اللہ تعالی تو رہے حقیقی ہیں، اور مال باپ بھی اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہیں، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مال باپ اس کی پوری دکھے بھال کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور بیس سال تک اس کو کھلاتے ہیں، باپ کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور بیس سال تک اس کو کھلاتے بیاتے ہیں، پھر جب وہ جوان رعنا ہو جاتا ہے تو شادی کر کے اڑاد سے ہیں۔

پس رب هیقی اور رب مجازی میں مناسبت ہے، اور لوگ اللہ کے واسطے سے ایک و دسرے سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں:
اللہ کے لئے میری مدد کرو، ای طرح لوگ رشتہ داری کے واسطے سے بھی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں: میرا خیال رکھو، اور رشتہ داری کے واسطہ سے ای وقت سوال کیا جاسکتا ہے جبکہ تعلقات استوار ہوں، ورنہ بھائی نہ بھائی ہے، نہ بھائی ہے۔ نہ بھائی ہے، نہ بھائی ہے۔ نہ بھائی ہے، نہ بھائی ہے۔ نہ بھائی ہے۔ نہ بھائی ہے، نہ بھائی ہے۔ نہ ہے۔ نہ ہے۔ نہ بھائی ہے۔ نہ ہے۔ نہ

ال لئے جہال اللہ سے ڈرنے کا تھم دیار شتہ داری سے ڈرنے کا بھی تھم دیا، البتہ دونوں ڈرمخنف ہیں اللہ سے ڈرنا تو ال کے احکام کی خلاف روزی سے بچٹا ہے۔ اور رشتہ داری سے ڈرنا بقطع رخی سے بچنا ہے، اور آخر آیت میں تئیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرانی کررہے ہیں، ان سے تہارا کوئی حال پوشید نہیں ہتم رشتہ داری کا پاس ولحاظ رکھتے ہو یا نہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ دہے ہیں۔

اور حدیثول میں قطع رسی ریخت وعید آئی ہے:

حدیث قدی الله تعالی فرماتے ہیں: بین بین الله (معبود) ہوں، بین بی رجمان (نہایت مہربان) ہوں، بین نے رَحِمْ (ناتے) کو پیدا کیا ہے، اور بین نے اس کو ایٹ نام بین سے حصد یاہے، پس جواس کو جوڑ سے گابیں اس کو جوڑوں گا، اور جواس کو کا نے گابیں اس کو (اینے سے) کاٹول گا!

اور دوسری حدیث میں ہے:جب اللہ تعالی مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہوئے تو نا تا کھڑ اہوا، اوراس نے رحمان کی کمر میں کو کی بھری، اللہ نے یو چھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: میں نے قطع رحی سے پناہ لینے کے لئے آپ کی کولی بھری ہے، اللہ نے فرمایا: کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑ دوں، اور جو تجھے کا نے میں اس کو کا ٹوں؟ ناتے نے کہا: میں اس پر راضی ہوں؟ اللہ نے فرمایا: جاتجھ سے اس کا وعدہ ہے۔

فائدہ: معدنِ وجوداورمنھا وجود کے اتحاد کے باعث تو تمام بن آدم میں رعایت بھوق اور سنِ سلوک ضروری ہے، اس کے بعد اگر کسی موقع میں کسی خصوصیت کی وجہ سے اتحاد میں زیادتی ہوجائے ، جیسے اقارب میں، یاکسی موقع میں شدت احتیاج پائی جائے ،جیسے بتامی اور مساکین وغیرہ میں ،تووہاں رعایت جِقوق میں بھی ترقی ہوجائے گی (فوائد)

آیت کریمہ: الے اوگوالین اس پروردگارے ڈروجس نے تم کوایک نفس (ایک ماہیت) سے بیدا کیا، پھراس سے

اس کا جوڑ ابنایا، اور دونوں سے بہت مرداور عور تیس بھیلائیں، اوراس اللہ ہے ڈروجس کے ذرایعہ تم ایک دوسر سے سوال

کرتے ہواور قرابت داری سے (بھی) ڈرو، بِشک الله تم پرنگهبان ہیں!

وَ النُّوا الْيَكُمْ فَاللَّهُمْ وَلَا تَتَبَلَّالُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا آمُوالَهُمْ إِلَا آمُوالِكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا ۞

| ایناموال کاتھ (ملاکر) | الخَامَوَ الْكُمْ | برے مال کو  | الْخَبِيْثَ      | أوردوتم    | وَ أَتُوا            |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|----------------------|
| بیشک وہ ( کھانا)ہے    |                   | اليح مال ہے | بِٱلطِّيِّبِ     | يتيمول كو  | الميكثمكي            |
| وبال(گناه)            | رز (۲)<br>حوبًا   | ادرمت كهاؤ  | وَلَا تُأْكُلُوا | ان کےاموال | أمُوالَهُمْ          |
| 13,                   | ڪَبِيْرًا         | ان کےاموال  | أموالهم          | اورمت بدلو | وَلَا تُنَبِّدُ لُوا |

#### يتيهول كخلق يتين احكام

گذشته آیت میں فرمایا تھا کہ نا تامت تو ڑو: بیایک امر کلّی تھا، اب اس کی تفصیلات شروع کرتے ہیں۔ یا می عام طور پر قرابت داراور کمزور ہوتے ہیں، اس لئے ان کے تعلق سے ادلیاء کو تین تھم دیتے ہیں:

ا جب بنتیم بالغ ہوجائے تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے ، ولی کسی غرض سے اس میں لیت دلعل نہ کرے ، البت اگر وہ ناسمجھ ہوتو اس کا تھم آگے آرہا ہے۔

۲- زمانہ تولیت بیس بیٹیم کی کسی اچھی چیز کواپنی بری چیز سے نہ بدلے، اس کے کھیت کے ا<u>چھے گ</u>یہوں رکھ لئے اور اینے کھیت کے گھٹیا گیہوں اس کے حساب میں لگادیئے: ایسانہ کرے۔

۳-یتیم کامال این مال کے ساتھ ملا کرنہ کھائے ، ولی کے لئے جائز ہے کہ یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ لکائے ، گراس کا آٹا اس کی خوراک سے زائد لیٹا ، اور شرکت کے بہانے اس کا مال اڑانا جائز نہیں ، اس پرآ گے تخت وعید آر ہی ہے، پیرا بھاری گنا ہے ، اس سے بیجے!

آیت کریمہ:(۱)اورتم بیمول کوان کے اموال دو(۲)اوراپیغ برے مال کوان کے اچھے مال سے مت بدلو (۳)اور

(١) إلى أمو الكم: أي مضمومة إلى أمو الكم (٢) الحوب: أسم ب، حاب (ن) حَويا: كَتْهَارْ بُوتار

#### ان كاموال مت كما والية اموال كما ته ملاكر، بشك وه برا كناهي!

وَانْ خِفْتُمْ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِخُوا مَاطَابَ لَكُمُّ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبِعَ \* فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيُمَا فَكُمُ \* ذَٰ إِلَى اَدُكَ اَكْ تَعُولُوا ﴿ وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُا تُوْتِهِنَّ نِعْلَةً \* فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ كُفْسًا فَكُلُونُهُ هَٰؤِنَيُكًا مِّرَبِيًا صَرَابًا مَ صَدُا تُوْتِهِنَّ نِعْلَةً \* فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لَوْ فَلَوْنَا مَا مِنْ اللّهِ مِنْهُ لَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

| ان کے مہر           | (۳)<br>صَدُ قِبْصِيْ | كثين انعاف كروحتم     | (٣)<br>الآتعنولوا | اورا گرڈروتم       | وَإِنْ خِفْتُمْ             |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| بطيب خاطر           | (۵)<br>نِعْلَةُ      | تو( ثلاح كرو) أيك     | قَوَاحِــدَةً     | كنبس انعياف كمشكتم | ٱلَّا تُقْسِطُوا            |
| پھرا گرخوش ہوجا ئیں | فَإِنْ طِئِنَ        | يا(أكتفاكرو)اس پر     | أؤمّا مُلكَتُ     | ينتيم لؤ ڪيوں ميں  | فِي الْيَتْثَمَٰى           |
| تنهار کے            | نكم                  | جس کے مالک ہیں        |                   | تو نکاح کرو        | فَأَنْكِخُوا <sup>(1)</sup> |
| سی چڑے              | عَنْ شَيْءٍ          | تمهار بداكس باتحد     | أيما فكنم         | جوپيندآ ئين خمهيں  | مَاطَابَ لَكُمْ             |
| اس(میر)یس           |                      | وهبات                 |                   | عور نول سے         |                             |
| ان کے دل            | (ع)<br>لَفْسًا       | قريب                  | (۳)<br>اَدْكَا    | 9293               | مَثْثَی<br>مَثْثَی          |
| يس كھاؤاس كو        | فَكُلُوْهُ           | كه نه نا انصافى كردتم | آگا تُعُولُوا     | اور تين تين        | وَ ثُلُكَ                   |
| خوش گوار (رچها)     | (A)<br>(X)           | اوردوتم               | وَاتُوا           | اورجارجار          | وَ رُنِيمَ                  |
| خۇش ذاڭند( پېچتا )  | (۸)<br>مِّرِنْقاً    | عورتوں کو             | النِّسَاءَ        | پس اگر ڈروتم       | فَانْ خِفْتُمْ              |

## يتيماركى كساته ناانصافى كاذره وتواس كساته تكاح ندكياجائ

ان دوآ ينول بين يتامى كتعلق سے بنيادى مسئلہ تو فركور دمسئلہ ہے، پھراس كے ذيل بين كنتے چندمسائل ہيں:

(۱)فانك حوا: فاء برّائياور جمله أنك حوا: إن خفته كى برّاء كَقَامُ مقام ب،أى: فلا تنك حوهن وانك حوا ماطاب لكم (۲)مثنى وثلث وربع: النساء ك حال بين (۳)عَالَ (ن) عَوْلاً: أيك طَفِ كُوجِمَك جانا، عورتون بين برابرى شرنا (۲)صَدُفَات: صَدُفَة كى بح عهر (۵) في حَلَة معدر باب فق اوراسم: خوش ولى (۲) منه: شهى كى صفت بأى كائنا منه اور من بعيضيه يابيانيه به (۵) نفسًا: طبن ك فاعل سے محل تميز به (۸) هنيئا اور مويئا: ووثوں صفت مشهد بهم معنى بين، عربي بين تاليم معنى بين وار بوتا به اور متبوع كي تاكيد كرتا بدر چتا بي تا بعى بهم معنى بين وه چيز جوآسانى سے كلے ساتر جائے اور بدان ك موافق آئے۔



مجھی یتیم لڑی کا سر پرست لڑی کے مال میں رغبت رکھتا ہے، اس لئے وہ خود اس سے نکاح کرتا ہے، گر مہر میں انساف نہیں کرتا، کم مہر میں اندیشہ ہوکہ ان انساف نہیں کرتا، کم مہر دیتا ہے، چنانچ قرآنِ کریم نے فر مایا: ایسامت کرو، اگر تہمیں پتیم لڑکیوں کے تق میں اندیشہ ہوکہ ان کے ساتھ انساف نہیں کروگے وان سے نکاح مت کرو، دوسری عور توں سے نکاح کرد چتم ہیں پسند ہول۔

## تعدداز دواج مردول کی واقعی ضرورت ہے

ا - عورت عوارض سے دوجار ہوتی ہے جیض جمل، زیجگی، نفاس اور رضاعت سے اس کود دجار ہونا پڑتا ہے، اس زمانہ میں عورت قابل استفادہ نہیں رہتی یا جنسی اختلاط باعث کلفت ہوتا ہے۔

۲- پچاس سال کے بعد عورت مابول ہوجاتی ہے، اور جنسی التفات میں کی آجاتی ہے، اور مرد بہت دنوں تک کار آمد رہتا ہے اور بے دغبتی کے ساتھ اختلاط باعث مسرت نہیں ہوتا ، اس لئے بھی نیا نکاح مرد کی ضرورت بن جاتا ہے۔ ۳- بعض خطوں میں لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، پس ایک سے زیادہ نکاح ایک معاشر تی ضرورت ہے۔

٧٠- مردول پرعورتول كى بنبست عوادث زياده آتے ہيں، الى صورت يسعورت كى تعداد بر ه جاتى ہے جس كاحل تعدد از دوائ ہے۔

۵-عورت بیک وقت ایک ہی مرد کے لئے بچہ جنتی ہے، جبکہ مرد بیک وقت کی عورتوں سے اولاد حاصل کرسکتا ہے، پس افزائش نسل کی ضرورت بھی تعددِ از دواج کے جواز کی مقتضی ہے۔

۲-اسلام میں سب سے زیادہ ایمیت عفت وصمت اور پاکدائنی و پر بیزگاری کی ہے، اور مرکھی قوی الشہوت ہوتا ہے،
ایک بیوی سے اس کی ضرورت کی کیے لئیس ہوتی ، ایک صورت میں وہ یا تو گناہ میں جتلا ہوگا یا خون کے گھونٹ پی کررہ جائے!
مگر بھی فخر و مباہات اور حرص و آزور میان میں آ جاتے ہیں ، اور آ دمی صدسے زیادہ نکاح کر لیتا ہے ، پھر سب ہو یوں
کے حقوق ادائیس کرتا بعض کو اوھر لاکا ہوا جھوڑ دیتا ہے ، جوظلم وزیادتی ہے ، چنانچہ اسلام نے انصاف کی شرط کے ساتھ چا دبول ہو ایول تک نکاح کی اجازت دی ، اور اس پر امت کا اجماع ہے ، لیس کی گمراہ فرقہ کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔

بو یول تک نکاح کی اجازت دی ، اور اس پر امت کا اجماع ہے ، لیس کی گمراہ فرقہ کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا۔

**چارے زیادہ عورتول کو نکاح میں جمع کرناجا ترنہیں** 

شریعت نے نکاح کے لئے چار کاعد دمقرر کیاہے، اس سے زیادہ عورتوں کونکاح میں جمع کرناحرام ہے، کیونکہ اس سے

زیادہ بیو بول کے ساتھ از دواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں، اور حیار ہی عورتوں سے نکاح کا جواز سورۃ النساء کی آيت ٣ ش فركور ب، فرمايا: ﴿ فَا نَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ قِسَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلُثَ وَرُبِعَ ﴾: يستم ان عورتول س نکاح کروجو جمهمیں پیندموں: دودوسے بتین تین سے اور چار چارہے اور آیت میں اگر چے کلمہ حصر بیں مگرموقع کی دلالت حصر يها الركسي چيز كي اجازت دى جائے ، اور اجازت دينے والاكسي صدير رك جائے تو اتنے ہى كى اجازت ہوتى ہے، جيسے كہا: دو، تین اور جارلے لو: تو کم لے سکتا ہے زیادہ ہیں ۔۔ اور تین حدیثوں میں حصر کی صراحت ہے، حضرت غیلان کے نکاح میں در عورتیں تھیں،ان کو تھم دیا گیا کہ جارر کھ کر باقی سے علاحدگی اختیار کریں،حضرت حارث کے نکاح میں آٹھ عورتیں تتحسب،ان کوبھی تھم دیا کہ جار رکھ کر ہاتی سے علاحد گی اختدیار کریں،اور حضرت نوفل کے نکاح میں یانچ عور تیں تھیںان کوبھی ایک بیوی کوعلاحده کرنے کا تھم دیا ہیں آیت اورا حادیث سے ثابت ہوا کہ جارسے زیادہ عورتوں کو زکاح میں جمع کرناحرام ہاوراس پراجماع ہے۔ اور مراوفر قول کا اختلاف اجماع کومتا رہیں کرتا (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمة الله الواسعہ ٩٤١٥) اورشیعوں اور غیرمقلدوں کے نزدیک جارمیں حصرتیں ، اورخوارج کے نزدیک اٹھارہ عورتوں تک جمع کرسکتے ہیں ، ان کے زوریک ﴿ مَثْنَی وَ ثُلُثَ وَ رُبِعَ ﴾ میں واد جمع کے لئے ہے، اور اعداد معدول ہیں، ان کا ترجمہ دودو، تین تین اور عار جارے بیں مجموعہ اٹھارہ ہوا،اور فریق اول اعداد کومعدول نہیں لیتا، وہ دو، تین اور جارتر جمہ کرتا ہے،اور وادجع کے لئے ہے، پس مجموعہ نو ہوا، اور غیر مقلدوں کی دلیل بیر صدیث بھی ہے کہ نبی مطابعہ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں، پس کوئی حصر نہیں جنتنی مورتوں کوچاہے جمع کرے (عرف الجادی)

اور اہل السند والجماعہ کے نزدیک واوتنویع کے لئے جمعنی أو ہے، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت تین اور سورۃ الفاطر کی پہلی آیت کی یہی تفسیر کی ہے، پس دوسے یا تنین سے یا جارہی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور فرشتوں میں سی فرشتہ کے دوباز و کسی کے تنین باز واور کسی کے جار باز و ہیں، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ بات آیت ہیں مصرح ہے، واوج کے لئے نہیں ہے کہ ہر فرشتہ کے فویا اٹھارہ باز و ہیں۔

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَهَٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَنَى وَثُلُثُ وَرُبَعَ ، ﴾ ترجمه: اوراگرتهمیں اندیشہوکہ تم یکی لئی کی کے معاملہ میں انصاف نہیں کردگو (ان سے لکاح مت کرو، اوران کے علاوہ) جو عورتیں تمہیں بہندہوں ان سے نکاح کرو: دودو ہے، تین تین سے اور چار جارے۔

ایک سے زیادہ نکاح کاجواز انصاف کی شرط کے ساتھ ہے

اگریہ ڈر ہوکہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی صورت میں انصاف اور برابری کا معاملنہیں کرسکے گا تو

ایک ہی پر قناعت کرے یا باندی پربس کرے (اب باندیاں نہیں رہیں) صرف ایک کو نکاح میں رکھنے میں اس بات کی توقع ہے کہ درے اور سلسل روزے توقع ہے کہ در ہے اور سلسل روزے رکھے اور سلسل روزے در کھے اور سحری برائے نام کرے مگر دوماہ سے زیادہ سلسل روزے ندر کھے ، در میان میں وقفہ کرے )

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمًا نَكُمْ اللَّهِ آدُكَ آكُ تَعُولُوا ﴾

ترجمه : پس اگرته بین اندیشه و که (تعدداز دواج کی صورت مین) انصاف نبین کرسکو گیتوایک پراکتفا کرو، یاان

باندیوں پر (اکتفاکرو)جوتمهاری ملکیت میں ہیں،اس میں زیادہ امیدہ کرایک طرف کونہ جھک جاؤ۔

#### شوہرمہرخوش دلی سے اداکرے، اور عورت مہر معاف کرسکتی ہے

یتیم لڑکی کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہوتو اس سے نکاح نہ کرے، اور ناانصافی سب سے پہلے مہر میں ہوتی ہے: یا تو مہر برائے نام رکھا جا تا ہے، یا بو جھ بچھ کرادا کیا جا تا ہے، یا جبر أمعاف کرالیا جا تا ہے، اس لئے اب مہر کے تعلق سے دو تکم دیتے ہیں:

ایک:شوہرمہرخوش دلی سے ادا کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، وہ مہر کاعوض استعمال کرتا ہے، وہ کوئی جرمان نہیں جو دے کر جان بچالی جائے۔

دوسرا:اگر بیوی بطیب خاطر مهر کا بچھ حصہ ( پاسارام پر )معاف کردے تو وہ شوہر کے لئے تر لقمہ ہے، وہ اس معافی کو قبول کرسکتا ہے،اور مند میں اشارہ ہے کہ بچھ مہر چھوڑ دے اور پچھی معافی قبول کرے۔

﴿ وَاثُواْ النِّسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ فِي عَلَدٌّ مَ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَنيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُانُوهُ هَنِينًا شَرِيًّا ﴿ ﴾

ترجمه: ادر ورتول كوخوش دلى كساتهوان كامير دو، ليس اگروه خوش دلى سے اپنے مير ميں سے بچھ حصہ تبہارے لئے

حچوڑ دیں تو وہ تبہارے لئے ترلقمہاں کورچتا پیجتا کھاؤ!

وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِبْلًا وَّارْزُقُوهُمُ فِيُهَا وَاكْسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُهُوفًا ۞ وَابْتَلُوا الْيَتْمَلَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ، فَإِن انسَتُمْ مِنْهُمُ رُشُلًا فَادْفَعُوْا لِلَيْهِمْ اَمُوالَهُمْ ، وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِهَارًا اَنْ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغُوفُ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَا كُلُ بِاللهِ حَسِبْبًا ۞ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اَمُوا لَهُ مَ فَاللهُ عَنْ فَا شَيْهِ لَوْا عَلَيْهِمْ وَكَفْ بِاللهِ حَسِبْبًا ۞

| امر جديمه               | وَمَنْ كَانَ        | يتيمول كو               | المظر                    | a a. w . # /a[    | وَلا تُؤْتُوا            |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                         |                     |                         |                          |                   |                          |
| بالدار                  | غَنِيًّا            | يهال تك كدجب            | حتى إذا                  |                   |                          |
| يس چاہئے كد بچوہ        | فَلْيَسْتَعْفِفْ    | <sup>پين</sup> جائيں وہ | بكغوا                    | اینے اموال        | آمُوَالَكُمْ (٢)         |
| 91.37.19                | وَمَنْ كَانَ        | ثكاح كو                 | الإكاح                   | جن کو             | التينى                   |
| פורידימינג              | فَ <b>قِ</b> إِيرًا | يس إ گرمحسوس كرو        | فإنانانشتم               | اللّٰدنے بتا ماہے | جَعَلَ اللَّهُ           |
| يس جائح كه كھائے وہ     | <i>فَلْي</i> اًكُل  | ان ہے                   | عِثْهُمُ                 | تمہارے لئے        | آگم<br>(۳)<br>قینگا      |
| عرف كےمطابق             | بِالْمَعْرُوْفِ     | سمجھداری(تمیز)          | رُشُدًا                  | سهادا             | رم)<br>قِیْلاً           |
| بجرجب حوالے كروتم       |                     |                         |                          |                   | ۊٞٵۯڒؙڗ <b>ؙۊؙۅٛۿ</b> ؠٞ |
| ان کو                   | النيهم              | ان کو                   | اكثيهم                   | וישייי            | فيها                     |
| ان کے اموال             | أخوًا لكه مرْ       | ان کےاموال              | أَصُوالَهُمُ             | ادر پیهنا ؤان کو  | وَ اكْسُوْهُمُ           |
| نو گواه بنالو           | فَأَشْهِلُوا        | أورنه كها ؤان كو        | وَلَا ثَاكُمُوْهَا       | اوركهو            | وَقُوْلُوْا              |
| ان پ                    | عكبيهم              | فضول فرجي كرتي موئ      | اِسُرَاقًا<br>اِسْرَاقًا | ان ہے             | لهُمْ                    |
| اور كافى بين الله تعالى | وَكُفْطُ بِاللَّهِ  | اورسبقت كمتے ہوئے       | وَيِدَارًا               | بات بھلی          | قَوْلًا مَّعْمُ وَقًا    |
| گواه                    | حَسِيْبًا           | ان کے بیٹے ہونے سے      | رب<br>أَنْ يَكُلُبَرُوا  | اورآ زماؤ         | (۴)<br>وَابْتَالُوا      |

مال مائة زندگانى ہے، ناسمجھ بچول كوزيادہ خرج نددياجائے، ان كى عادت خراب موكى

یج : عقل کے کچے ہوتے ہیں ، خواہ اپنے ہوں یا زیر تربیت یہ ہے ، ان کو جیب خرج بہت زیادہ ہیں دینا چاہیے ، اس سے ان کی عادت خراب ہوگی ، وہ ابھی مال کی اہمیت سے نا واقف ہیں ، وہ مال اناپ شناپ اڑا کمیں گے اور بڑے ہوکر 'اٹرا کئینیں گے ، البتة ان کی ضروریات میں : کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں مال خرج کیا جائے ، اس میں نگی نہی (۱) السفھاء : عام ہے ، اپنے بچے اور پیتے دونوں کو شال ہے ، اس لئے آ کے ضمیر ٹھم آئی ہے (۲) امو ال : جمع قلت : تین تادی تک کے لئے ہے ، اور مراد مال کی کافی مقدار ہے ۔ (۳) القیام : القیوام کی طرح اسم ہے : سہارا ، مایئر زندگائی ، روزی جو بقائے حیات کے لئے ضروری ہو (۳) ابتعادہ : آزمانا ، آزمائش میں ڈال کر جان لینا ۔ (۵) اِسْوَ افّا (باب افعال کا مصدر) : فضول خرج کرنا ۔۔۔۔ بیدار از باب مفاعلہ کا مصدر) سبقت کرنا ، جب دونوں لاتا کلو اک ضمیر فائل انتہ سے حال ہیں ۔ (۲) اُن یکبروا: اُن: مصدری ، اس سے پہلے مِن جارہ محد وف ہے ، اور جار بحرور بدارً اسے متعلق ہیں ۔

جائے ،اور و دجیب خرج زیادہ مانگیں توان کونری سے مجھایا جائے۔

مال مائيرُ زندگانى ہے:قرآنِ كريم نے دوئى چيزوں كوقياما للناس كہاہ، ايك مال كودوسرے كعب شريف كو،ارشاد فرمايا: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ ﴾: الله تعالى في تعبه شريف كوجوك محترم كمرب، لوگوں کے قائم رہنے کاسب بنایا ہے(مائدہ ۹۷) لیعنی جب تک کعبہ شریف باقی ہے دنیا باقی ہے،اور جب کفاراس کو منہدم كردين كوجلد قيامت آجائے گی۔

غرض ال تجبیر سے جس طرح کعبہ شریف کی اہمیت آشکارہ ہوتی ہے، مال کی اہمیت بھی آشکارہ ہوتی ہے، مال لوگوں ك لئة سهارا ب ماية زندگانى ب، ال لئة جائز رابول سه مال كمانا جائة ،خرج كرنا جائة اور يجه جمع بهى ركهنا چاہئے، بالكل خالى ہاتھ نبيس موجانا جاہئے، اندوختہ موتو آ دى باہمت رہتاہے، ورنہ كمر ثوث جاتى ہے۔

نرمی سے مجھانے کی ایک مثال مجرات میں (گڈھا گاؤں میں ) ایک عربی مدرسے،اس میں بچوں کے اولیاء بچول کاجیب خرچ مدرسہ کی بینک میں جمع کرتے ہیں، مدرسہ کی بینک نے ایک دمزی کرنسی چھائی ہے، جو مدرسہ کی کینٹین میں چلتی ہے، بیچے وہاں سے حسب ضرورت رقم نکال کرخرج کرتے ہیں، ایک مالدار کے بیجے نے ایک ماہ میں چودہ ہزار روبين كالم مهتم كم علم ميس بيربات آئى،اس في طالب علم كوبلايا،اوركها: "اگرمهتم بھى أيك ماه ميس اتى برى رقم حات یانی میں خرج کرے تواس کو اڑاؤ کہیں گے!" تم نے ریکیا کیا؟اس نے دعدہ کیا کہ وہ آسندہ ایسانہیں کرے گا۔ ریایک مثال ہے زمی سے مجمانے کی ،اس طرح اپنے بچوں کواورز برتر بیت بتیموں کو مجھایا جائے۔

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَّعْهُ وْفَّا ۞

ترجمه: اورتم نامجھوں کواپنے وہ اموال مت دوجن کواللہ نعالی نے تمہارے لئے سہارا بنایا ہے، اوران کواس مال میں ے کھلاتے (پلاتے)اور پہناتے (اوڑھاتے)رہو،اوران سے بھلی بات کہو۔

الفسير السفهاء: نامجه بح عام ب بخواه اين بجول مول يايتيم خرج كے لئے ال كومبت زياد هيايہ شديا جائے، اور بھی انعام کے طور پر بڑی قم دی جائے تو نظر رکھی جائے کہ صحیح مصرف بیں خرج کریں، إدھراُ دھرنہ اڑا دیں۔

اور اُموال (جمع قلت) میں اشارہ ہے کہ جیب خرج ان کو بہت زیادہ نہ دیا جائے ، البتہ کھانے اور پہنانے میں خرج كياجائي المين تنكى ندكى جائے۔

خاص بتامی کے علق سے جارا دکام گذشتہ آیت میں نامجھ بچوں کے علق سے علم تھا،اس میں زیر پرورش بتای بھی شال تھے،اب ایک آیت میں خاص

يتامى تعلق سے چاراحكام بين:

#### الشيمول سے کاروبار کرا کران کوآ زمایا جائے

بچوں کوآ زمانے کی صورت بیہے کہ دیکھا جائے ان کو بڑے ہوکر کیا کام کرنا ہوگا؟ اگر کھیتی باڑی کرنی ہے تو ان سے اس سلسلہ کے کام کرائے جائیں، دکان داری کرنی ہے تو ان سے خرید وفر دخت کرائی جائے، ملازمت کرنی ہے تو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، تا کہ بلوغ تک ان میں شعور پیدا ہوجائے، اور دہ اپنا کام آسانی سے کرلیں۔

مسكه: نابالغ كى خريد وفروخت ولى كى اجازت سے درست ہے۔

۲-جب بیتیم کی شادی ہوجائے اور وہ بجھ دار بھی ہوجائے تواس کا مال اس کے حوالے کیا جائے بیتیم کوسد ھایا سکھایا اور وہ تار ہوئے گرائی گیا تواس کا نکاح کر دیا جائے ، جوان لڑ کے لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر مناسب نہیں ، اس سے معاشرہ بگڑتا ہے ، ہاں کوئی عارض ہو تعلیم باقی ہو، یا اٹھان کمز ور ہوتو تاخیر کی جاسکتی ہے ، اور پیٹیم ہوشمند بھی ہوگیا ، اپنا کاروبار سنجال سکتا ہے تواس کے اموال اس کے حوالے کئے جائیں ، تا کہ وہ اپنے بیروں پر کھڑا ہو ، اور اس کے کاموں پر نظر رکھی جائے اور مشور ہے تھی دیئے جائیں ، تا کہ وہ خسار ہے میں نہ پڑے۔

## س-ينتم كے باپ كاور شركي يتم كے لئے بچايا جائے

ایک خاص تھم ہیہ کہ بیتیم کے باپ نے جومیراث چھوڑی ہے وہ اس کے بڑے ہونے تک کھا لی کرختم نہ کر دی جائے ،اگرایسا کیاجائے گا تو بیتیم اپنا کاروبار کیسے شروع کرے گا؟ کاروبار شروع کرنے کے لئے پلنے پچھ ہونا ضروری ہے۔ اور بڑے ہونے تک کھا بی کر مال ختم کرنے کی دوصور تیں ہیں:

ا - ينتيم پرخرچ مين اسراف كيا جائے ، شلاً: اس كى ضرورت سے زيادہ اس كا آثاليا جائے تو بچا ہواسر پرست كھائے گا، پس بيتيم پر كفايت شعارى سے خرچ كيا جائے ، تاكہ كچھاندوخة رہے اور جب اس كوالگ كيا جائے تو اس كے كام آئے ، وہ اس كوكار و بار كے ذريعہ بردھائے ، خالى ہاتھ الگ كريں گے تو وہ شكل ميں پڑے گا۔

۱-مرپرست اپنی خدمت کامعاد خد لیق بھی ترکہ خم ہوجائے گا بھٹلاً بیتم کا کھیت ہویا بیان کی دکان سنجالی اور معادف ہرت اپنی خدمت کا معاد خد

تغير ملك القرآن - حركم المساء

جائے تو یتیم کوبھرے ہاتھ علاحدہ کرسکےگا۔

# ٣-جب يتيم كامال ال كوسونية و كواه بنالے

﴿ وَالْبَتَلُوا الْيَتُمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْتِكَامَ، فَإِنْ الْسَتَمُ مِّنْهُمُ رُشْدًا فَادْفَعُوْاَ الْيَهِمُ أَمُوا لَهُمْ، وَلَا تَا كُلُوهُ آلِسُرَافًا وَبِكَارًا أَنْ يَكُلِّرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِلْرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعْرُوفِ وَقَاذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اَمْوَا لَهُ مِ فَاشْهِلُوا عَلَيْهِمْ، وَكَظْ بِاللهِ حَسِيْبًا ﴿ ﴾

لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ مِّتَا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاَقْرَبُونَ ﴿ وَ لِلشِّمَاءِ نَصِيْبُ مِّتَا تَرُكَ الْوَالِلَانِ وَ الْاَقْرَبُونَ مِتَا قَلَ مِنْهُ اَوْكَثُرُ مَصِيْبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا كَثَرَ الْوَالِلَانِ وَ الْاَقْرُبُونَ مِتَا قَلَ مِنْهُ اَوْكَثُرُ مَصِيْبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَالْمَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِّنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ خَضَرَ الْقِسْمَةَ اولُوا الْقُرُبُ وَ الْمَاكِينَ وَالْمَسْكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِّنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلًا مَعْدُوفًا ﴿ وَلَيُحْمَلُ اللَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَافَوا عَلَيْهِمْ قَوْلًا مَعْدُوفًا ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلْيَتَنَقُوا اللهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوالَ الْيَهْلَى ظُلُسًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي يُطُونِهِمْ نَارًا ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿

8

| بس چاہئے کہ ڈریں وہ  | فَلَيْتَقُوا <sup>(۱)</sup> | أورجب أموجود مون  | وَإِذَاحَضَرَ           | مردوں کے لئے       | لِلزِجَالِ        |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| التدي                | الله                        | تقیم ترکه کے دفت  |                         |                    | نَصِيْبُ          |
| اور چاہئے کہ بیں وہ  | <b>وَلَيْقُولُ</b> وۡا      | رشته دار          | أُولُوا الْقُرْبِي      | اں میں ہے جو       | قِبّا             |
| بات                  | قُوَّلًا                    | اورينتم           |                         |                    |                   |
| سيدحى                | الْيُابِلَة                 | اورغريب           | والمسكينين              | ال باپ نے          | الواليان          |
| بنک ا                | لَثَ                        | تو كھلا ؤان كو    | فَارْزُ <b>تُوهُ</b> مُ | اوررشته دارول نے   | وَ الْأَقْرَبُونَ |
| جولوگ                | الذين                       | الناجس            | مِننهٔ                  | اور عور تول کے لئے | وَ لِلنِّسَاءِ    |
| كماتے ہيں            | ؽٲػؙڶۅ۫ڹ                    | اور کہوان ہے      | وَقُولُوا لَهُمْ        | حصيب               | نَصِيْبُ          |
| اموال                | <u>اَمُوَالَ</u>            |                   |                         | اس میں ہے جو       |                   |
| نتیموں کے            | الكياتمى                    | اور چاہئے کہ ڈریں | وَلْيَخْشُ              | حچوز ا             | تَرَكَ            |
| <i>7</i> °t          | ظلكا                        | У.                | الذين                   | مال باپ ئے         | الوالِلَانِ       |
| اس کے سوانبیس کہ     | إظما                        | اگرچھوڑیں         | <i>كۇتتۇگۇ</i> ا        | ادررشنه دارول نے   | وَ الْأَقْرَبُونَ |
| کھاتے ہیں وہ         | يَا كُلُونَ                 | اپ پیچھ           | مِنْ خَلْفِهِمْ         | اسيس               | مِتَا             |
| ائے پایوں میں        | فِي يُطُورِنِهِ م           | اولاد             | ڎؙڒؚؾۧڎۜ                | تعوز اہواں بیں سے  | قَلَ مِنْهُ       |
| آگ                   | <i>نا</i> گا                |                   |                         | يازياده            |                   |
| اؤر خريب واخل ونكروه | و سيصلون                    |                   |                         | حصہ                |                   |
| دوز څیں              | سعارًا                      | ان پ              | عَلَيْهِم               | مقرر کیا ہوا       | مَّفُرُوْضًا      |

#### عورتون اورنابالغ لزكول كابهى ميراث مين حصب

زماندجابلیت میں بیٹیوں کو ۔ خواہ چھوٹی ہول یا بڑی ۔ میراث بیس دیتے تھے، ای طرح نابالغ بیٹول کو بھی (۱) فلیتقوا: فاء جزائیہ ہے، اس کے بعد لو کا جواب محذوف ہے، آی: فلیقو لوا قو لا معروفا و لیتقوا۔

میراث نہیں دیتے تھے ہمرف بڑے مرد جو زشمنوں سے مقابلہ کرسکیں وارث سمجھے جاتے تھے جس کی وجہ سے بیٹیم بچول کو میراث سے کھٹیں متا تھا، پس بیآ بیت نازل ہوئی اور اجمالی طور پر بتادیا کہ ماں باپ اور دیگر قرابت داروں کے مالِ متر وکہ میں سے مردوں کو خواہ بیچے ہوں یا جوان — اس طرح عورتوں کو خواہ بالغ ہوں یا نابالغ — حصد دیا جائے ، ادر بیر حصے مقرر جیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ اس سے رسم جاہلیت کا ابطال ہوگیا اور بیٹیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت ہوگی (از فوائد)

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ مَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبُ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ مَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبُ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَ الْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ مُصِيْبًا مَّفُرُوضًا ﴿ ﴾

ترجمد:مردول كاحصدهاسيس جومال باب اوررشنددارول في جيور اب، اورعورتول كاحصدهال بيل جومال باب اوررشنددارول في جومال باب اوررشنددارول في جومال باب اوررشنددارول في جيور اب خواه تركم مويازياده مقرر كيامواحد!

تقسیم میراث کے وقت غیر وارث رشتہ داریا ینتیم غریب آجا کیں توان کو بھی کچھ دیا جائے کسی کی میراث تقسیم ہورہی ہے، اس وقت ایسے رشتہ دار آئے جو دارٹ نہیں، یا ینتیم بچے اور سکین غریب آئے تو میراث میں سے ان کو بھی کچھ دینا جا ہے، جب در ناءعاقل بالغ ہوں، پس با ہمی رضامندی سے ان کو بھی کچھ دینا چاہئے، البتہ نابالغ کے حصہ میں سے نہیں دے سکتے۔

حدیث: حضرت ابن عمال رضی الله عنهما فرماتے ہیں: پکھ لوگ کہتے ہیں کہ بیآیت منسوخ ہے، حالانکہ بیمنسوخ نہیں بلکہ تین کہ بیآیت منسوخ نہیں بلکہ تین بلکہ تین بلکہ تین اللہ تین آیت، دوسری استیذان کی آیت، لوگ بغیر اجازت گھر میں گھس آتے ہیں، تیسری: ﴿وَجَعَلْنَا کُمْ شُعُوبًا وَقَاتِلَ ﴾ بعنی انسانوں کی خاندانوں میں تقسیم محض تعارف کے لئے ہے، مگرلوگوں نے اس کوئزت وذلت کامسئلہ بنالیا ہے۔

﴿ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ اُولُوا الْقُرُلِ وَالْيَثْمَى وَالْمَسْكِيْنُ فَالْزُوْقُوهُمْ مِنْنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْدُوْفًا ﴾ ترجمہ: اور جب تقسیم ترکہ کے دفت آموجود ہول ( دور کے ) رشتہ دار اور بلتیم اور غریب لوگ آو ان کوتر کہ بی سے پھھ دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو ۔۔ ان کادل مت آوڑ و!

#### سخت بات كهدكريتيم كادل ندتور اجائ

ایک مثال فرض کرو: کوئی شخص نخصے نمنے بچے چھوڑ کر مرجائے ، تو ان بچوں کے بارے میں اس کے کیا جذبات ہوئے ؟ کوئی ان کے ساتھ سخت کلائی کرے تو اس کوکیسا گےگا؟ دوسروں کے پتیم بچوں کے بارے میں بھی ہمارے بہی جذبات ہونے چاہئیں ، ان کے لئے بھی ہمارے اندروہ ی جذبہ ترحم ہونا چاہئے ۔ اور ان کے ساتھ شفقت کا برتا ذکر نا چاہئے ، بہی سیدھی بات کرنا ہے۔

﴿ وَلْيَخْشُ الَّذِينَ لَوَتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمُ دُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلَيَتَقُوا اللهَ وَلَيَقُولُوَا قَوْلًا سَدِيْبًا ۞﴾

ترجمہ: اوران لوگوں کوڈرنا چاہئے جواپنے پیچھے کمزوراولا دچھوڑتے ہیں \_\_\_ بدایک مفروضہ مثال ہے \_\_\_\_ \_\_\_ پس (وہ خت بات کہہ کریتیم کادل نہ تو ژیں ،اور )اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں!

#### ناحق يتيم كامال كمانابيك ميس انكار عراب

میریتامی کے حقوق کے سلسلہ کی آخری آیت ہے، آگے تیہ ول اور عورتوں کا ترکیش مقررہ حصول کے بیان کیاہے، جولوگ یتیم کا مال بلااستحقاق کھاتے ہیں دہ اسٹے پیٹ میں اٹکارے بھرتے ہیں، اس کھانے کا انجام دوز خ ہے۔ بیار شاو در حقیقت بتیم کے دلی اور میت کے وسی کے لئے ہے، وہی کھا تاہے، دومرا تو اس کی نظریجا کر کھا تاہے، پس ورجہ بدورجہ اورول کے لئے بھی بید عمید ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَاْ كُلُونَ اَمْوَالَ الْيَهْلَى ظُلُمًّا لِنَّمَا يَاْ كُلُونَ فِي يُطُونِهِمْ ثَارًا ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِلْيًا ۞ ﴾

ترجمہ: بے شک جولوگ ناحق بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیاؤں میں انگارے بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب دوڑ خیص داخل ہو گئے!

آج ۱۲ ارشعبان ۱۳۳۸ ه مطابق ۱۳ ارئی ۱۰۷ و تفسیریهان تک پیچی، اب دوماه کاطویل سفر در پیش ہے اور دمضان بھی آر ہاہے، اس لئے آ گے تفسیر دمضان کے بعد لکھی جائے گی: ان شاءاللہ يُوْصِيَكُمُ اللهُ فِي آوُلادِكُمْ اللهَّكِرِ مِشْلُ حَظِّ الْانْتَكِينِ ، فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ الْنَصْفُ وَ الْهُوَيْ فِي الْهُنْكِينِ ، فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ الْنَصْفُ وَلِا بَوْمُفُ النِّصْفُ وَلِا بَوْنِ عِلَى الْفَتْكِينِ فَكَمُ النِّصِفُ وَلِا بَوْنِي الْفَلْكُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَ ، فَإِنْ لَهُ وَلَكَ اللهُ الل

رُبُ تعموية بين تهيس وان كائت اورا كرمو (الركي) اس کے لئے وَلَكُ وَاحِكُ أَةً الله تعالى الله فِيِّ أَوْلَادِ كُمْ التمارى اولاديس الواس كے لئے بے اوّ وَيُراكُهُ أَ اوروارث ہون آل کے قَلَهَا ابولا ابولا ندکر کے لئے ہے لِلدَّكِر النصف اس کے ماں باب اتواس كى مال كيلية ب اورميت والدين كيليئ فلأرمين وَلِأَبُونِ إِنَّهُ مِثْلُ مانند تہائی مرایک کے لئے لِكُلِّ وَاحِدٍ حُظِ الثُّلُثُ ا پس اگر ہوں اس کے فَإِنْ كَانَ لَكَ مِنْهُنا ادومونرف کے إخوة يس أكر بهول بھائی(جہن) فَإِنْ كُنَّ الشائس تحماحصه ال ين جوج موز الله فلا فيد مِنْا تُرك تواس کی ماں کے لئے عورتيل نِسَاءً إِنْ كَانَ الشُّلُسُ اكربو فُوقَ چھٹاھہے زياده اثلثين مِنْ بَعْدِ عُلَ می<u>ت کے لئے</u> ر رہ ولک توان کے لئے ہے فكفت وصنياة أولاو يُؤمِني بِهَا جس کی وسیت کی ہو يسأكر دوتهائی فَإِن ثلثا

(۱) جملہ یوصی بھا: وصیہ کی صفت ہے، اور بیصفت کا فقہ ہے، جیسے سورۃ الانعام (آیت ۳۸) میں طائر کی صفت بطیر بِجَناَحَیْه آئی ہے،صفت کا فقہ تحسین کلام کے لئے لائی جاتی ہے، کسی چیز سے احتر از مقصود نہیں ہوتا

| سورة النساء        | $- \diamondsuit$    | (XI             | <b>&gt;</b>     |               | <u> معير ماليت القرآ</u> |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| الله کی طرف ہے     | مِّنَ اللهِ         | ان بيس يے كون   | أيهم            | یا(بعد)قرضہکے | <u> آؤکہ یئي</u>         |
| ببتك الله تعالى بي | إِنَّ اللَّهُ كَانَ | قریب ترہے تم ہے | أَقْرَبُ لَكُمْ | تمهارے باپ    | ابًا ذُكُمْ              |
| خوب جانے والے      | عَلِيْهَا           | تفع رسانی میں   | نَفْعًا         | اورتمهار بييج | وَأَبْنَا وُ كُور        |
| بردی حکمت والے     | حَكِيْمًا           | مقرره تکم ہے    | فَريْضَةً       | نهيں جانتے تم | لَا تُنْدُرُونَ          |

#### احكام ميراث

ربط: شروع سورت سے ۔ پہلی آیت کے بعد سے ۔ بتای کے، خاص طور پر پتیم اڑکوں کے حقوق بیان مورہ ہیں۔ ان کے ذیل میں آیت سات میں فرمایا ہے: ﴿ لِلِوِّجَالِ نَصِیْبٌ قِبَا تَرَکُ الْوَالِلَٰنِ وَ الْاَقْرُنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ الْوَالِلَٰنِ وَ الْاَقْرُنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ کَثُرُهُ وَ الْاَقْرُنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ کَثُرُهُ وَ الْاَقْرُنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ کَثُرُهُ وَ الْمَا قُرُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ کَثُرُهُ وَ الْوَالِلَٰنِ وَ الْاَقْرُنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ اَوْ کَثُرُهُ وَ الْمَا مُولِلَ مِنْ اللّهِ مِنْ وَمِلْ اللّهِ مِنْ وَمَا اللّهِ مِنْ وَمِلْ اللّهِ مِنْ وَمَا اللّهُ مِنْ وَمُلْكُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَمُلْكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

#### آيات ميراث كاشاك نزول:

ترفری شریف میں صدیث (نمبر ۱۴ میر) ہے: حضرت جابر رضی اللہ عنفر ماتے ہیں: حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں کی بیوی سعد تی الربیع میں بیٹیاں کی بیوی سعد تی دوبیٹیوں کے ساتھ نبی بیٹیائی بیٹیاں ہیں، اور ان کے بیٹیا نے ساتھ جنگ احدیث شہید ہوگئے ہیں، اور ان کے بیٹیا نے سازا مال لے لیا ہے، پس دونوں کے لئے کوئی مال ہیں بی اور ان دونوں کی ساتھ جنگ احدیث شادی اسی صورت میں ہوگئی ہے جب ان کے پاس مجھ مال ہوہ نبی سیٹائی بیٹی نیٹی اللہ فی خلاف: اللہ تعالی اس معاملہ میں فیصلہ فرما کیں گئے، چنانچے میر احث کی آئیس ٹازل ہوئیں بس نبی مرائی بیٹی بیٹی کی آئیس ٹی اللہ فی خلاف: اللہ تعالی اس معاملہ میں فیصلہ فرما کیں گئے، چنانچے میر احث کی آئیس ٹازل ہوئیں بس نبی مرائی بیٹی بیٹی کی اللہ فی خلاف: اللہ تعالی اس معاملہ میں فیصلہ فرما کیں دونوں بیٹیوں کو دونہ بائی دونا ور ان کی مال کو آٹھواں حصہ دونا ور باتی آئیس کے معصبہ ہونے کی وجہ ہے۔

فروضٍ مقدره: جن مهام كذر لعدور ثاء كر حص تعين كت كت جي ان بين دوباتون كالحاظ كيا كياب،

اول: دہ سہام داحد (ایک) کے ایسے داختے اجزاء ہیں جن کوحساب دان اور غیر حساب دان مکسال مجھ سکتا ہے، عام

لوگوں کوالی ہی باتیں بتلائی جاتی ہیں جن میں حساب کی گہرائی میں نداتر ناپڑے۔

دوم: وہسہام ایسے ہیں جن میں کمی زیادتی کی ترتیب اول وہلہ ہی میں ظاہر ہوجاتی ہے، شریعت نے جوسہام مقرر کئے ہیں ان کے دوزمرے بنتے ہیں: (۱) ثلثان مثلث اور سدس (۲) نصف، ربع اور ثمن۔

ان سهام میں دوخو بیال ہیں:

اول:ان سہام کااصلی بخرج شروع کے دوعدد ہیں، یعنی دواور تین سے بیسب سہام نکلتے ہیں بنصف کا بخرج تو دو ہے ہیں، ربع اور شن کا بھی بہی بخرج سروی کے دوعدد ہیں۔ جو ربع کا مخرج ہے، اور دو کا چارگنا آٹھ ہے، جو شن کا مخرج ہے، اس طرح کہ دو کا دوگنا چارہ ہے، جو ربع کا مخرج ہوتی ہے، مخرج ہے، کیس چاراور آٹھ مخرج فرج فرج ہیں۔ اس طرح شکشا ور ثلثان کا مخرج تو تین ہے، یسدس کا مخرج ہیں۔ اس کے کہ تین کا دوگنا چے ہے جو سدس کا مخرج ہے۔

اور ہر کسر کامخرج وہ عدد ہوتا ہے جس کی طرف وہ کسر منسوب ہوتی ہے ، مثلاً ثمن (آٹھوال) آٹھ کی طرف منسوب ہوتی ہے ، مثلاً ثمن کامخرج آٹھے کی طرف منسوب ہوتی ہے ، وال لاحقہ ہے جوعد دکے بعد نسبت کو ظاہر کرنے کے لئے لا یا جاتا ہے ، کپس شمن کامخرج آٹھے ہے ، لیک خرج کے ایک چیز کے آٹھے جھے کرنے سے شمن ایک چیز کے آٹھے جھے کرنے سے مکرنے سے شمن منہیں نکلے گا۔

دوم: دونول زمروں میں تین نین مرتبے پائے جاتے ہیں، جن میں تضعیف و نصیف کی است ہے، اس کی محسوں اور واضح طور پر کمی بیشی کا پیتہ چل جاتا ہے، ثلثان کا نصف ثلث ہے، اور ثلث کا نصف سدس ہے، اور سدس کا دوگنا ثلث ہے، اور اس کا دوگنا ثلثان ہے، اسی طرح دوسرے ذمرے تو بھے لیں۔

میراث میں مرد کی برتری کی وجہ:

مرداور عورت جب ایک ہی درجہ میں ہول تو ہمیشہ مرد کوعورت پرتر جیے دی جاتی ہے، لیمی مرد کومیر اٹ زیادہ دی جاتی ہے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور بھائی بہن جمع ہول تو مرد کوعورت کا دوگناماتا ہے، اسی اصول پرشو ہر کا حصہ بھی ہیوی سے دوگنا رکھا گیا ہے۔البت باپ ادر مال ادراخیافی بھائی بہن اس قاعدہ سے شنٹی ہیں۔

اورمردکی عورت پر برتری دووجه سے ہے:

ایک:مرد جنگ کرتے ہیں اور اہل وعیال اور اموال واعراض کی حفاظت کرتے ہیں۔

دوم: مردوں پرمعمارف کابارزیادہ ہے، اس لئے مالی ننیمت کی طرح بیشقت اور بیعنت طفے والی چیز کے مردی رادہ حقدار جی اور عورتیں نہ جنگ کرتی جی ندان پرمعمارف کابارہے، نکاح سے پہلے ان کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، نکاح کے بعد شوہر کے ذہرے، بیوہ ہوجائے تو اولا دک ذہر اولا دنہ ہوتو حکومت کے فرص کے فالت نہ کر بے تو مسلمانوں کے بعد شوہر کے ذمہ اس لئے ان کو پیراث سے حصہ کم دیا گیا ہے (تفصیل سورة النہ اور کی آیت ۲۳۳ ش آ ہے گی) موالی: باپ اور ماں میں: مرد کی ترجیح کا ضابطہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ اگر میت کی ذکر اولاد ہوتو مال اور باپ دونول کو سے کا مسابطہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ اگر میت کی ذکر اولاد ہوتو مال اور باپ دونول کو سے کا مسابطہ کیوں جاری نہیں کیا گیا؟ اگر میت کی ذکر اولاد ہوتو مال اور باپ

جواب: باپ کی فضیلت ایک مرتب ظاہر ہو چکی ہے۔ جب میت کی صرف مؤنث اولا دہوتو مال کوسدس ماتاہے، اور باب کوذ والفرض ہونے کی حیثیت سے سدل بھی ماتاہے اور عصب ہونے کی وجہ سے بچاہ وائز کہ بھی ماتاہے۔ اب اگر دوبارہ اس کی فضیلت ظاہر کی جائے گی اور اس کا حصہ بڑھایا جائے گا تو دیگر ورثاء کا نقصان ہوگا، اس لئے فرکورہ صورت میں دونوں کو مدک مدک ماتاہے۔

سوال: اخیافی بھائی بہن میں بھی مردکی برتری کا قاعدہ جاری نیس ہوتا۔ وہ تہائی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہن کو بھی بھائی کے برابر حصد بلتا ہے، ایسا کیوں ہے؟

جواب: اخیافی میں مرد کی برتری دودجہ سے طاہر نہیں ہوتی۔ ایک: اخیافی بھائی میت کے لئے اور اس کی قابل حفاظت چیز دل کے لئے جنگ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ بھی دوسری قوم کا ہوتا ہے، اس لئے اس کو بہن پر ترجی نہیں دی گئے۔ دوسری وجہ: بیہے کہ اخیافی کا دشتہ مال کے دشتہ کی قرع ہے۔ پس گویا اخیافی بھائی بھی عورت ہے۔ اس لئے اس کا حصہ اخیافی بہن کے مسادی ہے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ ۱۳۹۲)

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِحْ ٓ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَيَائِي ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنُتَائِينِ فَكَهُ نَ ثُلُثَا مَا تَرُكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ﴾

الشيكارك سيدوكنا طني وجابحى بيان كى ب-

٢-ايك بين كونصف ال لئ ماتا ب كرجب ايك بينا موتاب توسارا مال سميث ليناب بين تصيف وضعيف ك

قاعده سے ایک بٹی کواس کا آ دھا مے گا۔

۳- دوبیٹیاں دوسے زیادہ کے کم میں ہیں، پینی ان کو کھی دو تہائی ملے گا، یہ بات اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کی بنیاد حضرت سعد بن الرزیع کا واقعہ ہے جوشانِ بزول کے بیان میں گذراہے، اس میں آپ نے فر مایا ہے کہ دولڑ کیوں کو دو تہائی دو، نیز بیٹھم قرآنِ کریم سے بھی معتبط ہے، سورة النساء کی آخری آیت میں کلالہ کی میراث کا بیان ہے، اس میں صراحت ہے کہ دوبہنوں کو دو تہائی ملے گا، پس دوبیٹیوں کو بدرجہ اولی دو تہائی ملے گا، کیونکہ بیٹیاں بہنوں کی بنسبت میت سے اقرب ہیں۔

سوال: دویازیاد ار کیول کودونهائی دیا توباتی ایک تهائی سے لئے ہے؟

جواب: باقی ایک تہائی عصبہ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہیں، یابھائی یا پچا ہوسکتے ہیں۔ اوران میں بھی سبب وراثت پایا جاتا ہے۔ لڑکیاں اگر خدمت وہمدردی اور مہر دھبت کی وجہ سے وراثت پاتی ہیں تو عصبہ میں بھی معاونت کی ترجہ میں پائے جاتے ہیں، اور بھائی اور پچا تو قائم مقامی بھی معاونت کی ترجہ میں پائے جاتے ہیں، اور بھائی اور پچا تو قائم مقامی بھی کرتے ہیں۔ پس ایک تعاون دومر نے تعاون کو ساقط نہیں کرے گا۔ اس لئے ایک تہائی عصبہ کے لئے باقی رکھا گیا ہے۔ سوال: جباڑ کیوں کی طرح عصبہ میں بھی تعاون کی شکل موجود ہے تو ان کے لئے صرف ایک تہائی کیوں رکھا؟ ان کو برابر کا شریک کیوں نہیں بنایا؟

جواب: الرئيوں سے ميت كا ولادت كاتعلق ہے۔ وہ سلسلہ نسب ميں داخل ہيں۔ اور عصب اطراف كارشتہ ہے۔
اس لئے حكمت كا تقاضا بيہ كولر كيوں كوعصبہ سے زيادہ ديا جائے۔ اور زيادتى واضح طور پر ددگنا كرنے سے ظاہر ہوتى ہے۔ اس لئے حكمت كا تقاضا بيہ كور أكبي اور عصبہ كے لئے ايك مكث بچايا — ابيا ہى اس وقت كيا گيا ہے جب الرك بي ايسانى اس وقت كيا گيا ہے جب الرك لوك كي ساتھ ماں باپ ہوں۔ والدين كوسرس سدس ديا جاتا ہے۔ اور دوسدس فل كر مكث ہوتے ہيں۔ اور باقى دو شك الركوں كوريا جاتا ہے۔

﴿ وَلِا بَوَنِيهِ لِكُلِلَ وَاحِدٍ مِنْهُمُنَا السُّدُسُ مِنَا تَتَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَ ۚ فَإِنْ لَمُرَبَّكُنَ لَهُ وَلَكَ وَلَكُ وَلِي وَلَهُ وَلَكُ وَلِهُ وَلِكُ وَلِهُ وَلِكُ وَلِهُ وَلِكُ مِنْ ﴾

ترجمہ: اورمیت کے والدین بین سے ہرایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے آگر میت کی اولا دہو ۔۔۔۔ اورا گراس کی اولا دہو اور آگراس کی اولا دہیں، اور والدین (ہی) اس کے وارث ہیں تو اس کی مال کے لئے ایک تہائی ہے ( اور باقی دو تہائی باپ کے لئے ہے) ۔۔۔۔ پھرا گرمیت کے گئی بھائی بہن ہول تو اس کی مال کے لئے چھٹا حصہ ہے۔۔

#### والدين کي ميراث

ال آیت میں والدین کی میراث کی تین صورتیں بیان کی ہیں:

چیلی صورت — میت نے والدین جھوڑے،اور ساتھ ہی اولاد بھی ،خواہ ایک ہی لڑکا یا ایک ہی لڑکی ہو، تو باپ کو سنر اور مال کوسنر سلے گا۔اور باتی ترکہ دیگر ور ثاء کو ملے گا۔ پھر مذکر اولا دکی صورت میں تو بچھ نیس نیچے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ ہوگی۔ پس باپ صرف ذوالفرض ہوگا۔اور مؤنث اولا دہوگی تو بچھ نیج جائے گا۔وہ باپ کول جائے گا۔اور باپ اس صورت میں ذوالفرض اور عصبہ دونوں ہوگا۔

اوراس حالت کی دجہ یہ ہے کہ والدین کے مقابلہ میں اولا دمیراث کی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور برتری کی صورت یہی ہے کہ اولا دکو والدین سے دوگنادیا جائے۔ والدین سے دوگنادیا جائے۔ والدین سے دوگنا ہے، چھر والدین میں سے جرایک کوسدس کیوں دیا گیا؟ بیتو دونوں کو برابر کر دیا؟ سوال: مردکا حصہ ورت سے دوگنا ہے، چھر والدین میں سے جرایک کوسدس کیوں دیا گیا؟ بیتو دونوں کو برابر کر دیا؟ جواب: باپ کی برتری ایک مرتبہ ظاہر ہو چھی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ باپ کو ذوالفرض ہونے کے ساتھ عصبہ بھی بنایا ہے۔ اس لئے کہ وہ اولا دکی قائم مقامی اور حمایت بھی کرتا ہے۔ ایس ای فضیلت کا دوبارہ اعتبار کرنا اور اس کے حصہ کو دوگنا کرنا درست نہیں۔

دوسری صورت — مرنے والے کی نیاولاد ہو، ندو بھائی بہن ہول آو مال کول ترکیا تہائی اور باپ کو صبہونے کی وجہ سے باتی دوشٹ ملے گا۔ البت آگر شوہر یا ہوی ہوتو ان کا حصہ دینے کے بعد باتی ترکیا تہائی مال کو ، اور دو تہائی باپ کو ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میت کی اولا دنہ ہوتو ترکہ کے سب سے ذیادہ حقد اروالدین ہیں ، اس لئے وہ ساراترکہ لیس گے۔ اور اس صورت میر اٹ کے اکثر مسائل میں دوگنا کرنا کی میں گے۔ اور اس صورت میں باپ کو مال پرتر جی حاصل ہوگی۔ اور ترجیح کی صورت میر اٹ کے اکثر مسائل میں دوگنا کرنا ہے۔ پس مال کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا — اور شوہر یا ہوی کی موجودگی میں مال کو شخہ باتی اس لئے دیا جاتا ہے۔ پس مال کو شخہ بات سے بردھ نہ جائے۔

اس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشادیس آئی ہے ، آپٹے نے ٹلٹ ِ باقی کے مسئلہ میں فرمایا کہ اللہ جھے الیں الٹی مجھندویں کہ میں مال کو باپ برتر جھے دول (مسند داری ۳۳۵:۲۳۳ کتاب الفرائض)

وضاحت: باپ کواگرمیت کی مذکراولا دہوتو سدس ملتاہے۔اور مؤنث اولا دہوتو سدس بھی ملتاہے اور عصبہ بھی ہوتاہے۔اور کسی طرح کی اولا دنہ ہوتو صرف عصبہ ہوتاہے ۔۔ اور مال کواگرمیت کی کسی طرح کی اولا دہو ماکسی طرح کے دو بھائی بہن ہوں تو سدس ملتاہے۔ورن بلث ملتاہے۔البنتہ اگر میت نے شوہر یا بیوی اور والدین چھوڑے ہوں تو ماں کو مکٹ باتی ماتا ہے لیتن شوہر یا ہوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا: اس کا تہائی ماں کو اور باتی باپ کو ملے گا

اس آخری مسئلہ میں صحابہ میں اختلاف تھا۔حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما کی شافر رائے بیتھی کہ ماں کو حسب صابطہ کل ترکہ کا تہائی ملے گا۔ اور جمہور صحابہ کی رائے بیتھی کہ اس خاص صورت میں ماں کو مکٹ باتی ملے گا، تا کہ ماں کا حصرا یک صورت میں باپ سے زیادہ نہ ہوجائے۔ اور وہ صورت بیہ کہ شوہر کے ساتھ والدین ہوں تو شوہر کو نصف بعنی چھ میں سے تین ملیس گے اور مال کو کل مال کا ٹلٹ ویا جائے گا تو اس کو دولیس گے اور باپ کے لئے صرف ایک بچے گا۔ اور ثمان کو ایک بلیس گے۔ حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس مورت کے بارے میں ہے کہ ماں کو اس صورت میں کل مال کا ٹلٹ کسے دیا جا سکتا ہے؟ بیٹو النی بات ہوگئ۔ برتری صورت کے بارے میں ہے کہ ماں کو اس صورت میں کل مال کا ٹکٹ کسے دیا جا سکتا ہے؟ بیٹو النی بات ہوگئ۔ برتری مردکو حاصل ہے نہ کہ مورت کو۔

تنیسری صورت — مرنے والے کی اولا دتو نہ ہو، البتہ کی بھی طرح کے دویا زیادہ بھائی بہن ہوں، تو مال کوسدی ملے گا۔اور بھائی بہن باپ کی وجہ سے محروم ہول کے۔ گران کی وجہ سے مال کا حصہ کم ہوجائے گا۔یعنی ججب نقصان واقع ہوگا۔اور باتی ترکہ اگر دوسرے ورثاء ہول کے تو وہ لیس کے۔اور جو پچ جائے گاوہ باپ کو ملے گا۔اوراگر دوسرے ورثاء نہ ہول تو باتی سارائز کہ باپ کو ملے گا۔اوراس صورت میں باپ صرف عصبہ وگا۔

اوراس صورت میں ماں کا حصہ کم ہونے کی وجہ رہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو اس کی دو صور تیں ہیں:

پہلی صورت ہے میت کی دویا زیادہ صرف بہنیں ہیں تو وہ عصبہ بیل ہوگی، بلکہ ذوالفرض ہوگی، اورعصبہ پچا ہوگا، جو
بہنوں سے دور کارشتہ ہے۔ پس مال اور بہنول کی میراث کی بنیا دائیک ہوگی یعنی ہمدرد کی اور مہر وجبت اور پچپا کی میراث کی
بہنوں سے دور کارشتہ ہے۔ پس مال اور بہنول کی میراث کی بنیا دائیک ہوگا اور آ دھا عصبہ کا ہچر مال اور دو بہنوں آ دھا
بنیا د دوسری ہوگی لینٹی نصرت وجمایت۔ اس لئے آ دھا تر کہ مال اور بہنوں کا ہوگا اور آ دھا عصبہ کا ہچر مال اور دو بہنوں اور پہنوں اور پچپا
ترکہ آ پس میں تقسیم کریں گی تو مال کے حصہ میں ایک آئے گا۔ وہی اس کا حصہ ہے۔ اور ترکہ کے باتی پانچ : بہنوں اور پچپا
میں تقسیم ہول کے بہنوں کو ٹلٹان لینٹی چارلیس کے، اور باقی ایک چھا کو ملے گا۔

دوسری صورت — اوراگردو بھائی یا ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو چونکہ بیٹودعصہ ہیں،اس لئے ان میں وراثت کی دوجہ تیں جمع ہونگی: ایک قر ابت قریبہ یعنی ہمرردی اور محبت۔ دوسری: نصرت وحمایت۔ اور مال میں وارثت کی ایک ہی جہت ہوگی یعنی محبت وہمدردی۔ اوراکٹر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے اور بھی ورثاء ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور شوہر،اس کئے مال کوسمدس ہی دیا جائے گا۔ تاکہ دوسرے ورثاء پرتنگی نہ ہو۔ وضاحت: اگرمیت کی مال ، ایک بیٹی اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو مسئلہ چھسے بے گا۔ اور سدس مال کو مضف بیٹی کو اور باقی دو بھائی بہن کو لیس کے۔ اور مال ، دو بیٹیاں اور ایک بھائی اور بہن ہوتو بھی مسئلہ چھسے بے گا۔ اور سدس مال کو ، اور شاتان ، بیٹیوں کو اور باقی ایک بھائی بہن کو ملے گا۔ اور شوہر ، مال اور ایک بھائی اور ایک بہن ہوتو بھی مسئلہ چھسے بے گا۔ اور نصف شوہر کو بسدس مال کو اور باقی دو بھائی بہن کو لیس گے۔

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيُ بِهَا أَوُدَيْنِ ﴿ ﴾ ترجمه: وميت كي بعد جويت نے كي مويا قرض كي بعد۔

تفسیر: آیت کریمه بی دست کاذکر پہلے ہاور قرضہ کا بعد میں ، جبکہ مسلہ یہ کہ پہلے تمام مال سے تجہیز و تفین کی جائے گا، پھر جونچ کا اس کی تبائی سے دست نافذ کی جائے گا، پھر باتی ترکہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، پس قرضہ کا نمبر دوسرا ہے اور دسیت کا تنیسرا، گراس آیت میں اور اگلی آیت میں دوسر تبه دست کا ذکر پہلے آیا ہے اور قرضہ کا بعد میں اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: بھی کسی چیزی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے نفس الامریس جو چیز مؤخر ہوتی ہے اس کومقدم ذکر کرتے ہیں ، جیسے سورہ آل عمران کی آبت ۵۵ ہے: ﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ بِعِينَائِی إِنْ مُتَوَقِّنِي الْحِيْنِ مُتَوَقِّنْ اِللّٰهِ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ في الدُروجب الله على الله تعالى نے فرمایا: اے بیسی ایمین میں کم کو وفات دینے والا ہوں ، اور (فی الحال) میں تم کو اپنی طرف الحالے لیتا ہوں (ترجمة تقانوی رحمہ الله ) حضرت میسی علیہ السلام کی وفات نزول کے بعد ہوگی اور آسان کی طرف الحایا جانا مقدم ہے، گر رتجمہ تقانوی رحمہ الله ) حضرت میں ہوگئا نہ ہوکہ وہ کی ایمیت طاہر کرنے کے لئے تا کہ کسی کوان کے رفع ساوی سے دھوکا نہ ہوکہ وہ کو کی مافوق البشر ہستی ہیں نہیں وہ بھی بشر ہیں ان کو بھی اینے وقت پر موت آئی ہے ، پھر رفع ساوی کا ذکر کیا تا کہ عیسائیوں کی طرح کی کو غلط نہی نہ ہو۔

اب بیمسئلہ بھناچاہئے کہ جب کی پرقرض ہوتا ہے تو مرنے کے بعد قرض خواہ نین دن انظار نہیں کرتے ، فورا آجاتے ہیں کہ ہماراقر ضداا کا بیس دین کامطالبہ کرنے والے بندے موجود ہیں اس کوقو جھک مارکر دیتا ہوگا ، اور دسیت وجوہ خیر ہیں ہوتا غریوں کے لئے دسیت کی تو وہ کیا وجوہ خیر ہیں ہوتا غریوں کے لئے دسیت کی تو وہ کیا مطالبہ کریں گے؟ مدرسہ یا سجد کے لئے دسیت کی تو مہتم ماور متولی آکر کیا مطالبہ کریں گے؟ ورثاء دسیت نافذ کریں تو وہ ممنون ہوئے ، اس لئے دسیت کی ایمیت ظاہر کرنے کے لئے اس کومقدم کیا کہ اس کومعمولی چیز مت مجھو، وہ اللہ کے نزدیک دیں سے بھی مقدم ہے۔

### ﴿ أَيَا وَكُمْ وَابْنَا وَ كُوْ لَا تَدُرُونَ آيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُمْ نَفْعًا - ﴾

ترجمه: تمهارے باپ اورتمبارے بیٹے بھنہیں جانے ان یس کون تمہارے کئے زیادہ تفع رسال ہے! ترکیب: آباؤ کم و ابناؤ کم بمبتدا ، لا تعلوون خبر ہے۔

تفسیر: آیت کال حصیف سیبیان ہے کہ توریث کی بنیاد نفع رسانی نہیں، کیونکہ کون کس کے لئے کتا نفع رسال ہے: اس کواللہ ہی جائے ہے گئی ہے: اس کواللہ ہی جائے ہے ہی کہی کی دوست سے نفع پہنچتا ہے، کبھی جلے ہے، کبھی باپ سے اور کبھی بھائی سے زیادہ نفع پہنچتا ہے، اس لئے نفع رسانی توریت کی بنیا دئیں ہوسکتی، بلکہ میراث کی تین بنیادیں ہیں، میت کی قائم مقامی کرنا، ہمدری اور محبت اور نصرت وجمایت کا اعتباز ہیں کیا اعتباز کیا گیا ہے، فرد کی خصوصیات کا اعتباز ہیں کیا، اس لئے بیٹے سب برابر ہیں، ایک ذیادہ خدمت گذار ہے دوسرا کم اس کا اعتباز ہیں کیا تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ میں معاملات کے بیان میں باب پنجم میں ہے۔

﴿ فَرِيْضَاةً مِنَ اللهِ مِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَ

ترجمہ:اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانے والے، ہڑی حکمت والے ہیں۔ ترکیب:فریضة بعل محذوف کامفعولِ مطلق ہے، آی فَرَضَ اللّٰه ذلك فریضة: بیاللہ کے مقرر کئے ہوئے جھے ہیں، کسی کوڈل در معقولات کرنے کائی نہیں،اللہ خوب جانے والے ہیں، اُنھوں نے جس کا جوئی تھاوہ دیا ہے اور وہ ہڑی حکمت والے ہیں، اُنھوں نے جس کا جوئی تھاوہ دیا ہے اور وہ ہڑی حکمت والے ہیں، اُنھوں کے بغیر چار ڈہیں!

| أوراكرجو                   | وَ إِنْ كَأْنَ     | اوران کے لئے    | وَلَهُنَّ         | اورتمیارے لئے      | وَلَكُمْ           |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| کوئی آ دی                  |                    | چوتھائیہ        | الزُّنْعُ         | آدھاہے             | نِصْفُ             |
| جودارث بناماً گيا          |                    | ال میں ہے جو    | بمثا              | اسے جو چھوڑ اہے    | كَاتُوكِ ۗ         |
| بے پدروپسر<br>یا کوئی عورت | ا كُلْلَةً         | چھوڑ اہے تم نے  | تَرَكْتُمُ        | تمہاری بیو یوں نے  | <i>ٲۯ۠ۅؘٳڿػؠ</i> ٞ |
| يا كوئى عورت               | أَوِامْرَا تُأْ    | اگرنهو          | إنْ لَمْرِيْكُنْ  | اگرشہو             | ٳڹؙڷۄؙؾػؙڹ         |
| اوراس کا بھائی ہے          | وَلِهَ آخَ         | تمہارے لئے      | ٹکٹم<br>ٹکٹم      | ان کے لئے          | لَّهُنَّ           |
| یا جہن ہے                  | اَوۡ اُخۡتُ        | اولاد           | <b>وَلَدُ</b>     | اولاو              | <b>وَلَ</b> كُ     |
| ، توہرائیک کے لئے          | فَلِكُلِّل وَاحِدٍ | بس اگر ہو       | فَإِنْ كَانَ      | بس آگر ہو          | فَّإِنْ كَانَ      |
| دونوں میں سے               | مِّنْهُمَا         | تمہارے لئے      | لڪئم              | ان کے لئے          | كُهُنَّ            |
| چھٹا ہے                    | السُّنُّسُ         | اولاد           | ُ <b>وَل</b> َدُّ | اولاو              | <b>وَلَ</b> دُّ    |
| يس اگر جول وه              | فَإِنْ كَانُوْآ    | توان کے لئے ہے  | فۡلَهُنَّ         | توتمهار ے لئے      | فَلَكُمُ           |
| زياده                      | ٱڰڰڗ               | آ کھوال ہے      | التُّهُنُّ        | چوتھائی ہے         | الزبع              |
| ال                         | مِن ذٰلِكَ         | اس میں سے جو    | مِټا              | ال ہے جو           | بمتا               |
| أتووه                      | قهم                | حچیوژ اہے تم نے | تُركنتم           | جیموڑ اہے انھوں نے | تَنْزُكُنَ         |
| ساجعی ہیں                  | شركا:              | بعد             | مِّنُ بَعْدِ      | بحد                | مِنْ يَعْدِ        |
| تهائی میں                  | فِي الشُّلُثِ      | ومیت کے         | وَصِيَّةٍ         | ومیتک              | وَصِيَّةٍ          |
| إبعد                       | مِنْ بَعْدِ        | کی ہوتم نے      | تُوْصُونَ         | کر گئیں وہ         | يُوصِين            |
| ومیت کے                    | رَصِنَيةٍ          | وهوصيت          | بِهَا             | اس کو              | بِهَا              |
| کی گئی ہو                  | يُؤطى              | یا (بعد) قرض کے | ٱۅ۫ۮڹڗۣ           | یا (بعد) قرض کے    | <u>آ</u> ؤدينٍ     |

(۱) ما ترك: مضاف اليه ب، اوراضافت بواسطه مِنْ ب (۲) يورث: جمله فعليه رجل كى صفت ب، اور كلالة: كان كى خبر ب، كلالة: باب ضرب كامصدر ب كل يَكِلُّ كُلالاً و كلالة ك نفوى عنى بين: كمزور بونا اوراصطلاح متى بين: وهمخض جو مرنے كے بعدا بي يجھے نه باپ دادا جھوڑے نه اولا د ( بيٹے بوتے ) بلكه اس كا دارث قرابتى ہو، يعنى بھائى بهن وارث ہوں، كلاله كا له كاله كا تحريف مورة النساء كى آخرى آيت بيل آكى كى -

| سورة النساء   | $- \diamondsuit$ | ( OA.          | <b>&gt;</b>   | <u> </u>                  | <u>(تفير بدليت القرآ ل</u> |
|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| خوب جانے والے | عَلِيمً          | تاكيدى تكم ہے  | وَصِينَةً (٢) | وهوصيت                    | بِهَا                      |
| يز يروباري    | حَلِيْهُ         | الله کی طرف سے | مِّنَ اللهِ   | یا (بعد) قرض کے           | أَوْدَيْنِ                 |
| <b>₩</b>      | <b>*</b>         | أورالله تعالى  | والله         | "<br>نەنقصان يېنچانے والى | غَيْرَ مُضَارِّرٌ          |

# زوجين كي ميراث

زومين كى ميراث كيسلسله يس تنين باتني جائن جائين

کہلی بات — زوجین کی میراث کی بنیاد — شوہر کومیراث دو وجہ سے لئی ہے: ایک: شوہر کا بیوی اوراس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے۔ لیس سارا مال اس کے قبضہ سے نکال لیماس کونا گوار ہوگا۔ دوم: شوہر بیوی کے پاس اپنا مال امانت رکھتا ہے، اور اپنا مال کے سلسلہ میں اس پر اعتا دکرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا قوی حق ہے اس چیز میں جو عورت کے قبضہ میں ہے۔ اور بیدا کی ایسا خیال ہے جو شوہر کے دل سے آسانی سے نبیس نکل سکتا۔ اس لئے شریعت نے عورت کے ترک میں شوہر کاحق رکھ دیا تا کہ اس کے دل تو آلی ہو، اور اس کا نزاع نرم پڑے — اور بیوی کو خدمت بخم خواری اور ہمر ددی کے صلہ میں میراث ماتی ہے۔

دومری بات — زجین کی میراث میں تفاضل — ارشاد پاک ہے: "مرد ورتوں کے ذمد دار ہیں، اس وجہ کاللہ تعالی نے بعضول کو بعضول پر نفسیات دی ہے" ال ارشاد کے بموجب شوہر کو بورت پر برتری حاصل ہے۔ اور ہے بات پہلے آچی ہے کہ میراث کے اکثر مسائل میں جوزیادتی معتبر ہے وہ دوگئے کی زیادتی ہے۔ چنانچیشوہر کو بورت سے دوگنا دیا گیا۔ جس حالت میں بورت کو شن الماہے، شوہر کو نصف مالماہے۔ اور جس حالت میں بورت کو شن الماہے، شوہر کو نصف مالماہے۔ اور جس حالت میں بورت کو شن الماہے، شوہر کو در لع مالماہے۔ تنیسری بات سے زویوں کی میراث میں اولا دکا خیال سے شوہر اور بیوی کو اتنی میراث نہیں دی گئی کہ اولا دے لئے ترکہ بس برائے نام بچے۔ بلکہ اولا دکا خیال رکھ کر زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولا دنہ ہونے کی صورت میں زوجین کو ذیوین کو زوجین کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اولا دنہ ہونے کی صورت میں کر نوجین کو ذیادہ دیا گیا ہے، اور اولا دہونے کی صورت میں کم۔

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوا مُحِكُمُ إِنْ لَمَ مِيكُنَ لَهُنَّ وَلَدُّ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَلَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكَتُمُ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكَتُمُ اللَّ لَهُ لِكُنُ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكَتُمُ اللَّهُ مِثَا تَرَكَتُمُ اللَّهُ مِثَا تَرَكَتُمُ مِنْ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكَتُمُ اللَّهُ مِثَا تَرَكَتُمُ مِنْ اللَّهُ مِثَا تَرَكَتُمُ مِنْ اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَلِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلِمُ مُلِمُ الللّهُ مَا اللّ

(۱)غير مضار: وصية كاحال ب(٢)وصية:مفول مطلق بي فعل محذوف كا

ترجمہ: اورتمہارے لئے تمہاری ہویوں کے ترکہ کا آ دھاہے، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہوتو تہمارے لئے چوتھائی ہے اس مال میں سے جودہ چھوڑ مریں۔ اس جیست کے بعد جودہ کرکئیں، بیادائے قرض کے بعد اور الکرتمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگرتمہاری کوئی اولاد ہوتو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا چوتھائی ہے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہوتو ان کے لئے تمہارے ترکہ کا آٹھوال حصہ ہے۔ اس جیست کے بعد جؤتم کرم دیا اول خرض کے بعد۔

### اخيافي بهائي بهن كي ميراث

بھائی بہن دوطرح کے ہیں: سکے اور سوتیلے سکے وہ ہیں جومال باپ دونوں میں شریک ہوں، ان کوفیقی اور عینی بھی کہتے ہیں، اور سوتیلے دوطرح کے ہیں: مال کی طرف سے سوتیلے، ان کوعلاتی کہتے ہیں، اور باپ کی طرف سے سوتیلے، ان کواخیافی کہتے ہیں۔

حقیقی اورعلاقی بھائی عصبہ ہوتے ہیں، ذوی الفروش کے بعد جوز کہ بچتاہے: ان کوملائے، پھر عقیقی کی موجودگی میں علاقی محروم رہتے ہیں، اس لئے کہ حقیقی میت سے اقرب ہیں، ان کا رشتہ دوہر اہے اورعلاقی کارشتہ اکبر اہے اورعلم میراث کا قاعدہ الاقوب فالاقوب ہے، ان کی میراث کا کابیان سورۃ النساء کی آخری آیت میں آئے گا۔ یہاں اخیافی بھائی بہن کا قاعدہ الاقوب فالاقوب کے آئے اُخ اُخ تُ کہ میں کوئی قیر نہیں، مگر حضرات این مسعود والی رضی اللہ عنهما کی قرامت من الم برمصا دکر ہے، اگر چہ شافقر اوت ہے، مگر شافقر اوت بھر داخر احد ہوتی ہے، اس لئے اس سے استعمال درست ہے۔ ہواہے، وہ اگر چہ شافقر اوت ہے، مگر شافقر اوت بھر داخر اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو تہائی شرکہ ملے گا، اور بھائی اخیافی بھائی بین اگر ایک ہوتو اس کوچھ شاخصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو تہائی شرکہ ملے گا، اور بھائی

اخیان بھائی جن اگرایک ہواواس نوچھٹا حصہ ملے گا ،اورا کرایک سے زیادہ ہوں اوان او تہائی تر کہ ملے گا ،اور بھائی بہن ترکہ مساوی تقسیم کریں گے ، بھائی کو بہن سے دوگنا نہیں ملے گا۔اور دویا زیادہ اخیافی بھائی بہن مال کے لئے ججب نقصان کا سبب بنیں گے ، اب مال کو چھٹا حصہ ملے گا ،اورا گرایک اخیافی بھائی یا بہن ہوتو مال کا حصہ کم نہ ہوگا ،وہ تہائی ترکہ یائے گی۔

غیو هضاد کامطلب: هضاد: اسم فاعل واحد ذکر ہے، اسل میں پاپ مفاعلہ سے مُضَادِدٌ تھا، ضَوّ مادہ ہے، اس کے معنی بین: نقصان پہنچانے والا اور جہور مفسرین کے نزدیک غیو هضاد: وصید سے حال ہے، اور اس کے معنی بین: تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے وارثوں کونقصان نہ پہنچائے ، اور بیقید پہلی ووجگہوں میں بھی طحوظ ہے۔ اور حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے دین سے حال بنایا ہے، پس غیو هضاد کامطلب ہوگا: کس کے قرض کا غلط اقر ار کرکے وارثوں کوضر رند پہنچائے۔

سوال: احكام كى آيات من كراز بين بوتا، كيونكهان كامقصدمال كابيان ب،البنة تذكيركى آيات من كرار بوتا

قَانَ كَا نُوْاً اَكُنْزُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًا ۚ فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَّوْطَى بِهَا آوْدَيْنٍ ﴿غَيْرَ مُضَا رِدْ ۚ وَصِيِّيَةً مِنَ اللهِ ۚ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ صَلِيْمٌ صَ

ترجمہ: اوراگر وہ مردجس کی میراث ہے کلالہ (بے پدروپسر) ہویا ایسی کوئی عورت ہو،اوراس کا ایک بھائی یا ایک بہترہ ہوت ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہترہ ہوت اور اس بھی ہوئے، وہیت کے بہتن ہوتوان میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پس اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تہائی میں ساجھی ہوئے، وہیت کے بعد جو وہ کرمراہویا قرضے کے بعد، درانحا کیہ وہ نقصان پہنچانے والانہ ہو، یاللہ کی طرف سے تاکیدی تھم ہے،اوراللہ تعالی خوب جانے والے، بڑے بی بردیار ہیں ۔ ایک دم نہیں بکڑتے، وقت پردیکھ لیس گے!

تِلْكَ حُدُاؤِدُاللَّهِ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِنُهُ جَنَّتٍ تَجَوِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُ لُودَكُا يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِمًا فِيْهَا ﴿ وَلَهُ عَذَابٌ شُمِهِ يُنَ ۚ ﴿

| شهري            | الأنهر               | اوراس کے دسول کی   | <i>ۇرىشۇل</i> ة                  | 9.5             | تِلْكَ تِلْكَ        |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| بميشدر بنے والے | خٰلِدِيْنَ           | داخل کریں گے اس کو | يُدُخِلُكُ                       | مرحدین ہیں      | ر (۲),<br>حُلُّاؤِدُ |
| ان ش            | فيها                 | باغات ميس          | جُنْتِ                           | الله کی         | اللهِ                |
| أوزوه           | وَذَالِكَ            | بہتی ہیں           | <i>بَج</i> ْرِي                  | اور جواطاعت کرے | وَمَنْ يُطِعِ        |
| بدی کامیابی ہے  | الفَورُّ الْعَظِيْرُ | ان ميں             | مِن تَعْتِيهَا<br>مِن تَعْتِيهَا | الله کی         | طنّا                 |

(۱) تلك (اسم اشاره بعيد برائے واحد مؤنث) بمعنی هذه (اسم اشار دقريب برائے واحد مؤنث) بكثرت آتا ہے، يہال مشاذ اليه احكام ميراث بيں، وہى قريب بيان ہوئے بيں (۲) حلود: حَدّى بَعْ :سرحد، ڈانڈا،سركل، گاؤں كى زين كا آخر، ہرچيز كى نہايت (۳) من قاحتها: محاورہ ہے، اس كے نفظى معنى: ان كے ينچے: مراؤبيس، اس كا صحيح ترجمہ: ان بيس ہے، ديكھيں سورة البقرة آيت ۲۷۲۔

| سورة النساء    | $- \bigcirc$ | >                      | <i>y y y y y y y y y y</i>             | <u> </u>           | <u> لقبير مهايت القرآ ا</u> |
|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| اسيس           | فيها         | آس کی حدودسے           | خُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اورجونا فرمانی کرے | وَمَنْ يَعْضِ               |
| اوراس کے لئے   | وَلَهُ       | داغل کریں گےاس کو      | يْكْخِلْكُ                             | الله کی            | ลั่ม <sup>†</sup>           |
| سزاہے          | عَلْاتِ      | بر <sup>ی</sup> آگ میں | 156                                    | اوراس کےرسول کی    | <i>وَرَسُولَ</i> ةُ         |
| ذلیل کرنے والی | مُعِينٌ      | <u>ېميشەرىپ</u> والا   | خَالِلُها                              | ادر تجاوز کرے      | وُيَتَ <b>عَ</b> دُّ        |

# احکام میراث رحمل کرنے کی ترغیب اوران کی خلاف ورزی پرتر ہیب

ترغیب:رغیت دلانا پشوق دلانا یر بهیب: دٔ رانا بخوف ز ده کرنا بعرعوب کرنا \_

دوآ يتون مين ميراث كے احكام بيان كئے ،اب دوآ يتول مين ان كے سلسله مين ترغيب وتر ہيب ہے، پہلے تين باتيں جان لين:

اقرآنِ کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ احکام کے بیان کے بعد: ان پڑھل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ان کی مخالفت سے ڈرا تا ہے، اس کا نام تقوی ہے، تقوی ہی احکام پڑھل کرا تا ہے، قانون کو تولوگ نظر انداز کردیتے ہیں، ان سے بچنے کی راہ نکال لیتے ہیں، اور تقوی (اللہ کا ڈر) دل کے تقاضے سے احکام کا پابند بنا تا ہے، اس لئے احکام میراث بیان کر کے ان بڑھل کا شوق دلاتے ہیں، اور ان کی مخالفت سے ڈراتے ہیں۔

۲-سرحدیں( دائرے) دوجیں: ایک: دینداری کا دائرہ، دوسرا: دین کا دائرہ، پہلا تچھوٹا دائرہ ہے، اور دوسرابزا، جو شخص پہلے دائرہ سے نگلجا تاہے وہ فائش کہلا تاہے، مگر وہ سلمان رہتا ہے، اور جو بڑے دائر سے نگل جا تاہے وہ اسلام ہی سے نگل جا تاہے، اور وہ مرتد کہلا تاہے۔

پس احکام میراث پڑمل نہ کرنے کی دوصورتیں ہیں: اول: اللہ کے تھم کو مانتا ہے، گر مال کے لائج میں وارث کاحق مارتا ہے تو وہ فاست ہے، گناہ کبیرہ کامرتک ہے۔ دوم: اللہ کے تھم ہی کؤئیں مانتا، حلال جان کر دوسرے وارث کاحق مارتا ہے تو وہ اسلام کے دائر سے سے نکل جاتا ہے، آیت کریمہ دونوں صورتوں کوشامل ہے، بلکہ ذیادہ روئے شن دوسری صورت کی طرف ہے۔

۳-میراث کے احکام زیادہ تر آنِ کریم میں ندکور ہیں، اور بعض احکام حدیثوں میں ہیں، جیسے حقیقی بھائی علاقی بھائی کو محروم کرتا ہے(مشکلوۃ حدیث ۲۵۰۳) اور بعض احکام اجماع امت سے ثابت ہیں، جیسے باپ کی عدم موجودگی میں دادا بعز له باپ ہوتا ہے، اس لئے دونوں آیتوں میں ﴿ وَ رَسُولَهٔ ﴾ بھی آیا ہے۔

(١) تعذى تعدِّيا: تجاوز كرنا، صيريه عنا، والروس فكل جانا

تزغیب: - به (احکام میراث)الله کی قائم کی ہوئیں حدیں ہیں،اور جواللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرے

گا: وہ اس کو باغات میں واقل کریں گے بحن میں نہریں بہتی ہیں،وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے،اور وہ بڑی کامیا بی ہے۔

ترجیب: \_\_\_ اور جو خص نافر مانی کرے گا،اللد کی اور اس کے رسول کی ،اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا: وہ اس

کو بردی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ بمیشہ رہے گا ، اور اس کے لئے رسواکن سز اہے!

وَالَّتِيُ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآيِكُمُ قَاسَتَشْهِكُوْا عَلَيْهِنَّ الْنَهُ قِانَ شَهُ فَانَ يَتُو فَّيهُ فَا اللهُ لَهُنَّ الْمَوْتُ اوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللهُ لَهُنَّ لَهُنَّ سَهِدُوا فَامْسِكُوْ هُنَ إِلَيْهُ مِنْكُمْ فَاذُوْهُمُنَا ، فَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْرِضُوا سَبِيلًا ﴿ وَاللّٰهُ كَانَ ثَوَابًا تَجْمَعًا ﴾ وَاللّٰهُ كَانَ ثَوَابًا تَجْمَعًا ﴾ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ ثَوَابًا تَجْمَعًا

| يس تكليف يهنچاؤان كو | فَأَذُوْهُمُا | گھرول میں                    | فِي الْبَيُّوْتِ    | اورجو(عورتش)      | وَالْتِي            |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| پيرا گر              | فَإَنْ        | يہاں تک کہ                   | حُتنى               | آئيں وہ           | ؽؙٳڗؠ۬ؽ             |
| توبه كركيس دونون     | ÇE            | روح قبض کرےان کی             | يَتُوقَنُّهُنَّ (٢) | بد کاری کو        | الْفَاحِشَةَ        |
| أوراصلاح كركيس وه    | وَأَصْلَحَا   | موت                          | الْمُوْتُ           | تمہاری عورتوں میں | مِنْ نِسَايِكُمْ    |
| توروگردانی کردتم     | فأغرضوا       | بابنائيس                     | أَوْ يُغِعَـٰ لَ    | يس گوابى لوتم     | فَاسْتَشْهِلُوْا    |
| ان دونوں ہے          | غنهنا         | الثدنعالي                    | áŭ t                | ان پر             | عَكَيْهِيَّ         |
| بشك الله تعالى       | إِنَّ اللَّهُ | ان کے لئے                    | لَهُنَّ             | حپارکی            | اَرْنَعَهُ ۗ        |
| برے توبہ قبول کرنے   | گان تُوَابًا  | کوئی راہ                     |                     |                   | قِنْكُمْ            |
| والے بیں             |               | <i>ובג דב</i> נפ <i>יק</i> ב | · ·                 |                   | فِان                |
| يزيرمهر بان بين      | ڗۜڿؚؽٵ        | آئيں وہ فاحشہ کو             | يَأْتِينِهَا (٣)    | گوانی دیں وہ      | شَهِلُوا            |
| <b>₩</b>             | <b>*</b>      | تم میں ہے                    | مِنْكُمْ            | توردكوان كو       | فَامْسِكُوْ هُنُنَّ |

امانت آميزسزا كي دومثاليس

﴿عَذَاتِ مَهِ بِنَ ﴾:جواحكام ميرات كى خلاف درزى كرے گااس كورسواكن سزاملے گى ،بيارشادعام ہے، دنيا

جواب:اسلامی معاشرہ میں فاحشہ آسانی سے وجود میں نہیں آتا،جس معاشرہ میں ہر مردوزن نمازی اور شادی شدہ ہوں وہاں زنانہیں پایا جاسکتا،البنة معاشقہ کے نتیجہ میں بہ برائی پائی جاسکتی ہے شق آدمی کواندھا کردیتا ہے، پس ایک فریق کوظر بند کرنا فاحشہ کے سدّ باب کے لئے کافی ہے۔

سوال (٣):جبزنا كى مزاآ گئاتو آيت منسوخ ،وگئى، پھرية يت قرآن ميں كيوں باتى ہے؟

جواب:سباسلامی حکومتوں میں زنا کی سزاکہاں جاری ہے؟ اور مسلمان تو بڑی تعداد میں غیراسلامی ملکوں میں بھی بستے ہیں، وہاں اس آیت بڑمل ہوگا، اس لئے آیت باقی رکھی گئے ہے۔

سوال (م) بسلمانوں کے جن ملکوں میں زنا کی سزانافذ نہیں یاغیراسلامی ملک میں اس آیت پرکس طرح عمل کیا بائے گا؟

جواب: پہلے تبائلی نظام تھا، ماننی قریب تک قوم پر پنچائتوں کا کنٹرول تھا، وہ اس آیت پڑل کریں گے، گراب قبائلی نظام درہم برہم ہوگیا ہے، اور پنچائتوں نے بھی طرف داری شروع کردی تو ان کا کنٹرول بھی ختم ہوگیا، اور پچپاس فیصد مردوز ن بے نمازی ہو گئے، اور جہز اور تلک کی احمنت کی وجہ سے جوان لڑ کے اور لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، اس کئے الی اللہ المستکی!

دوسری آیت: اورتم میں سے جودومرد فاحشہ کا ارتکاب کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ ۔۔۔ سخت پٹائی کرو، ان کے لئے قر آن کریم میں تو کوئی سز انازل نہیں کی گئی، البتہ احادیث میں دونوں گوٹل کرنے کی سزا آئی ہے، گران روایات میں اضطراب ہے، امام تر فدی رحمہ اللہ نے ان کا اضطراب واختلاف واضح کیا ہے، اور فقہائے کرام میں بھی اس کی سزامیں اختلاف ہے تفقیل کے لئے تختہ اللہ می شرح سنن تر فدی (۳۹۲:۳) دیکھیں۔

البتة اتنی بات پرتمام فقهاء تنفق بین که فاعل دمفعول دونوں کوسخت سزادی جائے گی ،البته اگر مفعول پر زبردی کی گئ ہے تواس کوسز آئییں دی جائے گی ،جیسے زنامیں اگر عورت سے زبر دئتی زنا کیا ہے تواس کوسز آئییں دی جاتی۔

باقی آیت: چراگردونوں توبر کرلیں، اور دونوں اصلاح کرلیں تو دونوں سے روگردانی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قول کرنے والے، بڑے دونوں کا آخرت کا معاملہ کلیر ہوجائے گا، اور بیبات مہلی آیت میں بھی جائے گی، بدکار عورت بھی اگر تی کی توبہ کرے تو وہ بھی آخرت کے عذاب سے فی جائے گی۔

إِنَّهَا التَّوْبَكُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ شُمَّ يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا كُولِيْمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ فَاوَلِيِّكَ يَتُوبُهُ ۚ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ

لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّبِيَّاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَحَكَاهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ الْثَنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمُ كُفَّارًا اُولِلِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

| بِشَكِ مِنْ         | ٳڹٞؽ        | اور بین الله تعالی            | وكأن الله      | سوائے ال کے بیں کہ      | اِتَّهَا        |
|---------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| توبه كرتابول        | ر<br>تُلِثُ | سب چھ جانے والے               | عَلِيْمًا      | توب                     | التُّوْيَةُ     |
| اب!                 | الفن        | بردی حکمت والے                | حَكِيْمًا      | الثدير                  | عَلَى اللهِ     |
| اورندان کے لئے جو   | ( a \       | اور خیس ہے                    | وَ لَيْسَتِ    | ان کے لئے ہے جو         | لِلَّذِيْنَ     |
| مرتے ہیں            |             |                               | التُّوْبَةُ    | کرتے ہیں                | يَعْمَلُونَ     |
| درانحاليكه وه       | وَهُمُ      | ان کے لئے جو                  | لِلَّذِينَ     | براكام                  | ر (r)<br>الشؤءَ |
| اسلام کا انکار کرنے | كُفُارُ     | كرتيي                         | يَعْبَىٰلُوٰنَ | نادانی(حمانت)ہے         | (m)             |
| والے ہیں            |             | برائياں                       | السَّيِّتاتِ   | پ <i>ھر</i> تو ہرتے ہیں | ثُمُ يَتُوبُونَ |
| يمي لوگ             | اُولِيِكَ   | يہاں تک کہ                    | حَتَّى         | جلدبي                   | مِنْ قَرِيْدٍ   |
| تیار کیاہے ہمنے     | أغثنانا     | جب آموجود ہوتی ہے             | إذًا حَضَرَ    | تو وہی لوگ              | فَأُولَيِّكَ    |
| ان کے لئے           | لنهم        | ان <del>پن س</del> ے ی کے پاس | آحَلَ هُمُ     | توجه فرماتے میں         | يَثُونُ         |
| عذاب                | عَدَابًا    | موت                           | الْمُوْتُ      | الله تعالى              | الله            |
| وردناك              | ألينا       | (تو) کہااسنے                  | ئال            | ان پِ                   | عُلَيْهِمْ      |

### الله كى بارگاه ناامىدى كى بارگاه بيس، توب كادروازه كهلا ب

ربط: فرمایا تھا کہ فاحشہ ورت اور بدکاری کرنے والے مردیجی توبہ کریں، اورخودکوسنوار لیں تو ان کا گناہ دھل جائے گا، اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ مایوی کی بارگاہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلاہے:

(۱) على: الروم كے لئے آتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے ذمہ جو جاہیں لازم كريں، بندے ان كے ذمه كوئی چيز لازم نہيں كركتے (۲) المسوء بمفرد ہے، اور اگلی آیت میں المسینات: جمع ہے، اس میں كت ہے جوتفسیر میں بیان كیا جائے گا (۳) جہالت كے معنی: مسئلہ نہ جاننا نہيں ہیں، بلكہ اس كے معنی حمافت كے ہیں (۴) من قریب: لیعنی نزع شروع ہونے سے پہلے، بي آخرت كے اعتبار سے قریب زمانہ ہے (۵) المذین جمل جرمیں ہے، پہلے اللہ بن پر معطوف ہے۔ ایں درگی ما درگے نو میدی نیست ی صد بار گر توبہ قلستی باز آ ( اللہ کی بارگاہ: مایوی کی بارگاہ نہیں ی سو بار بھی توبہ توڑی ہے، پھر بھی توبہ کر!)

گرتوبال کی مقبول ہے جوجمانت سے گناہ کر بیٹے ہو، کیونکہ مؤمن قصد وارادہ سے اور جان ہو جھ کر گناہ کر ہے: بیہ بات اس کی شان کے خلاف ہے، بھلا جواللہ پرائیمان رکھتا ہے: وہ اللہ کے احکام کی خلاف روزی کیسے کرے گا؟ اور بار بار برائی کیسے کرے گا؟ اور بار بار برائی کیسے کرے گا؟ اور بار بار برائی کیسے کرے گا؟ بال ایک آ دھ بارگناہ ہوجائے: یم کمن ہے، اور وہ بھی جمانت سے، پھر جلد سے جلد اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اللہ تعالی کیم جیں، وہ دلول کے احوال سے واقف ہیں اور ایسے بندول کو بارگاہ سے بدر کرنا مسلحت کے خلاف ہے۔

فا کدہ(۱):اور جو خص قصد وارادہ سے باربارگناہ کرے، پھر موت سے پہلے تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ بھی مقبول ہے، گر یہاں اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا، دوسرے ولائل سے ثابت ہے کہ اس کی تو بہ بھی مقبول ہے، گریہاں اس کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ قرآنِ کریم غیراحسن (نامناسب بات) کا ذکر نہیں کرتا، تا کہ اس کو اعتباریت کا پروانہ نیمل جائے، جیسے تیسری طلاق کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا: ﴿ اَلْظَلَا قُ صَدَّتْ نِ ﴾ پھر آ گے تیسری طلاق کی سرابیان کی کہ تیسری طلاق دےگانو حلالے ضرورت پڑے گی، جو شوم کی غیرت کے خلاف ہوگی۔

فاكده (٢): گناه پراقدام كي تين صورتيس بين:

اول:بنده محمی بھی سی گناہ پراقدام نہ کرے: بیشان فرشتوں اور انبیاء کی ہے۔

دوم إيناه كرے اور ال براڑے ال كوندامت نه بونيكام شيطان كاہے۔

سوم: بہمی حماقت سے گناہ ہوجائے تو عرقِ انفعال ( ندامت ) سے اس کو دھوڈ الے، توبہ کرے: یہ بات عام انسانوں سے مکن ہے:اس آبیت میں ای کاذکر ہے۔

فاكده (٣): يجي توبيك ليتن شطي بين:

اول: گناه ير تدامت اورشرمسارى جو مديث ين بناما العوبة الندم: تدامت بى توبيب

دوم جوگناه مرزد موگیا ہے اس سے باز آجائے ،آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پخت ارادہ کرے، ورنہ بار بارگناہ کرتے رہنا اور تو بہتو بہ پکارتے رہنا: تو بہ کا نمات اڑا ناہے!

سوم: مافات کی تلافی کرے، نمازیں فوت ہوئی ہیں تو قضا کرے، روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے، زکات نہیں دی تو گذشتہ کی ذکات دے بھی کا حق ماراہے تو اس کو واپس کرے یا معاف کرائے۔ يتن باتس مع موكى تو كى توبهوكى ،اى كوتبول كرناالله تعالى في ايخ دماياب

آیت کریمہ: توبہ (قبول کرنا) اللہ کے ذمہ انہی لوگوں کے لئے ہے جوجمافت سے برائی کرگذرتے ہیں، پھر

جلد ہی تو بہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالی توجہ فر ماتے ہیں اور اللہ تعالی خوب جانے والے ، بڑی حکمت والے ہیں۔

#### دو څخصول کی توبالله تعالی قبول نبیس کرتے

فرمایاتھا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے ،اور وہ جلد ہی تو بہ کرلے واللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں ،گر دوشخصوں کی توبہ قبول نہیں فرماتے : ایک :جو برابر گناہ کرتار ہا، اور موت تک توبہ نیس کی تو اس کوجہنم میں جانا پر سکتا ہے ،گر ایمان کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی دان نجات پائے گا۔ ووسر ا: وہ جو موت تک اسلام کا انکار کرتا رہا، ایمان نہیں لا یا، تو اس کے لئے بھی دوز خ کا عذاب تیارہ ، اور وہ دوز خ میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کا فر مراہے ، اور دونوں میں فرق دوسرے دلائل کئے بھی دوز خ کا عذاب تیارہ ، اور وہ دوز خ میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کا فر مراہے ، اور دونوں میں فرق دوسرے دلائل سے ثابت ہے ، اس آیت میں اس سے تعرف نہیں کیا گیا ، کیس معتز لہ اور خوارج کا اس سے استدلال کرنا کہ مرتکب کمیرہ جونو بہ کی بخیر مرگیا جائے۔

دوسری آیت کا ترجمہ: اور توبہ (مقبول) نہیں ان کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور تو نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ تا آئکہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوئی ۔۔۔۔ اور دوسری دنیا منکشف ہوگئی ۔۔۔۔۔ تو کہتا ہے: میں

اب توبه کرتا ہوں! اور نبان لوگوں کی جو حالت ِ کفریس مرتے ہیں،ان لوگوں کے لئے ہمنے در دنا ک عذاب تیار کیا ہے!

يَا يَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

| سورة النساء | <b>-</b> <>- | — <del>{                                   </del> | ->- | تفسير مليت القرآن |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------|
|             |              |                                                   |     |                   |

| ال مين سي يكي      | مِنْهُ شَيْئًا         | تو ہوسکتا ہے        | فعلتي                    | كه وارث بنؤتم             | اَنْ تَرِيْنُوا                |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| كياليت هوتم اس كو  |                        | ،<br>كەناپىند كروتم |                          | عورتول کے                 | النِّسَاءُ                     |
| יידוט לווי לע      | (۵)<br>بُهْتَانًا      | '                   | شي                       |                           | ڪُرهُا (')                     |
| اورگتاه کےطور پر   |                        |                     | <b>ۆ</b> ي <b>نېغ</b> ىل | اورنه روكوان كو           | ر ال<br>وَلاَ تَعْضُلُونَهُنَّ |
| صرت ک              | مُّبِيْنًا             | الله رتعالي أس ميس  | اللهُ فِينِهِ            | تا كەللۇتم                | لِتَنْ هَـ بُوْا               |
| أوركيسي            | ۇگى <u>ف</u>           | بهت خوبی            | خَنِيًّا كَشِيَّا        | <b>1</b>                  | بِبَعُضِ                       |
| ليتے ہوتم اس کو    | تَأْخُذُ وْنَهُ        | اورا گرچا ہوتم      | وَ إِنْ أَرَدُتُمُ       | اس کا جود ماتم نے ان کو   | مَّا التَّيْشُوْهُنَّ          |
| جَكِهُ فَي چِكا ہے | (۱)<br>وَقُلُ اَفَضَٰى | بدلنا               | اسْتِيْدَالَ             | مگربیک <i>ه</i>           | الْكُ اَنْ                     |
| تهاراایک           | يَعْضُ كُمْ            | أيك بيوى كو         | زوج                      | ار نگاب کریں              | يَاتِيْنَ                      |
| دوسرے تک           | الے تغضِ               | دوسری بیوی ہے       | مَّكَا نَ زَوْجٍ         | بحيائي                    | ره)<br>بِفَاحِشَةٍ             |
| اورلباہے انھون نے  | وَّ اَخَذُنَ           |                     |                          | مرتځ کا                   |                                |
| تم ہے              | مِنْكُمْ               | ان کے ایک کو        | إحدائة                   | اورر ہو ہوان محساتھ       | وَعَالِشُرُوْهُنَّ             |
| عبد(يان)           | مِّيْثَاقًا            | مال كثير            | وَنْطَارًا (٣)           | بھلے انداز ہے             | بِالْمَعْرُوٰفِ                |
| گاڑھا(پِکا)        | غَلِيْظًا              | توندلوتم            | فَلَا تَأَخُلُأُوا       | پس اگر نالپند کردتم ان کو | <b>ٷؙڶؙؙٛ</b> ڲڔۿؙؾؙؠؙۅؙۿؙڹٛ   |

# میت کی بیوی تر کنبیں پس اس پرزبردی قبضه جائز نبیس

احكام ميراث كے بعد ترغيب وتربيب كابيان آيا تھا، پھررسواكن عذاب كى دومثاليس بيان كى تھيں، پھر بات آگے برسوائن تھى كەموت تك توبىكا درواز و كھلاہے، البتہ جب جان كى شروع ہوجائے تو توبەكا درواز وبند ہوجا تاہے، السطرح بات بھيلتى چلى گئتى، اب مضمون بيتھے كى طرف لوٹ د ہاہے۔

(۱) کُوهًا: مصدر: بمعنی اسم فاعل، نا گوار بات: النساء سے حال، وہ نا گوار بات جس کوطبیعت کے تقاضے سے برواشت کیا جائے گُوہؓ (کاف کے پیش کے ساتھ) ہے، اور جو خارتی دباؤے برداشت کی جائے وہ کُوہؓ (کاف کے ذہر کے ساتھ ہے) (۲) عَضَلَ (ن) المعو أَةَ: عورت کوظلماً شادی سے روکنا۔ (۳) فاحشة مبینة: کھی بے حیائی بیٹی نشوز، نافر مانی، برز بانی وغیرہ (۳) قنطار: ایک وزن جو مختلف ملکوں میں مختلف ہوتا تھا، مصر میں سوطل سونا ہوتا تھا مراد مالی کیئر ہے۔ (۵) بھتانا اور اقعا مبینا ایک بیں، الزام تر آئی: کھلاگنا ہے (۲) افضی المه: پہنچنا لیمنی جماع یا خلوت صحیحہ۔ فرماتے ہیں: مرنے والے ہیوی میت کار کہیں میت کے در خاواس کی ہوی پر فردی بھنے ہیں کرسکتے ، جاہیت
کادستوریتھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو وار توں ہیں کوئی اس کی ہوی پر چادر ڈال دیتا، اس طرح ہوی اس کی میراث ہوجاتی ،
پھراگر اس سے نکاح جائز ہوتا ، جیسے جیٹھ دیور سے نکاح جائز ہے تو وہ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر لیتا، اور اگر نکاح جائز نہ
ہوتا یا خود نکاح کرنانہ چاہتا تو کسی اور سے نکاح کردیتا، اور مہر خود وصول کر لیتا، جبکہ میت کی ہوی اس کو پہند نہیں کرتی تھی ،
مگر وہ مجبور ہوتی تھی ، اس ظلم کا ان آئے دل میں دروازہ بند کیا ہے کہ ذیر دئی ایسا کرنا جائز نہیں ، ہاں اگر عورت جیٹھ دیور سے
مگر وہ مجبور ہوتی تھی ، اس ظلم کا ان آئے دل میں دروازہ بند کیا ہے کہ ذیر دئی ایسا کرنا جائز نہیں ، ہاں اگر عورت جیٹھ دیور سے
ہوتا ، پس اگر میت کے در خاعدت کے بعد کی جگہ اس کے نکاح کا انتظام کریں تو عورت کی رضا مندی سے مہر کے ساتھ
اس کا نکاح کردینا بھی درست ہے۔
اس کا نکاح کردینا بھی درست ہے۔

ال ظلم کے سد باب کے ساتھ ایک دوسر نے ظلم کا بھی سد باب کیا ہے، الشیع بالشیع یُذکو: بات ش سے بات تکلتی ہے، اور وہ دوسر اظلم خود شوم کرتا تھا، اور اس کی دوصور تیں ہوتی تھیں:

میملی صورت: بیوی ناپسند ہوتی ،اس لئے چھوڑنا جا ہتا، گردیا ہوا مال: مہر زیور وغیر ہواپس لینا جا ہتا،اس لئے لئکا کر رکھ دیتا، معروف طریقہ پراس کے ساتھ ندرہتا، تا کہ عورت مجبور ہو کر خلع کرے یا مال لوٹا کر طلاق حاصل کرے، بیٹورت برظلم تھا، اس لئے اس کی بھی ممانعت کی۔

البت اگر عورت کی طرف سے نشوز پایا جائے ،عورت شوہر کی نافر مانی کرے تو خلع کیا جاسکتا ہے، اور دیا ہوا کچھ مال واپس لیا جاسکتا ہے، گربہتر بیہے کہ ناپسندیدگی کے باوجوداس عورت کور کھے رہے، اور بھلے انداز سے اس کے ساتھ نباہ کرے، ہوسکتا ہے وہ خدمت گذار ثابت ہو، یا اس کی کو کھ سے نیک اولا دختم لے، بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس میں خیر کثیر گروائے ہیں۔

دوسری صورت: بیوی پیندہ، مگر دوسری عورت دل میں گھب گئی ہے، اس لئے بیوی بدلنا جا ہتا ہے، مگراس کو برنا مال عبرزیوری شکل میں دے چکا ہے، اس لئے مفت چھوڑنے کو بھی بی نہیں جا ہتا ہے کہ دیئے ہوئے مال میں سے کچھ دائیں لیے ، یہ بھی ہمنوع ہے، کیونکہ بیم قصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب عورت پرکوئی الزام لگائے اور اس کو بدنام کرے، تاکہ وہ خلع کرکے جان چھڑائے، یہ محلا ہوا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں: وہ عبر وغیرہ کا عوض (ناموں) استعمال کرچکا ہے، چھراس کا عوض عبر وغیرہ وائیس کیسے لے گا، یہ بات انسانیت وہروت کے خلاف ہے، اور بیوی شو ہرسے شریک جیات سے دیا ہوا کہ ایک عمرانعت کی گئی کہ اس سے دیا ہوا کہ ایک عبر بھی ممانعت کی گئی کہ اس سے دیا ہوا ہوا کہ اور بیوی میں اسے دیا ہوا ہوا کہ اس سے دیا ہوا

مال بچھ بھی واپس مت لو۔

مت اوايه بات شريف انسان كوزيب ين وي ا

آبات پاک: اے ایمان والو! تمہارے لئے جائز نہیں کہتم زبردتی عورتوں کے وارث بن بیٹھو! ۔۔۔ یہ بات ماسیق لاجلہ الکلام ہے۔۔۔ (جنمی مسئلہ کی پہلے صورت) اور نہ یہ جائز ہے کہتم ان کوظلماً نکاح سے روکو ۔۔۔ بایں طور کہ ان کوطلاق نہ دو، بس لڑکائے رکھو ۔۔۔ تاکہ تم نے جو کچھان کو دیا ہے اس میں سے پچھے لے لو ۔۔۔ یعنی بیوی خلع کرنے پر مجبور ہو ۔۔۔ لیکن اگر وہ صرح ہے جدیائی (نافر مانی) کا ارتکاب کریں ۔۔۔ تو خلع کا بدل لیمنا جائز ہے، کیونکہ قصوران کا ہے۔۔۔ اوران کے ساتھ بھلے انداز سے رہو ہو ۔۔۔ لینی طلاق مت دو، ان کے ساتھ بھلے انداز سے رہو ہو ۔۔۔ لینی طلاق مت دو، ان کے ساتھ نباہ کرو۔۔۔ پس اگر وہ شہمیں نالب ند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ تم کی چیز کونالب ند کر واوراللہ تعالی اس میں بہت بھلائی گر دانیں!

(ضمنی مسئلہ کی دوسری صورت) — اورا گرتم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنا چاہو، اورتم ان میں سے ایک کو مال کثیر (ار بول کھر بول) در ہے جو تواس میں سے بچھ (والیس) مت لو، کیاتم اس کولو کے بہتان باندھ کراور صرت گناہ کے طور پر سے عطف تفییری ہے، بہتان تراثی ہی صرت گناہ ہے — اورتم کیسے لو گے جبکہ تہمارا ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے — صحبت یا خلوت صیحے ہوچی ہے — اور وہ مورتیں تم سے مضبوط بیان لے چکی ہیں — یعنی تم نے ان کے ساتھ: ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا ہے، پس اگرتم کی وجہ سے اس کوچھوڑ رہے ہوتو کم از کم دیا ہوا مال تو واپس

اختلافی مسئلہ: نکاح مؤکد صرف محبت ہے ہوتا ہے یا خلوت محجہ ہے بھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کنز دیک صرف صحبت ہے ہوتا ہے، ای صورت بیں پورامہر دینا ہوگا ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنز دیک خلوت محجہ ہے بھی نکاح مؤکد (پکا) ہوجا تا ہے، اس صورت بیل بھی پورامہر وارب ہوگا ﴿ فَكُ اَ فَصَلَى ﴾ بخفیق بنتی چنج چکا: کے دونوں مطلب ہوسکتے ہیں، کیونکہ خلوت محجہ لی تنہائی کو کہتے ہیں: جہاں محبت سے کوئی چیز مانع نہو، پس جس طرح چت لیٹنا خروج رت کے کے قائم مقام ہے۔ خلوت محجہ بھی جوامر ظاہر ہے محبت کے قائم مقام ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَا وَ كُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اللَّامَا قَلْ سَلَفُ النَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَدِيْلًا

| بحيائي             | فَاحِشَةً          | گرج <u>و</u>                                | اِلاَمَا      | اور نه نگاح کرو                  | وَلا تَنْكِحُوا    |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| اورنهایت قابل نفرت | (۲)<br>وَّ مَقْتًا | التحقيق پبلے ہو چڪا<br>بالتحقيق پبلے ہو چڪا | قَدُ سَلَفَ   | جن ہے نکاح کیاہے                 | (۱)<br>مَا نَّكُمُ |
| اوربراہوہ          | وَسُاءُ            | بِشُك وه ( تكاح )                           | اِقَةً عُونَا | تمها ایسے باپ دا دو <del>ل</del> | أبكاؤكم            |
| راہ کے اعتبارے     | (۳)<br>سَبِيْلًا   | <del>&lt;</del>                             | گان           | عورتول ہے                        | قِينَ النِّسِكَاءِ |

# جوعورت باپدادایانانا کے نکاح میں رہ چکی ہے: اسے نکاح حرام ہے

یہاں سے محر مات کا بیان شروع ہوتا ہے ممر مات: وہ عور تیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ایسی پندرہ عورتوں کا تذکرہ

پہلی عورت: وہ ہے جوباپ دادایا نانا کے نکاح میں رہ پھی ہے، اس سے بیٹا، پوتا اور نواسا نکاح نہیں کرسکتا، اور پہلے
اس کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ بیر ﴿ لَا یَحِلُ لَکُمْ اَنْ تَوِثُواْ النِّسَاءَ کَرَهُا ﴾ کی مثال بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت
میں ایک براطریقہ بیدائ تھا کہ مرنے والے کی بیوی کومیراٹ بچھتے تھے، بیٹا اپنی سوتیلی ماں پر قبضہ کرتا تھا، اور اس سے
نکاح کرتا تھا، جبکہ وہ محرمات ابدیہ میں سے ہاں گئے شدت کے ساتھ اس سے نکاح کی ممانعت کی ہے، اور اس مثال
پرمیراث کے احکام پورے ہوجا کیں گئے، پھر محرمات کا بیان شروع ہوگا، پس گویا یہ گریز کی آیت ہے، گریز قصیدہ کا وہ
شعر کہ لاتا ہے جو تہیداور مقصد کے درمیان آتا ہے، یہاں دومضا مین کے درمیان کی کڑی مراد ہے۔

مسئلہ:باپ، دادایانانا کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، اگر چرانھوں نے اس سے حبت ندی ہو، یے حرمت نفس عقد سے ٹابت ہوتی ٹابت ہوتی ہے، اور یے حبت ندی ہو، یے اور نواسے کی ہوی سے بھی نکاح حرام ہے، اور یے حمت بھی نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، البتہ رہیہ (بیوی کی دوسر سے شوہر ہے جبت ضروری نہیں، اس طرح ساس کی حرمت بھی نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، البتہ رہیہ (بیوی کی دوسر سے شوہر سے لڑکی ) سے نکاح کی حرمت بیوی سے حبت کرنے پر موقوف ہے، جبیبا کراگلی آیت بیس آرہا ہے۔

فائدہ(۱): باپ، دادایانانا کے تکاح میں رہ چکی ہوں: ہے مقصود صرف وہی عور تین نہیں ہیں جن سے باقاعدہ نکاح (۱) ما نکح: جملہ مفعول بر مما: موصولہ، من النساء بیان ۔ (۲) مقت: باب نصر کا مصدر: گناہ کرنے والے سے شدید بغض رکھنا (۳) سبیلاً: تمیز ہے۔

ہوا ہو، بلکہ وہ تمام عورتیں مراد ہیں جن سے جائزیا ناجائز تعلق رہ چکاہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ زمانتہ جالیت میں نکاح کے چارطریقے تھے:

(۱) ایک آ دمی کی طرف سے دوسرے آ دمی کواس کی بیٹی یا زیر دلایت کسی لڑی کے نکاح کے لئے پیام دیا جاتا۔ پھروہ مناسب مہر قرر کرےاس لڑی کااس آ دمی سے نکاح کر دیتا۔ بہی نکاح کا تیج طریقہ تھا۔ اوراس کواسلام نے باقی رکھا ہے۔
(۲) جب کسی آ دمی کی بیوی چینس سے پاک ہوتی ، جبکہ رحم میں حمل قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے قوشوہرا پنی بیوی سے انگ رہتا۔ جب حمل کے بیوی سے کہتا کہ فلال شخص سے جنسی تعلق قائم کر ۔ پھر حمل طاہر ہونے تک شوہرا پنی بیوی سے الگ رہتا۔ جب حمل کے اور ایسا اس لئے کیا جاتا تھا کہ لڑکا نجیب ( بڑی شان والا ) پیدا ہو۔
آٹار مظاہر ہوجاتے: شوہرا پنی بیوی سے صحبت کرتا۔ اور ایسا اس لئے کیا جاتا تھا کہ لڑکا نجیب ( بڑی شان والا ) پیدا ہو۔
عرب کے بعض پست قبیلوں میں بیطریقہ دائے تھا۔

(۳) چندآ دی (دن سے کم) ایک عورت کے پاس جاتے۔اوراس کی رضامندی سے سباس سے صحبت کرتے۔ پھراگر عورت حاملہ موجاتی،اور بچے جنتی تو وہ ان سب آ دمیوں کو ہلاتی،اور کسی کو نامز دکرتی کہ یہ تیرا بچے ہے۔اور وہ آ دمی انکار نہیں کرسکتا تھا۔

(۳) پیشہ در فجہ سے بہت ہے لوگ جنسی تعلق قائم کرتے۔ پھر اگر اس کوئمل رہ جاتا، اور وہ بچہ جنتی تو قیافہ شناس بلایا جاتا۔ اور وہ علامات و کمچے کر فیصلہ کرتا کہ یہ بچہ فلال کا ہے۔ اور اس کو مانٹا پڑتا ۔۔۔ اسلام نے بیتمام شرمناک طریقے ختم کر دیئے۔ اور صرف ایک پاکیزہ طریقہ باقی رکھا جو اب لوگوں میں رائے ہے ( بخاری صدیث ۱۲۵۵)

اور به آیت جارول نکاح کوعام ہے، جبکہ تین نکاح محض زنا تھے، پس زنا اور مقد مات ِ زنا ہے بھی حرمت مصاہرت ٹابت ہوگی۔

فائدہ(۲):عقد سی کے بعداور عقد فاسد وباطل کے بعد صحبت سے بالا جماع حرمت ثابت ہوتی ہے،اور زناسے امام ابھ خنیفہ اور امام احمد رحم ہما اللہ کے نزد کیک حرمت ثابت ہوتی ہے،اور امام مالک رحمہ اللہ کے دوقول ہیں، معتمد قول عدم حرمت کاہے،اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زناسے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

اوراسبابِ زنا:مسّ (جھونا) فبلہ (چومنا)اورنظر (شرمگاہ کودیکھنا) سے صرف امام اُعظم رحمہ اللہ کے نزدیک حرمت ٹابت ہوتی ہے،گران کے لئے شرطیں ہیں، جب شرائط پائی جائیں گی حرمت ثابت ہوگی، اس کی تفصیل میرے رسالہ حرمت ِمصاہرت ہیں ہے،اوراس میں نفتی اور عقلی دلاک بھی ہیں۔

فأكده (٣): ﴿ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ ﴾ بمرجو يهلي جوچكا، يتى زمانة جاليت من ال كي كدكفارونيام فروعات

(ادکام) کے مکلف نہیں، اور سلمان ہونے کے بعد تو سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں، نداہ نداء ند بقاءً ابتداء کامطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر بے واس کو تحت عبر تناک سزادی جائے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا: میرے مامول جھنڈ الے کہیں جارہ ہیں، میں نے پوچھا: آپ کہاں جارہے ہیں؟ اُٹھول نے کہا: مجھے رسول اللہ مِللَّ اللہِ مَللَّ اللہِ اللہِ مَللَّ اللہِ مَللَّ اللہِ مَللَّ اللہِ مَللَّ اللہِ مَللَّ اللہِ اللہِ اللہِ مِللَّ اللہِ اللہُ اللہِ اللہِ

اور بقاء کامطلب ہے کہ کسی غیر مسلم نے اپنی سو تیلی ماں سے نکاح کر لیا، پھر میاں ہوگئے تو اب ان کو اس فائل مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم نے اپنی سو تیلی ماں سے نکاح کر برقر از نہیں رکھا جائے گا، دونوں میں تفریق کردی جائے گی، مگر کوئی سر انہیں دی جائے گی، جیسے جنو بی ہشد (کیرلا) میں ماموں کے نکاح میں بھائی ہوتی ہے، یہ فیملی بھی مسلمان ہوجائے تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی، ای طرح کسی غیر مسلم کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اور وہ سب مسلمان ہوجا کیں تو کسی بھی ایک کو الگ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی جائل مسلمان دو بہنوں سے میکے بعد دیگر ہے نکاح کر ہے تو دوسری کا نکاح نہیں ہوا، اس کو علا صدہ کیا جائے گا۔

آیت کریمہ: اورتم ان مورتوں سے نکاح مت کروجن سے تبہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگرجو پہلے گذرگیا، بیٹک وہ ( نکاح ) بڑی بے حیائی، اورنہایت قابل فرت کام ہے، اوروہ یہت براطریقہ ہے!

حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ لَهُ ثُكُمْ وَ بَنْتُكُمْ وَ اَخُوْتُكُمْ وَ عَلَّتُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَ بَنْكُمْ الآخِ الآخِ الآخِ الآخِ الآخِ الآخِ الآخِ الآخِ الْآخِ الْآخُ الْآخِ الْآخِلُ الْآخِلِ الْآخِلُ الْآخِ

| بھائی کی        | الآخ                 | اورتمهاری بہنیں    | وَاحْوٰتُكُمْ | حرام کی گئیں     | حُرِّمَتْ              |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| اور بیٹیاں      | <b>و</b> َكِنْتُ     | اورتمهاری مچوپھیاں | و عَيْنَكُمُ  | تم پر            | عَلَيْكُمْ             |
| مین کی          | الٰاُخْتِ            | اورتمياري خالائين  | وخلتكم        | تمهاري مائيس     | أمَّهٰنَكُمْ           |
| اورتمهاری مائیں | وَ أُمُّ لِهِ نَكُمُ | اور بیٹیاں         | وَبُلْكُ      | اورتمهاری بیٹیاں | وَ بَنْتُ <b>كُ</b> مُ |

| تههار بیٹیوں کی     | اَبْنَا يِكُمُ         | £                 | اللتي                 | جضول نے                 | الَّذِي            |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| ?.                  | الَّذِيْنَ             | محبت کی تم نے     | دَخُلْتُمْ            | دوده پلایاتم کو         | ا رُضْغَنَّكُمْ    |
| تہاری پیٹھوں سے ہیں |                        |                   | بِهِؾَ                | اورتمهاری بہنیں         | وَأَخُوْنَكُمْ     |
| اورجع كرنا          | وَ أَنْ تَكِيْمُعُوا   | يس أكر            | فإن                   | دودره سنے سے            | مِّنَ الرَّضَاعَةِ |
| دوبہنوں کے درمیان   | بَايْنَ الْاُخْتَايْنِ | نېي <u>ن</u> ډوتم | لَهُمْ تَتَكُوْنُوا   | اور مائين               | وَ اُمُّهٰتُ       |
| گرجو                | الكامنا                | صحبت کی تم نے     | دَخُلتُمْ             | تهباری بیو بول          | نِسَائِكُمْ        |
| تتحقيق پہلے گذرا    | قَالْ سَلَفَ           | ان کے ساتھ        | ڔۿؚڹٞ                 | اورتمهاري بروردهاز كيال | وَرَبّا يِبْكُمْ   |
| ب شك الله تعالى     | إِنَّ اللهُ            | تو کوئی گناه میں  | فلاجُناح              | 9.                      | النِتی             |
| برر يخشف دالے بي    | گَانَ غَفْوْرًا        | تم پرِ            | عَلَيْكُمْ            | تمہاری گودیس ہیں        | فِي خُجُورِكُمْ    |
| بدے مہریان ہیں      | رُجِيگا                | اور بيويال        | وَحَلَا <u>ب</u> إِلُ | تہاری ہو یوں سے         | مِّن نِسَايِكُمُ   |

#### تیرہ عورتوں کا تذکرہ جن سے نکاح حرام ہے

محرمات: ده عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ایسی ایک عورت کا ذکر گذشتہ آیت میں آگیا، لینی باپ دادایا نانا کی موطوء ق (سوتیلی مال دادی یا نانی) سے نکاح حرام ہے، اب اس آیت میں تیره محرمات کا ذکر ہے، ادرایک کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ میں آئے گا۔

- (۲) ۔۔۔ ماں سے نکاح حرام ہے، اور ماں سے مراد: تمام مذکر ومؤنث اصول ہیں ، لیبنی باپ، دادااور نا نا او پرتک، اور مال دادی، نانی او پرتک: اُمھات سے بیسب اصول مراد ہیں، لیبنی نکاح کرنے والی عورت ہوتو وہ باپ، وادااور نا ناسے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرنے والامر دہوتو مال، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرنے والامر دہوتو مال، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرنے والامر دہوتو مال، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرے والامر دہوتو مال، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرے والامر دہوتو مال ، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرے والامر دہوتو مال ، دادی اور نانی سے نکاح نہیں کرسکتی، اور نکاح کرے والامر دہوتو مال ، دادی اور نانی سے نکاح نماز کرنانی کرن
- (٣) ۔۔۔ بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، اور بیٹی سے مرادتمام فدکر دمؤنث فروع ہیں، یعنی بیٹا، پوتا، نواسا بیٹیے تک، اور بیٹی، پوتی بنواسی بیٹیے تک حرام ہیں، بنات سے بیسب مراد ہیں۔
- (س) بہنوں سے نکاح حرام ہے،خواہ تگی ہوں یاعلاتی یا اخیافی ،اس طرح بھائیوں ہے بھی نکاح حرام ہے، خواہ سکتے بھائی ہوں یاعلاتی یا اخیافی۔
- (۱و۲) \_\_\_\_ پھو پھيوں اور خالا وَل سے زکاح حرام ہے، پھو پھی: باپ کی بہن، خواہ مگی ہو ياعلاتی يا اخيافی ، اور (۱)و أن تجمعو ١: أن: مصدريہ ہے، اور ماقبل پر معطوف ہے۔

خاله: مال کی بهن،خواه سکی مو یاعلاتی یا اخیانی ،اور عمات و محالات سے مراد اصل بعید ( دادادادی ، نانا نانی او پرتک ) کی تمام صلبی (بلاواسطه ) نذکر دمونث اولا دہے، بعنی چیا، ماموں ، چھو بھی اور خالہ، حیاہے وہ پر دادا اور پر دادی کی صلبی اولا د موسب حرام ہیں،اور بالواسط اولا دلیعنی چیازاد، ماموں زاد، بھو بھی زاداور خالہ زاد حلال ہیں۔

(۵۷۸) — بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح حرام ہے، اور بنات الأخ اور بنات الاخت سے مرادا مل قریب (ماں باپ) کی تمام ذکر دمونث فروع ہیں، پس بھائی، جیتیج ینچتک، اور بھانجے بھانجیاں ینچتک سب حرام ہیں۔ فائدہ: بیسات رشتہ دار (مال، بیٹی، بہن، بھو بھی، خالہ، جیتی اور بھانچی) محرمات نسبیہ کہلاتے ہیں، یعنی بہت نزدیک کی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حرام ہیں، اور حرمت دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ مفاسد کاسد باب مقصود ہے۔قربی رشتہ داروں میں رفاقت ادر ہروقت کاساتھ ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے پردہ کاالتزام کمکن نہیں۔اورجائین سے فطری اوروائی حاجتیں ہیں ہمصنوی اور بناوٹی نہیں۔پس اگرایسے مردول اور فورتوں میں لا کی منقطع نہیں کی جائے گی،اور غبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ ایک شخص کی اجنبی عورت کے محاس پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہوجا تا ہے۔اور اس کی خاطر جان جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔پس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے،اوروہ ایک دوسرے کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتے ہیں، کیا جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔پس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے،اوروہ ایک دوسرے کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدائیس ہوں گے؟ ای فساد کورو کئے کے لئے قرابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المر اح

دوسری وجہ معورتوں کو ضرفطیم سے بچانا مقصود ہے ۔۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا،ادرامید کا دروازہ بندنہیں کیا جائے گا۔اور اس سلسلہ میں بےراہی اختیار کرنے والوں پر بخت کیرنہیں کی جائے گی،تو دوطرح سے عورتوں کو ضرر عظیم پنچے گا:

ا سے عورت جس مردسے نکاح کرنا جاہے گی ، اولیا نہیں کرنے دیں گے۔خود نکاح کرنا جاہیں گے۔ کیونکہ ان عورتوں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ پس عورت کے جذبات پا مال ہوں گے۔ اور اس کو بھاری نقصان بہنچے گا۔

۲ — اگرشوہرعورت کے حقوق ادائییں کرتا ، تو عورت کی طرف سے ادلیاء حقوق ز دجیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ عورت کمزور ہے۔ دہ اپنے حق کے لئے نہیں ارسکتی ۔ پس اگر ولی خود شوہر بن جائے گا ، اورعورت کی حق تلفی کرے گا ، تو عورت کی طرف سے حقوق ز وجیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح عورت کو ضرعظیم پہنچے گا۔

اوراس کی نظیر بیتیم از کیوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف (مدیث ۱۳۵۳) میں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ ایک فیلی بیٹیم از کی تھی شریک تھی۔ اور اس کا ایک باغ تھا۔ جس میں بیاڑ کی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے خود ہی اس اڑ کی سے نکاح کرلیا۔ اور اس کا باغ کا حصہ تنصیالیا۔ اس پرسورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی کہ اگر حمہ بین اندیشہ ہو کہ تم بیتیم از کیوں سے نکاح کر کے انصاف پر قائم بیس رہ سکو گئو تمہمارے لئے دوسری عورتیں بہت ہیں۔ ان میں جو جہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر ویعنی بیتیم از کیوں سے نکاح مت کرو۔ بیممانعت ان از کیوں کو ضرر سے بچانے ان میں جو جہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر ویعنی بیتیم از کیوں سے نکاح مت کرو۔ بیممانعت ان از کیوں کو ضرر سے بچانے کے لئے ہے۔

(۱۰و۱) — رضائی مال اور رضائی بہن ہے بھی نکاح حرام ہے۔ رضائی مال: وہ گورت جس کاکسی بچد نے اس وقت دودھ پیا ہوجب اس کی دودھ پینے کی عمر ہو بعین ڈھائی سال کی عمر کے اندر دودھ پیا ہو، اور رضائی بہن: وہ ہے جس نے اس کی رضائی مال کا دودھ پیا ہو، دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، ای طرح رضائی مال کی نسبی اولادہ ہے بھی نکاح حرام ہے۔

فاکدہ: دودھ پینے سے وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی مال، اور
ال کے تمام اصول وفر وع \_ اور اس کا شوہر، اور اس کے تمام اصول وفر وع \_ اور دونوں کی اصل قریب کی تمام فر وع \_ اور
دونوں کے اصول بعیدہ کی سلمی اولا د \_ اور اس آیت میں جو صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر ہے: وہ بطور مثال ہے
دونوں کے اصول بعیدہ کی ہے۔ فرمایا: '' دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں، جو دلادت (ناتے) سے حرام
ہوتے ہیں' (رواہ البخاری، محکلو قصدیث الا اس)

حفرت على كرم الله وجهد كم تعلق منقول ب كه انهوں نے ایک بار جناب رسول الله مِلاَیْدَیِم کی خدمت میں عرض كیا كہ حضرت علی كرم الله مِلاَیْدِیم کی خدمت میں عرض كیا كہ حضرت جمز وضى الله عنه كی صاحب زادى پورے قریش میں قابل فخر ہے،اگر حضور كامنشاء اس طرف ہوتو بہت مناسب ہے اس پر ارشاد ہوا'" كیا تمہیں معلوم نہیں كہ جمز و میرے رضاعی (دودھ شریک ) بھائی ہیں، اور الله تعالیٰ نے رضاعت كے دوتمام رشتے حرام فرماد ئے ہیں جونسب كی وجہسے حرام ہوتے ہیں"

امهات المؤسين كے لئے پُرده كاتھم نازل ہوچكاتھا، اى زماندكايدواقعة حضرت عائشہرضى اللہ تعالى عنها بيان فرماتى جي كہرے ہيں كہرے ہيں ميرے درضاعى چيا آئے اوراندرآنے كى اجازت جاتى، بيس نے كہلواد يا كه الى بارے ميں جب تك حضور سَائِنَ اَلَّهِ اَلَّهُ اللهُ ال

(۱۱) — خوش دائن (ساس) سے نکاح حرام ہے، یہی تھم بیوی کی دادی نانی کا بھی ہے، اور بیر حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے، اور یہی تھم اس عورت کی مال، دادی اور نانی کا بھی ہے، جس کے ساتھ مغالطہ کی وجہ سے یا دانستہ جنسی تعلق قائم ہوگیا ہویا دواع صحبت یائے گئے ہول۔

(۱۲) — رہید (پروردہ اڑی) سے بھی نکاح حرام ہے بعنی دہ اڑی جو بوی کے ساتھ آئی ہے، اور دہ دوسرے شوہر کی ہے، اور رہید سے نکاح حرام ہونے کے لئے میشرط ہے کہ اس کی مال سے محبت ہو پھی ہو، اگر تیعلق قائم ہونے سے پہلے بی طلاق دیدی یا مرگئ تو اس رہید سے نکاح ہوسکتا ہے، اور یہ بھی جان لیس کہ دہید کے لئے ضروری نہیں کہ وہ شوہر کی پرورش میں ہو، بلکہ صرف بیوی کی اڑی ہونا ہی حرمت کے لئے کافی ہے۔

(۱۳) --- بیٹے، پوتے اورنواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے، یہی تھم اس عورت کا بھی ہے جس سے بیٹے، پوتے اورنواسے کی بیوی سے بیٹے، پوتے اورنواسے کا مغالطہ سے یا دانستہ جنسی تعلق قائم ہوگیا ہو، یعنی زنا کیا ہویا دواعی زنا پائے گئے ہوں، ای طرح رضاعی بیٹے، پوتے اورنواسے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔

(۱۴) — دوبہنوں کواکی ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے،خواہ وہ گئی پہنیں ہوں یاعلاتی یا اخیانی اور پہی تکم رضائی بہنوں کا بھی ہے۔ پھر جس طرح ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے ای طرح ایک عورت اور اس کی پھوچھی یا اس کی خالہ یا اس کے باپ اور مال کی پھوچھی یا ان دونوں کی خالہ یا اس کے دادا دادی کی پھوچھی یا خالہ کو جمع کرنا بھی حرام ہے، ادر یہ بات شفق علیہ حدیث میں آئی ہے۔

فائدہ:﴿ إِلاَّ مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ كا تعلق صرف دوبہنوں كونكاح ميں جمع كرنے سے ہے يادوتا چودہ تك جن عورتوں كاذكرآيا ہے: ان سب سے ہے؟ لينى زمانة جالميت ميں كى نے ماں يا بهن بني وغير مسے نكاح كيا تو اس سے بھى درگذر کیاجائے گا؟ اس میں مفسرین کرام کی دورائیں ہیں ،کوئی اس کا تعلق صرف دو بہنوں سے کرتا ہے،اورکوئی سب کے ساتھ کرتا ہے،جلالین میں سب کے ساتھ کیا ہے،اور یہی بات سیح معلوم ہوتی ہے،البتہ اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ،نہ ابتداءً نہ بقاءً،اس لئے بات زیادہ اہم نہیں۔

ملحوظہ: پندرہویں عورت وہ ہے جوشو ہروالی ہے بعنی کسی کے نکاح میں ہے، اس کا بیان اگلی آیت میں ہے، جواگل جلد میں آئے گی، چونکہ حضرت مولانا محموعتان کاشف الہاشی رحمہ اللہ نے پہلی جلد پارہ چار پرختم کی ہے، اس لئے میں نے بھی بیجلداسی آیت پر پوری کی ہے، تا کہ تغییر کے سیٹ میں توافق رہے، جو چاہے مولانا مرحوم کی جلد لے اور جو چاہے بیجلد لے۔

آیت پاک: تم پرحرام ک گئیں جمہاری ما تمیں ، اور تمہاری بیٹیاں ، اور تمہاری ببنیں ، اور تمہاری پیوم بھیاں ، اور تمہاری وہ ما تمیں ، خضوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ، اور تمہاری دودھ خالا تمیں ، اور تمہاری بھانجیاں ، اور تمہاری ہوانجیاں ، اور تمہاری وہ ما تمیں ، جضوں نے تم کو دودھ پلایا ہے ، اور تمہاری دودھ شریک ببنیں ، اور تمہاری ہو یوں کی ما تمیں ، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پر ورش میں ہیں ، تمہاری ان مورتوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پس اگر تم نے ان سے حبت نہیں کی تو تم پر (ان سے نکاح کرنے میں ) کچھ گناہ نہیں ، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں ، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ، مگر جو پہلے ہو چکا ، بے شک اللہ تعالی بردے بخشے دالے ، بردے حم فرمانے والے ہیں۔

﴿ پہلی جلد پوری ہوئی ، دوسری جلدان شاءاللہ پانچویں پارہ سے شروع ہوگی ﴾ ﴿ سنچر گیارہ ذی قعدہ ۱۳۳۸ھ=۵راگست ۱۰۲ء ﴾

